Quran Collection Quranpdf.blogspot.in
We Are Muslims Momeen.blogspot.in





بسم الله الدَّخلن الرَّحييم

وما أبريئ ١١١

يُوْسُفُ ﴾ السَّرَعْلُ الْبَرَافِي

## وما أبرِي نفسِي إنّ النّفسَ

عن بربری حیز مرض وغرہ سے بری کرنے اور بخات دلانے کے بیں۔ منا اُبَرِّی نَفِنی می لیے معن بربری حیز مرض وغرہ سے بری کرنے اور بخات دلانے کے بیں۔ منا اُبَرِّی نَفِنی می لینے نفس کوبری منبی کرتا ہوک ۔

اَمَثَارُے صیفہ توسٹ ہے۔

م مسلم المستثنار منقطع ما مصدر غيرزمان إن النفس لاَ مَارَةُ بالسُّوَء كان دحمة والآرات السُّوَء كان دحمة والتي تصوف عنها السُنُوء بعد تشك نفس تو براتى، كا حكم فيغ و الاسرسكن مير رَب کی رحمت اس کومرائی سے بچادیتی ہے۔

٣- إلة عرف السنتنار ما معدرية زمانيه

اى ان النفس لامَّارِيُّ بالسوّر في حل وقت الافي ونت رحمة دني - ليني ب شكفي او ہروقت برائی ہی کا حکم دیاہے سوائے اس وقت کے کرحب میرے رب کی رحمت ہو شروع آیته ۵۲ سے افتقام آینه ۳ و تک اس امریس اخلات سے کہ یہ کلام حفرت یوسف كابيد ياكه ذلين كار مجا عدر سعيد بن جبير عكرم - ابن الى الهذل وضاك وحن - قناده اورسدى قائل ہیں کر معضرت یوسف کا کلام ہے اوروہ اس کی دجر یوفر ماتے ہی کہ شان کلام سے صاف فابرب كريه الفاظ حضرت لوسعف عيرالسلام كى زبان مبارك سے فيكل موت بي كام بي جو نیک نفسی مالی طرفی موتنی اور خداترسی بول رہی ہے وہ خود کواہ سے کرمر فقرہ اس نربان الكلابوانبي بيحس س عَيْتَ لكَ وغيره الفاظ تكلي تف اليه باكنره كلات توصرت يوسف

ہی کی زبان مبارک سے ٹکل سکتے تھے۔

دوسری طرف امام ماوردی - ابن تیمین اورای کی مطابق واقع سے سیاتی وسباق اور معنوی کاظ سے اف کو سیاتی وسباق اور معنوی کاظ سے اف کی حضوری افتی معنوی کا خفود و بین اس کو ما لیس کو است کار خفود و بین دات کے لئے دین میں اس کو ما لیس کو است کار بین دات کے لئے دین میں اس کو ما لیس کو است کار بین دات کے لئے دین میں اس کو است معنال سے مضامی واحد مشکل کا معیوب و الی مشیر بنالوں - آست خلوص است کار بین کا مرجع یوسف ملی السلام ہے ۔ و حصد کہ اس رو مورت یوسف سے کام کیا گفت گوئی ۔ اس رو مورت یوسف سے کام کیا گفت گوئی ۔ اس رو مورت یوسف سے کام کیا گفت گوئی ۔ اس رو مورت یوسف سے کام کیا گفت گوئی ۔ است کار بین دور مورت یوسف سے کار میں دور مورت یوسف سے دور مورت کی دور مورت کو سات کی دور مورت کی دورت کی دور مورت کی دورت کی دور مورت کی دورت کی دورت کی دور مورت کی دورت کی دور

= مَكِينُ - صاحبِ منزلت معسزز محرم - مرتبه والا كون مصدر مَكِينُ صفت من به ١٢- ٥٦ = مَكَنَّ - ما منى جمع متملم - تَسْكِينُ وَتَعْعِيْلُ ) معدد بم نے اس كو جا وَعطاكيا با افتراد بنايا -

ے یَکْبُوّا کُروه ارْے و فروکسش ہو ہے . مَبُنَّ وَ وَ انْعَدُلُ مصدر معنارع واحد مذکر فائب دسوء ماده کے حدوث ہیں۔ فائب دب وء ماده کے حدوث ہیں۔

- مِنْهَا ـ بي حَاضمير كامرجع دالدهن دادمن معرى ب.

- نصِیْت - مفارع جمع مسلم (انعال) اَصَابَ بُصِیْت اِصَابَة اُسِم مرفراز کرتے ہیں ہم بہنا تے ہیں - صَوْتِ ماده -

۱۲: ۸۸ = مسُنکِوُدُنَ - اسم فاعل جمع مذکر- اِنْکَادُ مصدر- نهیجاننے ولما - ناوا قف -نماننے ولما - انسکادکر نے ولما -

١١: ٥٩ = جَعَدَ هُدُد اس نوان كے لئے تنادكرديا - جَعَدَ يَجُعَيْدُ تَجْهِ يَزُ النعيل) كا : ٥٩ = جَعَدَ هُدُد مِن النهان كان تيادكردينا - مامنى واحد مذكر عاسب - مرز مني رضع مذكر قامب (براودان يوسف كے لئے) جِعَادُ سلمان مال والسباب - سانوسامان -

سرانتُونِ وب أَنْ يَأْقِي إِنْيَانُ رضوب سے امركاصيغ جمع مذكر مامر رحب اس كم صلميں ب آئے تومتدى بوجا تاہے - إنْتِ بِ مير باس للمرائدُونِ بِاخ سكم لين جائى كومير عياس لاؤ - فِيْ مير فون دقاير ادرى ضميروامد مسكلم اتى ماده .

- ادُفِيْ - معناع واحدمتكم مي بوراكرما بور مي بوراكرون كا-

 www.Quranpdf.blogspot.in

= المُنْذِلِيْنَ - اسم فاعل - بن مذكر - إنْذَاكَ مصدر - مهان عمر اندول - أنار نيوك - را المراجات الله المراجات المراجات المراج الله المراجات المرا المداميربان كو مُنولُ كَتِيْمِي-

\_ كَيْلَ منه الكيّل غلرس بيماد عرنا-

النظر الله الله الله الله و على الله و جمع مذكر حاصر - نون وقايد منمير متكلم محذوف منم مير عباس مت آئے۔ تم مرے زدیک مت میں کو

١١: ١٧ = سَنُوَادِدُ- مضارع جمع مُتَّلم - مُوَادِرَةٌ ومُفَاعَلَةً مُصدر - دَذَةً مادّه - بم عجير ك كوي الما الما الما الما الما الما الما ١٣:١٢ -

= لَهُ الْمُونَ - لام تأكيد ك لئ - اور بم مزود كري كم -

١٠.١١ = . = يفِيْرَانِه - جمع - فَتَىٰ - واحد لام رون بر- فِيْراكُ مضاف ٢ ضمير واحدمذكر غاب مضاف البير ابنے فادموں سے فتی معنی غلام بوان سخی -

= إخة لُوْا ركه دو- بنادو- جَعْل على امرجع مذكر حاضر-

-- بِسَاعَتَهُمْ - مضاف مضاف اليه - أن كى بو بخى - ان كا سامانِ تجارت - المخطر بو ١٩:١٢ = دِ بَمَالِهِ إِلَى مَفَاف مضاف البهر ان كى خرجتي - ان كى كجاف - بمراد-ان كے سامان ان نے مال واسباب سی ۔

اصلى اوسط برسوارى كے لئے جوچزركھى جاتى سے لينى پالان وغيرہ اس كو رحل کتے ہیں۔ مباڈا منزل۔ مسکن۔ خرجیس اور سامانِ سفرے لئے بھی اس کا استعمال ہوتا ہ

رِحْلِهِ اس كا اسباب سفر. اس كا كاوه -= اَسَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهِ عَالَمُ صَير واحد مَونَ عَاسِ. بِصَاعَةٌ (بِضَاعَتُهُم ) كاطرف

را بح سے ای تعلیم بعد مؤرّ حق رد عا ریعی حب وہ اپنی پونجی لینے اسباب میں دیکھیں واخلاقی طوربر اس کے والب کرنے کے حق کو یا دکریں کہ اس کے بدار میں غلم توہم لے آئے

ہیں برنفتدی غلرفینے والوں کا حق ہے جو اتہیں والبس ہوناچا سئے۔

١٢: ١٣ = نَكْتَلْ - مضارع محزوم - جع متكلم - إكتِيكاك (إفْيَعَاك ) مصدر بهم ناب بجر

۱۱: ۱۲ = المَثْكُمُ عَلَيْدِ المَنُ مِعْمَارِعُ واحدمتكم امِنَ يَاْمَنُ د سعى امَنْ قَ امَّانُ وَاَمَنَةً عُسِهِ المِنْ عَلَىٰ كسى جَيْرِكُوكسى كى حفاظت مِن دينا - المَثْكَمُ عَكَيْدِ مِنْ سَكُوْ

0

\_ يلبنك \_ يرماده ب ن ى ميتنت ب كاحرف عدار بين مفات مفات اليم كرمنادى بِنَيْثُ أَبْنِي بِاءً وَبِنْيَةً وَ بُنْيًا كِمِعَىٰ تَعِيرُ نِي كَمِينِ قُرَانَ مِيدِينِ بِهِ وَبَنْيَنَا فَوُقَامُ سَبِعًا شَيْدَادًا ١٨٠٤، ١ اور متهات اويرسات مضبوط أسمان بنائ ابني ربيل مجى اسى ہے یہ اصل میں بَتَی عقاء اس کی جمع اَنْبَاء اور تعنفیر مِنَی اَتی ہے بیا بھی چونکہ لینے باپ کی عمار ہوتا ہے اسم لئے إبغ كماجاتا ہے كيونك باب كو اللہ تعالى نے اس كاباتى بنايا ہے اور ييك كى تخلیق میں باب بنزل معمار کے ہوتا ہے اور ہروہ چز جو دوسرے سے سبب اس کی تربیت -د کھ مجال اور نگرانی سے حاصل ہو اسے اس کا ابن کہاجاتا ہے۔ بزجے کسی جزسے سگاؤ يواسيمي اس كا إبْنَ كماجانات، منلاً فُلاَثَ ابْنُ حَدْبٍ فلال جناك بوي -بَنِيَّ اصل مِن بَنْوُنَ - بَنُونَ (ابْنُ كَي جَع بَالت رفع) مَا البياس جَع مذكر سالم کو یائے مشکم کی طون مضاف کیا توجع کا نون لوج ا ضافت گرگیا۔ مَنْدُو کی ہو گیا۔ اب داد اوری جمع ہوئے واؤ ساکن تھا اس لئے بقاعدہ متو می واؤ کوی سے بدل کر ی کوی میں ادغام کیای ماقبل واؤ کے صفہ کورف ماقبل ن کو دیا اوری کی رعایت سے ن مےضمہ کو کسرہ سے مدل دیا اور می کوگرا دیا۔ بینی را گیا۔ بینی کے اےمیرے بیاد۔ \_ مَا اعْنِيْ - مَا نَفِي كَ لِهُ بِ أُغْنِيْ إِغْنَاءٌ (إِنْعَالٌ) سِ مضابع واحدمتكلم- أغْنَى عَنْهُ دور كرنا - مَا اعْنِيْ عَنْكُ - مِن مَ كو دور نبي كرسكما - مي مم كوب بناز نبي بنا كميا مِنَ اللهِ مِنْ مَنْنَى اللهِ عَلَى شَيْعَ مِن عَنَهُ مِن مِن مِن مَن اللهِ مِن مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ مِن الله ر بعی ہوگا تودہی جواللہ کو منظورہ میری نصیت کامطلب سے نہیں کتم اب مشیت ایزدی سے بے ٹیازہو جاتے = إنِ الْحُكُمُ مِن إِنْ نَافِيهِ -

= عَلَيْهِ تَوَ حَدَّثُ اي برميرا توكل ب

۱۱: ۱۸ = مَا كَانَ لِغُنِي عَنْهُمُ مِنَ اللهِ مِنْ سَنَى اللهِ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَن اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

= الدَّ حَاجَةً - استثنار منقطع - سوات اس كدَر ايك فواسنَ على حفرت تعقوب على الدَّ حَاجَةً - استثنار منقطع - سوات اس كرر ايك فواسنَ على حمله حكوا أَنْ وَحَوْجُ اللهِ عَلَى الرمان - عرض - اس كى جمع حلهاتُ وحَوْجُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل

= تَضَاهَا- ماضى واحد مذكر غاب ها ضير مفعول برائ مَاجَد وقضى نَقْضَى اوضوب)

خَمَنا والمعدر بوراكرنا ماجت بورى كرنا فيصله كرنا رحكم دينا وغيرو -

قَضْهَا - جن كواس في إداكيا -

\_ إِنَّهُ لَدُوْعِ لِيْدِ لِيمَا عَلَيْنَهُ وَجِعْم بم في إِس كوديا تفاراس كى وجرس وه صاحب علم تھے۔ یعیٰ نوب جانتے تھے کہ انسانی تدبیر قضائے المی کوٹال بہیں سنتی کین مقصد کے حصول کے

لے اسباب کا مہاکرنا ہر شخص رِفرض ہے نتیجہ تقدیرازدی برمنحصرہ

١٢: ٩٩ = الذي - اس في حكم دى - اس في آلا - إيْوَاء وابناك ) سعما منى واحد مذكر غاب اَكْمَاوُى \_ اوْلَى يَالِوِى رَضَوَبَ ) أُوِي مَا وَي مَا وَي حِس معنى سى جَكْرُزول كرف يابناه حاصل كريے كے ہيں ۔ الله عادي كافئ الله وكس كے باس الزنا وكس كے ساتھ مل مانا۔ الله (انغال)

كى كوبكرديا ـ جيهاكراتية نهايل سبع ـ اس كا مصارع يكوي شع ـ قرآن مجيدي سبع قد ثُوُ دِيْ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاء (٢٣: ٥١) اورجه جا يوكن باس مُعكان دو-

اُدِی اِیَبِهِ اَخَامُ - اس نے لینے بھائی کو لینے باس جگر دی -سے لاک تَبْتَشِن ۔ فعل بنی واحد مذکر حاصر - اِ بُنتِ کَاسُ (افْیَعَ الْ اسے - توحکین نهو - تو عم نه کها ر ملاحظهو اا-۳۷) بنوس ماده

= جَهَّ زَهُمُهُ بِجَهَا ذِهِمُهُ أَن كَا سامان تياركرديا- وطاحظ بو١١٢٥٥)

= السِّقَاتِةَ- بَالْ بِيخَكَابِرَنْ مَوَاعٌ ربيع كالرَّامِام) صَلَحٌ بيمادُوجي كُمَّ بي

= دَمْلِ - سنايتر خرجن - كجاوه - ( المحظيو ١٢: ١٢)

١١: ٥٠ = اَلْعِيدُ و صَافِله كاروال بيرمونث ب راور عاد كيد كي سي متق سه اس كي جع

عِيرَاتُ اور عِنْدَاتُ بِهـ

صاحب المفردات مكت بير - العِندُ- قافل جوغذات سامان لا دكر لاتاب اسلى ي لفظ عند بردار اونوں اور ان کے ساتھ جولوگ ہوتے ہیں ان کے محبوصر پرلولا جاتا ہے مگر کہمیاس كالمستعال صرف اليداد نوں كے لئے اور كھى صرف اليد توكوں كے لئے بھى ہو تاہے۔ ١٢: ٤١ = تَفَيِّدُ وْنَ - معنادع جَمِع مَدَرَحَاصَ - ثَمَّ كُم كُر مِسْ ہو۔ تم كھورہے ہو۔

مَاذَا لَفُفِدُونَ مِنْهَارِي كُونِسَ جَزِيمٌ بَوْكَى سِهِ نَقَتْدُ مَعْدِر رَبَابُ ضَوَبَ، نَفَقَدَ آوا نَفِي ال اس نے جب بچو کی ۔ اس نے تلاسٹس کیا۔ اس نے جرلی - اس نے ماضری لی -

وَ نَفَقَتُ الطَّايْدَ (٢٠: ٢٠) اس في برندول كي حاصري لي -

٢: ١٢ كنفقِهُ صُوَاعَ المُلِكِ - بم ف بادشاه كابيماد كم كردياب، مَفْقُودً كم شده

= ق لِينَ جَآءَ يِهِ حِنْلُ بَعِينِ عِنْ عَص اس كولاكر في الس كلة) الك بارتنز (غلم)

انعام ہے۔ مَ يَعِيمُ و ومدار فامن و وَعَامَة مُ ضمانت دينا و ومدلينا كفيل بونا و وعيم م كابت وسر زعماء ہے

رسے ہے۔ ۱۲:۱۶ = تَاللَّو مُ خُراكِ قَسم مرت يہاں داؤيا باء كے بدلے ميں ہے۔ ۱۲:۱۲ = فَهُ وَجَزَاءُ كَا. وہ خود اپنی سزاہے ۔ بعن چوری كی سزا میں خود ہور صاحب مال كا

غلام بن جائے گا۔

١١: ١٧ = بَدَأَ- اس فشروع كيا- اس في استدارك مَدُوع سے باب فتح ماضي واحد مذكر غاسب معلى مي فاعل كى ضمير كا مرجع كون سهداس كمتعلق دو مختف اقوال بير - واى اس كامر بع المدودت سيد يكارزوالا يعن جس في بيك بكاركها تقا- ايذها العبدات في سَارِفُونَ (آيه: ١) ١١) اس كامرج عفرت يوسع بن كونك الاس كامر على العبدات وہ قافلہ کو باد شاہ کے حضور لے آئے تھے اور حضرت بوسف نے خود ان کے متاع کی تلاشی لى د مالين سامن دوسرول سے الماشى كروائى فَبْنُلَ دِعَاءِ أَخِينْ وَالْتِ عِالَى كَ سامان ركى تلاشى سے بہلے میں آخینه كى صغیروا مد مذكر غائب بلانتك وكتب عضرت بوسف کی طرف راجع ہے جس سے اس امر کو تقویت بہنجتی ہے کہ بَدَا آ کے فاعل حضرت او من

 أدْعِينَة هِــــــ مضافِ مضاف الير- أدْعِينة وعَامِ كَل جَع بِ دِعَامُ اس كوكِت بين جس میں کوئی چنر بحفاظت رکھی جائے۔ سشلیتہ نفرجی -

الدُعْيُ رضى كمعنى عمومًا بات وغيره كو يادكرليناك بين- بيد وَعَيْتُ فَي نَفْرُون بي نه اسے یاد کرلیا۔ قرآن مجید میں سے لنجع کھا اسکک تن کو تا قَا قَاعِیمَا اُدُکُ قَاعِیتَ اُ اللهِ ١٢) تاكداس كونماك لي ياد كاربنائي اور ماديك وال كان اس يا دكري ر الله ليحاء (إنفال) مے معنی سازوسامان کو حَمَاء (ظرف) میں محفوظ کرنے سے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے جَمَعَ ذَادُ عَلَا ردى: ١٨) مال جع كياا وراس كوست ركها مر آنيه عام كم معنى بورى يا تفيلا حس مين دوسري جيزي العلى كرك ركمي جائين . اس كي جمع أَدْعِيمَة السيح-

\_ إِسْتَغْرَجَهَا - اس كو تكالا - اس كو تكلواما - اسْتِغْرَاج السِيْغُكَالُ ) سے ما منى واحد ندكر غاتب مها ضمير مونث غاتب اس كامرجع السقاية ب ياصُوَا ع ب جو مذكر مُونث

مردو کے لئے استعال ہو ناہے۔

- كين منا ما من جمع منكلم كين كم مصدر د باب صوب ، هم ف خفية تدبركي و المن المن المن المن المن المن جمع منكلم كين كم مصدر د باب صوب ، هم ف خفية تدبركي و المناف المن و المناف و المناف و المناف و المناف المن

ے نوئے دہ جن مین نشا آور ہم جس کے درجے جاہتے ہیں بلمکرتے ہیں۔ یہاں علی درجے مراد ہیں سوحضرت یوسف کو اپنے ہما یوں کی نسبت اللہ کی طرف سے عطاہ وتے تھے۔

١١: ١٧ = أَسَرَّهَا - السَّرَّ ما فن واحد مذكر غاتب إسوارة وافعاً كن سے اس نے جہایا

اس في جيلت ركفاء هذا ضمير واحد مؤنث غائب - اس ضمير كم متعلق مختلف اتوال بي .

(۱) یہ اس تول کی طف راجع سے جو بعد میں آرہا ہے بعنی اکٹھ ہو شکت ہو تھ کا نگا طک الفاظ آب نے لینے دل میں کہ اوران کو ان بر ظاہر نہ کیا ۔ بعض نے اس سے انف اق مہی کیا ۔ اس بنا برکہ برط لق غیر سنعمل ہے ۔

ر۲، ضمیراجابت کی طرف راجع ہے بعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا جو اب دل میں جھیا تے رکھا اور ان برظاہر نز کیا۔

رم نمیران کے قول (مقالہ گفتگو) کی طرف راجع ہے۔ لینی اہنوں نے یوسف کے سارق ہونے کے متعلق جو بات کہی وہ اہنوں نے اس کی حقیقت کو اپنے دل میں جھپائے دکھا۔ اور ان پر ظاہر نہ کیا بم) مغیر محذوف کی طرف راجع ہے بعنی یوسف علی السلام نے لیف عضہ اور کبیدہ خاطری کو جوان کے قول کے نتیج میں بید اہوئی جھیائے رکھا اور ظاہر دکیا ۔

- لَمْ يَبُنِهِ هَا - لَمَ يَبُنِهِ مضارع نَى جَدَكُمُ اصل مِن يَبُنِهِ عَنا مَ بوجل كُمْ (اجماع المَّانِين) كُرُكَى - اس كو ظاہر ذكيا - هذا ضميركم متعلق ادبر استرَها مِن ملاحظ بو-

= قَالَ - اى قَالَ فِي لَنْسِه - البِنجي مِن كهار

= ا مَنْتُمْدَ شَدُّ مَكَانًا مِ مَهِ بِن مِن مَكْ بو - مَهارى لوزلين توببت بى بركى ب ركم ن البناء المرابي بريت ك لة طرح طرح كى كذب بيانى كى )

\_ تَصِعْدُنُ َ۔ مغامِع جمع مذکرما حزر تم بیان کرتے ہو۔ تم بتاتے ہو۔ وَصُعَتُ دباب حَدَّبَ ١٢: ٧٩ = مَعَاذَا للهِ - مَعَاذَ معدرمي سه اوراسم سه اورمضاف اللهِ مضاف اليه -الله كى بناه - تقردير كلام- نَعُودُ وباللهِ مَعَانَدًا مِنْ انْ يَنَا خُدُة - بم الله كى بناه ما نكت بي كم ہم کسی آدمی کو کر رکھیں رما سوااس آدمی کے کئیس کے پاس ہم نے اپنی چنر بالی سے) \_ إذًا - حرف جزاب اصل ميں إذك ب وقف كى صورت ميں نون كوالف سے بدل ليے بي جواب اور جزاء کے لئے آتا ہے.

= نظلموُى - سى لام تاكىدك كي -

 إستينتس المن المع المرغاب وه ماليس بو مع إستينياس (إستيفال) سے ی وس حووت ما دہ و لیے تلاتی مجرد سے تیشین استیع امبی انہیں معنوں میں آنا ہے تکین باب استفعال سے سے اورت مبالغے کے لئے زائد لائے ہیں۔

= خَلَمْهُ ١ يَ خَلَمَى يَخُلُصُ دِنْمَوَى خُلُونُ مَا مَنى جَع مَذَرَ فَاتِ وه الك بيط وه

ے بَجَيًّا۔ خَلَصَوُ اکی ضميرجع مُذکرے حال ہے۔ بوج مصدر ہونے کے حال ہے۔ باہم سروشی كرت بوك بالممتوره كرنے بوت ربعن الك اكب طوت جاكرمتوره كرنے لگے ، الجونى مكركوشى فَ فَكُ مُ عُنِي الْحُوسُ مِن الله مِن مَا زَامُره بِ اور مَلِم اليهد فَرَطَ يُعَزِّطُ تَعَنُولُكُ -رتَّفَعِيْل مَّ وَخُواط وافعال كَ كَمِعن مدس بهت زياده تجاوز كرمانا داور تفويط دتغيل) كمعنى مدس ببت يجيره جانا معنى كوتا اى كرنا-

وَمِنْ فَبَلْ مَافَدَ طُهُمْ فِي لِي شَفْقَ اوراس سه قبل م يوسف كباره بس كوتابى كريكيور فصور كريجكيور

قرآنِ میں اور مجد آیا ہے۔ مافر کے کنافی الکیٹ اللہ: ۲۸) ہم نے کتاب رایعی اوح معفوظ میں کسی چیز (کے کھنے ، میں کمی منی کی ۔

\_ لَنَ أَنْهُرَحَ .. معنارع نفي تأكيد بَنْ - واحد متعلم-منعوب بوج عل كنْ - بَوِحَ يَنْوَتُحُ (سَيَعِةً) مسى جكرسے بلنا۔ بلناء میں رببال سے تہیں بطول گا۔ اَلْدَ مُحنی - ارضِ مصر میں اس سزین معرسے نہیں بھوں گا۔

\_ يَحْكُمُ مِنارع واحد مذكر غات . فيصله كرك ـ

١٠:١٨ = قد مَا شَهِدُ مَا أَلَدُ بِمَا عَلِمُنَا - هم تو شابد مرف اتن هى كے تع متنا هم جانتے تھے

بعی بنیایی کِ متعلق قول وقرار فیقے وقت تو ہم فے صوف اتنی ہی ذمدداری لی تھی مبتی ہا سے ظاہر علم میں اسکتی تھی۔ میں اسکتی تھی۔

ے حفظ بی ۔ حافظ کی جع مجالت نصب وجر حفاظت کرنے والے۔ نگہبانی کرنے والے و ماکتناً لِلنُعیْبِ لِفِظ بی جع مجالت نصب وجر حفاظت کرنے والے و ماکتناً لِلنُعیْبِ لِفِظ بی المین ہو کچے ہماری آ بحصوں سے اوجول ہوا۔ اس کے متعلق ہم کیا حفاظی فقدم لے سکتے تھے۔ دیعنی بنیا مین کا ہیما درج ان نہما ہے روبر و ہماری آ نکھوں کے سامنے ہوا اور نہی کمی اورط لِقہ سے ہما ہے علم میں آیا۔ اہذا ہم عائب سے متعلق کوئی حفاظتی تدم نہ لے سکتے تھے۔ مالا: ۱۲ سے اکفت کی قیاسی ہے اکفت کی فیمال کے حوال اس کی جع فرگی ہے جکہ جع ساعی ہیں ہے قیاسی ہے دکھ کہ تھ طبار کی جع فرگی ہے جیسے ظبار کی جع طبار کی جع اللہ کے وزن برآتی ہے جیسے ظبار کی جع طبار کی جع اللہ کے وزن برآتی ہے جیسے ظبار کی جع طبار کئے ہے۔ اللہ کی جع عبار کا دوال حاد اللہ کی وخال کے وزن برآتی ہے جیسے ظبار کے ہیں یہ مؤنث ہے اور اس کی جع عبار کی جع عبار کی ہے جبار کی ہے جبار کا دوال حاد اللہ کی جع عبار کی جع عبار کی جع عبار کی ہے جبار کی کی میں کے میں کے دور کی ہے جبار کی ہے کہ ہے دور کی ہے جبار کی ہے جبار کی ہے کہ کی ہے دور کی ہے کہ کی ہے کی ہے کہ کی ہے کیا گیا ہے کی ہے کہ کی ہے کی ہے کہ کی ہے کہ کی ہے کہ کی ہے کی ہے کہ کی ہے کی ہے کہ کی

- آفْکُنَافِیُهَا حسیس بم آئے ہیں۔ آفْبَلَ (ا فعال) سے معنیٰ آگے آنا۔ متوج بونا رُخ کُونا ۱۱:۱۲ = بَكْ سَتَوَلَتُ لَكُمُ آنْفُ كُمُ آمُوًا - ملاحظ بو ۱۱:۸۱ -

ے بیونے۔ بس ضمیرجمع مذکر غائب آئی ہے کیونکہ اس وقت حضرت لعقوب کے بین بیٹے میڈا تھے۔ حضرت یوسف ۔ بنیامین ۔ اور بہود از حیں نے کہا تھا کہ میں تو اس ارمنِ مصرسے نہیں ہوں گا۔ حبیک

کرمیراباب مجمع اجازت مذہب یا الله تعالیٰ کوئی فیصله نکردے - ملاحظ بو آتیت نمبرد ۸-

١٢: ١٨ = تَوَكَّ عَنْهُم - إس في ان سع مذبجير ليا

یا سَفی ۔ اصل میں پااسَفی مقا۔ یائے متکلم کو ہوج شخفیف العن سے برل دیا۔ ہائے افوس ۔ والا سف اشدالحدون علی ما فات ۔ الاسف کسی کھوئی چیز بر شدت عم کو کہتے ہیں ۔

صاحب المفردات نے کھلہ کہ ۔ الا سف رحزن اور عضب کے مجوعہ کو کہتے ہیں ۔
اور کھی الا سف کا لفظ حزن اور عضب میں سے ہرایک برانفرا گا بھی بولاجا ناہے ۔ اصل میں اس کے معنی جذبہ انتقام سے خون قلب کے جوش مالینے کے ہیں ۔ اگر یہ کیفیت لینے سے مزدرا دی برمینی معنی جنوب افتیار کرلیتی ہے اور اگر لینے سے طافت در آدمی برموتو منقبض ہوکر منزن بن جاتی ہے۔

حضرت ابن عباس مع مور اورغضب کی حقیقت دریافت کی گئی تواہنوں نے فرمایا کر نفظ دو ہیں اور ان کی اصل ایک ہی ہے۔ حب کوئی شخص لینے سے مرور کے ساتھ محکر تا ہے توغیظ

رى، مِنْ سَبَا بِنَبَارِ وَجِنُتُكُ مِنْ سَبَالِ بِنَبَا يَعْدِيْنِ (٢٢:٢٧) اور مي آبِ باس ملب سباء كى اكب عقيقى خب راايا بون -

= كَظِيم - صفت منه - مفرد بعن كاظِم كَ كَفَات معدد دهرب سخت عُمكين جولية من كوهون كريك - ظاهر كرك - الكظف اصلي مخرج النفس بين سالس كى نا كى كوكت بي جنا بخر محاوره ب احَدَ بكفيه إلى نه اس كى سالس كى نا كى كو بكر ليا يعى غمي مبتلاكرديا - بنا كخر محاوره ب احَدَ بكفيه إلى نه اس كى سالس كى نا كى كو بكر ليا يعى غمي مبتلاكرديا - الكفك مُ - سالس كى كفل ما الدخامون بهوجار كم معنى بي بجى استعمال بوتاب كفل حَدُ لَدَ تُ - اس كاسالس من كرديا كيا دمراد نبايت عكين بوناب كفل والفينظ ك معنى عم ددك كربي جيسے دائكا ظمين الفينظ (٣٠ :١٣٨) اور غص كوروك ولك بير معنى عم داندوه س لرزيم ليول برخاموش كى مُهر -

۱۱: ۸۵ تا مله و خداکی قسم منبدا. - تَفْتَدُو و اصل میں لاَ تَفْتَدَى مَقاء انعال ناقصہ ہے سے جو کد آیت ہی تا ملّٰہ لِقَنْتُکُ

مَّنَ كُو يُوْسُفِ عَدِالَبِ تو يوسُف رعليدالسلام ، بى كى يادين لگارين كار

ے حَوَضًا -مضمل - بے کاد- بھار- جوجیز نکتی اور بے کارہوجائے اور در فور اعتبار نہے در اصل یہ مصدر ہے - حَوِضَ کی کوئر من کے سعے حرکے شکا - باب نصور صورت سے

بھی اہنی معنوں میں استعال ہوتا ہے۔ مصدر حرف کے دھو کے وشک ربی بیا ری میں متبلا ہو کر لا غرونا توال ہوتا۔

- آنها لِكِنْ - اسم فاعل - جمع مذكر رضرب سمع - فتح ) بلاك بهو ينولك - مرف ولك -١١:١٧ - امَّنْكُو الله مِنْكُو سهم مضامع واحد متكلم - مي كهو تنابول مي شكوه كرتابول مي اظهار هم كرتابوك منتكا - يَسْفُكُو مُنْكُونَ وَسَتَكُو او مَشْكَادَةً وشِكا يدةً شكايت كرنا -ونَشْئِكِي إِلَى اللهِ (٨٥:١) اورخداس شكايتِ لرمنج وطال كرتى ب- ے بَیْنے -مفاف مفاف الیہ بَدی اس انتہائی مزن و ملال اور مُم کو کہتے ہیں حبی کو انسان ہزار کو سنسٹس کے بادجود جہانہ سکے ۔ بری الدوں مالی ۔

١١: ٨٨ = فَتَحَسَّسُوا مِنْ - امرجع مذكر- تم ثلاث كرد - تم بيز سكاد -

عَسَّنُ وَلَغَ لُكُ مَعَلَى عَسَّى مِنْهُ يَجْرِدريا فَت كُرْناء عَسَّنَ الْحَدُبُو جَرْمعلوم كرنے كا كوشش كُونا الْحَاسَةَةُ اس قوت كو كِية بين كرجس سے عوارض حسير كا دراك بونا سے اس كى جمع حَوَّاسًى ليے جس كا اطلاق مناعر خمس (سع - بعر- شم - ذوق - لمس) بربونا ہے -

یے جس کا اطلاق مماعر ممر ( مع مجر مسم فرق مس بربوتا ہے۔ اللہ تا نیکسو ا و فعل ہی جع مذکر ماضر ۔ ہم ناامید منہو یا نس سے دباب سع میشق مینیک کی اسکا ۔ اسم فاعل یا سکت و نیز ملاحظ ہو ۸۰۱۱۲)

= دَوْج الله مفات مفات اليه دَوْجُ فيض رحت راحت و

۱۱: ۸۸ = كَخُلُو اعْكَيْهِ وه اس كے باس كئے - (يعى حضرت يوسف اَك باس پہنچ) = مَسَنَا الضَّرُ - بهيں رعنت، تعليف بنج إس م سعنت مصيبت بيں بي رغدى مادارى كي حجم الله مَسْنَا الضَّرُ - بهيں وسعنت، تعليف بنج إس م منوب مُنْ جَى - واحد مذكر - إِنْجَاءُ وَافِعُ اَلُّ ) مصدر حقير قليل ا

بے قدر۔ - فَاوْفِ لَنَا الْكَبُلَ - ہمیں پورا ماپ دیری - ربین اگرج ہماری پونجی مقرب سکن ہم غلہ کی پوری مقداد کی درخواست کرتے ہیں ) بضاعة مُؤجلة ِ رحق سی قیمت ۔

برو سرو می اور ماری می الفت کی اور ما می الفت الم الم الم الم میر مربانی کی اور ما است سے مجمی ہیں زیادہ عنایت کی اس سے میں میں دیادہ عنایت کی اس سے میں دیادہ عنایت کی اس سے میں دیادہ کو صدقہ کہا گیا ہے اس سے میں میں دیادہ کو صدقہ کہا گیا ہے اس سے میں میں میں دیادہ کی میں دیادہ کو صدقہ کہا گیا ہے اس سے میں میں دیادہ کو صدقہ کہا گیا ہے اس سے میں میں دیادہ کو صدقہ کی اللہ میں دیا دیا ہے اس سے میں دیا دیا ہے اس سے میں دیا دیا ہے اس سے میں دیا ہے اس سے میں دیا دہ کو صدقہ کہا گیا ہے اس سے میں دیا دہ کو صدقہ کہا گیا ہے دیا ہے

= اَلْمُتَصَدِّفِنْ مُنْ اسم فاعل جع مَرَر خِرات يَاصدَقَ فينْ ولك ميها نياده فيفولك وعالاً في ولك وعالاً في ولك وعالاً في والله ماد بين مراد بين م

۸۹:۱۲ = إِذُا مَنْتُمُ بِهَا حِلُونَ - سوب تم ما دان تق - سوب تم لاعلى كى وجس ابن فعل كى قباحت كا دراك سے فاصر تق - يہال جهالت معنى لاعلى آيا ہے

١٢: ٩٠ = عَ إِنَّكَ - استفهام حيرت اورجراني كاب-كياسي مي تو (اوسُف س)

ہے اور جلہ برا دران کے لئے بھی۔

فَ يَتَّانِ - اصل مي يَتَّقِي - إِنِّقَاءً - مصدر رباب انتعال مفادع واحد مذكر فاتب بوج

شرط مبدوم ب- بوڈرے گا۔ تقوی اختیار کرے گا

ر بسارہ میں امر دامر مذکر غاب بھی ہوسکتا ہے۔ جیسے دُنیتَّقِ الله دَبَّلَهُ - اسے چاہے کہ لینے

رب داش سے دارے۔ ۲۱: ۲۸۳)

۱۱: ۹۱ - الْخَرَكَ - الْحَرَّ كُوُنِوُ إِنْتَاكُ رَافِعُالُ الكَ جِزِكُواس كَ افْفَلْ الوفِى كَ وجس درمرى برترجيح دينا اوركِ مذكرنا - ماضى واحد مذكر غات كَ ضير مفول واحد مذكر عامر -اس نے بھے کو فضیلت بخشی ۔

قرآن میں اور مگر آیا ہے ویڈونو و تک انفیر مند (۹۱۵۹) دور وں کو اپنی ذات پر ترجی دیت ہیں اور مگر آیا ہے ویڈونو کو ترکز ہے اسم فاعل جمع مذکر ہالت نصب وجر خطا کیے مطاکار گنبگار

خطاكر نے والے ، يو كنے والے :

٩٢:١٢ = تَنْوُنْتِ - سرزنش - الزام - كرفت - بكرا كناه برجير كنا - يا دانشا

١١: ١٨ = فَصَلَتِ الْعِيْثُ قَافله روان بوا-= تُفَيِّنُ دُنِ - اصلين تفندوني مقاء مفاع جمع مذكرماض - ى ضمر معول دامد ملكم عم مبرا بوا بتاتے ہو۔ اَلْفَنَانُ كَ معنى بي رائے كى كمزورى - رباب تفعيل سے - التفنيف بعن

سى كو تمزور رائے يا فاترالعقل بنانا۔

فَنَدُ اصل مِن بِها رُكَ بِهِ لَى كُوكِت مِن اسى سے بوڑھ كھوسٹ كو فَنَنَ كُم كِت بِي كَوْكُوه جَى عُمر كى انتہاكو بہنج چكا بوتا ہے۔ مَوْ لَاَ أَنْ تُفْنِ كُونِ - اَكُرْمْ مِج كويه نه كهوكه بوڑھا بہك گيا ہے۔ سلمياكياب - اكرتم مجع بيوقوت ينال مذكرو-

۱۲: ۹۵ — خَلْلِكَ - مضاف بمضاف اليه - نيرابه كابن - نيراد بهم علطي - تيرا افراط محبّ يُوسف س

١٢: ٩٧ = فَكَمَّانَ جَآءَ الْبَشِيرُ - فَكَمَّا أَنْ بِي انْ زامَده ب اور لَمَّا كَ تَاكِيد ك لِنَّ استعال ہواہے۔ جب تو شخری دینے دالا اَن مینیا .

= آنقله میں و ضرواحد مذکر غاتب قیص کے لئے ہے۔ اس نے اس کو ڈالا۔ اس نے قيص كو رحض لعقوب عجره بياد الا

\_ إِذْ مَنَدُّ - إِذْ تِنَهُ أَدُّ وَانتِعَالُ ) سے جس كے معنى إلى اپنى بېلى مالت كى طرت لوطنا ـ مرتد وه نتخص جو كفرس اسلام مي داخل ببوكر والب كفركى طرف لوط جائے۔

١١؛ ٩٧ = إِسُتَعَنْفِوْلَنَا وَسُتَعَنْفِوْ- امرواحد مذكر حاضر - تو كُنْتُ مانگ - تومعفرت مانگ -

تومعافی مانگ - کنا ہمامے بئے

٩٩:١٢ ك الله ماض واحدمد كرمات الذي - اس فاتار اس فر الله الله الله والمواعد (اِفْعَالُ سے -الحیٰ اِلْیَنه - اینے پاس جگدی -

- احْ خُلُوا - امرجع مذكر ما مراح مذكر ما مراح و المراح و المراح من المراح من المراح من المراح من المراح و المراح من المراح من المراح و ال وبرادران سے

١١: ١٠٠ حَدَّدُ ١٠ ماضى جمع مذكر غائب . خَرَّ سے . وه كرير ك

ے نَوَنَ النَّيُظُومُ بَيْنِي وَكِبْنَ إِخْوَتِي مرے درمیان اور میرے بھائبوں کے درمیان مشيطان نے ناچاقی ڈال دی تھی۔

السنون ع كم معنى كسى كام كو بكارن كے لئے اس ميں دخل انداز ہونے سے ہيں

= اَلْبُكْرِدِ- مورا-

- تطِيف - لطف كرن والاركم كرن و الارمير بانى كرن والار زى اور جمت كرن والار منفت من به کا صفہ سے۔

١١: ١٠١ = فَاطِرَالسَّمُوْتِ- فَاطِرُّ - اسم فاعل واحدمذكر فطرُ (باب نصر حسَّرَبَ) سے عدم كو بچا و كرو جود ميں لانے والا نيست سے مسن كرنے والا - لغت ميں فَطَيُ كے معنى بچاڑ نايس الترتعالي أسما نور كوعدم سع معار كروبودي لاف والاسع - اس ك نفظ فاطر استعال بواسه -فكاط والتشكؤت رمضاف مضاف البر

خاطِد کے نسب کی مندرج ذبل وہوہ ہو کتی ہیں۔

را، باآست ك شروع يس جولفظ ديت سے اور لطور منادى واقع ہواب اس كى صفت، رد، بی خود منادی سے اوراس سے پہلے یاء محدوث سے اور بوج معنان ہونے کے منصوب سے ١٠٢:١٢ خالك كا شاره ان وا تعات كى طوت سے جوفقته لوسف ميں اور بيان ہوتے ہيں اور به خطاب رسولِ اكرم صلى الشرعليرة لم سيب.

- آنباءِ الْغَيْب - مناف مناف الير-غيب ك خريم -

 نُوْجِينهِ \_ نُوْجِي - مضارع جمع مسكلم وخمير مفعول واحد مذكر غائب ہم لسے وحى كرتے ہيں ہم بزدلیہ وحی داکپ پر، نازل فرمانتے ہیں۔

- لكَ يْهِمْ - لدُى مِفاف حُدْضمر جَع مذكر غاتب مفاف اليران كياس - لكالى معنى پاس - طرف رحقیقت میں یہ لک کئے رطوف، کی گڑی ہوئی فکل سے۔ = آخِبَعُوا - وه جمع ہوئے -وہ تفق ہوتے - ماضی جمع مذر غانب.

= اجمعوا - وهن او معارده - ابنا اراده - ابني بات - (كحضرت يوسف كوكنوس كي كبرائي والديره )

= وَهُدُ بِهَاكُوُونَ - وَرال حاليهوه اس بابت ابني جاليس بيل سبع فق مديري كرب عقر-

الجَمَعُوا - اَمْوَهُ مِد - يَمْكُونُ مِن صَمِيرِ مِع مَذكرِ عَاتَب برا درانِ يوسف كاطرت راجع ب

١١: ١٠ = حَرَصُتَ - تونے رص كى - تونے جاہا - جود ص سے مذكر ماض معروت -

وكويحوضت - جلمعت صدب، مبدا اورخرك درميان-

١٠٠٠١ حَلَيْهِ درس بدايت بر- ياقرآن كى تبلغ بر-

وان- نافیہ۔

= هُوَ - اى اَلْقُرُانُ -

١١: ١٠٥ = عَآبِينُ - كَتَىٰ بِي بَهِت سى - كَثِير لْغداد \_ تفصيل كے لئے ملاحظ بوس: ١٣٦

= يَـمُوُّوْنَ عَلَيْهَا - جن بِريد كذرت بي - (كثير النفداد نشانيان جوسفرند كي بي ان كراستين برقي بي - اوريدان كو ابني آنكهول سے ديكھے بي )

= مُعْدِضُونَ مروران كرنے والے- مذمور ليندولل- اعراض كرينوالے-

۱۱: ١٠٠ = آخَاَ مِنْوُا- بِهِمْرُهُ السنفهاميه- آمِنُوُا- ده ندر بو گئے- وه بے خون بو گئے- كياده البنے آپ كو معفوظ سمجتے بيد - آمن كسے ماضى كاصيغر

ے غامشیتہ ہے۔ اسم فاعل واحد متونث رہروہ چیز جو کسی کوڑ ھانک نے۔ یا اس برجاروں طرف سے جھا جائے۔ اس کو غامشیہ کہتے ہیں۔

غَيْقَى يَغْثَىٰ عَنِثَى عَنِثَا يَةٌ وَهَانكنا حَبِإِنا - عِنشَاوَةٌ بِرده - وْهَكنا -

عَرِینی ۔ مبعتی بیہوشی یعی ابنی معنوں میں ہے کہ ہوٹ و حواس کم ہوجا تے ہیں مصلے کہ ال بربردہ

پڑگیا ہے۔ غ شی و۔ غ شی می مادّہ۔ قران حکیمیں بردہ کے معنی میں بھی آیا ہے۔ وَعَلَیٰ اَبْصَادِ هِیمُ عِنشَادَةٌ ۱۷: ۷) اور ان کی آنکھوں بر پردہ پڑا ہوا ہے۔ اور نَخَشِیدَ کُرُمِتِیَ الْدِیمِّ مَا غَشِیمَکُرُر (۲۰: ۸۷) تو دریا دکی موجوں نے

ان برج الهر الهي د هانب ليا ريني و لؤديا ، اور فَلَمَّا تَعَشَّهَا حَسَلَتْ -(١٩: ١١) سوجب وه الله ان برج المك ممبترى كرتاب تواسع حل ره جاتاب - اور اكنْ مَنْ أَتِيَكُ مُعْنَاشِيَةٌ وَالَيْمَ مِنَا) كران برخدا كا

بہتری رہ ان کو ط مانی ہے۔ یعنی ایسی مصیبت جو چاروں طرف سے ان پر جھا جائے۔ اور

اور حَالَيْنِى لِنُنْفَى عَلَيْدِ مِنَ الْمَوْتِ (٣٣: ١٩) بيسكس پرموت سيفتى طارى بوجائ اور حَكُ اتَاكَ حَكِ نِنْ الْغَافِشِيَةِ (٨٨: ١) معلائم كودُ هانب ليفوالى (قيامت) كامال معلوم اور حَكُ اتَاكَ حَكِ نِنْ الْفَافِشِيةَ وَهُمَ اللّهِ عَلَيْهُ وَفَقَى اللّهُ ا

١١: ٨-١ = هلن مراطراتي يم بعداى الدعوة إلى المتوحيد - توحيد ك دعوت الذي التوحيد - توحيد ك دعوت الديم المراك واحد معلم حكم حكم على الما يكون المناكم واحد معلم حكم المناكم الم

- بَعِه بُوتْ و روليل - سجه - بينائي - بهاكمعنى دليل سه

آ ڈے عُوْ الِی اللهِ عَلَیٰ بَصِیْوَۃِ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِیْ مِیں عَلیٰ بَصِیْوَۃِ جارمجور مل کرحال ہے اَحْتُوْا کی ضمیر واحد مشکم کا امّنا ضمیر واحد مشکم کی تاکیدیں ہے اور وَمَنِ انْبَعَتَی وَ وَالحال بِرَطِعَتَ بیں اللّٰہ کی طرف بلا تاہوں اور میں اور وہ جو میری بیروی کرنے والا ہے ایک واضح دیل پر ہیں ۔ بعنی اس راہ پرعلیٰ وج البصیرت قائم ہیں ۔

۱۰۹،۱۲ = وَمَا اَرْسَلُنَا مِنُ قَبُلِكَ إِلدَّ رِجَالاً نَوْجِ اللَّهِدِهُ مِنْ اَصْلِ الْعَتُولِي - بين الم المعلى المعتولي - بين الم المعلى المعتول كر بالمول بن الم المعلى المون و المعلى الم

۱۱: ۱۱۰ = اِسْتَدُنَّسَ و سِنتُكَاسَ (استفعال ) سعماضى واحد مذكر فائب ربعن جمع وه مايول روك و و مايول من المرك

مَرِّ الْهُ الْمُ الْهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

بہلی بات کا بواب تورہے۔ کرحب ابنیار کرام نے ابنی اپنی قوموں کو عرصہ دراز تک توصیکی دعو میں۔ اور اس کی صدافت بر دلائل وبرا ہیں بیش سے اور طرح طرح کے معجز ات دکھاتے تب بھی ان

دل ہیں ایمان کی تصع فروزاں شہوئی توانیاء کرام علیم العتلاۃ والت لیم ان کے ایمان لانے ہے ما ایس ہوگتے ۔ خلنو کا کافاعل و بعض لوگوں نے ابنیا علیم السلام کو بنایا ہے اوراس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ ابنیاء نے بین نام کرنا ہے ان کی نصرت اور کھار پر عذاب بازل کرنے کا جوعلاء ابنیاء نے بین نظروں کرنا صبح بہیں متفااس لئے کیا تقاوہ ایف ابنیاء کی طرف منسوب کرنا صبح بہیں متفااس لئے ابنوں نے طن کو میں ناویل کی اور کہا کہ اس سے مراد محض وہم و خیال سے جس پر کوئی متوافذہ نیس ہوتا۔ اور کبھی یہ کہا کہ اس ظن کی وجران کا اجتہاء تھا۔ کیکن صاف بات یہ ہے کہ طنو کی کا فاعل کھار ہیں۔ کھارنے یہ گمان کیا کہ یہ درسول جو ہیں ہر دوڑ عذاب کے نزول سے ڈرائے ستھے وہ عذاب کہاں سے ہم نے توان کی دعوت کو شخصکوانے میں اور ابنیں اؤیت بہنچانے ہیں کوئی کی بہیں کی تواگروہ عذاب کا نام اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے ہم سے غلط بیانی کی ہے ہوتا اب تک آئی اس نے وعدہ خلافی کی ہے دام طبری کی ہے میں میں ان پر عذاب اتاروں گا اس نے وعدہ خلافی کی ہے و مماتے ہیں یا حب سے انہوں کے ہم سے غلط بیانی کی ہے کیا جو سے ان کے طوف کی جائے۔ اب اگر معنی یہ کیا جائے کہ کھارنے یہ بیا گمان کیا کہ ان سے علط بیانی کی گئی ہے کی طوف کی جائے۔ اب اگر معنی یہ کیا جائے کہ کھارنے یہ بیال کیا کہ ان سے علط بیانی کی گئی ہے کی طوف کی جائے۔ اب اگر معنی یہ کیا جائے کہ کھارنے یہ بیاں کیا کہ ان سے علط بیانی کی گئی ہے کی طوف کی جائے۔ اب اگر معنی یہ کیا جائے کہ کھارنے یہ بیال کیا کہ ان سے علط بیانی کی گئی ہے تو اس صورت ہیں ھئے کہ کام جے اور کئی ڈور کا فاعل کھارتی ہوں گے۔

اور اگریمعنی کیا جائے کہ کفارنے یہ گمان کیا کہ ابنیا، سے نزول عذاب کاوعدہ جو کیا گیاہے اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے لیا گئی ہے۔ کی خلاف ورزی کی گئی ہے لیا گئی ہے اس فاعل حضرات ابنیا، ہوں گے ۔

اس مجن کی روشنی میں انہوں نے بونرتبر کیا ہے وہ یہ کد حب نصوت کرتے کرتے ریوں مایوس ہوگئے اوروہ منکرین گمان کرنے گئے کہ اُن سے جبوط بولا گیا ہے اس وقت ہماری مدد ان درسولوں) کے پاس آگئی۔ مدد ان درسولوں) کے پاس آگئی۔

= فَنْجِيِّ- مِنَ نَتِعِكَ لِيَا إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَنْجِيَّةً فَيْ مَا مَنْ مِجُولَ وَاحْدُ مَذَكَرَ عَالَب تَنْجِيدَةً عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ كَوْجَالِيا لَيَا اللهِ اللهُ كَوْجَالِت دَى مُحَى -

= لاَ يُحرَدُّ منبي الاجاتا - منبي مثايا جاتا -

۱۱:۱۱۱ = قصَصِهِ ف ان کے قصے ان بہلی توہوں کے عروج وزوال کی داستانیں ۔ یا ان بہلے بیغمروں کے واقعات دجوبیان کی بیغمروں کے بیدوا تعات دجوبیان کی اسلام اور ان کے بیان کو بیدوا تعات دجوبیان کو استان کو بیان کو بیان کو بیان کو بین کا بیغم کے بیدوا تعامی اسلام اور ان کے بیدوا تعامی اسلام کا بیغم کے کا بیغم کا بیغ

- ادكي الد نباب - اصحاب عقل - سمج دار لوك -

مَا كَانَ حَدِيثًا يُفُتُولى - اى ما كان هذا القران حديثًا يف ترافر

یہ قران کو لی من گھڑت بات نہیں ہے۔

\_ رہن ایک مضارع بجول واحد مذکر غانب اِف تِوَاع (افتعالی سے - خود ساختہ ہو مگرضا کی طون منسوب کی گئی ہو۔

## بِسُدِ اللَّهِ الدَّحْلُنِ الدَّحْلِمُ السَّحَدِيمُ السَّورَةُ السَّرِعُ لِلِي (٩٤)

۱۲ = بلک کا شاره مورة بذاکی آیات کی طرف سے - ای تلک الایات ایات ایات الکتیب می تلک الایات ایات الکتیب می آیات بی اور القرآن بھی می توجر الکتاب کی آیات هذا السورة ایات القوان الذی هو الکتاب اس سورة کی آیات القرآن الذی هو الکتاب اس سورة کی آیات القرآن کی بین -

\_\_آلگذی اسم موسول اُنْزِلَ اِلَیْك مِنْ تَرَیِكَ ملد اور تام كاتمام قرآن جویر ارب كى جا ب سے بخدر نازل كيا گيا جه آئحق باكل سے جے۔

١١: ٢ = عبد رستون - اس كى جمع عبود وعِما در س

تورت میں ما ضمیر کامرجع المشکوت بھی ہو سکتاہے اور اس صورت میں ترجم ہوگاہ التدوہ الصاحب قدرت و حکمت ہے جس نے اسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا۔ جیساکتم انہیں (سماوات کو) دیکھ رہے ہو۔ یا اس ضمیر کامرجع عقبہ ہو ہے اس صورت میں ترجم ہوگا۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو دیکھ رہنی سنون میں تو مہی مکین تم ان کو دیکھ مہیں سکتے۔ (اس فغیر الیے تونوں کے بلند کیا جن کو تم دیکھ سکو۔ رہی ستون میں تو مہی مکین تم ان کو دیکھ مہیں سکتے۔ (اس صورت میں کشش تقل مندرت اللی امر رہی دغیرہ کو غیرم کی ستون کا نام دیا جا سکتا ہے کے استونی علی الحدید میں مرب وہ عرش مرب قائم ہوا۔ رتف میں کے علی طاحظ ہو ۲: ۲۹ - > ۲۸ م

\_ عُلِي ای عل داحد منهما۔ دونوں میں سے ہراکی ۔ بعنی سورج ادرجاندریکھی ہوسکتا ہے

كشمس اور قرك الفاظ بطور بس استعال بوئ بوك . اور استمس مراد كاتنات بى لانعداد ستاك ہوں جن کے گرد کئ سیاسے کھوشتے ہیں اور قمرے مراد وہ تمام سیا سے ہوں جوائے تطام میں سماروں

كردكو مقيرور اوراك صورت مي كل عراك ساره اوربراك سياره مرادبوكا = لِدَّجَل مُسَمَّع - الكيمقرره ميعادتك -

= يُدَبِّرُ اى الله يُدَبِّرُ - الله يُدَبِّرُ - الله يُدَبِرِ فراناب انتظام فرمانا سِ

١١٢٣ = مَدَةً ماضى واحد مذكر غابّ دنصوع بهيلايا - أَنْمَةُ كَ اصل معنى لمبائي ليلينج ادر راهانے کے ہیں۔ اسی لئے عرصدراز کو حدّ ہے کتے ہیں۔

مَدُّ أَلُونُ مَنَّ الس نورين كو بجيايا -

ر زمین اگرچہ گول ہے سکن پرکڑہ اس قدر وسیع وعریض ہے کہ اس کواس کی اصلی شکل میں مكل طورم ديكھنے قاصر ہيں - اور ہماري محدود وسعتِ نظرك لماظ سے ہميں برجيلي نظراً تي سے = مَدَّاسِي - ماده- دَسْوَ - دَسْي رَسَا السَّنَي مُ انصو ) كِمعنى كسى جِيرَك كسى جَدْ يرحم في اور استوار ہونے کے ہیں۔ قرآن حکیم ہی ہے دَفُدُ و شبیات رسم: ۱۳ اور بری برای مجاری دمکیں جو ایک جگررجی رہیں۔ دواسی معنی بہاڑ بھی بوجان کے انبات اور استواری کے متعل ہے اس

= يُغْيِعِي النَّهَا لَدَّهَا رَ- يُغْيِنِي وافعال، فعل متعدى برومفول - إِنْ شَا يَطْم مدر- مضارع و احدمذكر غات، وهرات سے دن کو د صانب دیتاہے۔ زیز طاحظہو: ۱۲: ۱۰٤)

١١: ٧ = قطع في قطعة كي بع - كرك-

= مُتَجودِكُ - اسم فاعل جمع مُونث - مُتَجَادِرَةٌ واحد تَجَاوُرُ وتَفَاعُلُ معدر برار برار باہم ملے ہوئے۔ اس کا مادہ جَوْرُ ہے سیکن مختلف الواب سے مختلف صلے سبب ہرمگ معنى مين اختلات بوجانا بع - منتلاً - جَارُ مماير - مدركار شريك تجارت - بناه مين والا بيناه پانے والا - بناہ چاسنے والا-

جَوَادُ - ہمائگی بناہ مکان کے اُس پاس کا صحن -

جُوْدٌ واستى سے مجرجانا - داستہ مرجانا - بشرطیکہ اس کے بعدع کئے آئے ۔ اگر علیٰ فدکور

بوگا صے جارعکینے توظلم کرنے کے معنی میں ہوگا۔

مُجَاوِرَةً ومُفاعَلَةً بما يبوناكسي كي يناه مي بوجانا-

جِوَارً بناه - المان - كى كومناه دينا- قِطَعُ مُتَجُولِتُ مُعَلَفْتِم عَ كُرُه مات الماضى جوقرب

يقرب واقع بوك -

، مربع الم المعنى جمع آيا ہے۔ اس كى جمع ذروئ على ہے ميساكة رآن حكم بي ہے دؤرد إع دَّ مَعَامِم

كرود به يه المان المركتن بي كيتيان اوركنفاي عمده عمده مكانات -

اس سے مُوْدِع بعن دَدَاع بعن کسان ہے

یہاں زُرُعُ مُختف النوع کمیتاں مراد ہیں۔

= نَخِینُ کُم ورس یا کھور کے درخت ، نَخُلُ اور فَخِیلُ اسم عنس سے بھور کے درخت نخل و نخیل کھورے درخت نخل و نخیل کھوروں کو بھی کہتے ہیں ،

باتیں اگر آپ کو تعب خیز گئتی ہیں ر تو جرت انگیزان کا یہ تول بھی ہے ءَاِ ذَا کُنآ .........

خَلِنَ جَدِيدِينِ ) \_\_\_\_\_\_الدَّعَدُلِيَ لُهُ - طوق - به ظر يال - خُلُّ كى جمع بے - اَلْعَنَدَلُ - كے اصل معنى كسى حزر كواور اور ا

یااس سے درمیان بطیعا نے کے ہیں۔ ای لئے عَلَلُ اس پانی کو کتے ہیں جو درخوں کے درمیان سے بہر رہا ہو۔ اور اِنْغَلَ کے معنی درخوں کے درمیان میں داخل ہونے کے ہیں لہذا عُلُ طوق) عاص کر اُس جزرکو کہا جاتا ہے جس سے کسی اعضاء کو حکم کر اس کے وسطیں باندھ دیاجا تا ہے

عادا و معدر وه جادى ما نگت مين معلى الله على معارع جمع مذكر غات إستِعبَال واستفعال الله عدد وه جادى ما نگت مين معدر وه جادى ما نگت مين وقت سے بہلے مى

ماصل كرنے كى كوشش كرنا - ك منم و احد مذكر حاضر جالتَّيِّتَ فَيْ برا ئى يہاں بعی مذاب آيا ہے يَسْتَغِيْدِ أَيْنَكَ بِالشَيِّتَ فَيْ فَهُلَ الْحَسَتَةِ - به لوگ جمسے شر (عذاب، كاحلدى جاہتے ہيے نیکالینی بنشش سے بہلے۔ بین اللہ کی طرف سے ان کوج سنطنے کی مہلت دی جاری ہے اس سے فائدہ اٹھا کی بجائے وہ مطالبہ کرمیے ہیں کہ اس مہلت کو مبلدی ختم کردیا جائے اور ان کی با فیاندروش برفوراً اگرفت کردالی مبلت سے اس کے اندان یہ نہیں مانے کہ اگران کے اعمال مدے نتیجہ میں عذاب آگیا اور دہ برباد ہوگئے توان کو بھر کیا فائدہ بہنچیگا۔

= المَثْلُثُ بَيْ بَمِع مُونِثُ اس كَ واحد المَثْلَةُ بِ مِ مَثْلَةٌ وه مزادِ مِن سے دورے عرب حال كرك ادتكاب برُم سے دورے عرب خال كرك ادتكاب برُم سے دك جائن - عرب ناك عذاب الله عذاب الله عذاب الله عذاب نول كواقعات

= خَلَتُ ـ مَا مَى واحد مَونَ عَابَ - وه گذر كَيّ - وه گذر حَكِي - خُلُو عَس رباب نصر

١١؛ ٧= لَوْ لا - كيول نبي -

سے الیے کے سے مراد بہال معزہ ہے ریعی معجزے توان کو بار ہا دکھائے گئے سکن بردند کس نئے معجزہ کاوہ مطالب کرتے میں

= مُنْ يَنَ الم فاعل واحدمذكر و مُنْذَاكُ (إِنْعَالَ ) مصدر ورانوالا

حدة إو اصلي هادِئ خلد اسم فاعل واحد مذكر هِدَا يَدَة معدر و باب صنوب راست بتا بوالا م بوات كرف والا

سے قد بی گُلِ قَوْمِ منادِد اور برقوم سے لئے آب ہادی ہیں ۔ اس کا مطلب بر بھی ہوسکتا ہے کہ برقوم کے لئے ایک ہا دی ہوا ہے کہ برقوم کے لئے ایک ہا دی ہوا ہے جیسے گئے ' لئے ایک ہا دی ہوا ہے جیسے پہلے انبیاطلیم السلام اپنی اپنی قوموں کی طرف مرایت سے لئے جیسے گئے ' ۱۹ ۸ ۱۳ ہے اگر فرائی ۔ عورت - مادہ -

= تَغِيضٌ - مضارع وامد رُونت فاب عَنَفْ دَمَعًا ضُ بانى كاكم بوناء بصيرة آن مجيد مي بعد دَ غِيْضَ المُاعُ - (١١: ١٨) اور بانى فشك بوگيا -

عَاضَى يَغَيْفُى دبنب ضوب، نَقَضَى كى طرح لازم أور شعدى دونوں طرح آتا ہے۔ آيت بالا (اا: ١٨٨) فعل لازم استعال ہوا ہے۔ اورآية ندا ميں سعدى استعال ہوا ہے لہذا اس كے معن كم كرنے يا كم يونے ـ سردو بركتے ہيں ۔ اسى طرح تَزُكاد م مجى لازم و متعدى ستعل ہے۔

لله مَا لَغَيْفُ اللَّهَ مُ حَامُ وَمَا تَنْ وَادُ ورجوارهام مُم كرت بي اورجوده زيا ده كرتے بي - اس

کم کرنے اور زیا دہ کرنے کی یصور تیں ہوسکتی ہیں۔ را، سجیہ کا نامکل ہونا رکی، ادراس کا مکل ہونا۔

رد) بجبكى رهم مادر مي مرت - عام مدت سے كم كاسكن دينا ياكرادينا و اه مكل شكل بنا سفر ساقبل إديا لعبلي

اور عام مدت سے زیادہ وقت رحم ما در میں رہنا جس کی مدت دوسال تک یوکتی ہے (ابومنیف جارسال بوکتی ہے دابومنیف جارسال بوکتی ہے دامام مالکتے ،

رس المنظم من كمي كرايام حمل من اكثر حيض مند بروجاتا بها وريب كرخوراك بتناسب يا حيض كالمجرجاري

بہر کیف اس حلہ سے مرادیہ ہے کہ رقم ما در میں حل کی بابت جو تبدیبیاں ہوتی رہتی ہیں خواہ وہ شاذ ہوں یا عسام سب اس سے اصاطر علم میں ہیں۔

11: 9 = اَلْمُنْعَالِ - اسم فاعل واحد مذكر نَعَالِي مصدر - دباب تَعَاَمُكَ ) اصلى السَعَالِي المسَعَالِي مَعَا مِنْ مَلَا عَلَى السَعَالِي السَعَالِي مَعْا مِنْ مَلَا عَلَى السَعَالِي السَعَالِي مَعْالِي عَلَى السَعَالِي السَعَالِي السَعَالِي السَعَالِي السَعَالِي اللهِ مِنْ وَلالت كرتا إلى عالى كامعنى مِنْ وَلا الت كرتا إلى عالى مرتبه - مرتبه - مرتبه - مرتبه - مرتبه - مرتبه الدرمنعالي كامعنى مِنْ مَنْ الرَّك مِنْ عَالَى اللهِ مَنْ مِنْ وَفِيرُه - الدرمنعالي كامعنى مِنْ الرَّك مِنْ عَالَى اللهِ مَنْ المُنْ المُنْ مَنْ المُنْ المُنْ اللهِ اللهِ اللهِ المُنْ المُنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

۱۱: ۱۰ = مُسُنَغَفِي - اسم فاعل والمدمدكر- إسْتِغَفَاء والسَيْعَال مصدر جِهِنِ والا جِهِنِ كَ خوابش الله والمدمدكر السِيغَفَاء والسَيْعَفَاء والسَيْعِنِ مَسُنَخُون مَا الله عَلَى مَا وَهُ الْحُفَاء وَ وَالْعَالَ مَسُنَخُون وَالْعَالَ مَسُنَخُون وَالْعَالُ وَمِنْ وَهُوا الله وَالله وَالله

ہوتا ہے۔ ـــ سادیب کیلوں میں تجرنے والا۔ راہ چلنے والا۔ سرور بی مصدر۔ اپنے رُخ پرمانا۔

اس کی جمع ستون ہے ہیں داکیے کی جمع دکائے ہے۔

١١٠: ١١ الله من ميرة والمدمذكر غات كام جع من ب - اى مَنْ اسَرَّ الْقَوْلَ -

مَنْ جَهَوَ بِهِ مِنُ هُوَ مِسْتَغُنْ بِاللَّهُ أَلِهِ مِنْ هُوَ سَادِبُ بِالنَّهَا لِهِ

- مُعَقِّبِكَ - اسم فاعل موسن - جع الجَع مُعَقِّبُ واحد مُعَقِّبَ وَمَع - تَغْقِبُ (تَغْعِبُكَ) مصدر عقب ما ده - روزوشب مي بارى بارى آ نبولك ملائكد اكب دومرے كريجها نبولك معقبات اصل مي معتقبات خا حت كوت مي مدغم كرديا گيا ـ جس طرح دَجَاءَ المُعَكِّقِ ، وُتَ مِتَ الْهَ عَدُابِ روء ، ٩٠ مي مُعَدَق مُوثَ اصل مي معنق روئت اصل مي معنق دُوثَ منا -

= بَيْنَ بَدَ يُهِد اس كم ساف -

\_\_\_ يَحْفَظُونَهُ لَهُ مضارع جمع مَرَمَ فاتب و صير معول واحد مذكر فات و واس كى حفاظت كرتين اس كى نگيانى كرتے ہيں -

ا فَ الْمُعَارِّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مَا مُنْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

دَدّ يَوْدُ مُودُودُ مَوْدُودُ وَحَرِيمِ نا والبِس كرناد مَود فرف زمان يامكان على س

= من دوونه - الشركسوا-

= دَالٍ - اسم فأعل - دامد مذكر - اصلي دَانِي عَفا - وِلاَيَةُ مصدر (باب صَوَبَ) مددكاً عامي - مدديرة در

۱۲+۱۷ = يُونِكُون و و م كودكمانا ب - ادَى يُوبِي (انغال) إِدَاءَةُ سے مضارع - واحد مذكر مات كُدُ ضمير مفعول جمع مذكر حاضر -

= خَوْفًا وَّ طَمَعًا اللهِ وومنصوب بوصال ہونے کے ہیں یہ بوت کا بھی حال ہوسکتا ہے اور مفاطبین کا بھی - بہلی صورت ہیں بوق ذاخوف و ذا طَمْح بینی برق حبس میں خوف اور طع ہو۔ وہ موسری صورت میں کرتم اس سے خالف اور طامح ہو۔ خوت کی صالت اس طرح کر کہیں جلی گرکر نقصان کا باعث ربن جائے اور طع کی حالت کہ بار شن ہوگی اور کھینیاں سیراب ہوں گی۔ فقصان کا باعث ربن جا اور طع کی حالت کہ بار شن ہوگی اور کھینیاں سیراب ہوں گی۔ و یُنْ نَشِی استحاب مادل کو احمان عواصر مذکر غاب ۔ اَنْ شَا دُیْنَ اِنْ اَنْ اَنْ اَلْ اَلْهُ اللّهُ ال

دَانُكَلَاَ مَ - وضع كُرِنا \_ البَدار كُرِنا \_ وَاكْنَتْ كُرَيْنُ عَده شعر كَهِنا - و نَشَا كَ بِيدا بونا نَنُوه بهونا -ذَشَا لَةَ التَاسَية \_ دورى دفع بيدا بونا - دوباره ترنده بهونا -

= السَّحَابَ النِّقَالَ أَموصوفَ وصفت عجارى بادل- بوجل بادل- (يانى سے بھرے و ) السعاب اسم منس ہے ۔ ندکر سونٹ واحد جمع - سب بر استعال ہوتا ہے - انتِّقَا لُّ ثُفَيْلُ كى جمع ہے ۔ ثِفْ لُ لُوجم ۔ نَفَتِيْلُ - بوجمل - معارى - گراں بار-

۱۳، ۱۳ = کیسیجے مضارع واحد مذکر غائب و آبیج کرتا ہے ۔ وہ بجان اللہ برختا ہے تنہ اس اللہ برختا ہے تنہ بھے کی بالی بیان کرنا۔ سیجے سے المشیع کے اصل معنی بانی یا بوالیں تیز رفتاری سے گذر جا کے بہی سیج دفتی سینی کو سیکھ کے اور میز رفتاری سے جلا۔ بھر استعادة یا فظ فلک میں مجوم

کی گردست ادر تزرفناری کے لئے استعال ہونے سگاہے۔ بیسے کُلُّ فِی ُ فَلَکِ یَسَبَعُونَ ، (۲۳:۳۳) سب لینے اپنے فلک یعنی مار میں تنزی کے ساتھ جل میں التَّسَائِدیُّ کے معنی خدا کی پاکیزگی اور اس کی تنزیم بیان کرنے کے ہیں۔ اصل میں اس کے معنی عبادت اللی میں تیزی کرنا کے ہیں۔ حمر اس کا استعمال مرفعل خیر رہونے لگام بب تبیح کا لفظ قولی فعلی قلبی ہوشم کی عباد مربوط حات ہے۔ مربوط حات ہے۔

بی السوّعندا اس کڑک کو کہتے ہیں جو بجلی سے چاہج شدہ با دلوں سے آلب میں اگر سے بیدا ہوتی ہے ۔ الدوّعند اس فر سنتہ کا نام بھی ہے جس سے ذمہ بادلوں کی تدبیراور انتظام ہے ۔ السوعی ملاے ان م مؤکل بالسحاب بصدف حیث یونمو ۔ رعدا کپ فرستہ ہے جو بادلو پرمقررہے اور جیاکہ اس کو تکم ہوتا ہے ان کوادھ اُدھ کرتا ہے ۔

ف مالمكا كُدُّ مِنْ خِيْفَتِ إلى الله الله الله الله الله المرافق من هيبته واحلا له اورفرشة مجى اس كالسبع كرتمي -

= الصواعق المواعق في مجمع ب ركاك بليال مفردات مين ب الصاعقة مولاناك وهماك كوكت بين ب الصاعقة مولاناك وهماك كوكت بين اوراس كا استعال اجسام علوى كباره مين بهوتاب اوراس كي تين قسمين بين اول بعن موت و بلاكت بيس فصعت من في السلونت ومن في الحدث (٣٩: ٣٩) جولوگ مان مين بين اورزمين بين بين سب سر سب مرائي گ-

دوم معنى عداب مصيد فرمايا فَقُلُ اَ نُذَ رُكَكُمُ صَاعِفَ لَا صَاعِفَ اَ عَادٍ قَ تَمُودَ (٢١) عنداب ومادد متود برايا منا-

، کی اگر المد کا کا کرک میر مباری با این المی دو ہی تجابیاں تھیجا ہے مجرحب برجا ہتا ہے گرا می

یا ہے۔ سکین یتنوں چزی درا صل ما عقد کے آثار ہی کیو بحداس کے اصل معنی توضار ہی سخت

مین یہنیوں جزیں درا صل صاعقہ کے اثار ہیں مجبو بحداس کے اصل معنی توضار ہیں مخت اواز سے ہیں مجر کبھی نو اس آواز سے صرف آگ ہی ہیداہوتی ہے ادر کبھی وہ اواز عذاب اور کبھی موت کا سب بن جاتی ہے۔

- فَيُصِينُ بِهَا - بَعِرِدُ النَّابِ أَس - بَعِرِ بِهِ فَإِمَّابِ اس - بَعِرُ لِمَا مَا سَابَ لِيُحِينُثِ وَ إِصَابَةً مَ (افعال، سے معنا منا واحد مذكر فائب -

ے المیتحالی۔ مضاف الیہ سخت گرفت کرنے والا سزا میں بکڑنے والا سخت قوت والا۔ اس کا مادہ محل ہے۔ سرد: ١١٠ ك مي ج منبروامد مذكر فات الدك ك بيد

حديثوة اللحق - ديموة وعا - بجارا ديماية عاين عن المصدر - الديم سج - معنى سج - معنى سج - معنى سب كالمدرب - الدي المحديد المحديد ما حب كالمديد المحديد المحت على المحديد المحت المحت المحت المحت المحت على المحديد المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحديد المحت ال

اوراگر الحق - اسماء النی میں سے ہے تواس وقت معنی ہوگا۔ دعوۃ المدعد الحق الذی سے ہے تواس وقت معنی ہوگا۔ دعوۃ المدعد الحق الذی سے معمد فیجیب ، ر علامہ ابر جیان نے ہم محیط میں بہلی ترکیب کو صبیح قرار دیا ہے اور وہی دافع بھی ہے ۔ وہ ہواب بہیں دی گے ۔ وہ ہواب بہیں دے سکت مضارع منفی جمع مذکر غامت فیم کا مرجع ہے والدنین میں عون من دو نہ ، وہ لوگ ہوائٹر کے سوا دوروں کو کہارتے ہیں ۔

ب با مسط گفتی ہے۔ باسط جہلانے والار کھو لنے والا۔ درازکر نے والا۔ بَسُطُ سے اسم فاعل کا صبخ واحد مذکر۔ بَسَطَ المنتَی کے۔ کے معنی بی کسی جز کو عبلانا اور توسیع کرنا۔ بھراستعالی کی دونوں معنی ملی ظر ہو نے بی اور کبی ایک معنی مقصود ہوتا ہے۔ جنا یخہ بَسَطَ المنتَی بُر۔ اس نے کہا جبلایا اور اس سے البساط ہے جو سر عبلائی ہوئی جزیر بولاجاتا ہے کبی یہ بقابر قبض کے آباہے بیصے واللہ کفتی دینبسکط د۲: ۱۹۸۵) اور خدای روزی کو ننگ کرتا ہے اور وہی اسے کتادہ کرتا ہے !

وادللہ کفتی دینبسکط د۲: ۱۹۸۵) اور خدای روزی کو ننگ کرتا ہے اور وہی اسے کتادہ کرتا ہے !
حب اس کا باغوں کے ساتھ استعال ہونا ہے تواس صور سنایں اس کے مخلف مفہوم ہو گئی میں۔ ختلا کسی جزیر باتھ ڈالنے بینی بکرنے اور گرفت کرنے کے معنی بی جیے وکؤ توکی اِ فِ النظلی و تک بی بی منتقاب کے لئے این الم موت کی بیہوٹی بی میرونی بی اس کے اور فرشتے (ان کی جان نکالے کے لئے یا عذا ہ کے لئے ) ابنے با تھ بڑھا ہے ہوں گے۔ بیوں گے۔

کھی دست درازی بعنی حکر کرنے اور مانے کے معن ہوتے ہیں جیسے کئی بھر آئی کے اِن ہو کا کے اِن ہو کا کے اِن ہو کا ک اِنتھ کُنی ماآن بِہاسِطِ یَکِ یَ اِنکِ لِاَنْ کُلُکَ لِاَنْ کُلُکَ لِهِ : ۲۸) قُاگُرفت کرنے کے لئے مجہ بر ہاتھا تھا بھگا اوس مجے بر مانے کو ہا تو نہیں انتھا وں گا۔ اور کھی ہا تھوں کے کھلے سے مرادع طافخ شش ہوتی ہے جیسے بک یہ اُن کہ منب کی طَتا بِ (۵: ۱۲۲) ملکہ اس کے دونوں ہاتھ رخشن کے لئے کشادہ ہیں۔ آیة نهای با مقیدلانے سے مراد ما تکنا اور طلب کرناہے۔ کہا سیط کفینی والی النت آء لیب کم فاک کے مان کی طون ہا تھ بھیلانے ولے کی طرح کہ بانی اس کے مذتک بہنج جائے۔ ان کا گار فا مضاف کا ضمیم مضاف الیہ ۔ اس کے مذکو ۔ اس کے مذتک بہانے کہ جہانے کہ بہنچ والا۔ منہ واحد مذکر غاتب مُذکے سے ہے۔ است کہ آپ ۔ گمراہی ۔ محبک نا ۔ را ہ سے دورجا بڑنا ۔ کھوجانا ۔ یہاں بعن عبث ۔ بدا نر ۔ محبک والی ۔

۱۳: ۱۵ حکوعًا فرمانبرداری - مصدرے برگرہ کی ضدمے -

اَلْتَكُوعُ كَمِعَى بِي بطيب خاطر تالبدار بوجانا ـ

ے کے ما۔ مصدر اسم مصدر ناگواد بونا - ناخوشی مجبوری - نبردستی - خوف کے مزر کتت ناگواری ادر دل کی کراہت سے کمی کام کو سرانجام دینا -

\_ مَظِلْلُهُ معطون ہے مَنْ برای لیسجد ظِلله صُداوران کے سائے بھی اللہ تعالیٰ کی تبیم کرتے ہیں۔ تبیم کرتے ہیں۔

بِالْعُنُدُ قِدَالْأَصَالَ - صبح اورشام ك وقت -

١١: ١١ = أَنَا تَخَذُ تُمُد مِي مِمْومِ تَعْمَامِير ب من استِعاد ك ليّ ب -

اى بعدان علمتمود رب السلوت والارض ا تخذ تمر من دونه اولياء .

کیا یہ جا نے کے بدیھی کہ وہ (اللہ تعالیٰ) ارص دسمادات کا برور دگارہے تم اس کے سوا دو سرول کو کارسازیا حمایتی قرار نیتے ہو۔

ے مَلُ یَسْتَوِی ۔ مفارع و احد مذکر غاتب ایسُنِدَا یَوُ دافتعال، مصدر۔ استوی لَیسُنَوِی اِبِرِین کِ اِبِرِین کے استوی لَیسُنَوِی میں اِبِرِین ہے ، برابر بین ہے ۔ کیا برابر ہے دیا ہے ، سام نستوی کے سے میں اِبرین ہے ، سے میں نستی کے میادہ برابریو کئی ہے۔ برابرین ہوسکتی۔ مضارع واحد مونث غاتب ریجی استفہام

انکاری ہے۔ بعنی تاریکی اور روشنی برابر بنی ہے۔

\_ فَنَشَقَا يَهَ النَّفَانَ عَلَيْمِ - اورنتيج أن بر (الله كى مخلوق اوران ك اوليات باطل كى مخلوق) بابم مشبته بوگئ - كد مده - أنفَقًار - صغيم بالغه - البازبروست غالب كتب كيم مقالم بس وليل بوك

قَهِ يَعْدُ رِفْتِي فَهُو وَفَهُو مصدر

۱۳: > ا حضا لک وف سبت سے مسالک مامنی دامد مؤنث غائب رباب ضرب وہ بہی۔ وہ بہنے لگی ۔ وہ جاری ہونی ۔ یہاں معنی جع آیا ہے وہ روادیاں بہنے لگیں بسب آبِ سمادی کے

الشيل - بهاد - سيلاب-

نَاج كَى جَمْ إَنْجِيَةٌ ك

این مقدارے مطابق۔

ف إختمل - اس ف الطايا - إختمال سعب كمعنى برداشت كرف ادرامطاف كي حَمْل مُسع باب افتعال - ما منى واحد مذكر غاب -

- الشيل يسيلاب بهاؤر ادبرملاطهو فسالت

\_ ذَبَدًا - جاگ - اسم سے

= مَابِيًا - اسم فاعل - واحد مذكر - جرص والا - يجو لنه والا مبند د دُبْرُ سے حس كمعن مجولند كے ہيں۔ دَنُوَةً لَم بَنِدَجَم يا مُلِدُكُوكِة ہيں۔ دَبَا يَوْبُواد دنصور اونجِي جُكُربِ جانا - فَاحْتَلَ السّنيلُ وَلَهُ السّنيلُ وَبَالْ اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

\_ مِمَّاد مِنْ مَّاء مَا يُؤقِينُ وُنَ عَلَيْدٍ جِن جِزوں بِرَأَكَ مِلاتِ بِن وَوَفَدَ يُؤقِدُ إِيفَا رُوانعالُ أَكَ مِلانا في النَّادِ-آك مي - تاكيد ك أياب - يعني جن جيزو ل كواگ مي تياكر ملي ملات إلى المثلا لواء تا بنا چاندی ۔سونا۔ دغیرہ ان سے مجی اس قیم کا جباگ ادبر اعتباب بینی بیملی ہوئی دھات ہے ادبر بربر

 اِبْتِغَاءَ عِلْمَةٍ - مضاف مضاف البه - زبور كى نلاش مي - زبور كى نواب مي - اِبْتِغَاءَ معددسے اور حال منعل ہواہے ۔ یعی زاور یا سامان کی نوا مست کرتے ہوئے ان (دھاتوں) كو آگ يى مگيعلاتے ہيں۔ ( تو اس صورت بيں بھي مگيعلى ہوئى د ھات برجھاگ آجا تى ہے) كَذَ يِكَ يَضُوبُ اللهُ الْحَقّ وَالبُاطِلَ - يون الشرتعالي مثال ديّا سعق اور باطل كي

= جُفَاءً اس کی مجرد باب ضرب سے اور مزید نیر باب افعال سے ہے مگر معنی دونوں کا ایک ہے ناکارہ ۔ ناچیز۔ وہ جھاگ اور کوڑا جو نالہ کے بہاؤ میں دونوں کناروں ہر آگرجم جاتا ہے ۔ یادگی کے او بھان کے ساتھ اوبر آگر او حوادھ گرجاتا ہے یا کناروں پر حبّ ہم جاتا ہے ۔ اسم ہے ۔ حید کا کی ساتھ اوبر آگر او حوادھ گرجاتا ہے یا کناروں پر حبّ ہم جاتا ہے ۔ انگنگ شک سے دید کا کٹائٹ کے مضام واحد مذکر خاب مکٹ مصدر۔ رباب نصور وہ باقی رہ جاتا ہے ۔ انگنگ کسی جنر کے انتظاری مظیرے مینے کو کہتے ہیں جانچ قرآن مجیدی ہے قال لِدَ خلِدا مکک اُور اور اِنتگ مین میں جنون کو کہتے ہیں جانچ قرآن مجیدی ہے قال لِدَ خلِدا مکک اُور اور اِنتگ کہ میں کہنے کے کہتم یہاں عظہرواور اِنتگ کہ متاکب وُن (۱۳۷) ہم ہمین دراسی حالت میں دور گے ۔

كَ فَ لِكَ يَضُونِ اللهُ الْاَ مُتَاكَد ، يون النَّرنفال مثالين بيان فرماتا بد.

صاحب تفهيم القرآن فرمات بي

استنیل میں اس علم کو ج بی کریم صلی الشرائی کو کہ کو دویہ نازل کیا گیا تھا آسانی بارٹ کے ساتھ تنبید دی گئے ہے۔ اور ایبان لانے والے لوگوں کو ان ندی نالوں کی مانذ مطمرایا گیاہے جو استفاوت کے سطابق بارانِ رحمت سے بھر بور بوکر روال دواں ہوجاتے ہیں۔ اور اس بھام اور تورث کو چو تحرکی اسلامی کے خلاف منکری و مخالفین حق نے بر پاکرد کی بھی اس جھاگ اور خس و خالتاک سے شید دی ہے ج بہیٹ سیاب کے اعظے ہی سطے پر اپنی احمیل کو د دکھانی شروع کر دیتا ہے۔

جھاگ خواہ سیلابی بانی کی سطح برہو یا بیکھلانے کے وفت ما تع دھات پر وہ علی الترتیب کوٹا کرکٹ اورمیل کچیل برِستمل ہوتی ہے ناکارہ اور بے فائدہ ہوتی ہے۔ ایسی جھاگ ندی کے کما ہے گگر کروہیں سو کھ جاتی ہے اور کوئی اسے بوجیتا بھی نہیں اور دھاتوں کی صورت ہیں کھوٹ اور ففول سمجہ کر مھینک دی جاتی ہے ۔ ان سے نیچے جر ہ جاتا ہے وہ کارائد اور معید ہے ۔ وا دی کی صورت ہیں پانی مہاتا ہے جوزیورات میں اصل دھات رہ جاتا ہے جوزیورات بنانے اور دھاتوں کی صورت میں اصل دھات رہ جاتی ہے جوزیورات بنانے اور دومراسا مان بنانے کے کام آتی ہے ۔

ای طرح مخالفین تی کی شرانگزیاں تباہ وبرباد ہو کررہ جاتی ہیں اور تعیامات اسلام کو دوام لصبب ہوتا ہے افادیت دوام مذیر ہوتی ہے۔

۱۸:۱۳ استجا بُوا ماضى جمع مذر غاتب استجابة (استفعال) انبول في انبول كيا انبول كيا انبول كيا انبول كيا انبول كيا ماناداى اجابوا الى ما دعا الله المه الميه وسلم كل طون خداف انبيل بلايا انبول في قبل المحدث مده و معلائي انبيل كالميذ واحدم ونث بروزن فعُلُ و اجمى و عده و معلائي انبيل منك ديدل يعي جنت و

اَلْحُسُنَىٰ اِسْبَعَا لَبُوْا كِمصدركَى صفت بهي بوسكتا سعداى استجابواالد ستجابة

الحُسُنى ليمن البول نے بطراق احس (دعوت بق) قبول كرلى ـ

اورالحثنیٰ مبتدا بھی ہوسکتا ہے جیکہ للذین استجابی اس کی جرب اس صورت بین عن موں کے ۔ جن لوگوں نے لینے برور درگار کا کہنا مان لیا ان کے لئے نیک برلہ (لین جنت) ہے۔

- لا فَتُكَوْابِم - لام تَاكِيرَ عِلَيْ افتدوا- ما صَى جَع مذكر غات \_ إفتُولَا و (افتعال)

انبول نے اپنے عیرانے کا فدیر دیا۔ لاَ مُتَد وَابِه وه اسے بطورفدیر دے دالیں۔

ا صلى مى دالىذىن لمركينتَجِيْبُوْاكَ ، اوْكَنْكَ لَهُ مُوسُوُ وُ الْحِسَابِ سِے وان لهم مانى الارص جميعاد مثلد محد لافت دابد مملمعترضرے دینی جن لوگوں نے لينے بروردگار كا كمنائبس مانا ان لوگوں كاسخت حساب بوگاء تواه ان كے پاس دنیا عركى دولت بوادراتنى بى ادر عي بو

اوروه يسب دولت البغ بجاؤك كي فرج كرد الي (بدان كي كسي كام ند آئے گى)

= اَلْمِهَا دُرُ اسم - بَجِهِونا- مرادتُه كانه - قرارگاه - مجواره - بستر - بهوارزین - بِسُنَ الْمِهَا دُ-بری ب قرارگاه -

١١: ٢١ = يصِلون مفارع جع مذر غائب وصُل سے وه ورت بي

وصُلُ وصِلَةً عُرِ مصدر - (بابضرب) جورٌ نار ببنجنا برط نا- (باب افعال) سے ببنجانا، جورُ دینا۔ ۲۲:۱۳ = اِبْتَغِنَاءَ۔ باب افتعالی بغی سے ۔ اَلْبَغَیْ کے معنیٰ کسی جزری طلب بیس میاندوی کی

مدسے بخاوز ک تو اہش کرنا۔ خواہ بخاوز کرسے یانہ۔

بَغْیُ دوفتم پر ہے۔ را ، محود بعنی مدّاعدال سے بنجاوز کرے مرتبراحمان ما صل کرنا۔ اور فرض سے بخاوز کرکے تطوع بجالا

ر۲) مذموم- حق سے بخا وز کرکے باطلِ پائٹبہات میں واقع ہونا۔

اِبْتِغَاءً مَا مَا مُركَوَّ مَنْ كُركَ مَن كُركَ مَن جَرِكُو طلب كرف بِولاجا تَابِد. اگرا جَي جِزِي طلب بو توب كوشش مود بوگ مشال ايتر نها - اِبْتِغَاءَ وَجُهِ مَ بِيْهِ فُه - البخدب كي خوشنودي حاصل كرف ك اور اِبْتَغَاءَ مَحْمة مِنْ قَرْبِك - (١٠: ٢٨) ليغ پروردگادكي رحمت حاصل كرف ك لئه -

\_ میدائر و در کرتے ہی در مفارع جمع مذکر فاتب در در مصدر باب فتح رود کرتے ہی دفع کرتے ہی رفیکی کے ذریعہ برائیوں کا مقابلہ کرتے ہیں ہ

المنة ذئر و فتح كم معنى اننزه وغيوك) الكيطون ماكل بوجلن كبرب كهاجاما ب فوتمنث در فتح كمان كريا وفتح كما الدوركيا دَنْ يَا يُورِ مِن نِهِ اس كى كمى كودرست كرديا ـ اور دَنَ أن عَنْدُ مِن نِهِ اس سے دفع كيا (دوركيا

ے عُقبیٰ ۔ عافبت۔ انجام۔ بدلہ معلائی مزارعمل کیونکہ میرمی فعل کی انجام دہی کے بعدی ملتی ہے۔ قاضی تعاد دستہ یانی ہی صاحب تفسیر مظہری ہیں مکھتے ہیں۔

عُفَیٰ وَعَاقِبَهُ یُ کا استعال تواب اور نیکی کی بہتر فرار کے لئے مخصوص ہے۔ جس طرح کرعَفُیٰ اُلَّا و مُعَاقِبَهُ اُلَا ہِ اور بِهَا کی کی بہتر فرار کے لئے مخصوص ہے۔ جس طرح کرعَفُیٰ اُلْا و مُعَاقِبَهُ اُلَا یہ استعال عذاب اور برائی کی سخت سزا کے ساتھ فاص ہے۔ جسے حسنالیا الله کا اُلْوَ لَا یَدُ اِلْدَ اِللّٰهِ اللّٰوَ اللّٰہ کی استری ہی کا کام اللّٰہ کا کام کی اور انجام ہے لیا ظامت بھی مہتر ۔ اور والعاقِبَهُ لِلْمُنْقَلِقُ الله ۱۸۳:۲۸) اور نیک کام تو تقویل کے لئے ہے۔ اور والعاقِبَهُ لِلْمُنْقَلِقُ الله ۱۸۳:۲۸) اور نیک کام تو تقویل کے لئے ہے۔

اور عِفَابْ کے باہے میں ارشادہے اِن مُحلُّ اِلَّاکَ فَ بَ الرُّسُلُ فَحَقَّ عِفَابِ ا (۱۲:۳۸) ان سبنے رسولوں کو حبلایا تھا۔ سومیرا مذاب (ان بر) واقع ہوگیا۔

سکن اضافت کے ساخف عاقبت کا استعال عُقُوبَةً کے معنی بن بوتا ہے مثلاً کُمَّ کَا نَ عَالَم بُرا بی بوا۔ عَاقِمَ اللهُ عُلَا بی بوا۔ عَاقِمَةً اللّٰذِیْنَ اسّاءُ واللهُ عُلَا بی بوا۔

علادہ ازی ذیل کی آیت ہی عقبی کا استعمال تواب اور عنداب دونوں سے لئے ہوا ہے۔ تِنكَ عُقْبَیَ اللَّهِ بُنَ اللَّفَوْ اَوَعُفْہَی اُلکفِونِی النَّادُ ۱۳۱: ۳۵) بیر انجام ہوگا اہل تقوی کا اور کا فوں کا انجام آتسٹس ( دوزخ ہے۔

عُجْیَ الدَّادِیبال مضاف مضاف البه استفال ہواہے۔ عُجْنی سے مراد نیک ابخام اور الدَّاد سے مراد نیک ابخام اور الدَّاد سے مراد دنیا ہے۔ کوئی کا موں کا انگ ابخام ہوگا۔ صاحب کت ف کھے ہی عنی الدادای عاقبة الدینا دھی الجنة ۔ دینا میں نیک کام کرنے کا نیک انخام لینی حنیت ۔

۱۳۰۱۳ = بخٹ عکنی مضاف مضاف الیداور مقبی الداد (آیة سابق) ابدل سے عدن سے باغات مدن سے معنی بین رہنا۔ بسنا۔ کسی جگمقیم ہونا۔ مصدر سے اور باب نفروضرب سے آتیے ۔ بخٹ عدن سے معنی مین بسنے بننے کے باغات ۔ جہاں ہمیٹ دہنا ہوگا۔

مدن کولعض علمار مکم فرار میتے ہیں کہ ختوں میں سے ایک خاص جنت کانام ہے اور اس کی دلیل ہی برآست التين جَنْتِ عَدُنِ نِ اللَّيْ وعَدَ الرَّحُمْنُ عِبَادَة بِالْغَيْبِ (١١:١١) وه عدن ك باغات جن كاوعده غائبانه خدائ رحل نے اپنے بندول سے كرد كھاہے كو كر بہال معرف كواس كى صفت للماكيا ب- اورجو حضرات عدن كوعلم نهي بلكرجنت كى صفعت بتانة بي وه كهت بي كه عدن محمعن اصل میں استقرار اور بتات سے ہیں۔ معاورہ ہے عَدَنَ بِالْمُكَانِ ربعنی اس نے اس مجگر قیام کیا اور عدن سے مراد اقامة على وح الخلود ب يعن دائمي طور يربنا ولب نا-

الم قرطي تن كهاب كرمنتي سات بير، دار الخلدين وار الجلال رلادار السلام يعبنت

عُدُن ره، جنت الماوى - وا مجنت النعيم - ردى جنت الفردوكس -جنت مدن کی تفسیریں مکھا ہے کہ جنت میں ایک محل ہے جس کے ۲۵ رسزار درواز

بن اور مردروازه بر ورس ببيطي بي اس بن من صديق اورت ميد داخل مول كيم

صَلَحَ وباب نصو فتح كرم صَلَاح صكُوح صحب كمعنى نكب بونا اورنكى کرناکے ہیں۔ مامنی واحد مذکر غائب ۔

ہے اور عاضم کو مرجع جَنْتِ عَدُ نِ ہے واؤ حرف عطف اور منَ صَلَحَ مِنْ الْمَا يَعْفِ ذ مَا نُعَاجِهِ مُوَدِّرٌ يُنتِهِ مُهُ كَاعِطِف ضمير بد خلونها برس

بعن ان بنت عدن میں وہ لوگ رہوآیّہ سالقہ میں بیان ہوئے ہیں) داخل ہوں گے۔اوران کے آباوامباد ان کے زوج اوران کی اولاد ہیں سے وہ لوگ جوصاحب ایمان ہوں گے وہ بھی داخل ہوں سے ربین جنت ہیں و افلہ تولنہ طوا ہمان ہے لین اعلی مراتب کی عطاء و دہش رہ کرم لینے ان بندوں کی نسبت سے فرمائی سے جوادرِ مذکور ہوئے ہیں ہ

وَالْمَلْطُكُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

١٢: ٢٥ = مسوَّءُ الدَّا إِرِ مضاف مفاف اليه - مسوَّء - برا في - آفت - عيب - براكام مكناه الدَّاد وينا جوكه اسع عَفْبَى الدَّادِك مقابل برلايا كياب اس ك اس سع مراد سوء عاقبة الدنيا ہے ( دنيائے بُرے کامول کابُرا انجام) ٢٧:١٣ = يَبْسُطُ- مضارع واحدمذكر خاب - كشاده كرتاب وسيع كرتاب - فراح كرتا

بشطف دبابنس

\_ یَقُدِیرُ مضامع واحدمذکرغاب تَدُورُ مصدر رضرب وه تنگ کرتا ہے یبسط کے مقابلہ میں ایک سے ایک کرتا ہے . ایک کرتا ہے . ایک سے ایک کرتا ہے .

اس کا ما دّہ قدرزہ کے حب کا معنی قدرت رکھنا۔ طافت رکھنا ۔ قابوپانا عالب آنا مقدار مفرکرنا۔ اندازہ نگانا کے بیں۔

ے فئو حود ۱۔ ماضی جمع مذکر غائب وہ خوسش ہوئے وہ اترائے فنی ح سے رہاب ممع ، فنی ح کے رہاب ممع ، فنی ح کا استعال بب مندیدہ اچھی خوشی کے لئے بھی ہوتا ہے اور مندموم خوشی کے لئے بھی رہا ہے صورت میں اس کا مطلب خوسش ہونا ہے۔ اور دومری صورت میں مدمست ہونا ۔ اترانا ۔

= في الْكُخِوَةِ - اى فى جنب الدخوة آفرت كمقالمين -

٣١: ٢٧ = اَنَابَ - اَنَابَ بُنِيْكِ إِنَابَةً ﴿ بِابِ انعالَ ، بِارِبِارِلُوثُ كُراَنَا - اَنَابَ مَاضَ وامَد مَدُمُ عَابَ - وه رجوع ہو ا - اِنَا بَيْهُ كَالَى الله كَمِعَى اظلامَ عَمَلَ اور دل سے اللّٰدَى طرف رجوع ہونا -اور توبرگرنا - اكنَّوْبُ - كسى حِبْرِ كا بارباد لوك كرآنا - نَوْبُ وَنَوْبَةٌ وَبابِ نَصِي مصدر -

٣١٠١٣ - اَلَّذِيْنَ الْمَنُوْآ- اَ مَاْبَ كابل مِه - يعنى جولوگ ايان لات - وَ تَطْمَئِنُ قُلُو بُهُ مُهُ وَيِن يِذِ كُودا مِلْهِ - اورجن ك ول وكراللي سے اطينان ماصل كرتے ہيں ان كو خدا وند تعالى اپنى طرف راہنائی فرما لہتا ہے ورائد ہوں این ایک و خدا وند تعالى اپنى طرف راہنائی فرما تاہد - ریک یون اِلَیْدِ ا

۱۹: ۲۹ = طُوُنِ رمادہ طیب طاَبَ یَطُونِ د صنوب، سے مصدرہے اصلی طُبُنی ربوزن فُعُنی مقادیا رساکن ماقبل اس کامضوم اس کے یارکو واؤسے بدل لیا گیا۔ بمعنی نوبی نوک حالی - برقسم کی نوش گوادی جس میں بقارعزت - غنارتنال ہو۔

طوبی ایک درخت کامام سے جوبشت میں سے۔ چنانج اکب مدیث شرفیف سے د

جاء أعرابي الى دسول الله صلى الله عليروسسلم فقال: يا دسول الله افى الجنة فاكهة ؟ قال نعب فيما شجوة نندعى طوبى حجد نطاق العودوس -

 لہذا یہاں اس سے مراد جنت کا درخت مراد لینا ہی زیادہ میجے ہے۔ طو چن کومصدر کے معنی میں لیاجائے تو اس کا ترجہ ہوگا۔ ان سے لئے خوشحالی اور توش گواری ہے۔ یامز دہ ہوان کے لئے۔

اوراگر اس سے جنت کا درخت مراد لیا جائے تو ترجہ ہوگا:

ان کے لئے طوبی ہے بعی جنت اور جنت کے میوہ دار درخت ۔ اور خاص کروہ درخت جب کانا م طوبی ہے ۔ طوبی ہے ۔ موبی ہے ۔

= حُنْ - حَنْ يَحْسُ - م مصدرب - الجهابونا-عده بونا- مصاف -

= مَانْ ( مادہ اوب ) الب یکو ونب (نصری سے مصدر میں۔ بوٹنا۔ والب بونا نیزاسم طرف زمان ( بوٹنا کے مین مناب طرف زمان ( بوٹنے کا جگر ہمی ہے ۔ مضاف لیے ۔ حُسن مَابُ جائے بادگشتن کی عمد گی ۔ نوفتگواری ۔ بعن آخرت کی عمد گی ۔ نیک ابنام ۔

اُونْ الدر أياب مصدر مجى بير-

١١: ٣٠ = كَذَٰ لِكَ آرْسَلُنْكَ فِى أُمَرِ دَّنُهُ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَكَّرِ اى كما السلنك يامعمد الى طنة الامة كذ لك السلنا النبياء قبلك الى امع قد خلت ومصنت .

یعنی اے محد صلی الند علیہ وسل جس طرح ہم نے تجھے اس امت کی طرف بھیجا ہے اسی طرح ستھے سے بہلے

الم نينيول كو ان ا متول كى طون سجيا جو (يهك، گذر حكى بيدر

یے رغم تھا کردہ دشیا طین، کتب اللہ کی تلادت کرتے ہیں . "لادت کا فعل حبب اللہ نفالی کے لئے استعمال کیا جائے تو اس سے معنی نازل کرنے کے 44

بول کے جیسے ذالک نَتْ کُوْ عَکَیْکَ مِنَ الْذَیْتِ مَالَدُیْتِ مَالَدُیْتِ مَالَدِیْ کُولِلْ کُولِلْ کَولِلْ ک علید سلم ، مم م بر آیتی اور حکمت والی نصیعت آثارت بیں۔ اور آیت شرفیہ بَتْ کُونَ لَهُ حَقَّ خِلاَ وَسِّهِ ط (۱۲۱:۲) (ده اس کوالیا بڑھے ہیں جیسااس کے بڑھے کا حق ہے ، میں علم دعمل دو نوں کا اتباع کامل مرادب سے لِنَتْ کُولُ عَلَیْهِ مُدْرِتَا کُولُولُ کا مُرکسنگ ۔ سے لِنَتْ کُولُ عَلَیْهِ مُدْرِتَا کُولُولُ کَو بُرُورُ کُرکسنگ ۔

= قده مُنْهُ لَيَكُفُونَ بِالدَّحْلِ - حال يه ب كه وه رحمٰن كا انكاركر ب بن يهم مال ب ارسُلْناكا يعنى يعنى آب كى رسالت اور نزولِ قرآن كى شكل مين بم ف ان بردينى اور دينوى نعموں كى فراوا فى كردى ، اوران كا حال يه ب كوه اس مليغ الرحمة رحمٰن والله تعالى كا انكاركر ب بي -

ے حصّة اى الوحدى الدةى كعندته بد يعنى وہى دخن حس كاتم الكادكر يهم و امرابرورد كارتم الله الكادكر يهم و امرابرورد كارتم استاب و متناب اصل مي متناب مقاف يا دسكم مفاف اليه يا كومذت كرديا كيا مي والبى رمراد جرع مستناب تأب يتنوب سے معدد سے لباب نصور تق به أ فرب تابة الله معدد بير و النار و منار و من

تَسَيِيزُ وَ الفعيل مصدر - سَنْ يُحْسِب معن جن ولين ولين بباط ابني مجبول سے بلا في عالين و

= اَنْفَطْحُ كَمَعَىٰ كَسَى حَبْرِ وَ عليمه وَرَفِيْ كَبِي نواه اس كا تعلق اجسام وغروس بو جيسه لَا فَطِعَتَ الْكِي مِيكَ لَاللّهُ اللّهُ اللّ

قطم الاس ۔ زمین کا کراے کرائے ہوجانا۔ یا مبعی مسافت طے کرنار بینی الساقرآن جس سے زمین کرائے کرکڑے ہو جائے کہ اس میں سے چشے بھوٹ بڑی اور نہری جاری ہوجا باحس کے معجزہ سے طویل مسافیتس جشم زدن میں طے کی جاسکیں۔

حَدُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

اس میں جواب شرط محدوف ہے سیاق وسباق کے مطابق اس کا جواب سامع برچھوڑ دیاہے۔
را، بعض کے زددگی اس کا جواب کیان نہالقرآن ہے۔ اس صورت میں نرتمہ ہوگا۔ آگرکوئی الساقران ہوتا جس 
درلعہ سے پہاڑ ابن جگرسے ہٹا دیتے جاتے یا اس کے ذریعہ سے زمین بھاڑ دی جاتی ۔ یا اس کے ذریعہ سے 
مرے بولے گئے رتووہ بہم قرآن ہے ، اس کی تائید میں وہ یہ آئیت لاتے ہیں ۔ مَدْ اَنْفَ لُنَا هَا مُنْ الْقُرُلُنَ عَلَىٰ اللَّهُ رُلِنَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ م

رم، بعض كزندكي جوابِ شرطب لَمَا الْمَنُوُ اجِهُ- يربِهِ بِهِى ايمان فرلا تقراس كجواز مِن وَ يرايّت لات مِن وَ لَوْ اَ فَنَا مَنَ الْمُنَا اللهُ عَدُ الْمَلْ عُلَمَةً وَ كُلَّمَهُ مُ الْمَوْقَ وَحَكَنُ فَاعَلَى فِهُ مُكُلَّا مِنْ فَرَا اللهُ عَنْ مُنْ اللهُ عَنْ مُنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

رس العض كزد مك جواب شرطيب ما كات ذلك بَعِيدًا مِنْ عُدْمَ مِنْ مُدَا مِن مُدرت

رم) بعض کے نزدیک اس کا جواب پہلے آپکائے تفدیر کلام یہ ہے و تھٹے میک فوکون بالزی کھون والدی کھون کے الدی کا الدی کے دریو سے بہاڑا ہی جگہ سے مہلے بالدی کے دریو سے زمین مجے جاتی یا اس کے دریو سے بولنے گئے تو یہ بھری میں سے دریو سے دریو کے الدی کھون سے دریو کے الدی کھون کے الدی کھون سے دریو کے الدی کا دریو سے زمین مجے ماتی یا اس کے دریو سے مردے بولنے گئے تو یہ بھری کوئی سے انکار دری کرتے۔

ے تبل قِلْهِ الْهَ مَوْ جَهِيْعَاط بلك سلااختيار الله اى است بعن يه سب امور الله تعالى كى قدرت ميں بهي اگرجا بين توائن واحد ميں سب كھي ظهور ندير ائے - ليكن حب ايمان لانا ان سے مقدر ميں ہى نہيں تو جران كے مطابعات كو پوراكرنے كا فائدہ ؟

حرف بك خوداس طرف اشاره كررباب كنفرة ما قبل مي جوجزي بيان بونى بب وه موشر فيقى

منیں ہیں۔

= آفَ كَدُ يَا يُشَيى - مَمِرُوا سهقهاميّه لَدُ يَا يُشَيى منارع نفى جديم واحر مذكر غاب - يَا سُكُ مصدر (باب سَمِع) يَدُسُ يَيْسُ - كياوه مالوس نهي بوت يكياوه نهي عانة - عام علما دن يَا يُشَى كا ترجم مالوس بونا كياب كين بعض كن زديك اس كا ترجمه سيا ابنول في نهي جانا ہے - اس كا استثماد ميں رباح بن عدى كايش عربيان كرت بين :-

المدينيسى الاخوام انى ا ناابنه - وان كنت عن ادف العشيرة نائيًا ترجم، كياده لوگ تنبي مائية كرين اس كابيابول - اگرميني قبيله كي مرزين سے دور بول -

حضرت ابن عباس مجامر حسن وقراء جومری نے یہی مطلب لیاہے۔

امام را غب اصفهانی حالمفردات میں رقسطراز ہیں:۔

= لاَ يَزَالُ مِنَارِعُ مَنْ واحد مَذَرِغَاتِ نَوَالُ مُصدر نَعَلَ نَص بِميت ربيكا .

وَ لاَ يَوْالُ الَّذِيْنَ كَفَوْدُ الوركافرُلوك بمينداس مالت مي ربي ك.

اور کا فرول بران کے کرنونوں کی وجسے کوئی نہ کوئی جا دفتہ ہمیشہ بڑتار ہی ا

= نَحُلُّ - ای لایزال تحل - ہمینہ از ق رہیگی۔ نَحُلُّ مضارع واحد مَونَ غاتب ۔ حُکُولُ ا اور حَلُّ کے دباب نصبی معنی از نام فردکش ہونا ، اصل میں از تے وقت جس رسی سے اسباب بندھا ہوتا ہے اس کی گرہ کھولنے کو حَلُّ کہتے ہیں ۔ بھر محف از نے کے لئے بھی اس کا استعال ہو لگا تَحُلُ کا فاعل خَارِعَةَ مُنہے ویہ معین بھی ان پر براہ راست آتی رہیں گی ۔ یاان کے گھروں

اردگرد قرب و تواریس نازل ہوتی رہیں گی)

= قَ عُدَّت مراد فَعَ مكب (ابن عباس) يا قيامت كا دن (حن بقرى) ١١: ٣٢ = أَسْتَهُ رِنَى - ما عنى مجهول واعد مذكر غاب - اس سے عطم عاكيا كيا - إسْتِق ذَاعٌ

واستفعالتي مصدر

= اَمُكَيْتُ - ما فَى واحد ملم - مِن فَوْصِيل دى - إملاً وَ وَإِنْعَالَ ) اَلْإِمْلاً وُكَامِعَى وَصِيل فَي المَلاَ وَ وَاعد مَا عَن واحد مَا عَن واحد مَا عَن واحد مَا عَن وَصِيل عَن مَن عَرض اللهَ هُو كَا عَاوره بِن جس مَا مَعَى عُرض وَيَا مَلِكُ مِن اللهَ هُو كَا عَاوره بِن جس مَا عَرض وربوط وراد عن الله ع

= عِقَابِ - اى عقابى مرى مزار ميراسزادينا - مضاف - مضاف اليه

- مسَهُوْ مُسَدُّ - ان سے نام لو- ان کی صفات بیان کرد - ان سے گُن گاؤ - اس کامطلب پہنیں کان سے معف نام گواؤ - مثلاً لات وغربی وغیرہ -

ے حکدد امم فاعل واحد مذکر على الله مصدر اصل ميں هادى تقار بدايت فيف والارداكة بنانے والا-داكة بنانے والا-

- دَاتٍ - اسم فاعل واحد مذكر- اصل مين دَافِي عَقار بِجانيوالا- مفاطّت كرنے والا- وَفَي مَرَ وِخَايَة

داَقِبَةَ عَمَصادر بِي بَعِیٰ کسی جِیزِکومُ غِراوِرنقصان دہ جِیزوں سے بِچانا- جِنا بِخِ قرآن میں ہے فَوَقَاهُمُ اہلَٰهُ مُشَرِّ ذَٰلِكَ الْبَثَوْمِ - (٧١:١١) توخداآن کو بچالیا اس دن کی برائی سے - اور دُی ااَنفسُکُهُ کَهُ آخلِین کُهُ نادًا- (٧١:٧٦) لمِنِهُ آبِ کو اور اپنے اہل وعیال کوجہنم کی آگسے بچاؤ-

اس سے تقویٰ ہے۔نفس کوہراس چیزسے بجاناجس سے گزند پہنچ کا احتمال واندلیث ہو کہجی تقویٰ اور خوت کو ایک دومرے سے معن ہیں بھی استنمال کیاجانا ہے۔

سرروی سے میسی کی سیست میں میں میں ایا ہے۔ لینی حس جنت کا متقبوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کی کیفیدیں میں میں میں میں میں میں ایا ہے۔ لینی حس جنت کا متقبوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔

\_\_ أُكُلُها معلى ميوه مضاف وها مضاف اليه منيروا مدموّث غاب السجنت كالمعلى ما ميوه ما ميوه ما ميوه م

تُ اللَّحُلُ كَمَعَىٰ كَمَانَ تَنَا وَلَ كَرِفَ كَعِيْنِ اور بوينِ كَمَا نَى جائے اسے أَحُلُ دَا كُلُ كَمِا جَانَا ہِدِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الْكُلُهَا وَالْمُدُ السكام الله الماسية بين واللب

- وَظِلُّهَا - مفاف مفاف اليه اس كاسابه اى وظِلُّها وَالْهِ -

\_ عُـقنی-معنی انخام-

٣٧:١٣ = اَلْدَحْدَ الْبِ مِعِدْبِ كَيْ جِع - كُروه ما تُوليال رجاعتين -

الاحذاب بعن الجماعات الذين تحذ بُواعلى دسول الله صلى الله عليدوسلم من الكفارو اليهودوالنصادى - كفارة ابل يبود اورابل نعادى بيس سے وه گروه جنبول نے دسولِ فلا صلى الدُعليروسلم ك فلات گروه بندى كى بوئى متى - اورائب كى مخالفت برسلے بوئے تقے - وَ مِن الْاَحْدَ الْبِ مَن تُنكِ كُونَى المَن كَر وه بندى كى بوئى مقادابل يودوابل نصادى بيس سے مخالف جماعتوں ك بعض لوگ جو قرائن كے تج معتول ك انكارى بيس (جو عصے كه ان كى خوابت است مطابق بني بي) ك بعض لوگ جو قرائن ك خوابت سے مطابق بني بي) الدِعوت ديا بول الله مفارع واحد مسلم دَغوَة كا سے ميں بكار نابول ميں بكاروں گا - ميں دعوت ديا بول بيں دعوت ديا بول ميں دعوت ديا بول عوت دول گا - ميں دعوت ديا بول عوت ديا بول ميں دعوت ديا بول ميں دعوت ديا بول ميں دعوت ديا بول عوت دول گا - ميں دعوت ديا بول ميں دعوت ديا بول ميں دعوت ديا بول ميں دعوت دول گا - ميں دعوت ديا بول ميں دول گا - ميا دول گا - ميں دول گا دول گا

= مَابِ مرالوثناء مرى واليى - مَابِ ظُون مكان - لوطن كَاجَد نيز ملاحظهو ٢٩:١٣ على المتعان على المتعان المتعان

عد بياً واضع طوربر عرب زبان مي -

حُكُماً اورعَدَبيًّا دونون بوج حال كم منصوب بيرو- اس كمعنى دو احكام كى تناب عربي زبان مین ، یا واضح اور ظاہر احکام کی کتاب ، دونوں ہوسکتے ہیں ۔

\_ كَهُ لِكَ بِعِيْ جِس طرح ابنيائي سلف بران بي كى زبان ميں وى اللى نازل كى متى اسى طرح قرآن کیم بھی اہل مکہ کی اپنی زبان میں نازل کیا گیاہے۔ یاجس طرح واضح اسحام کی کتب الہیرسابقہ ا نبیاء بر نازل ہوتی تحتیں اسی طرح میقرآن مجید بھی واضح احکام کا محبوعہ نازل کیا گیا ہے۔

\_ آهُدًاءَ هُذ مفاف مفاف البرد آهُوَاءً مهدى كي جمع - ان كي خوامش -

١١: ٣٨ - يَا يِّةِ بِاليَّةِ - لات كوتى آبت - لائ كوئى نشانى - بيش كرے كوئى معزه -

- أجَلٍ - مدت مقرره - وقتِ مقرره

\_ كِشْكَ . اى حكم معين بكت على العباد حسبما تفتضيه الحكمة الكمين حكم جربتاضا حكمة الدكمة الكمين حكم جربتاضا حكمت بندول كے لئے تكھا كيابو-

ی بدوں سے سے بیارہ۔ دیمُلِ اَجَدِلِ کِتْبِ۔ تمام اوقات مررہ پر جو کچھ ہو ناہے وہ بیٹتر ہی تخریر شدہ ہے اور کوئی اس کو م م م می بیجے یا اس سے السٹ منہیں کرسکتا۔

٣٩:١٣ - يُثْبِّتُ-اى يثبت مايشاء

= أم الكيتي - اوح محفوظ - جو تمام كتبك اصل برس -

ا: بم اِنْ مَانِكِ مَنْ اصلى مِن إنْ مَنْ يَكَ بِ مَا زائده بِ مَا كِيدَ لِيَ الْكِيدِ مَا وَالله الم

نون نقيل تاكيد ك نير ان شرطيه - اگر بم تح كودكملادي-

= نَيِنٌ هُدُد مفادع جمع مسكلم دَعْنَ معدر دباب ضرب هدف ضمير فعول جمع مذكر فائب ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں (بعن حس عذاب کاہم اب سے دعدہ کرتے ہیں - یا دعدہ کیا ہواہے۔

\_ خَنَوَفَيَنَكَ \_ خَنَوَفَيَنَ بِ مضارع بانون قيله برائ تاكيد - جع متكلم - ك ضمير مغول واحد مذکرحاضر - ہم تیری زندگ لوری کردیں ۔ ہم تیری روح قبض کریس ۔

۔ مطلب کر جس مذاب کا دعدہ ہم نے ان کا فروں سے کیا ہواہے ان میں سے کوئی عذا

ہم آپ کی زندگی میں ان بر نازل کرے آپ کو دکھا دیں یا عذاب آنے سے قبل ہم آپ کوا مخالیں ریہ ہاری مرمنی سے کیونکہ آئے ذمر تبلیغ ہے اورحساب لینا ہمارا کام سے۔

١١٠: ١٧ = تَا يِي - اَتَى يَا فِي رَبَابِ صَوب، اِنْيَاتُ مصدر مَضَارِع جَعَ مَسَلَم - ہِم آئے ہِن ماہ وید وید کی کا سے معدین پر دور کی ایک کا مصدر مضارع جمع مشکل ہم آئے ہیں مم عِلَى آتِين - إِنْيَاتُ كَ معن "آنا كي بي نواه كونى بزاته آئ يااس كاسم بيني - يااس كانظم ونسق اورحكم عملاً بارى بور جيب فَاقَى الله مُنْدَا فَهُ مِنْ الْمُعْتَى الْمُعْتَى اعْدِدِ (٢١: ٢٧) سو الله فاك سارى عارت بڑے اکھاڑدى۔ اکین کُهُ بِکُنَ اَوَ اَکَیْتُهُ کُنَدَا اَکُونَ کِنْ اِللهِ اَللهِ اَللهِ اِللهِ الله = نَنْفُصُهَا ۔ فَنُفْتُ مُعْمِمُ عَمِلُهِ مِنْكُم لَهِ فَقَصَّى مصدر رباب نصر، هَا مَنْمِمُ عُول واصد مُونِتْ غَالَب. بم اِس كُوكُم كُرِتْ بِي ۔

= مُعَقِّب، اسم فاعل دامدمذكرية تَعْقِيْبُ و تغييل على سع عقب ما دهد

۳:۱۳ مئن سَلاً۔ اسم مفعول - واحد مذکر منصوب - دس ل - مادّہ - مجیجا ہوا۔ بیغامبر

ىبىغىبر رسۇل-

= تکھیٰ۔ ماصی دوامدمذکر غاتب د بابضریب مین ماصی کاسے کیکن مراد استمارہ سے کیا کہ ماد استمارہ سے کیا گئے مصدر اور اسم مصدر مجی ہے آئی فاکی یَد مروہ چیز جس سے ضرورت بوری بوجائے۔ اور مراد حاصل ہوجائے اور مزید حاجت مراد حاصل ہوجائے

سَعَفَى مِاللَّهِ شَهِيْدًا (گواه بونے کے لئے الله تعالی بی کافی سے بی ب زائدہ ہے۔ بغیر بادکت اندہ ہے۔ بغیر بادکت اندہ کا نی معنوں میں قرآن مجید میں ہے دی کفی الله الله الله فونوں الله معنوں میں مردریات کے سلسلے میں کافی بوا۔

اور إِنَّا كَفَيْنُكَ الْسُنَهُ فِي يَتَ (١٥: ٥٥) بَم مَهِي ان لوگول كُرْسِ بَاكُ كَ مُرَّسِ بَاكُ كَ لَا يَعْ لَة جَمْ سِي استنزار كرتي كافي بي - - وَمَنْ عِنْدَ لَا عِنْدَ لَهُ الْكِتَابِ وادُّ حرف عطف من اسم موصول عِنْدَ لَا عِنْدَ مِنْ اِسَمَ موصول عِنْدَ لَا عِنْدَ اللهِ اللهُ ا

اس کے متعلق علما کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض سے نزدیک من عند کا عملہ من الکتب سے مراد علماتے اہل کتاب ہیں۔ اور الکتاب مراد توریت وانجیل سبے بعض سے مطابق مومنین ہیں ہو قرآن کیم کا علم سکتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں مکٹ عینی کا سے مراد جرائیل علیہ السلام ہیں۔

## بِسْدِ اللهِ الدَّحَانِ الدَّحِمْ اللهِ اللهُ الدَّحَانِ الدَّحِمْ (۱۲) مِسْ وَكُورُ فِي الْحِمْ (۱۲) مِسْ وَكُورُ فِي الْحِمْ (۱۲)

كرتاب يعن وه العَيزيز الحميد يعن الله تعالى كن دات الدسسب

= مَدِيْكُ - اسم مرنوع - بلاكت - عذاب - خوابى - بربادى - دوزخ كى امك وادى - كلم زجرووعيد کارمرت وندامت ہے۔

مَ يُلِحُ مِنْ مَذَابِ شَكِ يُدِرِ مذاب شديد صفرابي - عذاب شديد عي باعت فرابي ر بیعذاب دنیوی بھی ہوسکتاہے اور عذاب اخروی بھی ہ

\_ بَسَنَحِبُونَ مَضَارَعَ جَعَمَدَرَعَاتِ وَإِسْتِعُمَا بِ وَاسْتِغْمَالٌ مسدروه مجوب عَقَ ہیں وہ لیبندکرتے ہیں۔ وہ ترجیح فیتے ہیں۔

ے يَصُدُّونَ عَصَدُّ يَصُدُّ صَدَّا الزم ومتعدى دونوں مين ستعل سے - وه روكتي وه بازیستے ہیں ۔ اعراض کرنے ہیں۔ آیتہ نبرا میں دونوں معنی مراد ہیں۔

\_ يَبْنُونَ نَهَا وه اس چاست بي، مِن حَاصْمِ كامرجع سَبِيْلِ اللهِ ب،

= بِمِوَجًا - كَا - شِرُها - العوُجُ ونَصَرَ ) معنى كسى جِزِكا سيعاكُوْ ا بون كى حالت الك طون جک جانے کے ہیں۔ بھیے عُجْتُ الْبَعِينُ بِزَمَا مِه بیں نے اون کواس کی مہارے ذرابيه امكي طريف موررديا -

آ نعَوَج - اس شره بين كوكت بي بوآ يحد تبهولت ديما جاسك جيب كارى وعزه بي كي - اوراليو ر میں کے سرے ساتھ) اس بطوے بن کو کہتے ہیں جو صرف عقل اور بعیرت سے دیکھا جا سکے۔ جیسے کہ معاخروي ديني اورمعاشي ناجمواريال كمعقل وبصيرت سدى ان كادراك بوسكتاب وباجية قرآن مديس سه من اناً عَوَبِيًا عَيْدَ ذِي عِدَةٍ (٣١: ٣٨) قرآن واضع جس مي كوني كي نبي سد يا جيد آبہ نبرا۔

ے ضَلَا لِي بَعِيْدِ - موصوف وصفت - بُعد حقيقتُهُ ضال (الروم) كے لئے بمالذك لئے المراه كے فعل گراہی رصنلال) کی صفت میں اسے استعمال کیا گیا ہے۔ بعنی وہ گراہی میں بہت دورجا میک ہیں مما: م = بِلِسَانِ فَوْمِهِ - اس كي قوم كي زبان ك سائف سين حس كي زبان درى بوجواس كي قوم كى زبان ہے۔ ليسَائ كے مفظى عنى زبان كے ہيں اور مجازًا كلام اور بعنت كے لئے بھى بولتے ہيں -تر مجلط نسَينً ۔ وہ شخص ہوائي بات وضاحت سے بيان *کر سکے -*

١١٠ ٥ - انْ أَخْدِثْ مِن انْ لَهُ كَمِعْنِينِ بِ اسْ لِيَكُ ادْسُلْنَا مِن فَلْنَاكِمْعَنْ مِي شَامُ بِي - لَقَنَهُ آ دُسَلُنَا مُؤسَى بِاللَّيْ وَقُلْنَاكَهُ آخُدِجُ .

\_\_\_ تَدَيِّدُهُ مُهُ - امردامد مذكرماضر همدُ ضمير مفعول جمع مذكرغاب - توان كويا ددلا- توان كو سمجا ـ توان كونصيحت كر-

 الله مالله من الله عن الله كالمنسل ومنتفة ومول كوعطا بوئي شلاً مكومت اقتدار وغيور ياوه مسببي ج قور كوان كاعمال كى يادات يس ياان كى آزائش كے لئے ان بر ازل ہوئیں۔ شلاً دبار قحط محکومی غلامی وغیرو جواپنی اہمیت کی دجہ سے جزو تا یخ بن جکی ہیں۔ تاریخ سے اہم واقعات ۔ ایّام کی اضافت اللّٰہ کی جانب ان واقعات کی اہمبت بردلالت کرنے کے لیے ے خدیلے کا شارہ ایّام الله کی طرف ہے۔ سے حَبّارِد مِراصبر کمنے والا۔ صَندِیّت دِنعَالیّ کے وزن بر مبالغ کاصیفہ۔۔

مَثَلُونِ - مِبْ الْعُكْرِكْذار - مِبْ العسان ملن والا مِبْ القردان -

شکوئے فعولی کے وزن پرصفت منبد کا صیغہد اور مبالغہ کے اوز ان میں سے ہے۔ مذکر اورمون دونوس سے لئے استعال ہوتا ہے جب اس کا استعال استیک ساتھ آئے تواس کے معنی فدودان کے آئے ہیں۔

٢٠١٢ - كيسو موتكم مفارع جمع مذكر غاب مكمة ضمير مفعول جمع مذكر صاصر - تم كو تعليف

ہے ستام کیشؤم کسؤمًا۔

السَّوْم سے معنی سی چیزی طلب بی جانے کے ہیں۔ بس اس کا مفہوم دوا مزارسے مرکب ہے يعنى طلب اورجانا \_ كبي صرف جاناكم عنى بن آناب جيس سمّا متِ الدِيد ل داد سط حِلاً كان ي يرن كرية بط كتر يا سُمنتُ الْهِ بِل فِي الْمُرْعَى - بس في إلا أه بس برف كم لهُ ادنتْ جعيم - اورابني معنول من قرآن پاکسي أياب مِنْهُ شَجَدُ فِينِهِ تَشِيْمُونُنَ - (١٠:١١) اوراس درخت مېرشاداب موتى بى جن يى تماينے جاريايوں كو جرات بور

اور مجى صرف طلب كمعنى بائت ماندين - جيد آيدندايس - لعنى تم كو تقليف بهنيان

کینت نی راہوں سے طالب وکوشال کیت ہیں۔

اسماده سے سینمہ و سومة وسیمار معنی علامت ونشان سے قرآن مجدس سے رکم يُعُوِّفُ الْمُحْبُوبِ أَنْ لِسِيمًا هُمُّهُ - (٥٥: ٧٠) مجرين ابني نشانيون يا علامتون سے پہانے اپنے اپنے سے اور المَلْكُلَةِ مُسَوِّمِينَ - (٣: ١٢٥) لِنِير يالِنِي كُورون بِرنشانِ امتياز بنان والد \_ يَهُوْمُوْ سَكُمُ سُوْءَ العُكَابِ وهُمْ كُوسُونَ تَكَلَيْنِي فِيْعَ تِصْهِ مِهَا لِي لِعُسَانِ سَكُلَفِي ثلاث كرشفته

تفیمظہی میں ہے سُوءَ العُکَ آب سے مرادقتلِ اولاد بہیں ہے بلکہ بی اسرائیل کو غلام بنانا اور سخف ترین کام لینا مراد ہے کیونکہ قد بُن َ بِجُون کا عطف مغامّیت کوچا ہتا ہے۔

سے یسنَتَی وَتَ مضابع جم مذکر عاسب اِسْتِی ای راسْنِ عَکال ) مصدر و مبتیا سے دیتے متع سے متع من کے استری اور استری کا ماکش ۔ سبت بہت بہت بہت بہت بہت اور استری اور استری اور استری اور استری کا ماکش ۔

سماد > = مَا فَيْ وَاحد مذكر عَاسَب (باب تعظی) رَبَّ وَنَا وَنَا وَاس فِساديا - اس فَ خركمدى - اس فِ اعلان كرديا - اس في تباديا - (ملاحظرو > : ١٦٧)

الما: ٨ - مَكُفُودُ ١- يَمْ نَا تَكْرِى كُرد مَمْ اللهِ مَجْدِم - جَع مَدَرُمِ اصل لمي مَكُفُودُ تَ مَا اللهِ وَكُنْ مَا اللهِ اللهُ وَكُنْ مَا اللهِ اللهُ مَدُونَ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَدُونَ بِوَكِيا ـ وَاللهِ مَدُونَ بِوَكِيا ـ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

١٣: ٩ = نَبَوُا لَهَا مُراكِمُ المسلاح \_

= فَوْمَ نُوْحٍ - بِهِ وَالَّكِ بِنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كا مِل يا عطف بيان ہے - ان لوگوں ان قوموں كى فر جوتم سے قبل گذر يجى ہيں - يعنى قوم نوح - . . . . . اسى طرح عَمَا دٍ كا عطف فَوْمٍ نَوْحٍ بِرہے اور تعدد اور كالذين من بعد هد كا عطف بجى قوم نوح برہے اور لايد لمه حرالاً الله جمامة رضه ركياتم كو لينے سے پہلے قوموں كى فرتبيں لى بعن نوح "كى قوم - عاد اور نودكى قوم اوروہ قو ہيں جوان كے بعد آئن جن كے صبح حالات اور تعراد كاعلم اللہ كے سواكو كى نہيں جانا ہ

ے خَوَدُّوْا آیْدِیَکُمُ ْ فِی ْ اَفُوَا ٰ هِیمْ۔ دَوْکَیُودُّ۔ دِباب نصوم سے ماضی کا صغیر جمع مذکرِغات ہے۔ انہوں سے لوٹادیا۔ انہوں نے الٹادیا۔ انہوں نے بھیردیا۔ جیسے دُدُوْھَاعَکی ّ۔ (۲۳:۳۸) ان گھوڑوں کومرے یاس لوٹالاؤ۔

اس جلرکے مندرجہ ذیل مختلف حانی مغسرین نے تکھے ہیں ہ

را) عصد سے اپنی پشت دست کا شخے گے۔ یہ عَضُواعَلَیکُدُ الْدَ نَا مِلَ مِنَ الْعَیْظِ (۱۱۹:۱۳) وہ تم بر استدتِ عیظ سے انگلیاں کا ش کا ش کو کھاتے ہیں ۔ سے ملت جلتا محاورہ ہے۔

رہ، وہ لہنے مذہرہا تھ رکھنے گئے۔ خاموش رہنے کے لئے یا تعبب کے اظہار کے لئے یا استہزاء کے طور پر۔ رہ، اگر آخُواَ جِهِم میں جِد شمیر جمع مذکر خائب کا مرجع آ فیبیت اکو قرار دیا جائے تو ترجہ ہوگا۔ انہوں نے لینے ہا تھ ابنیاد کے مذہر رکھ نیئے ان کوخاموش کرنے کے لئے گئے خان ذانداز میں

رم ، وه ان کی را بنیاء کی کدیب کرتے سطے - چنا پی کہتے ہیں ۔ دَدُنْ مَوْلَ مَلْدَ نِ فِي فِينِهِ - ای کَدَّ بُتُهُ - می سے قلال کی بات کو حبالادیا -

= كَفَتْ ذُناء ماضى جع منظم بمن الكاركياء بم منكر بوت-

 . 10

نفل جائے بلک شبہات اورزیادہ برصے جاتے ہیں۔

کیاتم اسٹر تعالیٰ کے بارہ میں شک کرتے ہو! کیونکہ یہ بیغام ہمارا نہیں اس ذات تعالیٰ کی جانب ہے۔ یہ بیغام ہمارا نہیں اس ذات تعالیٰ کی جانب ہے۔ یہ بیغام ہمارا نہیں شک کرنا اس ذات کے متعلق شک کرنے کے مترادف ہے۔ یہ بیغیام برتق ہے ادر اس کے درلعیا سٹر تعالیٰ تہیں بلارہا ہے کہ اس کے مطابق تم عمل کرو تووہ تنہا ہے گناہ بخت ہے۔

= فَاطِوَ السَّمَوْنِ وَالدَهِ فَ وَالدَهِ وَ مَا طُور اسم فاعل واحد مذكر وفَطَى مصدر دبابضو وصَوَبَ) عدم كوبها وكروبودي لا ينوالا في الله كالما يا توبل ب الله كاليا الله كالله ك

= يُوَخِوَكُدُ مضارع منصوب واحد مذكرغات، تاخير دتفعيل مصدر كم ضير مفول جم مذكرها فر-وه م كو مبلت في م

= إِنْ أَنْ عُمْ مِن إِنْ نَافِيهِ إِن نَافِيهِ إِنْ نَافِيهِ إِن اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّ الللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

= سُلْطَانٍ مَّبِنينٍ - موصوف صفت روستن دليل - بيتن ثبوت - واضح بربان -مون

= من اناً ما من واصر مذكر غاتب مع من اية عسم من انا سُبكناً وس نهم كوحق ك

\_ كنَصْبُوتَ مضارع جمع متكلم لام تاكيد و لون تقيله - ہم حزور ہى صبر كري گے ۔ = أُذَ نَيْمُونَا - ما عنى جمع مذكر حاصر - نا ضمر مفعول جمع متكلم - تم في ہم كو ايذا دى ـ

 پلٹنا بنرات خود ہو یابتر بعد تول یابزر لع عزم دارادہ اس کی طرف بھرنے اور لوٹے کے ہیں۔ = اَدُنی ۔ ماصی واحد مذکر غائب اس نے وی بھیجی ۔ اس نے حکم دیا۔ اس نے اشارہ دیا۔ اِنْجَاءُ رافعاً كُي سے۔

إِ بِهِ الْمِعَانَ ) عـ-= لَنَهُ لِكِنَ الظَّالِمِنِيَ - لَنَهُ لِكُنَّ - مضاع جمع متظم - بالأم تاكيدونون تقيله - بم ضرور تباه كردين =

١٢-١٧ = كَنْسُكِكَ اللَّهُ مِنْ مَنْ مِعْ مَنْكُم - بالام تأكيد ونون تقيلة تأكيد - كُهُ ضم فعول جمع مذكر عاضر- استكان عصدر باب افعال - ہم تم كولفينيًا آباد كرديں گے - يا - آباد ركھيں گے -

= وعيديد - اصلى وعيدي عقا- مراوعدة عذاب مرى طوت سے دراوا-

١٢: ١٥= إستَفْتُ حَوّا - ما صى جمع مذكر غاب النول فيضله مأنكا - النول في جابي -اسْتِنْفَاحٌ واسْتِنْفًا لَمُ الصحب على غلبه يا فيصله طلب كرنے كے بيع- فتح كے معنى غلبه كا منا نَصُوعَتِنَ إِللَّهِ وَفَتْحُ مُعَوْمِيْعِ (١٢: ١١) (ممبي) خداكى طوف سے مدر رنصيب بوكى) اور فتح عنقرب (بوكى) اورفيصلى مثال حُكْ يَوْمَ الْفَكْتِحِ لاَ يَنْفَحُ النَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِيْمَا نُهُمُ رس : ۲۹) کہد دیجئے (اے محرصلی الشرعلید کم ) کر فیصلہ سے روز رائینی روز قیامت، کا فروں کوان ايمان لامًا ذرا بهي نفع ند مسكاً- يا\_ دبنا افتنح بَلْيَنَنَا وَ بَكِنَ فَقُ مِنَا بِالْحَقِّ ( ١٠ ٩٩ ) لـ ہماتے رہ ہما سے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فر مانے۔

استفتحوا كافاعل كون ب- صميركا مرجع ابنيار بهي بوسية بي اوركفارهي-بہلی صورت میں انبیاء نے کفارسے مالوس ہو کونتے کی دعا کی ۔ اورا سرنے کفارکو نامرا دکردیا۔ دوسری صورت میں کفارنے دعا ما بھی کہ اگریہ انبیار سیح ہیں توہم برعذاب نازل کر۔ جنائجیہ

عذاب آیا جس نے مرسرت کو نامراد کردیا۔ = خاکت ما منی واحد مذکر غائب۔ خینہ کے سے (باب ضرب) وہ نامراد ہوا۔ وہ خراب ہوا۔ اس کا مطلب وزت ہوا۔ اَلْحَیْت کے معنی ناکام ہونے اور مقصدون ہوجانے کے ہیں۔

اور جگرار شادیا ری تعالی سے دَحَد خاب من اف تَری در ۲۰: ۲۱) اور جس نے افترار کیا

نامراد بوگيار يا فَيَنْقَلِبُوْ اخَا مَبِينَ -(٣: ١٢٠) كدوه ناكام بوكرواكب سايل -

ے بَتِبَارِر - زبردست دباؤوالا۔ زور کرنے والا۔ سرکش ۔ جبور کرنے والا۔ خودا ضیّار جَبْرِطَ سے مبالغہ کاصیفہ سے - اکتجبو کے اصل معنی زبردستی اور دباؤسے کسی جزکی اصلاح کرنے کے ہیں۔ اس صورت میں یہ ذاتِ باری تغالیٰ کے لئے وصف مدح سے۔ سیکن اگر کوئی انسا

ومَاأَبُويُ ١٣ ناجائر تعلق سے لینے نقص کوچیانے کی کوسٹسٹن کرے یاکسی غیری بات کوزرد ستی متوائے یاکروئے توایک مذموم صفت ہے اور اسی معنی میں آتیہ نبرا میں اس کا استعال ہواہے۔ بھی زرد سنی کرنیوالا = عندي - عنادر كه والله منالف منالف منان بوجهر حتى كى مخالفت كرنے والله بروزن فِعَيْلٌ بعنى فأعِلُ صفت مشبركا صيغهداس كي جمع عنديكم وعندة (باب نصووضي) رُعَنِكَ ( باب سَمِعَ) وعَنْكَ (باب كُرُمَ) حَقَ كَى مخالفت كرنار ١١: ١١= مِنْ قَنَ اللَّهِ جَعَتُمْ وَرَاءَ لغات اضداديس سے ماس كمعنى جس طرح " بیجے " کے اس کے اس کے اس میں اس کے یعیٰ ان کی اس دیاوی نامرادی و ناکای سے آگے آخرت میں جہنم ہوگا۔ = صدوید بیب - بج لهو - جوابل دوزخ کے سبول میں سے بہیگی ۔ یہ ماآء کا عطف بیان ١١٤١١ = يَتَجَدَّعُهُ - مضارع واحد مذكرغات كوضير مفول واحد مذكرغات جس كامرجع ما صكويد بعد ي بي معدر رباب تفعيل وه اسيان كو كمونط كمونط كريت كارباتفعل ک خصوصیات میں تکلف ہے ۔ یعنی پیاس کی تندت سے باعث وہ پینے برمجور بھی ہوگا سکن اس بدلود ار کھولتی ہوئی بیب کو یے تو کیو نکر حلق سے اترے تو کیے - ایک آ دھ کھونٹ اوردہ مجی برى مشكل سے - جَرْع مصدر باب نمروسمع ) حُبْرَعَة كھونك -- لَدَ يَكَادُ يُسِيْفُهُ - يَكَادُ - مضاع واصر مذكر غاب كود مصدر قريب، لا يَكَادُ قريب كاد يكاد اكرج افعال تامم بي يكن استعال مي ان ك بعد كوئى دوسرا فعل صرور بوتا ب حبي واقع ہونے کے قرب کو کا دسے ظاہر کیا جاتا ہے۔ يُسِيْفُهُ - مضامع واحد مذكر غاتب إسماعة مصدر باب افعال كا ضمير فعول الكا مرجع ماء صديديو ساغ يُسِيغُ وضرب، سينغ سونغ ماده - كمعنى بين خراب كاآساني ك ساتة حلق من ارجانا - جاب افغال سے اسكاغ يُسِيْعُ كمعى طق سے نيے الارنے كے ہيں قرآن مجيد ميں ہے مسّالِغاً لِلشِّر باني (١١: ١٦) پينے والوں کے لئے خوشگوار ہے۔ لدَّ يَكَادُ بُسِيْفُ لهُ وه اس كو رآسانى كالمات سات سے نيے بني اتارسكيگا-

\_ مِنْ حُلِ مَكَانِ -اى من جيع الجهات - تمام اطراف عيم المرست سے -عَيِّتٍ - اسم صفت مجرور- مرنے والا- مُرده - وَمَاهُوَ بِمَيِّتٍ اور (بایں ہم) وه مرنگانہیں -

= غَلِيْظُ - غِلْظَةً سے صفت مشبه كا صغرب - سخت - شديد - إس كى جمع غِلاظ بي

۱۱۲ ۸۱ است کر ما در ک تشبیر کے لئے دَمادِ و داکھ و خاک تر اسم ہے اس ک جمع آدم کا و است کہ اسم ہے اس ک جمع آدم کا است کے است کا است کے است کا کہ کا است کا کہ کا است کا کہ کا است کا کہ کا کا کہ کا است کا است کا کہ کہ کہ کا ک

ے ذیك بعنی منیارا اعمال -ے خترہ لی گراہی - مطبکنا - راہ سے دورجا بڑنا - کھوجانا - ضائع ہوجانا - گم ہوجانا - ہلاک ہوجانا -سیدھی راہ سے ہسٹ جانا - مغلوب ہوجانا - یہاں صلال بعیدسے مراد راونی سے بیٹ دیا تواب

سے محومی ہے۔ بعنی ان کے اعمال نیک توضائع ہو گئے اور وہ تواہ محوم مسے اور اعمال سور

کاعذاب میستور رہا۔ گو یا سنی مرباد گناہ لازم سے مصداق ہوئے۔ ۱۲:۲۷ = بَدَ ذُوْا. ماضی جمع مذکر غائب۔ باب نصر بُوُوْذَ کے۔

و ہ کھ ام کھ لا سامنے ہوئے۔ یا سامنے آنا ہے بہاں ماضی بعنی صنارع مستقبل مستعل ہے۔ وہ کھا کھ لا رائڈ کے سامنے آئیں گے دروز قیامت، قرآن مجید میں ایسی بہت ی مثالیں موجود ہیں بہر ذو ایسے کے مدروز قیامت، قرآن مجید میں ایسی بہت کی مثالیں موجود ہیں بہروز ایسے۔ مبروز اسے مدروز اسے مدکر عاسب کا مرجع حملہ مخلوق ہے۔

= الضَّعَفَّةُ - اور الضعفَّاء مِن معض رسم الخط كافرق س

الضَّعَفَاءُ سے مرادوہ صعیف الرائے لوگ ہیں جودوسروں کی رائے کا ابناع کرتے ہیں -اور اس طرح الشخص کا بناع کرتے ہیں -اور اس طرح الشخص بنایا مطبع اور منبع بنایا مطبع اور منبع بنایا مطبع اور جنہوں نے صنعفاء کو گمراہ کیا اور اپنے نبیوں کی نصیحت کوسن کر اس کا ابناع کرتے سے دائے در کا ا

= مُغْنُونَ عَنَّا- اسم فاعل جمع مذكر- اصل مِن مُغْنِيْنُ نَ مَنَا - اَعْنَىٰ لِعُنْنِي كَ اسم فاعل واحد مُغْنِيْ وَعَنَىٰ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَا عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَيْ عَلَا عَالِمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ عَلْمَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمَا عَلَا عَلَ

رلینی کیاتم ہٹاسکتے ہو) ہم سے اللہ کے عذاب میں سے کوئی حصّہ یعنی اس میں سے ہما سے حق میں کی کراسکتے ہو۔ کراسکتے ہو۔

= تَبَعًا - تابع - بِروى كرفوك - تَابِع كَى جَمع ب - بِعِيه صَاحِب كى جَمع صَحَب بِ الله الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَل

= آجَذِعْنَا-آ۔ سمزہ استخبارے رکسی چیزے متعلق کوئی خردریافت کرنا) اور ووجیزوں مے درمیا براری ٹابت کرنے کے آیا ہے۔ معنی خواہ ۔ جیسے مِسَوَاءُ عَکَیْمُ ءَ اَنْدُ ذُرْتُهُمُ اَ مُدْکِمُ شُنْنِ دُھُمْ

(١:٢) كسال سے ان كے حق ميں خوا ه آب امني درائي يا مذرائيل-

جَذِع َ يَجْذَعُ رسَمِع ) بـ صبری کرنا - جَذِعنا - ماضی جمع مشکلم - ہم بےصبری کری - سقراری کری - سقراری کری - سقراری کری - مضطرب ہوں - اَجَذِعنا اَ مُرْصَتَبُوْنا - (برابر سے ہما سے لئے) خواہ ہم سقراری کری یا صبر سے کام لیں ۔

= مَحِيْضِ ـ ظُونِ مُكَان ـ مجرور - بناه گاه - لوطنے كى مگر ـ حَيْفَى سے ـ اسى سے ب مكاف عرف لوط گيا ـ مكاف عرف لوط گيا ـ مكاص عرف الدوم عيب كى طرف لوط گيا ـ

مَحِيْفً - مَعِيْدِ كَ وزن برمعدرميم بهي بوكتاب-

٢٢:١٧ = لَمَّا فَتُوَى الْدَنْوَ حب معاملط بهو چك كار يعن حب رسب كى قتمت كافيصلة ويك كار يعن حب رسب كى قتمت كافيصلة ويك كار يعن حب رسب كى قتمت كافيصلة ويك كار يعن حب رسب كى قتمت وعده خلافى كى الحَلاَفَ كَا رَا نُعَالَ كَى مصدر -

ے لاَ تَكُوُّهُ وَنِيْ أَ فَعَلَ بَنَى جَعَ مَذَكُرِ حَاصِرَ - نون وقاليه مى صنيروا حد مثلم اصل ميں تَكُوْ هُوُ الله على عَلُوْ هُوُ الله على الله على عَلَوْ هُوُ الله على ا

= لُوْ مُواد امر جمع مذكر حاضر - تم ملاست كرو-

= مُصْوِخِكُهُ أَ اللهِ فاعل مضاف - كُمْ عَنير جَمْ مذكر عاض - مضاف البير صوّح ليصَوُحُ المَسْوَةُ المِسْوَةُ المِسْوَةُ المِسْوَةُ المِسْوَةُ المِسْوَةُ المِسْوَةُ المِسْوَةُ المِسْوَةُ المِسْوَدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

صَوَحَ الْقَدَّوُمُ لَمُ وَفَعُلَمْ عَدى مَعِي فَرِيا درسى كُرِنَا لَهُ مُدُوجٌ فَرِيا درمى كُرنَا ومُدُدُ مَا أَنَا بِمُصْرِحْكُمُ لَهُ مِي مَهَا را فريا درس نہيں بوسكتا لين ميں نهارى فريا درسى نہيں كرسكتا لي تهارى مرد نہيں كرسكتا ر

= كفَنْ تُ مين انكاركر تا بول -

= آشْدَكَ تَنُوُّ بِ - مِنْ مُحِي شرك بنايا - اس ميں نون وقايہ سے ى صفير واحد سكم محذوف

المنثوكيم من شرك بنايا من فترك كيا -

\_ مِنْ فَبْلُ راى فى الد نيار اس سے قبل لينى دنيا ميں -

= آليت، دردناك و كعين والا فِعين معن فاعِل -

مجى ہوسكتے بیں كفرنت ان كوسلامتى كى دعاسے فوسٹ آمدىد كہيں گے-٢٢٠١٢ = ضَوَبَ اللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَعَبَدَةٍ طَيِّبَةٍ - كلم طيب مراد ايمان واقع

اس فقره کی مندرج دبل صورتنی ہوسکتی ہیں۔

را، كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةً طَيِّبَةٍ ربه قوله تعالى ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَ تَفْرِبَ (ر) كَلِمَةً طَيِّبَةً بوج مزب كمفول بونے كم منصوب بي اور كلام يوں ب

رم) مشلا و کلمه طیب موجو سرب کے مون رکھے ۔ ضریب الله کلیت طیب قرمتک آمنک آمر معن جعلها منتکد کین الله تعالی کلم طیب کوشال کے طور بر

صورب الله عليه عليبه للنك ، في بلغه للنك على المنطقة المارية المارية

رس، الله تعلق الله عليه علي مثال بيان فرما تاب اى ضوب الله تعلمة طيبة مشكة

رم ، كلمة طيبة كانسب بوم منكة كم بدل بون كرب

رہ) کشَجَرَةٍ طَبِّبَةٍ کامِر بوجرک مرف تبیہ ہے ۔ اور شجعة طیبة به کلمه کی دوسری صفت (۲) کشَجَرَةً طَبِّبَةً نِجرب اور اس کا منبدار محذوف ہے ۔ یعنی کلام یوں ہے بھی کشجتہ فی

= تَأْبِتُ - استوار ممكم مضبوط - نَبُاتُ اور نَبُونُتُ سِم اسم فاعل واحدمذكر

= فَنَوْعَهَا مِضاف المضاف اليه واللي شاخ - جع فُودُ عُجَ

١٥: ١٨ = تُوْفِيْ مضارع واحد موسف غاتب صميرفاعل سَعَجَدَة كم عرف راجع ب

وه ديتي سب وه لاتي سے ليني وه درخت ديتا سے يا لاتا ہے -

\_ الْحُكَمَةُ مَا مَضَافَ مَضَافَ الير - الْحُلُّ مِيوه - بَهِل - فوراك - الْحَلَ يَاْ حُلُ سے الْحُكَمَّةُ مِن وَرَخْت كا بَهِل - الْحُكَمَّةُ وَالْحُلُ جَوْرِ كَمَا فَي جَاتِمَ - الْحُكَمَةُ بِي - الْحُكَمَةُ السورِ وَخْت كا بَهِل - الْحُكَمَةُ وَالْحَدَالُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّه

\_ يَتَذَكُّ كُونَ مضارع جمع مذكرغات وه نوب سمج لس وه نعيت بركس تَنَكُّ وُتَعَمَّلُ

صدر ۱۷:۱۲ حکمیة خِیئة قِ اس سے مراد کفوو ترک ہے۔ اِنج تُنْتَ فَ ماضى مجول واحد مؤنث غاتب والجنیناک وافیعال ) وہ جڑسے اکھاڑلی گئی۔ اس كوراس اكهار باكيا ـ

. بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ - بَات بَتْ السِ الله تعالى اس قولِ الله المنتبية الله ثابت رکلم طیبه کی برکت سے۔

١١ : ١٨ = سَبِّ لَوُ الْغِمْتَ اللهِ كُفُوًا - اى مد لوا شكر نعمت الله كفرًا - انهول في التُدكى تعب كاحقِ شكر كفرانِ نعمت سے بدل ڈالا -

= احَدُّوا- ماضى جمع مذكر غائب - إخلاك سے - انہوں نے لا آثارا - اصلى حل كے معنی گرہ کشائی کے ہیں۔ اور حَلَاثِ مے معنی کسی جگر برا تزنے کے ہیں۔ اور فردکش ہونا کے بھی آتے ہیں۔ اصل میں برسے حَلُّ الْآخَمَالِ عِنْدَ النَّنُوْدُلِ سے حِس كِمعنى كسى جُدارِ في كے لئے سامان کی رسیوں کی گریس کھول دینا کے ہیں۔ پھر محض اترنے کمعنی میں استعمال ہونے لگا۔ لہذا حک رباب نصوی حُکُول کے معنی کسی مجدا ترا کے ہیں۔ اسی سے سے مَحِلَةٌ ارْنے کی مجد حَل رباب ضورت سے کسی حیز کا حلال ہونا (سرام کی صدر) کے ہیں۔

 خاردائبجارط بناہی دہر بادی کا گھر۔ البوار۔ بازیدور بورًا وبوارًا۔ دباب نصبی کے معنی کسی چیز کے بہت مندا پڑنے کے ہیں۔ اور چونکہ کسی چیز کی کساد بازاری اس کے ضاد کا با عدے ہوتی

ہے۔ جیساکہ کہا جاتا ہے کسک حتی فسک اس لئے بواد - بعن بلاکت استعال ہونے سگا۔ اَ حِلُواْ قَوْمَهُ مُ دَارَ النبوَارِ- انبول في اين قوم كو بلاكت كر هي اين دوزخ بن اين

نا فتكرى كى وجرسے لاأتارا

١٩:١٣ جَعَنَمْ - وَادَالْبَوَادِ كَاعَظَف بيان سِه دَارَ الْبَوَادِ كَى وضاحت كے لئے آيا ہے

= يَصْلَوْ نَهَا مِمْ الع جَع مِذَرُ عَابَ صَلَى عَس دباب سع وه اس مي داخل

ہوں گے۔ ھا ضمرہ احد مؤنث غائب جہنے کے لئے۔ ١١٠: ٣٠ = أَنْكُ أَدًا - مقابل - برابر - نِنْ كى جمع - نِدَهُ اس كو كِية بي بوكسى كى ذات ادرجوبر

\_ يُضِلُّونَا - اى يضلواالناس - لوكون كوكمراه كرس - بحسُّما يِّس -

\_ سَبِبْلِم مِن مِ ضميروامدمذكر غانب كامرجع الترب

ے نَمَنَعُوا - امر جمع مَذكر حاضر رباب نَعَقُلُ ) تَمَنَعُ سے ثم فائدہ الطالو- تم برت لو - قرآن مجدمی دیاوی سازوسامان کے متعلق جہاں کہیں بھی تَمَنَعُوا آیا ہے تواس سے تهدید

ر ڈرانا دھکانا) مراد ہے۔

\_ مَصِيْدًكُهُ و مَصِين اسم ظرف مكان ومفاف كُهُ ضيرَ مع مذكر عاض مفاف اليه متہائے لوطنے کی جگہ - صادَ لیصینی و اون کَبَ سے مراد ایک مالت سے دو مری مالت کی طرف منتقل ہو ناہے ۔ اسی لئے مقیر اس مجگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی چیز نقسل و مرکت کے بعد

بہنے کرختم ہوجاتی ہے۔

ب مران المراج و المعادع منصوب إقامَة كس سيغ جمع مذكر غاب وه معيك عليك اداكري ۔ یا نبدی سے اداکریں ۔

. = خِلاَلُ وَ وَ مَن باب مفاعلة م مُغَالَةً مصدر نيز خُلَّةً كَى جَمْ بِي بُوسَكَنْ بِ حِسِ كَ معنیٰ دوستی کے ہیں۔ خیکین کی دوست ۔ گہرا دوست

١٢؛ ٣٣ = دَا شِبَيْنِ - معرف ولك - امك دسنور رطيف ولك - اسم فاعل تثنيه مذكر-

اَكُذَّا أَبُ كَمِعن مسلسل بِلغ كبي - بي حداً بَ فِي السَّيْرِ وَالْبَاَّ وهمسلسل جلا نيزوَ أَبُّ كالفظ عادت مِستَمرَّهُ بربهى لولاجاناب جيسة قرآن مجيدي بس كدَ أبِ الْي فِي ْعَوْنَ (٣: ١١) ان كا

حال مھی فرعونیوں کا ساہسے بینی ان کی سی عادت عبس بروہ ہمبیشہ چلتے *کہسے* ہیں -

سَخَّوَكُكُ الشَّهُ سَ وَالْقَمَرَ حَالَبُ يَنِ - اس في سورج أورجا ندكوتها كي كام بي تكاديا كروه

مذكر غاسب ماصى معردف يكث منمير فعول جع مذكر حاضر

\_ نَعَتُ ثُواْء عَدَّ يَعُدُّ رِ مِاب لص سے مضارع جمع مذکر ماضر - نون اعرابی دان مشرطی کے کے سے گرگیا۔ اگرنم گئے لگو۔ اگرتم مشماد کرنے لگو۔ عدد ما ڈہ

في الله المحصِّف ها مفارع منفي مجزوم - جمع مذكرحاضر- نون أعرابي بوجه لا مدن بوكيا ها صميرات

مونث غائب عن اس كوسمارية كرسكوك وبين تم التدكي فعنو لكوت ماريني كرسكوك و آخطى يْجْضِي إِحْصَاءَ ﴿ (افعال) سع مصدر - كننا- شَارَكُرِنا- اصلى بيلفظ حَصْى سعتْ تَقْبِ

قصا ابوی ۱۱ عنی کنگر میاں ہے۔ اور اس سے گننا کامعنی اس لئے لیا گیا ہے کہ عرب لوگ گنتی میں کنگریاں استعال كرتے تھے يس طرح ہم أنگليوں بر گنتے ہيں۔

= خَلْوُمْ - نَهَایت ظلم کرنے والا بڑا کہ انصاف بہایت سنگار - ظُلْمُ کے بروزن فَعُولُ مالہ کام نہ ب

مبالفرکا صیغہ ہے ۔

= كَفَّادُ- صيغه مبالغه زبردست كافر بهت برًا نا شكرا-

سمر: ٣٥ = هـ نَاالْبُكَنَ - السِلْ الحوام - مَدمعظم-

= المِناً - امن والله برامن - امنى سع اسم فاعل كاصف واحد مذكرها مز امن يا من -ربابسعع)سے۔

ر بابست ) سے ۔ الجنبُ نِی ۔ تو مجھ کو دور رکھ ۔ تو مجھ کو بچا ۔ جَنبُ سے باب نصر جس کے معنی دور سکھنے اور بچلے نے کہ بی ۔ امر کا صیغہ و احد مذکر حاضر ۔ ن و قایہ ی ضیر واحد شکم ۔ بچلنے کے ہیں ۔ امر کا صیغہ و احد مذکر حاضر ۔ ن و قایہ ی ضیر واحد شکم کی طوف اصافت سے گر گیا ۔ سے بینے کی میر سے بیٹوں کو ۔ اصل میں بنی نی تفاء نون جمع می مشکم کی طوف اصافت سے گر گیا ۔ ۔ سر میں میں میں نے یہ مدر ا

اورجع کی ی آورمسکلم کی ی مدغم ہوئیں۔

= ان معن كه

١١٢ ٣٧ = إِنَّهُنَّ - انَّ حرف منبه بالفعل هُنَّ منمرجمع مُونِث غابُ ب شك ان ہوں اسنے۔

ے دَبِ، یَادَبِ، لےمیرے بروردگار،

= الْخَنْكَانُ - أِحْدُلَالُ (افعالُ ) سے - ان مورتیوں نے گراہ کیا۔ بہکایا - بہاں مراد توں

سے سے بعن ان بتوں نے محمراہ کیا۔

يرا الله على المسكنة والمنكان والعالق سع ما منى والمستلم مين في الساياء سکن مادہ۔

= فَيِنَ تَيْتِيْ - ميرى او لاد- ذيَّ يَّهَ مَضاف عَيْ مَعْدو احدَّتُكُم مضاف اليه - فَيْ يَتِيْ فَيْ وَاحْدَتُكُم مَانُ الله الله عَنْ وَدِيْ وَرَاعْتِ بَنِي - جِال كولَى كَوْرَ بَارُى بَنِي - عَنْ وَدِيْ وَرَاعْتِ بَنِي - جِال كولَى كَوْرَ بَارُى بَنِي -

= لِبُقِيمُوا الصَّلَوةَ اس في كوه مازى يا بندى كري -

= اَفْيِمْ لَا يَّا رَفْوَا ذُكُرُ كَيْ جَعْ بَعِيْ وَلَ اَفْئِكَ ةً مِثْنَ النِّنَاسِ - اى افش ة مث افثاتُ

ھکوی یھنوی دہاب ضریب ) ھیوٹی سے تھنوی مضارع واحد مُونٹ غائب کا سیم ہے۔ بمعنی وہ گرتی ہے۔ وہ گریگی۔ وہ بھینک دیتی ہے وہ بھینیک دے گی۔

ه مری کے معنی سرعت سے او بی گیتے اور مباری گذرجانے کے ہیں۔ اس می بی ب تھ کوی بدہ التی فی فی میکان سیجنی ۱۲۲: ۳۱) ہوانے اس کوبڑی دور دراز جگر بھینے کے با (باب سیح سے ھولی کی فیوی ھوی سیمی جا ہنا۔ خواہش کرنا۔

أَجْضِ إِنَّ لَيْتَبِعُوْنَ إِلَّذَالَظَنَّ وَمَا لَهَ وَكَالْكَ فَفُسُ (٢٣١٥٣) بِهِ لُوكَ رَحَالُكُلُ بِي الْكَ الْمُكُلُ بِي الْمُكَالِكِ الْمُكَالِمِ الْمُلَامِينِ الْمُؤْسُ (٢٣١٥٣) بِهِ لُوكَ رَحَالُكُلُ بِي الْمُرافِينِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّال

فرار نے تھنوی الکی ہے کے معن تو نین ھئد بتایا ہے۔ وہ ان کا ادادہ کریں۔ وہ ان کو چاہیں۔ جیسا کہ بولئے ہیں دائیت ف کو تا یک بی نے فو کئی ہیں نے فلال کو تراادادہ کرتے دکھا فرار نے تکنوی کا المبنوی اس کے معنی تنحط الیہ عود تنحدی و تنزل دوہ ان کی طرف فروکٹ ہوں ۔ اتریں۔ نزول کریں ہیان کرتے ہیں۔ یہ ارباب لغت کا بیان ہے اور فقادہ تیزی سے دوانہونا تا ہو نے کے معنی کے ہیں۔ سدی مائل ہونے کے اور فقادہ تیزی سے دوانہونا تا ہے ہیں۔

تَهُوِی کی شمیر فاعل آفشہ ہ گی طون راجع ہے۔ بس فَا جُعَلُ آفنہ ہ ہ وَاللّٰهِ مِنْ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِن النَّاسِ تَهُوی اِکَهُدِ مُن الرَّجه ہوا۔ لبس کچولاگوں سے دلوں کو ان کی طرف مائل کرے ۱۲۰ ۸۳ = نُحْفِی مضارع جمع متکلم (باب افعال) اِخْفَاء مصدر۔ (بوہ ہم جباتے ہیں۔ جبیا کر کمرتے ہیں۔ جبیا کر منطقہ ہیں۔

= نعُنْ لِيُّ مضارع جَع مُعَكَم - (باب انعال) اعْلاَنَ مصدر بهمظام ركرت بي -= وَهَبَ مِنْ مَاضَ واحد مذكر غاب - وَهَبَ مِعِبَ اللهِ عَمدر دباب حَمَّى اس فَ بختا - وَهَابٌ بهن عطاكر فوالا -

= عکی الکرتر - برهای میں - باوہود برهایے ک-

 <u> نے فرمایاک</u> میں تم کو (مقرت ابراہیم کو) کو گوں کا بیٹیوا بنانے والاہوں۔ نوحفرت ابراہیم ئے کہا قاک وَمِنْ ذُرِّ یَّتِیْ ِ۔ (کیا میری نسل سے بھی حکم ہوا۔ فاک کؤیٹال عَدْنِ ہِی انظلِمِ بِنَ (۱۲۴:۲) کہا میراوعدہ نافرمالون كونهب نبيجياء

مرا وں و ایں بہتیا ۔ اللہ اللہ اللہ و اللہ مذکر حاضر۔ تَفَتَ لُكُ و تَفَعَ لُكَ، سے رِنوْ فول كر، دُعَا وَ الله دُومَازِكا بِالبَدِكر في ميرى دعا۔ ريعنى بيد دعاكہ مجھے اور ميرى اولا دكو نماز كا بيا ببدكر فيے ميا دعا سے مراد عبادت بھى ہوسكتا ہے ۔ كہ لے رہ ميں اور ميرى اولاد ميں سے تعض جو عبادت كرتے اسے شرف قبوليت عطافرماء

مرد : الله عَلَيْ الله عَلَيْ مَعَلَى الله عَلَيْ واحد مذكر ما فرن أشيل خِسْبَاتُ سے توخيال ذكر تو كما مارد الله عند الله على الله عند الله الله الله عند ا

م يُوَ خِرُهُ مُنه مضارع واحد مذكر غائب هئة صغير جمع مذكر غاب روه ال كومهلت ديتاب وه ان كو بهلت نے رہاہے - وصل نے رہاہے ۔ مشخص كامرج الظِّلمُونَ سے ـ

\_ تَشْخَصُ مِنَارَعُ والدَمُونَتْ عَا تَبِ وه مُكَتَّكَى بانْرَهَ كُودَ كَيْسِكَى وَضَمِهِ فَاعَلَ البصارك لنے وہ مکٹکی با ندھ کر دمکھیں گی ۔ وہ وہشت کے سیب کھلی کی کھلی رہ جائیں گی ۔

اور جَرَا إِي بِ شَاحِصَة "أَبْصَارًا لَكِذِينَ كَفَرُفا ١٤١١) كافول كي أيحيس كه لي كه لي **جائي گي- شُخُوُ صُ مصدر-معني آئيمون کا کھلار سِنا۔ محتَّلي باندھ کرد کھنا۔** 

١٢: ٢٨ = مُعْدِلِهِ بِنَ - اسمَ فاعل جمع مذكرة مُعْطِع واحد إهْطَاع را فعال مصدر

مرهبكائ نيزى سے دور في دلك مهنطع عاجزى اور دلت سے نظر ندائھا نيوالا - بلانے والے کی طرف خاموشش میلاجا نیوالا گردن دراد کرکے نظرجما سے نیزی سے جیلے والا۔

= مُقَنْعِيٰ۔ اسم فاعل جمع مذكر منصوب مصاف- اصل میں مُقَنِعِینَ تھا- اصافت کی وجبہ نون گرگیا۔ اِفْناَعُ (افغال) سے مصدر قِنع عادہ۔

الطَّانِ ولك ما الطَّاكَ بوكَ ما تَنْعَ دَائسَة ماس نے لینے سرکو او نجا کیا۔ مُقْزِیجے نے دُوَّ سِهِدْ - لِيضرول كواديرا تَفاينواك -

ـــ لَاَ يَــُوْ ــَـَـُنَّـُ مَضَارع منْفَى و احد مذكر غاسب - مهٰيں لوٹے گی ۔ صنير فاعل كامرجع طَخْفِيمُ ہے۔ان کی ٹھاہ۔ ان کی آنکھہ بینی ان کی آنکھ جھیک تک نہ سکیگی۔

= هَوَاءُ اسم - خالى خوف ك سبب مجمع سے خالى واصل مي هواء اس فضاء اور خلاء کو کہتے ہیں۔ جو آسمان اور زمین کے درمیان سے کمین محاورہ میں قلب کی صفت

وا قع ہوتی ہے۔ اور جو ڈربوک ہو جرات مندنہ ہو۔ اس کو قلب هو او کہتے ہیں آفٹ تھم

هَدَاءُ ان ك دل وا بورے بول كر

ہے۔ اسس آیتے ہیں یوم حشر کی ہولیا کی اور دہشت انگیزی کامنظر بیان ہوا ہے بعنی لوگ سر ر كردن آگے كو بڑھائے خوف وہراس سے شكشكى لگائے دوڑے جائے ہوں گے-سراوركو ت دتِ اضطراب سے اٹھے ہوئے ہوں گے۔ اور آنکھیں بیخرائی ہوں گی کہ ملیکیں اورانھی ہوئی ہیں توو ماں ہی تم کررہ جائیگی ۔ اور نیچے والبس نہ آسکیں گی ۔ اور دل ہوا ہوئے جاہے ہوں گے۔ اور اس حالت میں لوگ مو ففٹِ حساب کی طرف دوڑ ہے ہوں گے

١٣: ١٨ ١٨ ﴾ أنني من امر واحد مذكر حاضر والمعمد صلى الله عليه وسلم تو فورا و إنها أنه النَّوا

يَوْمَ مِسْعُول ثانى - اَلنَّاسَ مِعْول اول آمنن ذكا - تورُوا لوكول كو اس دن سے . \_\_ آخِدْ نَا - اَمرواصد مذكر عاضر نَا صَمير مفعول جمع مَعَكم - تويم كومهلت في - تَاخِيْكُ

= اَتَجَلِ قَرِيْبِ مدت قليل اَجَلِ مدت مقره ـ

= نُجِنْ - آجًات يُجِنِ إِجَابَةً عُص مفارعَ مجزوم جمع منكلم- بم قبول كريس كم

جواب دعا ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے۔ \_\_\_ مَنَّبَعْ . مضاع مجزوم جمع معلم و إِنَّبَاعُ (افتعال) سے ہم ابتاع کریں گے۔ہم بروی

کریں گئے ۔ بواب دعا ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے۔

= أَوَكَ مُ تَكُونُ نُوْااَ مِنْ مَنْ مَنْ فَبِلُ مَ كَيامَ اس سِيطِ قِسِين بَنِينِ الْحَالِيا كُمْ تَعْ و بِينَ مُ الْجَنْ الْمُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ فَبِلُ مَا كَيامَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال مِنْ فَيْلُ مِ فَيْلُ مِ لَعِنْ كُل صَعَرب مِن فَيْلُ مِ الْعَافِ كَ آكَ تُوالل بِضِم الموكاء

= مَا لَكُورُ مِينَ ذَوَ إلِ معوا العقب أين تم قسيس كفا كفا كركِية تق بم كوكوتي زول

. دَالَ يَذُولُ ذَوَاكَ إِدِ باب نصى نَوَالَ كَامِعَى كَسَى جِزِ كَالْهِا صَحِح رُخ جَوِرُكُم ا كي ما نب ما كل بهوجانا - اني مكبر سنة مهانا - زوال - ست الرأس سے حصك جانا -جیسے کہ سورج کا نقط نصف النہارسے ڈوھلنا۔ نقطۂ عروج سے نیچے آنا۔ دنیاوی جاہ وحلال یا مال کودد

كى حالت كم بروجانا - نقطة الراس سع الخطاط -ے مِنْ صَلَمْ تَاكِيدِنَفَى كے لئة آياہے۔ <u>سار کم</u>ن کنٹ نگئے۔ ما منی جع مذکرحاضر۔ تم کینے بسے ہے۔ تم آباد ہے۔

هَسَاكِن - مَسْكَنْ كى جمع - اسم ظرف مكان - بحڤهرنے اور كسنے كامقام إ

\_ تَبَيّنَ ما من واحد مذكر غاب. وه واضع بوگياء وه ظاهر بوگياء وه كھل گيار ديني ان ك سائفر جو سلوک بوااس کی روایات بھی تم کو بہنچی ہوں گی اور ان کے آنارسے تہنے مشامرہ بھی کرلیا ہوگا) \_ وَصَوَابْنَا لَكُو الْهَ مُنَالِ - اور بم نع تم كو مثالين بيان كين - يني كتب سماويه مين ان واقعات

کو مثال *کے طور ر*بیان کیا *کہ اگر*تم الیباگرو *گے تو*تم بھی یہی نتبجہ پا وَ *گے*۔ ٢٦:١٨ = مَكْرُورًا مَكُنْ هُمْد- انهول في ابني جالين حلين واس مين هُمُوسميرفاعل كامرجع یا تو اتک نیک ظَلَمْ و ا انفسو کے ہے سی وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں برطام کیا تھا اور جن کے مساكن مي تم آبا د كيے - يا اس كامرجع كفار فركيش مبي جنبول فيرسول الله صلى الله عليه و لم كے خلاف گنیر**جایس می**یں جیساکہ ادشادبادی تفالی ہے قراز کی کٹوٹیک اتکزیش کھنے کُوا لِیُنْبِنُوْکَ اَوْ اَدْ بَقْتُ لُوْكَ اَدْ يُخْرِحُوكُ وَ ١٠ ؛ ٣٠) اور يادكرو حبب خفيه تدسر كرك عظ اتب كي بارهي وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا تاکہ آپ کو قید کردیں یا آپ کوسٹیریدروی یا آپ کو مبلاوطن کردیں سکن صورت اول زیادہ سیح ہے۔

= وَعِينُ لَا اللهِ صَكْرُ هُ مُدْ - انتُرتعالى سے ان كى به جاليں مخفی نه تقیں سب كى سب اس علم میں تخنیں ۔ یا مطلب یہ سے کر انٹر تعالی کے باس ان کے مرکا توڑتھا۔ عدہ جزاء مکوھم

وَ الطالاً لَهُ - (مظهوى)

\_ مَنْ وُلَ مِ مِنارع واحد تومنت غائب ، وہ ابنی مگرسے الی جائے ۔ دہ لینے مقام سے ہل جا زَالَ يَخُوُلُ ذَوَالٌ دِبابِ نصوبِ سے۔

نے اِٹ کی دوصور تیں ہیں (ا) یہ اِن مخففہ سے جواتِ تقیلہ سے مخفف ہوکر این بن گیا۔ اور يتقيق اور ثبو ت كے معنى ديناہے۔ اس صورت مين ترحمه بوگا: اوروا قعی ان كی جالیں السي مخيس كران سي ببار مجمى لل جائي - ٢٠، إنْ نافيه ب اور لام تأكيد نقى كے لئے آيا ہد اس صورت ميں ترجه بوگا- اور منہیں معنیں ان کی جالیں کدان سے بہاڑا پی مگہ سے طل جائیں۔

١٨: ٧٧ = لاَ تَحْسَبَتَ مَ فعل بني للم ما كيدونون تقيله - واحد مذكرها ضر- تو سركز خيال نذكرة تومركز محان نذكر ويخطاب مضرت محدصلى التدعلي وكم سيسيد

لاَ تَحْسَبَنَ اللهَ مُخْلِفَ وَعْدِ مِ رُسُلَهُ مِن الله مفعول اول ب لاَ تَحْسَبَنَ كا اور مُتَعْلِقَ معْول تا في سعد يجبك رسكك مُتَعْلِقَت كامعنول اول سي اوردَعُكَ اس كا مفول نانی - گویا تقدیر کلام یون سے مخلف دسلہ دعدہ توبر گرینال نہ کرکہ اسلالی رسولوں سے وعدہ خلا فی کر ہوا لا سے دین جو عدے اس نے کئے ہیں وہ ضرور پولسے کرے گا۔

وعدے ۔ ختلاً إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا ر ۲۰ ؛ ۵۱) بیتیک ہم لینے بغیروں کی مدد کرتے بہتے ہیں یا کَتَبَ اللهُ لَاَعَاٰلِبَنَّ اَنَا دَرُسُلِیْ ۔ (۲۱ : ۵۸) اللہ نے یہ بات کھودی ہے کہ میں اور میرے بیغیہ غالب آکر رہیں گے۔

ے عَزِیْرِ عَالَب نردست رقوی گرامی قدر۔ دشوار۔ عِدَّة سے نَعِبْلُ کے وزن بر بعنی فاعل مالغہ کا صغہ ہے۔

- نُعوا نُتِعَامٍ - انتقام لينوالا مدر لين والا

۱۹۸:۱۸ = یکوم - یا انتقام محاظرت زمان بے بعی وہ انتقام اس روز کے گاجس روز کر زمین بل کر دور ی زمین کردی جائے گی - یا یہ اُک کُور محدوث کامفعول ہے - یا دکرو اس دن کو س سے شبک ک مضارع مجول واحد مؤنث غائب ۔ نبک یک و تفعیل مصدر - وہ بل دی حالہ کی ہے۔

<u> غَنْوَالْدَ دُعْنِ ایک دوسری زمین کی صورت میں</u>۔

ے الستَمُوٰلِ اُ ۔ ای و بتدل السمؤت غیرالسَّنُوْتِ اوراَ سمان بدل کردومرے اسمان کردومرے اسمان کردومرے اسمان کردیتے جائیں گئے۔

= وَبَوْدُواْ وه كُعلَمُ كُعلَا خداك سائة بيش بول كرو لاحظيو ١١:١٧)

= أَنْقَهَا رِهِ مبالَهُ مَا صَيْعَهِ السَّازِرِ وسَتْ غَالبِ حِسْ كَ مَقَالِمِينَ سَبِ وَلَيلَ مُولَ . قَهَنْ يَد مصدر حِس كامعنى كسى بِغلبِ بِإِكْراكِ عِنْ وَلِيل كُرِفْ كَ بِي

۱۹: ۹۹ \_ مُقَدِّرِنِيْ دَاسَم مَعُول جَع مَذَكَر مُقَدَّتُ واحد تَقَنْرِنِيْ (تغفيل) مصدر — افْتَوَاتُ كَ معن إنْدِوَاجُ كَاطِح دويا دوسے زيادہ جِنوں سے كى معنى ين جَمِع ہونے كہ بي قَدْرُجُ اس رسى كو كہتے ہيں جس كے ساتھ دويا دوسے زيادہ اونول كو باندھا جائے جيسے قدَّنُتُ البعبو مع البعبو - ميں نے اونط كو دوسرے اونط كے ساتھ اكيدرى سے باندھ ديا - البعبو مع البعبو - ميں نے اونط كو دوسرے اونط كے ساتھ اكيدرى سے باندھ ديا - قرَّرُ نُنهُ وَ دوسرے كاہم عُربُو يا بهادرى \_ قَرَ نُنهُ وَ دوسرے كاہم عُربُو يا بهادرى با دوسے اوس كاقِرْن كتے ہيں - اس سے قَدِنيَ بعنى ساتھ ، با دوسے اوصا وني كس كمى كاہم ملبة ہوا سے اس كاقِرْن كتے ہيں - اس سے قَدِنيَ بعنى ساتھ ، برن سے حَدِنيَ بعنى ساتھ ، برن سے بہر ہوا ہے اس كاقِرْن كتے ہيں - اس سے قَدِنيَ بعنى ساتھ ، برن سے بہر ہوا ہے ۔

مُقَدِّنِينَ مِ باہم كس كرمضبوطى سے با مذھے گئے ، حكرات ہوئے ۔

- اَصْفَادِ - زَنجِينِ - بطريال -صَفَدَ اورصَفَادُ كَي جَع

۱۸۲۰:۵۰ ستوامبیک - کرتے - براہن - قیصیں - سِوْ بَال کی جع -

= قطِدَانِ - رال - ناركول كَندهك -

= نَعْنَتْ يَ مَعْارَعَ واحدِمُونَتْ عَاسِّ وه دُها كَلِينَ ہِدوه دُها لك لے گی عَشَی دَعْنَا يَةً وَمِنْنَا يَةً رَباب سع مِعنی دُها نكتا مِهِيانا -

تَغْفَى كَدُود هَهُ مُداللًا وَالكَ الناس عجبرون كوجبات بوت موكى -

۱۲: ۵۱ فی بی بخوی میل ده مدل دے و رفزادے الم تعلیل یک واحد مذکر غاب جوی کی بخوی و احد مذکر غاب جوی کی بخوی و باب صورت

١٠١٣ ملذا علنا لَقُوناكُ ميقرآن -

= بَتِلْخُ مَنَا مَنْ يَبِنْكُ بَالْخَار ( باب نص مصدر البَدَ مُسَدِم عنى مقصداور منتها ك آخرى مدتک بِهِنِي مَنْ مقداور منتها ك و مقصد كوئى مقام بو با زماند ما الدازه كر بوت امور مي مدتک بِهنِي محض قرب تک بِهنِي برجی بولاجاتا سے گوا نتها تک نبی بہنچا بور جنا بخدانها تک عنی میں قرآن مجدمی سے حتیٰ اِدَا مَبَلَغَ ا مَنْدُنَّ لَا هُ وَسَلَغَ اَدْ لَعِیْنَ مَنْ مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

بَلْغُ كِمِعَىٰ كَافَى بُونِے كے بھى آنا ہِ مثلاً إِنْ قِيْ هَاذَ الْبَلْغُ الْتِفَوْمِ عَلِيدِ بْنَ وَ11:

۱۰۷) عبادت کرنے والے لوگوں کے لئے اس میں (خداکے حکموں کی) پوری پوری تبلیغ ہے۔

ھلذا تبلغ کِتناسِ - (آیہ نہا) یہ (قرآن) لوگوںکے نام (خداکا) ببغام ہے ۔ سے قد لِیُکْنَاکُوُا - معطوف ہے محذوف ہر بینی لِیکنُصَافُوْا وَ لِیُکُنَا وَوُا - تاکہ انہی نصیحت

كى جائے اور ان كو دُرا يا جائے۔

بہ میں ہفیمروا صد مذکر غائب کا مرجع تبلغ شہد یعنی اس قرآن کے ذریعرہے۔
 قریبَتَ کُشَر مصارع واحد مذکر غائب تکن کُشُ دَنَفَعْ لُ مصدر اصل میں بین کُد

مقار ت كوخ مين مدغم كياكيا ـ تاكر نفيحت حاصل كري ـ ـ اد كواالدَ لباب ماحب عقل ـ ابل فهم - عقل وفهم والے ـ

## بِسُمِ اللهِ الرَّيْحُلنِ الرَّعِيمُ -

## ره١) سُورَة الْحِجْرِ (١٥)

۱۵: ا = تِلْكَ - استاره ب ان آیات كی طرف بواس سورة پس نیر -

ے الکیت کمل کتاب - الی کتاب بوانی افادیت اورجامدیت کے اعتبارہ صیح معنوں میں کناب کمل کتاب - الیمی کتاب بوانی افادیت اورجامدیت کے اعتبارہ صیح معنوں میں کناب کملانے کی مستحق ہے ۔

اورالغَی کو مُبین رواضح ) طور پر بیان کرتا ہے۔

خارق بین الحق والبُ كطِلِ والحلال والحوام عجوى اور باطل اورصلال وحرام بي فق بيان كرنے والائے\_ بسر الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمُ ط

مرکبا (۱۲)

اَلُحِجُوبَ النَّحُلُ

## رُيِّمَا يَوَدُّالَّ نِيْنَ كَفَرُوْا

٢:١٥ = دُبَمَا - رُبَّ ودُبَّةً ورُبَّما وَدُبَّهَا - حرف ج بِ ررُبَّهَا فَحْ وتتدبيرباءك ساتھ يا دُكِمَا فتح باء بلات ديرے ساتھ سردوصورت مي تعل ك سیاقِ کلام کے موافق ککٹیرونفٹ لیل ۔ بینی اکٹراُور کبھی کبھی کا فائدہ دیتا ہے دُبّ بكره لرد اخل بوتاب اور زائدك حكم بي بوتلب جيس دُبّ جَهْ لِ دُفع اورجب اس بر ما کافدد اخل ہوجائے رکافہ یعنی سابق عامل کوعمل سے روکد پنے والا ، تو اس کا دخول فعل اورمعرفه برجائز بوناس - جيه دُبَّمَا الْحَلِيْلُ مُقْبَلُ اور دُنَّبَمَا أَقْبُلَ الْخَلِيْكُ اس صورت میں بیشتراس کا دخول ایسے حلہ فعلیہ پر ہو ناہے جس کا فعل ماصی ہوخواہ وہ لفظامو جو دہویا معناً ہسکین آمين الين يفعل سنقبل برداهل بواب سين مضارع براس كا دخول بهت كم واقع بوناب -دُ بَهَا الرَّبِ كلام عرب من اكثراستمال موتاب مكن فرآن مجيدي صرف اسى أتيت من آياب دُبِما معنی کسی وفت ربیت وفت کمجی کمجی اکثر ـ = كَيَوَدُّ- مضارع دامد مذكر غاتب - مَوَدُّة مُ مصدر - دباب سمع ، وه ارزو كرك كا - ده آرنوکرتاہے۔ پندریگا۔ یاپندکریگا۔ ددد۔ ماڈہ ۵۱:۳- ذَنْ هُنْد- امرواحد مذکرحاصر۔ هُنْد ضمیر مقعول جمع مذکر غاسب۔ توان کوجھوڑ ہے۔ . ر **توان ک**و <u>سینے دے</u>۔ \_ يَا كُولُو الرِيَّمَ يَعَمَّ المصارع مجروم لوج بواب امريس ياريمي جائز السيال لام مقدر ہو۔ يَحَمَدُ عُون ١- مضارع مجزوم جمع مذكر غائب مزت الرالي عين كرلي - عَلْهِ هِدَ - مضامع مجزوم لوج متذكره بالا- واحد مذكرغات - اكْهَى يُلْفِئ إِنْهَاءَ عَنْ وانعال ، حِدْ ننمیرمنعول جح مذکرعات ان کو تعبلائے رکھے۔ ان کوعافل بنائے رکھے۔ اَنْدَ مَلُ اسيدا توقع - المَالَ جمع - فاعل - يُلْهِ جهد الْدَ مَلُ - ان كى (جموثى) امیدان کوغافل بنائے سکھے۔ ١٥: ٧ 🖛 مِثْ ضَرْحَةٍ - اى قوية من الفتى أربستيول مي سے كسي بري ور = مَعْدُ المُ مَنْ بورر وقت علم میں سے معبول بوک کی نذر بہنیں ہوتا کہ اس میں تقدیم و تا خرر ہوجا قَ لَهَا كِنَابٌ مَّهُ لُوْم يَجْلِقَدْيَةٌ كَامَال بِ يَامِياكُ مِنَاتُ نَهُمَاتُ فَكُمَا بِهُ يَوْفَةً كاصفت بعد

و الله من السُنِی من الله الله السُنِی مفاع وار مُون فائب سِنَ رضوب سے جسکے اصل معنی بطخ میں مقدم ہونے کہ من اس کا استعمال بطور مجازوا ستعارہ مطاق بڑھے اور سبقت کرنے کے لئے بھی ہوتا ہے مانسَبِق وہ آگے نہیں نکل جائے گی۔ دُہ آگے نہیں نکل کتی اس کا فاعل اُکھی ہے۔

= مِنْ أُمَّةٍ - اى امد سن الامم قرمون مين سيكوني قوم -

مر مرونیک و مفارع منفی جمع مذکر غاتب و باب استفعال، وهبیچه نهی ره سکت-

1:18 = قالوًا- اشاره ب كفارمكه كاطرف

= الَدِّوْ كُنُّ - ذَكر كَ نَفطَى مَعَىٰ تونسِعت كم بي كين قرآنى اصطلاح ميں قرآن بى كا ايك نام ب 10 ، > = لَوْ مَا د نشر طير ب حسوف تخضيض (ابجارنا) ب حرف تو بيخ ب مي كيون نبي - لوَ مَا تَانْ نِيْنَا بِالْمُلَا عُلَيْ مَعِيول مني ك آنا تو جم بر ملا تكسكو - التهادت تصديق ك ليح ياات الكار برعذاب ك ليح ؟

٨:١٥ حد منا كافية ا- كي ضميرفاعل كا مرجع كفارومنكري مكربي -

\_ آدًا۔ تب اس وقت بر جواب و بزار کے لئے بھی آنا ہے۔ جواب ان کے سوال کاکہ ہو کہ سا تا بیٹنا بالککٹی آن کئٹ مِنَ الصّا حِقِیْت اور جزاء شرط مفدر کی ۔ تقدیر کلام یوں ہے : و نو نولنا الملئے تا حالُوا منظوین و مااخد ع کَدَا بھے ۔ اور آگر ہم فرست آنا رویں توندان کو مہلت دی جائے گی اور نہ ان کا عذاب مل سکے گا۔

ے مُنظَرِیْن ۔ اسم مفول جمع مذکرہ اِنظاد کا دافعال اسمدر مہلت سیے ہوئے ۔ جن کو مہلت دی گئی ہوئے ۔ جن کو مہلت دی گئی ہو۔ منصوب ہوج جرکا گوا۔

10: 10 = قَكُ أَرُسَلُنَا - ك بعد اس كا مفعول محذوف بع-اى ولقد ارسلنارسلاً عن ك

ہم نے رسول جھیجے۔

سنیکیم مینیت کی جمع - فرتے - گروہ - فیلئ کو وفر یا گروہ ہوکسی بات برباہم منفی ہو۔

اس کا اصل مینیک کے ہے - وہ جھوٹی جھوٹی لکڑیاں جن کے دریعے سے بڑی بڑی لکڑیوں کو آگ گائی اس کا اصل مینیاع کے معنی منتشر ہونا اور تقویت دینا سے بھی ہیں - جیسے منتاع الحنو کو گر جیل گئ اور قوت کپڑ گئی - یا منتاع الحفیق قوم منتشر اور زیادہ ہوگی - اسی سے اشاع تہ خرکا بھیلانا ہے ۔

اور قوت کپڑ گئی - یا منتاع الفقی تم قوم منتشر اور زیادہ ہوگی - اسی سے اشاع تہ خرکا بھیلانا ہے ۔

گروہ سے معنی میں اور مبکد قرآن میں آیا ہے وَجَعَل آھ لَمَا شِیقًا (۲۸:۲۸) وہاں کے باک شدوں کو گروہ در گروہ کر دکھا تھا - قوم اور فرقر کے معنوں میں بھی آیا ہے حالہ اور نور ال اس کے قبنوں میں سے ہے ۔

عالم آ امن عَدَدُ وہ در گروہ کر دکھا تھا - قوم اور فرقر کے معنوں میں بھی آیا ہے اور یہ (دوسرا) اس کے قبنوں میں سے ہے ۔

میں سے ہے -

يهان مِنْيَعِ الْدَدَّ لِينَ بَعِيْ بِهِلِي قُومِي،

۱۰:۱۵ یَسُتَهُ نِعُوْنَ . مضارع جمع مَذکر غانب اِ سُفِهْ زَاءً (استفعال) مصدروه مَضْمُطَّا کرتے ہِی حَانِّحْذَا یَسُتَهُ نِهُ وْنَ - ماضی استمراری ۔ وہ مُصْمًا کیاکرتے تھے

۱۲:۱۵ نَسُكُ مَ مَضَارع جَعَ مَعَلَم هُ ضَمِيمَعُول واحدمذكرغاب اسضيركا مرجع الاستهواء المنهواء المنتقف وَوُدُن كامصدر بعد بهم راس استنبا وتكذيب كو كنبكارون كو دلول مين وال يقين. السكور كالدين والول مين والله يقين المستكور وباب نصور كاصل معنى ما ستربط في المنتاب والمين المنتاب المنتقب المنتاب المنتاب

ر فعل متعدى بهى استعال بوتاب رجيب مَمَا سَلَكُمُ فِي سَقَدٍ - ر٢ : ١٢) مته بي سَجِير دوزخ مين لافخ الا-

امی سے ہے سَکَنْتُ الْخَیْطِنِی الْاِنْ َوْ الْاِنْ َوْ الْمِیْ مِی دھاگہ ڈوالا۔ ۱۳:۱۵ سے لَا یُؤْمِنُوْنَ بِهِ مِی الا صمیروا صرمذکر غائب کا مرجع الدکو (ایہ ۹) ہے۔ سے خَلَتْ مِنَلَا یَخُلُو وَباب نصرے خُلُونِ سے ماضی واحد مَونْت غائب وه گذرگی ۔ آلْخَلَامُ مَالی عارت ومکان وغیرہ نہو۔

اور اَلْخُ کُوهِ کَا لفظ نمان اور کیان دونوں کے لئے مستعلی ہے ۔ چونکہ نمانہ گذرنے کا مغہوم پایابا تا ہے ۔ اس کے قَدْ خَلَتْ سُتَّهُ الْدُوَّ لِنِیْ َ کے معنی ہوں گے ۔ پہلوں کی ہم روش گذر کہا، معسنی وہ بھی الساہی کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ یہی ہوا ۔

\_ سُنَّةُ - وستور طراقه جاريه - رسم - اس كى جمع مسكن كي ب

10: ١٨ = فَظَلُّواْ م ماضى جمع مذكر غاتب ظُلُّ اور ظُلُولٌ سے ( باب فتح وسع ) الظِّل ساب یہ الضِّع وصوب کی صدّ ہے ظل اور ظُلُول کے معنی دن میں کسی کام کو ایجام دینے ہیں حسل ح بات بينيك كا استعال رات گذارف ك لئه بوتاب اليه بى ظلَّ يَظلُّ كاستعال دن گذار في

یہ افعال ناقصہ میں ہے ہے اور کسی کام کو دن کے وفت کرنے کے معنی میں آنا ہے کیونکہ دن کے وفت ر ازطلوع آفتاب تا غروب آفتاب، چیزول کاسایه موتور رستاب،

یہ صادے معنی میں بھی استعال ہوتا ہے مین اس وفت دن کی تفسیص منبی رہی مثلاً مظلّدا مِنْ آبَدُ بِهِ لَا يَكُفُرُونَ ١٠٠٠، و اس ك لعدوه نا فتكرى كرف لك جائي ك

فَظَلُّوا فِينِهِ لَعُنْ حُبُونَ م جروه دن دبار عرص حرف السي.

وفينور اى فى ذلك الباب، اس دروازه بس

فَظَلُّو افِينهِ يَعْسُومُونَ لفظى ترتمه بيب ادروه روزروكنني اس ميس يرطع كيس ـ اس میں ضمیر کا مرجع مشرکین و کفار ہیں اور مطلب یہ ہے کہ اگران مشرکین کے لئے آسمان ہیں امکیب دروازه هم کھول دیں اوروہ اس میں دن وھاڑے چڑھ جائیں اور عالم بالا کے عجائبات اپنی آنکھوں واضح طوربرد كيدلس تب عبى بدائيان منبي لائي كيد

10:10 = نَقَالُواْ - اس مِن لام تاكيدك لتب -

= سُكِتِوتْ ماضى مجيول واحد مَونث غابب سُكِود سُكِرَ. بيناني كامديم بونا - سُكِوتَ عَيْنُهُ وإِس كُلِ مُحْمِدِد صِيالْتِي مِسْكِونْ أَبْصَادُنَا بهاري أَ مُحْمِين جِندهيا مَن بيء بهاري أيحمين بند کردی گئی ہیں ۔ ہماری آ کھوں کی بنیائی بند کردی گئی ہے۔ = مَسْخُوُ زُوْنَ۔ اسم مفتول بعم مذكر۔ مسْخُورْ واحد - سِنخوَ مصدر وہ لوگ جن برجا دوكردیا " 11:10 بُونْجًا۔ بُونِح كى جعب بوج كا نغوى معنى ب ظام بونا-اس سعورت ك بناؤ سنگار كرے نمانت و دكھا في كو تُبَيُّخ كھے ہي جنائي قرآن مجيد ميں ہے وَلَدَ تَبَرَّحُبُنَ تَبَرِّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الدُّنْ لَا ١٣٠ : ٣٣) اورجالميت قديم كم مطابق ليف كو دكهاتي مت بهرو-اسی لغوی کے معنی کی مناسبت سے اس کا اطلاق ان جیزوں میر مونے سگا ،و دورسے مایاں ہوتی ہیں متلاً قلد محل - شاہراه وغيره - اسى وجسے وه براے سالے جو دورسے نمايال ہوتے ہيں اہل عرب بڑج کے نفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ روح المعانی سب المعواد بالبودج الكواكل بعظام

بردج سے مراد بڑے بڑے ستا سے ہی بعض نے ان سے مرادوہ بارہ برج لئے ہی جومدارا فقاب کو

قرآن تکیمیں مضبوط نطعے - محلات مے معن میں آیا ہے - وکو کُشُتُمْ فِي بُوُوْجِ مُسَتَيَّدَةٍ (٧): م > ) خواہ تم بڑے بڑے معلوں میں رہو۔

ے ذیکنٹھا۔ ذکینگا۔ ماضی جمع متکلم۔ ھا ضمیروا صریونٹ غائب مفعول ہم نے اس کو مزین کیا ہم نے ان کو زمینت دی ۔

10: 11 = دَجِنِمٍ الرِّحِامُ مَعِی پَقِر اسی سے الکَّخِندُ ہے جس کے عنی سنگساد کرنے سے ہیں جے سے حس کے عنی سنگساد کرنے سے ہیں جے سنگساد کیا گیا ہو۔ اسے مرجوم کہتے ہیں ۔ قرآن مجید میں ہے لئے گؤنٹ وٹ الْمَدْرَجُوْ مِ ہُنَ (۱۲:۲۶) کرتم ضرود سنگساد کے جانے والوں میں سے ہوں گے ۔

10: ١٥ او اِسْتَوَقَ ما صَى واصر مذكر غاسب و اِسْتَوَاقُ راسْتَفِعَالُ على سوق مادّه واس الله على الل

إِسْتَرَقَ السَّنعَ اس في جوري جِهِي سُن ليا-

= فَا نَبْعَتَهُ م ما صَى واحد مذكر فائب وصيرواحد مذكر فائب الس منميركام جع مَن موصولت وه الس ك ينجه سك ما تعادب كرّبات .

= شِهَابُ - الشِهَابِ كَ عَنى مَلْند شعل كَيْن بَواه وه بِلَى رُولُ آكُ كَا شعل بوياف الم كَسَى المِسْ كَلَ الله الله الله الكاره كَلَ وجرست بِيدا بوجائ - شِهابُ مُبِين اكب روسشن شعله - روشن كرف والا الكاره

س بیطان کا آسمان کی باتیں میں لینا اور اس سے تعاقب میں مشہباب مبین سے لگ جلنے سے کیا مراد

اس کاجا اس کاجواب انسان کے موجودہ علم کی روضی میں تسلی عبش طور پر دینا مسئل ہے ، بہرحال الکی سلمان کا ایمان ہے کہ قوان کی ہر بات حقیقت اور صدافت بربینی ہے اس نے اگر ہماری سمجیں کوئی بات نہیں آتی تو یہ ہماری سمجیں کوئی بات نہیں آتی تو یہ ہماری سمجیں کوئی بات نہیں ما صل کرلیں تو یہ عقدے جو اس وقت لا نیج ل دکھائی کے بہر حقائق کا ننات میں خاطر خواہ علمی کوستر سما صل کرلیں تو یہ عقدے جو اس وقت لا نیج ل دکھائی کے بیتے ہیں خود بخود کشاہو جائیں ۔ مختلف تفاسیر میں اس کو مختلف طریقوں سے بیان کرنے کی کوست ش کی گئی ہے ۔ سیکن موجودہ تنقیدی ذہن انہیں جو ل کرنے سے بھی ہے مسوس کرتا ہے۔

ها صمیر کامرجع الارحق ہے۔ اَکْمَتُ کے اصل معنی المبائی میں) کھینچنے ہیں ادر طبعانے کے ہیں۔اسی سے عصد درازکو مُدّة کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں ہے اکن مُتَوَالیٰ رُبّب كَیْفَ مَكَّ الظِلَّ ( ٢٥:٢٥) تو نيني ديكيا كريزارب سائي كوكس طرح دراز كرس حيلاديما ب-- الْقُنْيَا- ماضى جمع متكم - بم في ولا الفّاع وانعال اس-

= فنهار ای فی الدجن - اس می لین زمین میں

= رَدَ اسِيَّ - مَاسِيَّةً كَاجِم. بوجم. بهارْ- رَسْقُ ماده رَسَّاالشَّيْ رباب نصى كمعن كسى چزے سى مكر بر عظم نے اور استوار ہونے كے ہي۔ آئے سنى را فغال سے معن عظم لنے اور استوار کردینے کے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے دَحْتُ دُرِ رَّاسِیاتِ ۔ ( ۱۳ : ۱۳) اور بڑی بڑی مجاری دمکیں جوالك جره وربي - رَوَاسِيَ سَنْمِخْتِ ٢٤:٧١) ادنج ادنج ببارا-

پہاڑوں کو بوج ان کے نبات اور استواری کے درکا سے کہاگیا ہے

 مؤدُّوْنِ- اسم مفعول واحد مذکر- شَنْ کی صفت ہے اُنوزْن رولنا کے معنی کسی جیز کی مقدار معلوم کرنے کے ہیں۔ عرف عام میں وزن اس مقدار ماص کو مجت ہیں جوزار و کے ذراح معین کی جائے بیسے قرآن مجید اس سے وَزِنُوْ ا بِالْقِسْطَا سِ الْمُسْتَقِيْمِ ﴿ ١ ٤ : ٣٥) تَزَارُوكِ مِدهَى رَهَامُ

تولاكره م اور أقِيمُ والوَزْنَ بِالْقِسْطِ-(٩٬٥٥) اور انصاف كي ساته مَثْلِك تولو لهذا موزون معن اندازه كى بوتى - جائجى بوتى - مناسب - ادر و أَنْبَتْنَافِيهُا مِنْ كُلِ شَيْءٌ مَتُوزُونِ مُ

معنى بوئ : ادربم نے اس میں برمناسب جیز اگانی

يامُونُونِ : مقد ربعقد ارمعين تقتضيه حكمته - ايكمقره اندازه كم مطابق جل كواس كي حکمت متقاضی ہے۔ اس صورت میں نرجمہ ہوگا۔ اور اس میں ہم نے ہرا کیے جیز ایک انداز کے مطابق

-061

١٥: ٢٠ = مَعَايَثُ - مِعَيْشَهُ كَ جَع - سامان زندگانی - وسأل معاش - كان بيني كي جزي دَ مَنْ لَمُن تُكُمُ لَهُ بِرَازِقِينَ - اى ولمن استم له بوا ذفين لين اوران كے لئے بھى بم نے سامان زمینت مہیاکیا ہے جنہیں تم روزی دینے والے مہیں۔ مثلاً جنگلی جانور- درمذے کراہے مكورك ياسمندر ميں بسنے والے جانور وغيرو۔ يعني اليبي مخلوق جو انسان کے ہاتھوں روزي حاصل نہيں كرفي ١٥: ١١ = إن - نافيرس -

= خَذَا شُنُهُ مِن كُو ضمير واحد مذكر غائب كام جع شنى عي

اِنْ مِنْ شَيْ الدَّعِنْدَ مَاخَذَا مُنْهُ مَنْ مِن كُونَ بِيرَ مَكر بِها سِ بِاس اس كَ خسزك

( مجرے بڑے ) ہیں۔

= مَا نُنَوِّلُهُ إِلَّا بِعِنَدَدٍ مَّغِلُومٍ بِم اس جِيرُ ونهي اتّا يَتْ مُكُرامك معلوم الذاز عظالة ٢:١٥ كَوَاقِحَ - جَع بُ اسِ كَا وَ احد لاَقِحُ بُ . لَعَنْ اور لَقَاحَ لازم بي جي اَفِيتِ النَّاقَةُ ( باب سمع ) اونتني حامله بهوكمي - يا لَقَحَتِ الشَّجَرَةُ ورخت باللَّور بوكميا - اس كِيّ لَدَ ا قِحَ كَا مطلب ہوا۔ بار دار۔ وہ ہوا میں جو پانی سے تھرے ہوئے باد ل كواٹھائے ہوتے ہوں لَوَ اقِيحَ كَا وَاحْرُونِ لاَ قِيمُ بِ اوريجَ من لاف قياس ب اس كامونث استعال منبي ب صرف لغات القرآن حصة بنجم عبدالدائم الجلالي مي السكي مَونْ لاَقِحَةٌ وى سِه مظهري ي مجى سِه ادر مُعَوْجٌ كى بنا بنايا كياب،

\_ فَاسْقَيْنُكُمُ وَهُ - استَقَيْنَا السَّقَاءُ (افعالُ کے ماضی جمع معکلم

كمنه ضمير معول جمع مذكر ما طريح ضمير مفعول تاني واحد مذكر غائب جس كا مرجع ماء مهديم في وه تم كو بلايا . بم ن وه ( بارس كالاياني تنهيس بيني ك لت ديا -

\_ خنوبين منزانه كرنے والے جم كرنے والے ، ونيوكرنے والے خَوْنَ سے باب نصر معبی نزار میں جمع کرنا ۔

11: ٢٣ = نصبى - مضارع جمع متكلم ہم زندہ كرتے ہيں (باب افعال) احياء عس \_ نُمِيْتُ -مفاع جمع متكلم إمَا تَقَةً وانعالًى عمدر - مَوْتَ ماده - بم مات بن بم

- قاية تُوَكِنَ ه وَرِيث يَرِيثُ وِرُتُ فَهُوواَدِتُ وارت بونا لِعِي مَى كم مرفى كابد اس كى چېزىكامالك يونا ونند تعالى كے كے يدفظ مجازًا بولاجانا سے كيونكدو ، تو ہر ننے كا حقيقي مالك، اس نے اہل دیناکو جرملکیت دے رکھی سے وہ مجازی سے ایک دقت آئے گا کر حبب یہ مجازی ملکیت بھی ختم ہو جائے گھ اور تمام ورانت مالک حقیقی سے پاس لوط جائے گی ۔

ه ١: ٢٨ - المُستَقَدِيمِينَ - اسم فاعل جمع مذكرة استقدام (استفعال) مصدر بيل زمانهي

گذرہے ہوئے لوگ ۔ انگلے لوگ ۔ یٰا منکیوں ہیں سبفنت کرنے والے ۔ یااسلام لانے میں اولیت حال كرشے ولمكے۔

\_ مُسْتَاخِرِينَ بيج آن ولار بعد بس آن والديكيون بسيج ره جان والدام لانے میں تاخیر کرنے والے۔

٢٥:١٥ = يَخْشُوهُمُ مَانِعُ والعدمذكر فاتب مدد ضير مفول بمع مذكرفات و وه الن كواكمُ المرابِعُ مذكرفات وه الن كواكمُ المرابِعُ كرد الم

ے مسکنی نے اسم مفعول واحد مذکر است یکی مصدر (باب نصکی) متغیر سٹراہوا۔سنت رسول دمول کاطریق مسنون اسنت سے مطابق ۔

صَلْصَالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ عَلَيْكُ والى مَنْ جوبِهِ سِرِى بونَ بدبودار يَجِرُ كَ سَكُل مِن مَقَى عِلْمَ ال عِلَا لِنَت فِي كُلُوا سِي كُمُ عَلْف مالتون مِن مَنْ كَ مَخْلَف نَام مِن

را، بانیمی مجگونے سے پہلے شکر اب کہتے ہیں۔ بعید اکفنوت باالّنوی خَلَقَکَ مِنْ شُکراپ

(۱۸: ۳۷) کیاتواس دات سے انکارکرنا ہے جس نے ستھے مٹی سے بیداکیا۔ رہی بانی میں بھیگ مائے تواسے طینئ رکیجڑ کہتے ہیں۔ اِناکھَنامُمُ مِّنُ طِینِ لَّا نِبِ

رم ، حب کا فی عرصہ جھیگی ہے یہاں تک کہ اس کی رنگت سیاہ ہوجائے تو اسے حَمَاِ کہتے ہیں ۔ رم ) حبب اس سسیاہ کمچڑ میں مدلوبہدا ہوجائے یا اسے کوئی اورصورت دی جائے تواسے مَسْنُوْکُ

کیے ہیں

ره) اور حب سیاه بدلودار کمیر ختک بوجائے تو گئے صَلْصَالُ کہتے ہیں ۔ رو) حب خشک یسیاه مدبودار کمیر اگریں پکائی جائے تواسے فَخَارُ کہتے ہیں خَلَنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

10: 14 \_ اَلْجَاتَ - اَلْجَتُ رِماب نصر كاصل معن كسي جِزُو واس سے بوت يده كرنے كم إن عصيد مَكما جَنَّ عَكَيْدِ اللَّيْلُ (١: ٧٧) حب رات في اس كولرده تاري) سحبباديا اسمعنى من البَعْنَاتُ ول كيوكروه واس مستورر الله عن باالمَعِتَ المَعِنَاةُ ٱلْجُنَّةُ وُوها كونكه اس سے إنسان اپنے أب كو بجاماً اور حميبيا تاہے ۔ اور اَلْجَنَهُ باغ - الياباغ حب كى زمين دروں ك وجب نظر مرآئ - مدلك إذ حَمَلت جَنَّتك (١٨: ٣٩) اورجب تم لين باغ مي داخل ہوتے تو کیوں نہ .... اور جَنِیْنَ رفعیل بمعنی مفعولی وہ بچہ جوابھی مال کے بیٹ میں ہے کروہ تو اس انسانی ہے ستور ہے یا الجنبی قبر (فعیل ہعنی فاعل، چیپانے والی۔ توگو ماجن ایک لیبی مخلوق ہے جو انسانی نظر دل سے پوسٹبیرہ اور اوحمل ہے۔

جان ،جن کی جع ہے

حضرت عبدا تثد*ین عباس سے روایت ہے کہ جب طرح* ابوالبٹ روسانے انسانوں کے بلی<sub>ک</sub> كانام آدم ہے اسى طرح أبُوالْحِنّ رَجْوَلْ كِبابِ الم) الجانّ ہے

بعض رسے نزد کیک اَلْجَاتَ اسم جنس ہے مراد ہے جنوں کی جنس جیسے الانسان ۔انسانوں ك حنس كانام ب يه حن مسلمان تعبي بموت بي اور كافر بهي جيهة قرآن مجيدين آياسه وَ اَ نَاَمِنَااللهُ الْهُ حَمِينًا الْفَسِطُونَ · (١٢:٠٢) اورتم ي سے بعض مسلمان بي او، لعض ہم بي سے راوحق سے مرّجا نيوك ىبى كىيىن كافر-

\_ التسَمُوم - اس كاماره س م بعد السَّمُّ (لفتر سين وضمة آل) سيمعى نُعَل سوراخ سے ہیں ۔ جیسے سوئی کاناکہ یا کان اور ناک کا سوراخ ہونا ہے ۔ اس کی بح سُموُم آئی ہے ۔ قرآن مجید مِي أَيْلِ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَيِّدًالْجِيَّالِ (، : ١٨) يَهِال مَكَ دَاوْنط سوني كَ نَاكَد میں سے نہ تکل جائے۔

سَنَ لَيْكُ وَبابِ نَعِي كَم مِعَى بِي كَسى حِبْرِين كَفس بَاناً واسى سے السّامَّةُ بُس يعنى وہ خاص لوگ جوم معامله می گفس کراس کی تہ تک پہنچ جا تے ہیں۔

اکستَ ہُ رہر قاتل کو کہتے ہیں کیونکہ مہ لینے لطف تا نثر سے بدن کے اندر سرایت کرجا تی ہے اوريه اصليم مصدر يمعنى فاعل وس-

السَّهُ عَيْم لُو الكرم ہوا۔ جوزیر کی طرح بدن کے اندر سرایت کرجاتی ہے۔ جیسے دو کا عَذَ ابَ السَّمُومِ (٢٠:٥٢) اوربعين لوك عذاب بجاليا- السَّمُومُ الرج الحارة التي تَقَتُ لُ مَا سَخَتُ رَمِ بُوا جَوْ مَارِدُ لِكَ دِينَ بُو- سَمُوْمَ بَغِيرِ دَهُوبَي كَأَلَ - قِيل السَّنُومُ

ناد کلادخان لها۔ سموم وه آگ سے جس کا دھوال نرہو۔

ُ فَاعدہ : اَکْر ملامن مضارع کا مالبد منحرک بے نواخر کو جزم دیدی کے جیسے و بھت بھک سے هے ۔ من بھک سے هے ۔ منکر جا فرکا سے هے ۔ دکتیکا هر احدمذکر جا هر سے جع مذکر جا فرکا صیفے ہوا فعی ا گرڑو۔ لین تم لل تاخیر سحدے میں گر ٹرو۔

11: ٣ = اَجْمَعُونَ - سبك سب، "كيدك ليّ أياب،

1: الا آبی اس نے سختی سے انکارکیا۔ ماصی واحد مذکر غالب و الدِباء کے معیٰ شدتِ انتاع بین سختی کے معیٰ شدتِ انتاع بین سختی کے ساتھ انکارکرنے کے ہیں ہراباء انتاع ہے ہرالتناع اباء نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اور مگر آیا ہے و یکا تی ادلہ و الله الله و الله الله و الله و

10: سس سے کی اکٹن - مضارع نفی جدلم - میں نہیں ہوں - میں الیسانہیں - مجھے گوارا نہیں - ممری نثان کو نثایان نہیں - کھے گوارا نہیں الیسا نہیں کہ سعدہ کروں - لا سُعجُدَ میں الیسا نہیں کہ سعدہ کروں - لا سُعجُدَ میں لام تاکید نفی کے لئے ہے ۔ میں لام تاکید نفی کے لئے ہے ۔

10: الم الله عنها من ممرها والعرون عاب كامرجع ياسماره ياجنة ب يازم و ملائكه رمندون ) ب -

= يَجِبُمُ مردود رامذه بوار ملاحظه بوردا: ١٥)

81: ٣٧ = خَانْظِوْنِيْ - فَا مَحْدُوفَ بِر دلالت كرّنا ہے - تقدير كلام يوں سے -إِذَا جعلتني دِجيًّا ملعونًا الى يوم الدين فَا نُظْرِرُ فِي ْرَجِب تو*ن جُعِه دوزقيامت تك* مردود وملعون قرار دے ہی دیا ہے تو مجھ مہلت دیدے ریغی مجھے زندہ رہنے ہے) اَنْظِوْ نِيْ و امروا مد مذكر ما صر - نون وقايه اى ضميروا حد محكم - تومجه كومهات نے -عِنْظَارُ (انعالُ) مصدر-

 \_ يَبْعُتَوْنَ - مضارع مجهول جمع مذكر غائب بَعْثُ سے . وہ اٹھائے جائیں گے - يَوْمَ يُبْعِنُونَ وه دن حب آدم ادراس كي ذُرست قرون سے اسماني جائے گا- بَعَتَ كَمْعَنْ بَصِينَ عَمِي آتِينِ مَثلًا وَلَقَكَ بَعَنْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَّسُولاً - (١١: ٣١) اوربم في رقي ا مي رسول بميجاء يوم الدين - يوم متبعثوت - يوم الونت المعلوم سب سے مراديوم قيات ٣٤:١٥ = اَ لُمُنْظَوِنَ - اسم مغول جمع مذكر المُنْظَرُ - واحد - مبلت يافتر - مبلت فينطح ۳9.10 بمار بسبب اس کے ربر مبل اس بیز کے۔

ے آغنی یُکٹنی ٔ ۔ اَغُوَیْتَ ۔ ما منی واحد مذکرحاض ن وقایہ ی صنمیرواحد تنکم تونے مجھے کمراہ ریب شدند کیا۔ تو نے مجھے بے راہ کر دیا۔ حبیب اغوار کی نسبت اللّٰہ تعالٰ کی طرف ہو تواں کمے دومعن ہوسکتے ہیں۔ ایک محرابی برمنزا دینا۔ دومرے بے داہ کرنا۔ مصبیکانا۔ علامة قرطبی نے اغوار کے معنی مالیس کرنا اور ہلاک کرنا بھی کئے ہیں ۔

مسی کو ایسا مکم دینا حبس کی نافرمانی اس کی گراہی کا باعث بن جائے اس کو بھی اغوار کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں بِمَا آغُدَ يُنتِي كامعن ہوگار بوج اس امرے كر نوت مجھ السامكم دیا کہ اس کی نا فرمانی میری ہے راہ روی کا سبب بن گئی۔

\_ لَا مُرَاتِينَ مَ مضارع بلام ناكيدونون تقيلم، واحد متكلم تذبين د تفعيل) سي مي خرورآرات کروں گا ۔ مُرکن کرے دکھاؤں گار برے کاموں کو)

\_ لَهُ عَنْدِ يَنَهُ مُنْ مَارِع بلام ناكيدونون تقيله هُمْ ضميم فعول جمع مذكر غاب بين ان كو ضرور الريس المريد من المريد گمراه کرول گا۔

= آجْمَعِیْن ماے سامے۔ تاکیدے لئے آیا ہے۔

10: به = أَنْهُ خُلَصِينَ عَوْجِن لَتَكَيَّم بن لِي عَنْجَنِين تُون ابني عِبادت ادراطاعت سے لئے جن لیا۔ اسم مفعول جمع مذکرحاضر۔

11: ام = علناً- اس كامتات اليه اخلاص سع-

www.Momeen.blogspot.in

= صِوَاطَّعَلَى مُسْتَقِيمٌ مِصَوَاطُ مُسْتَقِيمٌ مومون صفت ، عَلَى بَعَیٰ إِنَّ مَ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ عَيْرِضلال) مُسْتَقِيمٌ مَا اللهِ مِنْ عَيْرِضلال) مُسْتَقِيمٌ وَ اللهُ وَمِنْ عَيْرِضلال) مُسْتَقِيمٌ وَاللهُ وَمِنْ عَيْرِضلال) مُسْتَقِيمٌ وَاللهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ الللّهُ وَلِي اللللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ

یمی اخلاص (ریار تعلف اور تصنّع سے کلیۃ اجتناب)میری طرف بہنچنے کا سید صاراستہ اس میں کوئی ٹیر مابن نہیں ہے۔ (بحوالہ صنیا رالقرآن)

تفیر فارن میں ہے۔ خال الحسَنُ معناهُ هذا صواطالی مستقیم مین می طوف آئے کا

1: ١٧٢ = اَلْخُونِيَ - اسم فاعل - جمع مذكر - غلوی واحد مراه - کجرو مطبك جانے والے ١٥: ١٧٣ = مَوْعِد مُو مُو مُن مفاف الله مَوْعِد مُن اسم ظرف زمان وسكان - ان كو عده كى حكم د ياوقت - بهال اسم ظرف مكان سے (حبنم)

١١٠١٨م = لَهَا- هَا ضميرُكُا مُرْجِع جَبِهُم -

عد سَبْتَ ذَابُوابِ ، دوزخ کے سات طبقہیں مرامک طبقہ کااک ایک دروازہ ہے۔ ان سات طبغوں سے نام یہ ہیں۔ جہنم لظی الحطمة السعر السقر الجيم - الهاويه

ال سائٹ عبول سے ہی آب ہم میں میں مسلمہ سیر سیر ہم ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ \_\_\_ مِنْهُ مَهُ مِن صَمِیرِ مِعَ مذکر فائب فاوین دوز خیوں کی طرف راجع مِن کا دکرایات بالا و۲۲ ۱۲۸۸ میں او برآیا میں او برآیا ہے اس صورت میں تقدیر کلام یوں سے دِسکِلِ بَابِ مُجْزِّءٌ مَنْسُونُهُ مِنْهُ مُنْسُدُ ہر درواز

ی از بین سے کا ایک مفسوم لینی مخصوص حصہ ماگردہ ہو گا۔ اکثر مفسرین نے میں صورت حصر کے لئے ان بین سے کا ایک مفسوم لینی مخصوص حصہ ماگردہ ہو گا۔ اکثر مفسرین نے میں صورت دور سے

افتیاری ہے۔ عبدانٹریوسف علی نے هدی ضمیرکا مرج ابواب لیائے اور ترجہ بوں کیا ہے اس جہنم کے سات دروازے ہیں ان دروازوں میں سے ہرائی دروازے کے لئے جہنمیوں کا ایک فاص ٹولر مختص ہے۔

۵:۲۲ المُخُلُونَهَا - امرجم مذكر ماضر ماضم واعدمونت غانب برائ عَبْت وعيون الله المنظمة المنظمة المرجم مذكر ماضر ما فيل تكرم معذوت سد مركبة والد فرات الله المراس مع فيل فيك كرم معذوت سد مركبة والد فرات المراس

سے مستقب است میں اور ہری ہوجانا۔ سلامت رہنا۔ان سے جیٹکاراہانا اور بری ہوجانا۔

النتي كمعنى كسى چزكواس كى قرارگاه سے كھينچ كے ہن جبيباكه كمان كو در ميان سے كھينجا جاما

اور کبھی یہ نفط ا عراض کے معن میں استعال ہوتا ہے۔ جان نکا گئے کو بھی نزع کہتے ہیں۔ انسی طرح محبت یا مداوت کو دل سے نکالئے کو بھی سُزے گئے ہیں۔ جیسا کدائیت بنرا میں ہے۔ مَافِی صُدہ نے اور مَان کے دلوں میں ہوں سے ہم سب نکال دیں سے ۔ کھینے اور چھینے کے معنی میں بھی سنعل ہے متلاً دَنَانُوع الْمُدُلِّ مِنَّى الْمُرارِق الْمَالُولُ مِنَّى الْمُدُلِّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّم عَلَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَالَّهُ مَالَةً مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ

اِخْدَا نَا - بِهَا ئِي بِهَائِي بِهِائِيوں کَی طرح - حال ہے ھیند (فِی ُصُکُ دُی ِ هِمْ) سے اور مہیں وہ منصوبے ۔ اسی طرح عَلیٰ سُڑر اور مُنقاً بلین بھی جال ہے بعنی وہ اس حالت میں وہاں ہوں گے ۔ بھیسے جائی بھائی تختوں پر بیٹے ہوئے اور ایک دو سرے سے آمنے سامنے ۔

ب نُصَعُ ركونت وتَعكن مشقت رتكليف ـ

10: وم = حَبِّى امرواحد مذكرها هر قَبْنَ لَهُ وتفعيل سے قوآ گاه كرہے -

۵۲:۱۵ = وَحِدُونَ مَ صَعَتَ جَبِر جَعَ مَذَكَرَ وَجِلَ وَاحِد وَخَبِكَ مَصَدِر وَبَابِسِمَ ) خوف زده - دُرِنيوالا - انْوَخِبْ كُومِنْ دَلْ بِي دَلْ بِي دَلْ بِي رَفِقْ مُحْرِسُ كَرِفْ كَرِينِ مَوْجِبْكُ نَشِيمُ كُرُحا ـ زوف دُرنيوالا - انْوَخِبْكُ مَشْبِي كُرُحا ـ زوف

کی حبگہ ۔

یماں اِنگار بینک ہم) اور مَجِوُن جمع کے صیفے آئے ہیں۔ نتا بد حفرت ابراہیم علیہ السلام ینوف کی کیفیت اپنی اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے بتائیے نفھ۔

ه ١: ٧ ٥- أَ بَشَوْنَهُ وَهُونِ مَ بَشَوْدُ مُدَ مَا صَيْ مِعَى حال جع مذكر حاصر وادّ اشاع كى سے احرف ميم فعم

ك وكت كو پورى طرح اداكرنے كے لئے ) ن وفاير سے اورى ضمير واحد مسلم ب بہزہ استفہامية كياتم مجھ بشارت يينه ہو۔

کیا ہم بھے بتارت میں ہو۔ علیٰ ۔ بیہاں معنی صَحْ کے ہے راینی باوجود مکہ) جیسے اور مگہ قرآن مجید میں ہے وَ اِنَّ مَ مَلِكَ لَدُوُّ صَغَنْفِ وَقِ لِلَّنِنَاسِ عَلیٰ ظُلُمُ ہِ خَد راس ۲۱ بیٹک تیرا بردردگار صاحب منفرت ہے لوگوں سے لئے باوج دان کی زما دتیوں کے۔

اً وَمُونِي عَلَىٰ اَکْ مَّسَنِىَ الْكِبَرُ مِياتُم مِحِ بشارت فيته و باوجود مكه ( درآل حاليكم،

مجھے ٹرمایا لائق ہو جیکا ہے۔

امتياز ہوسكے - كيونكه ما موصوله مي الف كو حذف نہيں كيا جانا -

فَبِهَ مَبُشِّوُوْنَ - سونم بشارت کس جیز کی شیتے ہو-

 ١٥ = اَلْقَنْطِيْنَ- اللهُ فاعل جع مذكّر اَلْقَالْطُ واحد قُنُوطٌ مصدر (باب ضرب وسمع) خیرسے ناامید ہونے والے ۔

١٥: ٧٥ = حَتَ تَقْنَطُ - استغهام انكارى -كون ناا ميد بوتا سِه - يعنى كوئى نااميد نهي بوتا-تَنْظَلِقَنْظُ ر با ب سبع)

\_ الضَّا تُونَ. ضَالَ كَى جَع ب ضَلْلُ سے اسم فاعل كا صيغه جمع مذكر ب مركم الله بيكيو

10: > ٥ = خطبكم منهارى مهم تنهالاكام تهالا معامله

ے اَلْمُوْسَلُونَ ، اسم مفعول رجمع مذکر - بھیج ہوئے - فرستادہ

١٥: ٨ ٥ = أُدُسِلْنَا م ما منى مجهول برجع مسكلم بهم بحصيح كَّحَّة بين -

\_ إلى قَوْمٍ مُتُجْدِمِنِيَ - اى لِدِهلاك قوم مُجدِمُين - بم مِرْم قوم كَ طرف (بيعج مِنْ إِي مَاكُم ان کو بلاک کردیں ہ

٩:١٥ هـ إلدَّ الْ لَوُطٍ-سوائِ خاندان لوطك والدَّ حرف استثناء ألَ لُوطٍ متثنى -

اگرمستثنامة خوم معيمين بوتواستثنار منقطع بي كيونكه فاندان لوط مجرين بير سه نه تقا- اوراگر مستفظ مذخوم لیاجامے تواستننار متعل سے کیونکا قوم بوط میں آل بوط بھی شامل ہے۔

دنیتی سواتے فاندان لوط کے کران کو ہلاک نہیں کیاجائے گا۔

وإِنَّا لَمُنَجُّوهُ مُهُ - إِنَّا بَيْكَ بِم - لام تأكيد ك ك ب -

اکثر مالک کے حکم کو جے معکلم کے صنیع سے ظاہر کرتے ہیں مثلاً بادشاہ کا سفر حیب یہ کہے کہ ہمارایہ موفق ہے۔ اس صورت ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انتر تواس کا مطلب یہ ہوگا کہ انتر تعالیٰ نے بیا ہو تف ہے۔ اس صورت ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انتر تعالیٰ نے بیا ہے کہ بامرالئی ہم نے سلے کیا ہے۔ ادراس قام کی مثال سورۃ مرم میں ہے لا ھب لائے عُلماً ذَکِتَ (۱۹: ۱۹) تاکہ یہ تہیں ایک باکنے ہو لڑکا دول سے انعا بوٹیت ۔ پیچے رہ جانے والے ۔ جس طرح قافلہ گذرجاتا ہے اور عبار پیچیدہ جانا ہے (حضرت لوط کو جو ما سیمے والے کا فرستہ ہدوم میں باتی سے اور خدا کے بی ابنے سائے ہوں کو دال لوط کو ہو گا سیمے والے کا فرستہ ہدوم میں باتی سے اور خدا کے بی ابنے سائے ہوں کو دال لوط کو ہوگا ہوگئ ۔ سیم سے متنی ادران کے ساتھ الک ہوگئ ۔ سیم سے دوالوں ہیں سے متنی ادران کے ساتھ الک ہوگئ ۔

ی سے ۔۔۔ ب – رو ۔۔۔ ب اورا کھی آ تاہے لینی پہلی بات کی تکذیب اورا کھی آ آ تاہے لینی پہلی بات کی تکذیب اورا کھی آ کی تاکید کے لئے آتا ہے ۔ مَّا اُکُوْا اَبِلْ ۔ اہموں نے کہاکہ ایسا نہیں ریعی ،م ا جنبی نہیں یا کسی ترسے نہیں آئے ہو ملکہ .....

یں ہے۔ ہے۔ سے یَمْتُوُذِنَ۔ مصالع جمع مَرَمِعاتِ إِمْ تِوَاء رَّا نُبِعَالٌ) وو تنکرتے ہیں وہ مُتردِّد ہیں۔ مَنِیُّ ما دہ ہے

۱۵:۱۵ سر بالُعَقِّ - ان کافروں کے لئے یقینی عذاب - اَ تَنَیْناکَ بِالُحَقِّ - ہم تیرے پاس اکیٹ اُل حقیقت کے کر اُسے ہیں ( بعنی ان کا فروں کے لئے یقینی عذاب ، ۱۵: ۱۵ سفو - امرواحد مذکر حاضر - اکسوبِ تورات کوئے کرملی - سَدی کیسُوی دِضَوَ کَ اور اَسُویٰ یُسُوِیُ (افعال) سَوْیَتَهُ وسُوْیَةٌ وسِوَایَةٌ **مات کوسغ کرنار اور**سَویی ب واَسُوٰی بِ- دات کوئے کرمین ۔ فَا سُوِ بِاَ خِلِكَ سورات كوابِ گروالوں كوسے كرچل دیں ۔

ے بِقِبْلِع مَّرِیَ اللَّیْلِ . رات کے کسی حقد میں روات کا آنری حقد رات کا سیب تاریک حقد

البّبخ ـ توبروى كر توبيجي بيجي جل -توابّاع كر امردا حدمذكر جا عز ـ

ے اَدْبَادَهُدُ مِناف مِناف اليه ان ك ادبار اُدْبَادُ وَبُوع كَا جَعْبِ اَدْبَارَ هُدُران كَى

بیمیس - ان کے پیچے۔

\_ لدَيَكْتَغَنِثُ فَعَلَ بَي واحد مِذكر فاسب اِلْتَغَاثُ (انتعالى سے لَفْتُ ماده مجرِنا مؤرّنا لا يَلْتَفِتُ أَحَدُ كُونَي بِيعِيمُ كُرِهُ ديكِ يَالْ مُجِرد سع باب ضرب سد آناب بيد اجَعُتَنَا لِتَلْفِتَنَا (۱۰:۱۰) کیاتم ہمانے پاس اس لئے آئے ہوکہ رجس راہ برہم اپنے باب داداکو باتے مہے ہیں اس سے ہم کو بھردو۔

= إِمُ خُنُواْ - امر- جَع مَدِكِرِ حاضر - مَنى يَمنُضِى (ضَوَبَ) مُضِيًّ - معدر - تم جِلِ جاؤ -

= حَبْثُ مِهِال يَعِس مِلْهُ

= تُیُ مَوْنُ کَ مضارع مجبول جع مذکر ماضر - رجهال کا منہیں مکم دیا گیا ہے ۔
18: 18 = قَضَیْنَا - ما منی جع منکلم فَضَاء محمدر سم نے بدرایدوی (اس کو) آگاہ کر دیا ۔

و دُلِکَ الْکَ مُحَدِ - اس امرے - ہم نے یہ فیصلہ اس کو بھیج دیا ۔

ان یہ ایک معد قرار دیں مرد میں میں میں میں میں میں میں میں معد قرار دیا ۔

أنْعَضَاءُ كمعنى قولاً ما فعلاً كسى كام كافيصله كرييغ كي ب

قضى إلى قطعي طورريا طلاع دينا

= دَابِدَ مِرْم بِيخ بِنياد - بِجِارْى - بِيها - دُبُورْ سے جس كمعنى بشت بهرنے كے ہيں

اسمفا عل كا صيغهواحد مذكرة

۔ - مُصْبِحِیْت امم فاعل مسبح کرنے دلاے مبیح کرتے کرتے ۔ مبیح ہوتے ہی۔

هني لاء سے حال سے ٥١: ٧٤ = يَصَبَّنُ وَوْنَ - مَمَارِع جَع مَدكر فات إِسْتِبُسْاد واستفعال وَوَسْيال مَنَا

نوكش نوكش

۱۰: ۲۸ سے حَدِیْقِی'۔ مضاف مضاف الیہ میرے مہمان۔ حَدیْف اصل میں صاَت یونیان کے ایمان من صاَت یونیان کے بیرہ ہوں کے معنی کسی شخص سے باس مہان بن کر آنے سے ہیں۔ بچر مہمان میں کو یہ نام دیا گیا۔ یہ واحد۔ تدینہ بچے سے لئے کیساں آنا ہے۔ اگر جم بھی اس کی جمع منید جھے ہے گئے ہوئے۔

اورا ضيّات مجى آئى ہے۔ جيسے شعرہے -

كَا ضَيُفَنَا لَوُ زُرُ شَنَا لِوَحَهِ فَ تَنَا مِ فَحْثُ الضُّيُوفِ وَ أَنْتَ رَبُّ الْمَنْزُلِ \_ لاَ لَفَنْ صَحُونِ مَ فعل مِنى جَمِع مذكر حاضر . نون وفايه ى فئة كلم كى محذوف ہے فَضَحَ يَفْضَحُ رفتی سے تم مجھ رسوامت کرو ،مری فضیحت مست کرو۔

19:10 لاَ يُخُرُدُنِ مِفعل بني جمع مذكر حاصر منون وفايه ي خمير واحدُ شكلم محذوف م الحَخَوَاعِ

(افعال) مصدر خِزْی ماده منم مجهرسوا مت کرو -

 ۱۵: ۶ اوَلَمْ نَدَهُكَ و الف استغمام انكارى كے لئے اور واولعض كے نزديك عبارت مقلدہ برعطف كے لئے ہے۔ اي لعرنتقتم اليك ولد مذهك عن ذلك كماہم تهيں بياني كهيك اورتهبي اس سے منع ركر سكے ۔ كمة ننهك مضابع نفى تجد لم جمع مكلم - نَهَى كَيْهَى دفتی سے کیاہم نے تجھمنع نہیں کیا تھا۔

فنت عَنِ الْعُلَمِينَ مَ لُوكُول سے لَيني دورے لوگوں كے بناہ كينے سے ، دومرے لوگول كى مما کرنے کے ہمارے اور دوسرے لوگوں کے درمیان حائل ہونے سے ۔

٢٠١٥ كِعَهْدُك - ل فنم ك يركب عَنْدُكَ مضاف مضاف اليه تيرى جال كيسم-تیری زندگی کی قسم

عمد وعدد ممعى لفظ بين ميكن قسم يدير مفتوح استعال بهوتاب كيونكرسهل الادارب

حد مسكرة تزهيد مضاف مضاف البرران كالمستى دان كالشرران كى مدبوشى -

 کغشہ کوئے ۔ مضارع جع مذکر غائب عمنی مصدر رہاب فتح و سمع سرگردانی ۔ گمراہی میں حيراني ـ وه مرگردال تعبرتے ہيں -

لَعَمُوكَ إِنَّهَ مُدُ لَفِي مَسَكِو تَوْهِد كَعِمَهُونَ لَد يَرَى جال كَيْسَم يرلوك ابني طاقت سے نشے میں سرگرداں مست ہیں اور بہکے بھے بھرسے ہیں -

ر الشرتعالي كا يه خطاب بني كريم صلى الشرمليه وسلم سے بسے ، مدارك التنزيل ميں سے كه يخطاب فرشتوں کا حضرت لوط علیہ السلام سے متھا۔ کیکن اکثر مفسرین سے نزد کیب اللہ تفائی کی جانب سے پیغطاب

حضرت رسول کریم صلی الشدعلیه وسلم سے ہے = الصَّيْعَةُ مَا حَلَحَ لَيَضِيحُ (ضوب) كا مصدرب معنى أواز للبركرا - دراصل يه صَيْحُ كَ معنی او از بھاڑنا کے ہیں اور بر انکا کے النون بسے ما خود سے حبی کے معنی ہیں کیرا سجیط گیا اوراس سے اواز تکلی میاں العملی بطورها صل مصدر استعمال ہواہی ، بلنداواز مینے- ہولناک آواز منگھاڑ۔ چونکہ زور کی اوازسے آ دمی گھرا استاہے اس کے بعنی گھراہٹ اور عذاب سے بھی استعال ہوتا ہے۔

آیته نبایی مبنی جنگهار سخت کرک بهوناک آواز - آیا ہے

۔ مُشُوقِینَ میں اَخَدَ تَمُنْمُ میں صمیر هُمُ کاحال ہے۔ بینی ان کو ایک ہولناک حبگھاڑنے در اس میں مار میں انتقال میں میں میں میں اور کی میں ہوئیاں میں این کو ایک ہولناک حبگھاڑنے ا

آلیا جیکه وه دن میں داخل ہوہی کے سنتھ ۔ لین حبکہ سورج نمل ہی رہا تھا۔ ۱۵: ۶۸ = عَالِیکھَا۔ عَالِیؒ ۔ اسم فاعل ۔ واحد مذکر۔ ملبند۔ عُکُو <sup>پو</sup>سے ۔ ھاضمیہ *واحد* مَونث

عاسب كامرجع فولى قوملوط وم اوط كى بستيال -

= مَمَا فِلْهَا مِ سَافِلُ مُ مُؤُلُ مِنْ الْمُ فَاعَلَ واحد مذكر مضاف هَا حنير واحد مُونَ عَالَبُ

= فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا - بم ن ان سِتيول كوت وبالاكرديا ـ

= سجِيْلِ - كنكر كنكريك بقِر-

ماده کی = مُنَّوَ مَتِمِیْنَ - اسم فاعل بجع مذکر - اَلْمُنُوَسِّتُ واحد نَوَسُّمُ دنَعُکُلُ )
مصدر - اہل فراست - علامات سے اندازہ کرنے ولئے - نینج اخذکرتے ہیں - اکو مُنعُ د باب
ضورَبَ ) کے معن داغ اور نشان گکانے کے ہیں اور سِمَة عملامت اور نشان کو کہتے ہیں جیسا
کقرات مجیدیں ہے - سَنَسِئهُ عَلَی الْخُوْطُومُ - (۱۲: ۱۲) ہم عنقرسیب اس کی ناک پرداغ
گائیں گے -

دا: ١٥ = مُقِيمُ - اسم فاعل واحد مذكر قائم مبيغ والا - دوا مى - سَبِيلُ مُقِيمُ كَ ايساداستر جهال بهبت آمدورفت ہو۔

ہے اِنَّهَا میں حاضمیروا صرحونت غائب قوم لوط کی بستیوں کے لئے ہے یہ سدوم اور عمورہ کے برباد مشر بر کو لوط یا بحرہ مردار کے جنوب مشرقی کنارے واقع تھے اور جازسے شام جاتے ہوئے یا عراق سے مصر جاتے ہوئے ان کی بربادیوں کے نشان آج بھی بائے جاتے ہیں۔

11:10 فَيُقَفُّ سِي

۔ اَصُحٰبُ الْاَکَیکَۃِ۔ اَنیکہ - بن رجنگل رگھنا جنگل ۔ درختوں کا حجند جنگل کے بینے والے بیمفرت شعیب علی انسلام کی قوم تھی۔

10: وي المنتقبية ما منى جمع متكلم بهم ف انتقام ليا بهم ف منزادى -

نْقُدَ - (ضَرَبَ - سَيِعَ مِنْ - سَرَادينا - وَنَقَدَ الْاَ مُوْعَلَى فُلَاتٍ وَمِنْ فُلَانٍ

فُلَةَنٍ - ملامت كرنا عيب تكانا - مكروه جاننار جيسے وَ مَا نَعَمَّوْا مِنْهُمُ إِلاَ أَنْ يُؤْمِنُوْا بِاللّه ﴿ ٨:٨٥) ان كوموسنوں كى يہى بات بُرى لَكَى مَنْى كدوہ خدابر ايمان لائے ہوئے تھے اِنْتَعَتِدَ.... مِنْ مِن ادينا بدلددينا انتقام لينا وافتعالى

\_ اِنْهَ مَمَا مِين صَمِر سَتْنِهِ مؤنث ، قوم لوط اور اصحاب الاكيه ( كابستيون ) كى طرف راجع

ہے۔ مردوقوم کی نستیاں یاہر دوقو میں امام مبین برواقع ہیں

\_ إِمَاهِ إِن الدمام إِن كوكمة بي كرجس كى اقتدار كى جاف - اىمن يؤتم به رجس كا مصدكيا جا در به جونكم مقدرا ادررسها كا وضد كيا جاتاب اس كية اس كوامام كية بيه حبس کی بیروی کی جائے خواہ وہ انسان ہو یا اس کا قول ونعل ہو یا کتا ب ہو خواہ وہ شخص ع

جس کی بروی کی جائے حق بر ہو یا باطل برہو۔ بونکدراستہ کامجی فضد کیاجا تا ہے اسے مجی امام كميتة بير اس كى جمع ائتر دفعال سے افعال بي

بِامِامٍ مُبِينِين - موصوف صفت - كفلے راستہ بر۔ شاہراہ -

١٥:١٥ أَصْحُبُ الْحِجْدِ ، مِفان مِفاف اليه مجرول و حجرك ربن ولا وتمام مفسرن کے نزد مکی اور متور خین کے نزدمکیب اصحاب حجرسے مراد قوم ٹمود ہے۔ مکین مولاناسید سلمان نددی کی تقیق کے مطابق یہ قوم متود نہیں ہے مکدوہ نبطی میں جنہوں نے محرکد ابنا مرز قرار دیا تھا۔ اگرم قرم تود کا دارالسلطنت بھی یہی شہر تھا۔ پیشمراس دادی ہی سے جو جازادر شام سے درمیان واقع ہے۔

١٥ = مُعْدِ ضِينَ - اسم فاعل جع مذكر- اعراض كرف دالے - رُخ بير لين دالے - منہ موان خيات

٨٢:١٥ يَنْحِتُونَ مضارع جمع مذكر غاتب يكا نوا يَنْحِتُونَ ما مني استمراري ووتراشة مقے۔ وہ تراس کر بنایا کرتے تھے۔ نعنت سے ۔ رباب ضرب، کا نوا یَغِینُوکَ مِنَ الْجِمَالِ بيؤمًّا۔ وو بماروں كوتران گر بناياكرتے تھے۔

= المِنايْقَ - المِنَّ كَ جَمْع سِے رب وف مطن - دلجمی - يَخْيُونَ سِمال سِلينَى دران مالیکه وه لینے آب کو بےخوت ومطمئن محسوس کرتے تھے سراس امرکی دلجعی محسوس کرتے سے کہ بہاڈوں میں ان کے مکانات جوری جباری - اعدار - عذاب اللی سے ان کو بجائے رکھیں گ

١٥:١٥ الصَّيَّةُ- ملاحظ بو- ١٥:١٥

١٥:١٥ = إ صُفَحُ - صَفْحُ سے امر واحد مذكر صاصر - تو در گذر كر ـ توكنار وكشي كر رباب فتح

الصفح الجسل - اليي كناره كشي ، اليادر گذر كداس مي غم وتردد يا تكوه تتكايت زبو

10: ٨٨ = مَثَانِي - جم منصوب ريكره - مثنى واحد بنني يا شَنَام مصدر بني كامعنى دوبراكرنا . عكرادكرنا

اعاده كرنار حيانط ليناء اور نئناء كامعى بارباركسي كاوصاف حميده بيان كرناء

یہ مَثْنَانِی اس لئے ہے کمنازی باربار اس کی تکرارک جاتی ہے یا یہ مَثَنَانِی اس لئے کہ اللہ کی ذا وصفات اور اسمار حسنیٰ کی ثناء ہے اور یہ ثناء باربار دہرائی جاتی ہے

سبعًا مِّنَ الْمُتَّانِيْ بارباردوبرائ جانے والى آيات بى سے سات،

اکثریت کی رائے سے کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ سے جس کی سات آیات ہیں اور اس کی تلاوت مزمرف برنکرار ہر نماز میں ہردکعت میں کی جاتی ہے ملکہ اس کےعلاوہ مجی اکثر لطورور دو عالیہ جی جا تی ہے

١٥: ٨٨ = لِدَ نَمُدُّ تَ وَعَلَى بَى بانونَ تقيله واحد مذكر حاضر ولمبانه كرة تونظر نه الحال لاَزَمُكُ تَ عَيْنَيْكَ نُوبِرُكُمْ ٱنْحُواتُهُا كُونِهُ ومكيور مَدَّ يَمُدُّ رباب نصى ٱلْمَدُّ سِيجِس كِمعنى لمبانى مي لطينيخ ادر برطانے کے ہیں۔ حب آنکھوں کے لئے اس کا استعمال ہو تو معنی نظرا کھانے کے آتے ہیں۔

= مَتَّعُنَا بِهِ - ما صَى جَع مَكُلم مَتَّعَ رتفعيل مال ومتاع دنيا- مَتَّعُناً بِهِ - بم نحب مال و متاع سے (ان میں سے بعض کو) نوازا

— أَدُوَاجًا- أَصْنَافًا - مَخْتَلَف اصناف كوك مِخْتَفَقْم ك لوك م

= مِنْهُ مُدَد ای من الکقار کالبھور والنصاری لین کفاری سے مختلف لوگوں بینی بہودوری

کوجومال ومتاع ہم نے دے رکھاہے۔

آیت (۲۰: ۱۳۱) بی بھی اپنی معنول میں بی جلب استعال ہوا ہے اَدُواج میعی اصّام است اُنْکُون اُسّام است اُنْکُون کے اُسّام اُسْتِ سُخُانَ الْاَنْ اَلْاَنْ اَلْاَنْ اِللَّانِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ مجی آیا ہے۔

المفردات مي سے اكتُدُجُ وجن حيوانات مي نراور ماده يا يا جاتا سے ان مي سے ہراكب دوسرے کا زوج کہلاتا ہے یعنی نراور ما دہ دونوں میں سے ہراکی براس کا اطلاق ہو تاہے۔ حیوانات کے علاوہ دوسری استیار میں سے جدت کو زوج کہاجانا ہے جیسے موزے اور موتے د عير مراس جيز كوجو دوسري كي مماثل يا مقابل مؤنه كي حيثيت سے اس سے مقترن بهو۔ المتصل وقرسب بوا وه زوج كهلاتى ب- قرآن مين آيا ب وجَعَلَ مِنْهُ النَّوْ عَبَيْنِ النَّهُ كُرَ وَ الْدُنْتَى (٧٥: ٣٩) اور را تركار) اس كى دوسمين كيس يعنى دادرورت - یائیکڑا۔ جَعَدُ الْقُوْ اَتَ عِضِائِ جَہُوں نے قرآن کو کمرے کروالا۔ یعی کسی نے کہا کہ جادوب اور کسی نے کہا کہ جادوب اور کسی نے کہا کہ بیاد گول کی کہا نبال اور قصیب دغیرہ وغیرہ ۔ بعض نے قرآن کو کلڑے کرنے کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے بعض مان لیں اور لبض کا انکار کر دیا۔ ۱۹۲۹ = فَوَدَ بِیكَ ۔ واد قریم کے لئے ہے تیرے دب کی قنم ۔ انس و مجت اورات فات کے افہاد کی ایک صورت یہ جی ہے کہ مجوب کانام یا اس کی اضافت قسمیں شامل کر لیتے ہیں ۔ مثلًا مخبت افہاد کی ایک صورت یہ جی ہے کہ مجوب کانام یا اس کی اضافت قسمیں شامل کر لیتے ہیں ۔ مثلًا مخبت حضرت عالی منال کر ایتے ہیں ۔ مثلًا کے متعلق آیا ہے کہ حبب انہیں حضور علیالصلوۃ والسلام سے محبت کا افہاد کرنا مقصود ہونا تو کہا کرتی و درجب ناراضکی کا افہاد منظور ہوتا تو کہتیں و درجب ناراضکی کا افہاد منظور ہوتا تو کہتیں و درجب ناراضکی کا افہاد منظور ہوتا تو کہتیں و درجب ناراضکی کا افہاد منظور ہوتا تو کہتیں و درجب ناراضکی کا افہاد منظور ہوتا تو کہتیں و درجب ناراضکی کا افہاد منظور ہوتا تو کہتیں و درجب ناراضکی کا افہاد منظور ہوتا تو کہتیں و درجب ناراضکی کا داخیات کی سے درجب کو تی میں میں میں میں درجب ناراضکی کا دیا ہو کہتیں و درجب ناراضکی کا دیا ہوتھ کی درب کی قسم ۔ انہیں حدر بیا کہ کی ان ان کے دیا ہوتا کی درب کی تی درجب ناراضکی کا دیا ہوتا ہو کہتیں و درجب ناراضکی کی درب کی قسم ۔ انہوں کی تی درجب ناراضکی کا دیا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا تو کہتیں و درجب ناراضل کی درب کی تیں درجب ناراضل کی درب کی تی درجب ناراضل کی درب کی تیں درب کی تیا ہوتا کی درب کی تیں درب کی تین کی درب کی تیا ہوتا کی درب کی درب کی تیا ہوتا کی درب کی تعلق کی درب کی تیا ہوتا کی درب کی تیا ہوتا کی درب کی تیا ہوتا کی درب کی تھوتا کی درب کی تیا ہوتا کی درب کی درب کی تیا ہوتا کو درب کی تیا ہوتا کی درب کی تیا ہوتا کی درب کی تھوتا کی درب کی تیا ہوتا کی درب کی درب کی تیا ہوتا کی درب کی درب کیا ہوتا کی درب کی درب کی درب کی تیا ہوتا کی درب کی درب کی درب کی درب کی درب کی

منطور ہوتا تو کہتیں دکتِ اِندَاهِنِم ۔ کینی ابراہیم کے رب کی شم ۔ قرآن میں یہ طرز خطاب کسی اور کے لئے استعمال نہیں کیا گیا ۔ اس است کے علاوہ مندر حبنہ کی مقامات بریمی طرز افتیار کیا گیا ہے ۔

را، فَكَ دَرَيِّكَ لَاكُيُّ مِنُوْكَ حَتَى بُحِكُمُ كَ كَ فِينَا شَجَوَ دَبَيْنَهُمُ رَمِ: ٢٥، سوتبر بروردگار كَ قَم يه لوگ ايما ندار نزيوں كے حب تك كه آبييں كر هجارت ميں تجھے حكم نه بناليں -٢٠، هَوَرَيِّ كَ لَنَهُ شُكَ فَشُو فَكُهُ هَ وَالشَّيَّا طِلْيُنَ (١٩: ٨٠) موقتم سے تیرے برور دگاری بم ضرور ان كو جمع كري كے اور شياطين كومجى -

اسی طرح آیتہ ذیل میں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر کی شم کھائی ہے۔ لَعَکَوْکَ اِلْھُکُمْ لَفِیْ سَکُنَی تَرْهِدِهُ لَیَ مُمَّاثُوکَ -رد۲:۱۵) تیری جان کی شم یہ توگ اپنی طات کے نشتے میں مست ہیں اور بہکے بھے میر ہے ہیں ہ

٩٧:١٥ اَلَّذِيْنَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلها الْحَرِّ-يه مُسْتَهْ زِيْنِي كَامِفت مِيامِتِلا ے فسوف یعنکمون اس کی خرہے۔

يين يرمن كرن والدوه لوك بي جوالترك سات دومرا معبود مى قرار فين ب

اتیت وو: ۹۹ کاتر جمه بوگا،

٧٧) يبان كك كه بم كوموت ألحى -

ہے۔ تیری طرف سے ان لوگوں کا مقالم کرنے کے لئے جنہوں نے دین سے متنخ کرنا اینا دطرہ بنارکھا سر اورامتر کے سوا دورے معبود بنا رکھے ہیں ہم کا فی ہیں ۔ وہ لینے انجام کو مبدی ہی جان لیں گئے ۔ 1: ٥٩ يَضِينُ صَدُرُكَ- ضَاقَ يَضِينُ رضَوَبَ سے مضارع واحد مذكرفات منین مصدر تیاد ل تنگ برتاب مترب دل کو کوفت بوتی ہے۔ 10: 99 = اليَقِيْنَ - موت - ميساكر اورمكرة النامجيدي أياب حَتَى اللهَ اللهَ فِينَ (م):

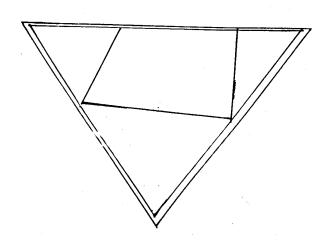

## بِسُمِ اللهِ التَّحْسُنِ التَّحِيمُ اللهِ التَّحْسُنِ التَّحِيمُ اللهِ التَّحْسُلِ (۱۲) مَسُورَ فَي النَّحْسُلِ (۲۰)

= آتی ۔ آتی کی آقی کی آقی کی ایسی کا صفی کا صفی واحد مذکر غائب ۔ یہاں سامنی بمبی سنقبل مستعل ہے اور ایسی متعدد شاہیں قرآن مجید میں ہیں۔ قطعی طور پر و قوع پذر ہونے والی اور قرب ہو یہ ان کو مافنی کے نفطوں سے تعبیر کرتے ہیں ۔ کو یاسمجو کہ یہ بات ہو ہی جی ۔ کہ اگی آمنی اللہ کا حکم آن ہی بہتا ۔ (بی بہت جلد آنے والا ہے اور فر در بالفرور آبیکا ہے آمنی اللہ ۔ فدا کا حکم اس سے مفسرین نے متعدد معاتی مادلے ہیں ۔ اور اخروی می موسی ہو سے اور اخروی می بوسی ہو سے اور اخروی می بوسی ہو سے اور اخروی می بوسی مراد روز قیامت ہے ۔ یہ سنا دعذاب دنیوں مجمی ہو سے اور اخروی می بوسی مراد روز قیامت ہے ۔

رم، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ سلمانوں کوفننے وظفر ہوگی ، ادر مشرکین تکست و نرمیت بربادی ورسوائی سے دوچار ہوں گے ۔

عُخبِكَةً مُنْ باب استفعال جس كمعنى بي كسى جزكو اس كو دفت سے بہلے ہى حاصل كرنے كو اس كو دفت سے بہلے ہى حاصل كرنے كو كرنے باب استفعال كى خاصيتوں ميں سے ايك خاصيت طلب ما خذہ ہے جیسے استخفر اس نے عبلت جا ہى ۔ استخفر اس نے مغفرت ما نگئ ارستگنجل اس نے عبلت جا ہى ۔

ے کینوں مضارع واحد مذکر غائب تنٹونیگ مصدر باب تنعیل وہ نازل کڑنا ہے۔ بعنی اللہ نازل کرتا ہے۔

 \_ آئ آئن دُوا۔ یہ آئی وُ کا برل ہے بین مقسود وی لوگوں کو اس کی وحدانیت میں کسی اور کو نشر کی عشرانے سے ڈرا ناہے یا جردار کرنا ہے .

َ مَنْ دُوُدُا۔ فعل امر جمع مذکرهاضر-تم دُرُسا دُیم دُراؤ۔ تم خردارکرد۔ تم آگاہ کرد، اِنْ الْدُ الیمااعلان حسبی خوف بھی ملاہواہو۔

= آئے ۔ منیر شان ۔ (اگر مبد سے بہلے ضمیر غائب بغیر مرجع سے واقع ہو تو اگروہ صنیر مذکر کی ہے ۔ اواس کو ضمیر شان کہتے ہیں ۔ اور اگر مؤنث کی ہو تو اس کو ضمیر قصتہ کہتے ہیں ۔

اَنُ آنُكُوْ دُوُ النَّهُ لاَ إِللهُ إِلاَّ اَنَا والمعنى يقول الله تعالى بواسطة المهلائكة ليمن المنه المائكة ليمن المنه المائكة المنافرة من عبادة (اى رسلم) اعلمواالمناس قولى - لاَ إِلهَ إِلاَّا مَا رَسِين فعلون تعالى وى كذريد المناس ولا كوفر المائلة عنه والكردوك كوئى معبود نهن سوات مرب -

فَا تَقَوْنِ - فَ مَتَبِمُ كَ لِيَهِ التَّقُونِ مَجْمِ عَ دُرُو-

اِتفُیُّا فعل امر صغر جمع مذکر ما صربه نون و قاید ی دامد متکم محذون سے بعی حب میں ہی معبود میموں تومرت مجھے سے در و

برور من المسلم من المسلم من المسلم ا

11: ٣ = نطفة - اسم مفرد - صاف بانى - مراد نطفه انسانى

- فاذا - بعض كن زدكي فرف زمان ب رسيوي ك نزدكي فرف مكان ب ابل كوفه

- فاذا - بعض ك نزدكي فرف زمان ب رسيوي ك نزدكي فرف مكان ب ابل كوفه

- نزدكي حوف ب اكتر شرط برآنا ب - اوم تقبل ك معنى دينا ب د بطور فرف نمان حوف

مفاجات ركسي يزكا اجا نك بين آنا) كي صورت مين زمانه حال ك معنى دينا ب - بهال اس معنى ميل

آيا ب بطور مرف مفاجات - اور حكم قرآن مجيدي آيا ب فاكفة فافر ذاهى كينة منتسفى (٢٠: ٢٠)

بيس اس نے اسے دال ديا اور وه دور تا به والي سانب بن گيا -

نین إذًا كمعنى بوئے عبب - اسوقت مناگهان ـ

بی (۱۱ کے سی ہوئے۔ جب - الوف میں باہوں۔

خصیہ کئی خصہ کے بروزن نعین مالغہ کا صغر ہے۔ سخت حکر الو۔ اختصام خصماً ، خصما

۱۶: ۵ = اَلْاَ لْغَامَ - مولیشی - بهیر مرکزی - گائے - اونسطے - مولیثی کواس وقت تک انعام نہیں کہا جا حب مک اس میں اونے شال ندمور بالعدم کی جمع ہے۔

الدُكْفاكم منصوب بوج مفعول ہونے كے سے كماس كا فعل محذوف سے يالوج الإنستان (آيت م مذكوره ) مرعطف بونے كے اى خلق الانسان والالعام

 دفع جارے کی بوتناک گری کا اسباب، طراول ۔ اکفاؤ جمع دف و کے اصل معنی گری یا حوالت سے ہیں اور بر برو می (سردی) کی صند سے۔ یہاں دِف می معنی جاراے کاسامان ہے۔ جاراے کی سردی سے بچاؤے کے گرم سامان ، سرمائی بوشش (غلاف البدد) ازفتم دونتالہ رشال، بوسنین کمبل

آیت نوامیں خَلَقَهَا کے بعد ج کا وقف ہے جوکہ وفف جائزے۔ لینی یہاں مظہرا بہترہے اورنه علم ناجازب، اگرخلقَها کے بعدوفف کیا مائے تو مَالاً نَعْامَ خَلَقَهَا الگ بوكا اور كَكُورُ ِ**فِيهَا** دِنْ مِنْ وَمِنَا فِعُ الكَ نِياحِلِهِ وَكَارِ اورْزِحِهِ بُوگا: اوراس نے بچو پالوں کو ہیدا کیا۔ ان سے تم کو گر م بهاس اور دیگر فوائد حاصل ہیں - اور آگروقف نرکیا جائے تولام اجلتہ ہوگا الیعنی سبستحلیق) اور حالانعام خلقها لكد أيك على محكر فيها دِفْ وَمَنافِع الكرجل مستانف وكاراور ترتم بهوكا ورس ن جو یا اوں کو تمہا سے لئے بید اکیا اُن سے رحاصل موستے ہیں ، گرم لباس و دیگرفوا مد۔ ١٠ : ١ = جَمَاكُ - رونق بجال - زسيب وزنيت - وجابت -

 شرِیْحُون - روح (ماده) سے تقی ہے یہ ماده کثیر المت تعات ہے ۔ تُرِیْ یُحُون المواوحة معنی دو کاموں کو باری باری کرنے سے بیں ۔ استعارہ سے طور پر دَوَائِ سے ننام کو آرام کرنے کاوفت مراد لیاجا نا ہے۔ اور اسی سے کہاجا ناہے۔ اُرَخْنَا اِدِلِنَا ۔ ہمنے اونٹوں کوآرام و یا ربین باٹے میں ئے آئے۔ مُدَاحٌ باڑہ ) اَداحَ یُس نیح اللے ته رانعال ) اونٹوں کو لوقت شام باڑہ ہی

النار تر بجی مصارع جمع مذکرها ضراح تم شام کو جویا دوس کو بائسے میں والبس سے آتے ہو۔ = نَسَّى حُوْنَ - مفارع جمع مَذَكِرِ ما ضر- تم صبح ك وقت چرك لے جاتے ہو- مَسَى حَ سے السَّوْحُ

ایک قسم کا میل دار درخت سے اس کا داحد سکو تناہے سکوخت الدل کے اصل معنی توادنٹ كورمرح ، درخت جرانے على بي بعدين جراكا • ميں جرنے كے لئے كھلا جوردينے براكا استعال

حِینَ تَسَوَّحُوْنَ رحب تم صبح کوجنگل میں رہج پالیوں کو بچانے کے لئے لے جاتے ہو۔ سكارح اونول كويران والايروالا آیت انبا میں چوپایوں کو شام کے وقت والیس لانے کو بٹے اس لئے ذکر کیا گیا ہے کہ اس وقت وہ سیر سکم ہونے کے باعت زیادہ بارونق دکھائی نیے ہیں۔

13: > = لَدُ تَكُونُوا بلِفِيهِ جَهِال مَكَ ثَمَ نَهِي بَهَجَ سَكَة - بَالِفِيْدِ مَفَاف مَفَاف البر- بالفِي المَانِي مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَانَ مَنْ اللهِ مَانِي مَنْ اللهِ مَانِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

. ۱۹:۸ = وَالْاَنْيُلَ وَالْبُغَالَ وَالْحَمِينَ لَكُورُ الله النَّهُ الْاَلْعَامَ برسے ، ای دخلق الخیل والبغال والحمیر ۔

9:19 = عَلَى اللهِ فَصْلُ السَّبِيْلِ - عَلَى الله - السُّرَك ذمر سِه فَصُلُ السَّبِيْلِ - ا حسے بیات الطویق القاصل المستقیم - سیدھ سنقیم را سترکی واضح نشاندہی کردینا۔ یعن سیر را ستہ کو اینے برگزیدہ بینم وں کے ذرایع ۔ سے توگوں پرواضح کردینا اللہ کے ذمہ ہے اور اس ذمہ داری کووہ و تی کے ذرایع سے اینے رسولوں کی وساطت سے پوراکردیتا ہے ۔

قَصُلُ ۔ اسم معدر ومصدر سے معنی فاعل سیدهاجانوالاراستہ ۔ لیعی سیدها راستہ جائو کی ضدہ سے معنی استہ جائو کی ضدہ سے معنی اعتدال اور افراط و تفریط سے ورمیان ۔ میان راہ کے معنی دیتا ہے ۔ میان راہ کے معنی دیتا ہے ۔

السبيل اسم جنس س-

بعض في وَعَلَى اللهِ فَصَلَى السَّمِيْلِ كَا ترجم كياب : اور سيد صارات التُرتك بنجيًا ب در على كو إلى كم عنى بي لياب و

ے وَ مِنْهَا جَائِرے ۔ اور بعضی داہ کج اور ٹیڑھے بھی ہیں ۔ ( ہوتی کک نہیں پہنچاتے ) جَائِرٌ کُورُدِّ سے اسم فاعل کا صغہ واحد مذکر ہے ۔ جَوُرِ کے معنی راہ سے ہٹنے اور کے ہونے کے ہیں ۔ جَائِرٌ وہ راسنہ جو کے ہوا ورحق تک نرلیجائے ۔

بی سیر ریاسی برای مین ایس سے بانی بینے کورانا سے کے مین کا شکر اوراس سے سنرہ براہوتا ہے۔ براہوتا ہے۔ سے تسیمون - اسّا مَدیسیم اِسّامتهٔ (افعال) سے جع مذکر حاصر - تم جواتے ہو - السّوم کے معنی کسی جزی طلب میں جانے کے ہیں ۔ بس اس کا مفہوم دواجرارسے مرکب ہے یعنی طلب الله عانا ۔ مجر کبھی صرف ذیا ہینے چلے جانا کے معنی ہوتے ہیں جیسے سامیت الدویل لا اون جراگاہ ہیں جراگاہ ہی جو کے اور کبھی صرف طلب معنی پائے جاتے ہیں ۔ جیسے سُمف کُ کُذا - (میں نے اسے فلاں کو تکلیف دی ہ اور اسی سے ہے کیکور کو کہ کہ می اور اسی سے ہے کیکور کو کہ کہ کہ می اور اسی سے ہے کیکور کو کہ کہ کور اور اسی اور اسی سے ہے کیکور کو کہ کہ کور اور اسی سے ہے استان کا اللہ کی سے اسمنت وسکو منٹ الدیل میں نے اور اسی کور اور اسی سے ہے اس اور اسی سے ہے اس اور اسی سے ہے کہ کور اور کی جو اسے ہو باجر نے کہ کور استان کور باجر استان کی سے ہے کہ کور استان کی سے ہے کے لئے جھے ہو۔

۱۱۱ ا ا ا بنبیت مفادع واحد مذکر غاتب و اِنبات و افعال سوه اگاناب - به بین به میر واحد مذکر غات کارج ماء ب بوکر سالقرایس سے - به بین به ضمیر واحد مذکر غات کارج ماء ب بوکر سالقرایس بی سے - الند تی این کے استان کین انبات کین انبات کین انبات کین ایمان محدر به اس کے اصل معنی انبات کین اور میگر اگل نے کے بین یہاں مصدر به بی اسم مفعول مَذُورْتُ ایل کے دیلیے ۔ اس معنی میں اور میگر آیا ب فَنَعْ وَ بُح وَدُورِ مُح بِله الله الله الله بی کے دیلیے سے کھیتی تکالتے بیں اور می افترائیم میں اگر می کے اصل معنی اگر از کانے کے بین جو بونے نے مختلف ہے۔ بیساکہ ارشاد باری ہے کہ افترائیم میں آگانے کو بونے نے مختلف ہے۔ بیساکہ ارشاد باری ہے کہ افترائیم میں اور کی النظام کی النظام کی استان کو کہ جو کیا اصل میں اگل تے بولی اصل میں اگل تے بولی اصل میں اگر کے بین کی اس کا کے بولی ایسے میں اگر کی کے دیلے بیں۔

ت يَتَفَكَّرُونَ مَ مَفَارِعُ جَعَ مَدَرَ عَاسَبَ لَقَنَكُو (لَّفَعُنُ) معدروه عوركرت إلى . 11: 11 هِ مُسَخَّوَاتُ والم مفعول رجع مَونث مُسَنَجَّوَيُ واحد رشَخِيرُ (تفعيل) معدر وزرسني مغلوب تابع فرمان -

الواب لا تی مجرد سے باب سیع سے بعنی مصطاکرنا کے آنا ہے

۱۳:۱۶ = وَمَا ذَرَأَ كُنُهُ مِنْ مَا مُوصوله بِهِ بَعَى اَلَّذِي ُ اسْ جَلِهُ اعطف الْكَيْلَ آية الهبه ای وَسَخْوَ لَکُهُ مَا ذَرَأَ لَکُنُهُ مِی اسکا فعل محذوت سے ای خلق و اَبُلَ عَ ۔ خَرَأَ یَنْ ذَا کُرِباب فَتَح ) ذَنْ مُ مصرر مامنی کا صیغہ واحد مذکر غائب سے سے بیدا کیا ۔ اس نے بیدا کیا ۔ اس مجیلا یا ۔ اس نے کبھیرا ۔

بیت یا در ما در آگا کہ کہ نی الدی عن (اور اس نے ان بیروں کو بھی بیداکیا یا منز بنایا ہن کواس نے تہاہے ( فائدے سے ) لئے زمین ہر تھیلادیا۔

\_ مُخْتَلِفًا اَلْنَ اثْنَهُ - بيحال سِيفعل محذوف كاء اَلْوَانُهُ مضاف مضاف الير- الْوَاتُ جَع لَوْن كى حبرے معنی رنگ کے ہیں کہ کھی الوائ سے مراد کسی چیزے انواع واقعام بھی مراد ہوتے ہیں بینا کی معاورہ ب ٱلْوَاتُ مِنَ الطَّعَامِ قَمْتُم كَ كِعانَ -

يهال مخلف النواع اور مخلف اللون مراد بهو سكت بي -

ور: ٢٨ = كَلِدِيًا تروتازه - طَدَاوَةً سعس كمعنى تروتازه بون كي بس رروزن فعيل صفت

ے ِنَهُ تَخَوِجُوا ِ مضاع جمع مذكر مانر ، اسل مي تَسَتُخُوجُوكَ سَمَا نو*ن اعرا*ني (لام محدوف) حرف عال کی وجہ سے حذف ہوگیا رہم نکالتے ہو استخواج رباب استفعال) سے۔

<u> حِلْيَةٌ مِعنىٰ زبور حَلِي مَيْحَليٰ</u> رباب سعع) آرا سنه بونا مورت كازبور ببننا ـ وَحَلَى مُجَلِّي تَحَلِّبَةً رتفعیل ، عورت کوزلور مینانا و عورت کے لئے زیور بنانا۔ مجمع آؤت فیھا اَسَاوِیَ مِنُ ذَهبِ و

(۱۸: ۳۱) ان کووہاں سونے کے کنگن بینائے جا بی گے۔

ڪَني 'زيورات ڪرٽي' زيورا*ت ۔* 

= تَلْبُسُونَهَا - تم بِهِ بِبِنَة بو- تم ال كو بِبِنَة بوء هَا صَمِير واحد مَونَ عَابَ عِليمُ كَى طوف المَّجَ مَوَاخِرَ - صيغ صفن بَن مَاخِرُةً \* مَاخِرٌ واحد مَخْرٌ ومَخُورٌ مصدر بابنغ - يا لَي كوچير الله عَدَا اللهُ والى كتتبال ـ

مَخَوَ يَهْخُورُ فَتَى مَخَدَ يَهْجُدُ لِنَصِي مَخْدُ ومُحْوَدُ كُتَى كَامِا فَى كُو آوازك ساتِهُ جِزَا سمندر كوچركر علينه والىكتتى كو سيفينكة مكاخِدَ الله كية إي

= وَلِتَبْتَعُكُوا مِنُ فَضُلِم - تَبَتَعُو المضارع جع مذكرما ضرر اصل مِن تَبَتُعُونَ عَفار نون اعرابي بوم لام حرف عامل گرگیا ۔ تاکہ تم اس کے فضل ارزق کو تلاکش کرو۔

راعمله كاعطف تَسْتَخْدِحُوْا برب

ر، یااس کا عطف ملت محذوف برسے ۔ ای لتنتفعی بذلک ولتبتغوا ( تاکم اس سے استفاده كرو اورتلاش كرو .....

رمى يا يمتعلَق فعل محذوف سِ اى فعل ذلكِ لتبتغوار اس في ايساكيا تاكم م تلاش كرو... ... فضل قرآن مجید می مختلف معانی میں آیا ہے یہاں مراد رزق روزی سے ۔

19: 10= اَ لَقَىٰ اِلْقَاءِ اَنْعَالُ سے ماضی واحد مذکر غائب اس نے ڈالا۔

تد اسی ۔ دُسُو اسی ۔ دُسُو ہے۔ مصدر رَسَا النَّی اُر باب نصو کے معنی کسی جزیے کسی جگہ بری مرفر اور استوار ہونے ہے ہیں ۔ مثلاً قرآن مجید میں ہے وف کُ وُلِدِ تَدْسِیلِتِ (۱۳:۳۲) اور بڑی بھاری دیگیں جواکی جگہ برجی رہیں ۔ او بچے او بچے بہاڑوں کو بوج ان کے اثبات اور استواری کے روائی کہاگیا ہے ۔

لېذا دَدَاسِيَ بعنی او بنج بېرار بندرگاه کو مَدْسیٰ (اسم طرف مکان) اس واسط کهته بیس که بهال مجمی جهاز اورکشتیال آکر مولمر واقی بیس -

دَوَاسِی دَاسِیَة الله کی جمع ہے۔ یماط۔

۔ تَمِینَکَ مَادَ بَمِینُ مُیَدُنُ لِباب صوب سے مضادع واصر مُون غانب ۔ وہ ہلتی ہے وہ حکتی ہے۔ اَنْ تَمِیْدَ مِیكُمُ ای لِشَلّا تَمَیْدَ بِكُمْ كموہ تم كوكرن وُكُكات نردُولِ ریز دہن كی اضطراری واضطرابی حركت مراد ہے،

آنھلگوا-کا عطف دوا سی برہے اور سیبلگ کا عطف انھا دابرہے۔

19:17 = قَعَلْمَاتِ - اس كا عطف سُبُلاً برب، اى وجعل العلامات اوراس فحلف علامات راه ارتف فحلف علامات راه ازفتم شیار بهار درخت رجشے وغیرہ بیدا كئے تاكر را بنمائی كریں - اس طرح ساروں كى را بنمائی نرريد مخصوص ستاروں كے جن كو د مكيوكر رات كے وقت مسافر راه تلائش كرتے ہیں و مندوں آیاہے وتھو اللائش كرتے ہیں و مندا قطب ستارہ - فریا - بنات النعش الجدی وغیرہ - قرآن مجیدی آیاہے وتھو اللائون

حَبَلَ سَكُمُ النَّجُومَ لِنَهُ تَدُو ابِهَا فِي ظُلُمْتِ النَبِّرِ وَالْبَحْرِ (٩٤:٩) اوروى توسِيحس نے منہا كے حالت منہاكے لئے اللہ باؤ ـ يہاں منہاكے ساكہ بنائے تاكم ان كے ذرائير سے خشكى اور ترى كى تاريحيوں ميں راه باؤ ـ يہاں النجد بطور اسم منس آیا ہے ۔

۱۸:۱۶ = نَصُفُوهُ مضارع جَع مذكر ماخر- اصل مِي تَعُدُّدُ فَ مِنَا- إِنْ تَسْطِيهَ عَمَّلُ سُـ نون اعرابی سافط ہوگیا۔ عکن عصدر۔ عَدَّ یَعُدُّ ( باب نصر اِنْ تَعَدُّدُ ا اَرْمَ شار کرنے لگو۔ اگرتم گُنْخ لگو توان کو گن نه سکو گے۔

11: 19= مَانْسُورُونَ - بوتم جِباتِهِ وَمَانَعُلِنُونَ مَا الْعُلِنُونَ مَا الْعُلِنُونَ مَا الْعُلِنُونَ مَا الْعُلِنُونَ مَا الْعُلِنُونَ مَا الْعُلِنَ مِنْ اللهِ مَا الْعُلَانُ مِنْ اللهِ مَا اللهُ ال

رِ الله الله الله عَدْنَ مِنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لاَ مَخْلُقُونَ شَيْئًا مِن مَنْ عُوْنَ مِنْ اللهِ لاَ مَخْلُقُونَ شَيْئًا مِن مَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لاَ مَخْدُنَ اللهِ مِن كو دِمْتَركين الله كاللهِ مِن كو دِمْتُركين اللهِ اللهِ مِن كو دِمْتُركين اللهِ اللهِ مَن كو دِمْتُركين اللهِ اللهِ مِن كو دِمْتُركين اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

بھارتے ہیں ۔ کوئی جزیبانہیں کر <del>سکت</del>ے۔

ے مشکر برون ۔ اسم فاعل ہ جمع مذکر مستک بو واحد اِنسِکباک اِسِیفُعالی سے مصدر - اپنے آپ کومڑا سمجھے ولئے ۔ مغرور -

٢٢:١٧ = الاَجَرَمَ - بِي شَك - يَقِينًا رضرور - حَقًا

١١: ٢٢ = مَاذَا-كياب يه يه كياجيرك

مَاذَاكَ نَعْظَى ساخت مِن اختلاف بن سِن كوئى لسيط (غرم كب) اوركونى اس كوم كب كهاب . بسيط كينوالون مي سن بعض قائل بي كه مَاذَا يورا الم مبس سب يا موصول سِن اور الله في كالم معنى يا يورا مرحف استغمام سين . يا يورا حرف استغمام سين .

مرکب کینے والے کہتے ہیں کہ مکا ذَا مرکب ہما استفہام اور ذا موصولہ سے بعید آیت بَہا اللّٰت یَسُکوُنک مَا ذَا بُنفِقُون ۔ رمن ، (۲۱) توگ بھے ہیں کہ وہ کیا نوج کرا ہم یا ماہا سنفہام ہے اور ذَا اسم انتارہ ۔ یا ما استفہام ہا اور ذَا اسم انتارہ ۔ یا ما استفہام ہا اور ذا زائدہ ہے اور ذَا اسم انتارہ ۔ یا ما استفہام ہا اور اُنے اُدُدہ ہے اور کُوا اسم انتارہ ۔ یا ما استفہام ہا اور اُنے اُدُدہ ہے اُنہ کہا تا ہے ۔ اساطیر اسطور ہوگ ہوئی باتیں ۔ وہ حجو ٹی جرجی کے متعلق یہ اعتقاد ہو کہ وہ حجو طلح کے کہا تا ہے ۔ اسطور ہ کہلاتی ہے۔

السَّنظرُ وَالسَّطَرُ فَطَارَكُوكَةِ بِي فَوَاهُ كَنَابِكَ بِو يَا درختوں كى يا آدميوں كى ـ سَلَحَ وَ كُلاَتُ كَ

سینٹ مَسْطُورِ مَهی ہوئی کتاب۔ سَطُو کی جَع سُطُورَ ہے جیسے عَیْنُ کی جَع عَیُونِ فِ اسی سے مُسَیْطِرُ مِعنی مُکہ اِسْت کرنے والا۔ واروغنہ ہے یہ نَسیْطَر فَلاَنُ عَلیٰ کُنَّ اوَسَیْطَرَ عَلَیْرِ کَذَا۔ سے شَتْق ہے جس معنی کسی جزکی حفا فحت کے لئے اس پرسطر کی طرح سیدھا کھڑا ہونے

11: ٢٥ = لِيَحْمِلُوا مِن لامْ تعليل كاب يَحْمِلُو يَحْمِلُونَ عَمَا لام رَف عامل س نون اعرابي

گرگیا۔ ربوجہاس کے یا نتیجتاً دہ اٹھا بیں گے۔ - - - مرو

= أَدُنَادَهُمْ مُ مِضافع مضافع الله النه بوجه وزُرُرَة كَل جع -

= وَمِنْ أَذُنَادِ اللَّهِ بْنُ مِنْ تَبْعَيْفِيدِ بِهَ لِبِي بِحِمِينَ سَعَ كِجِدِ بِعَضِ حصر

\_ مِنْ لَكُونَ مُكُونَهُ - مَنَّارًا جَمْع مذكر غائب هُنْهُ ضمير منعول جَمْع مذكر غائب - يُضِلُّونَ كا فاعل م برن مُدرد برزي و سرور المعالم من صفر عند من أي المراد حوالاً زندي سرور المراد العوالم

وہ کفار ہیں جن کا ذکر اور صل رہا ہے اور ھیٹ صنید مفعول کا مرجع الکذیت اسم موصول ہے۔ یعنی فیامت سے دن وہ اپنے گنا ہوں کا محمل بوجد اعلامتیں کے اور کھیان لوگوں کا بھی لوجد اعلامیں کے

جن كورېرېات جهالت گراه كرمي يى ـ

= بِغَيْرِ عِبِلْمِهِ - فاعل كا حال بهى بوسكتا بدر اس صورت مين ترجبوه ،وكار بوادبر مذكور بوا- اور مفول كا بحق حال بوسكتاب اس صورت مين ترجم بوگا- اور كجيران جا بور، كا بوجرى اعظائي كر جنبين و مگراه كر بيد بن -

= الله ـ خردار - دنگیمو - سن لو - جان لو -

= سَاءً سَاءَ لِسُوْءُ سَوْءً (باب نصوب ماضی واحد مذکر غائب کا صیفرے ۔ نعل دمّ ہے۔ بُراہے۔ رکتنا بُراہے،

11: ٢ ٢ = مَكَد اس نے ریبال بعنی جمع ا انہوں نے اخفیہ تدبیر چلی -

ے القواعدة اس كى بنيادى - اس كى واحد القاعدة بديم بي كى جيزك تعدد بعد لين تيام بهورة و القاعد بعد القاعد معن عمر السيده عورتي بوتواس كا واحد القاعد بع بيسك

خَالُفُتُواعِلُمِنَ النِّسَاءِ (٢٨٠: ٧٠) عورتُول مِن سے بری بور می عورتی ہیں۔

ے ختر ۔ ماضی واحد مذکر غاتب ( باب ضرب) خدّ مصدر۔ وہ گر ٹرا۔ میسر سیود ۔ در ۔ در در ہیں۔

ے مشر کائی ۔ مضاف مضاف البیہ میپ نتریک رتمہائے زغم کے مطابق ، سور میر ویک و سر در میری سے نام کا اس میں استان

ے کُنٹیم ٹشاکوئ فی ۔ جن کی بابت تم تھکڑا کیا کرنے تھے۔ ماضی استماری جمع مذکر حاضر ہے میڈاڈ کھڑو ششکا ق مصدر معنی مخالفہ ہے ک

ماضی استمراری رجع مذکرحاضر به مُشَدَّاتُ مُ مُن شِیقًا ق مُن مصدر معنی مخالفت کرنا و عداوت کرنا ر حسگونا به صند کرنا به

١١: ٢٨ = تَتَوَفَّهُ مُ الْمُلَكِّدُ. وه فرستنول كى جاعت ان كى جان قبض كرتى ہے توقع مذكر فات توقع منكر فات مصارع واحد مؤنث غائب مصارع واحد مؤنث غائب مصارع واحد مؤنث غائب مصارح منكر فات

= ظَالِمِیُ اَنْفُرُهِدُ مال ہے تَسَوَقُهُدُ کی ضمیر هُدُ ہے ۔ ظالِمِی اصلیں ظالِمِنی تھا نون ہوجا اصافت کے ساقط ہوگیا۔ درآل حالیہ وہ لینے اور سنم کرہے شفے ہوج کورکے ،

= فَا نَقُو االسَّلَمَ - اَلْقَوْا- اِلْقَاوُ وَانِعَالُ سِهِ ماضى ثِع مذر غاب، انہوں نے وُالا۔ سَلَمَ رامم ہے اسلَعَ - انقیاد فرمال برداری - اطاعت ما جزی ۔ نَشِلِیمُ وَ ہِ جس کے معنی مبرد کرنے کے بی ۔ اَلْقَو االسَّلَمَ ۔ وہ اطاعت وعاجی کا اظہار کریں گے ۔ ہے اللّٰ اَلْعَبَ مُونَ سُونَ اللّٰ اللّٰ مَا مُعَدُون ہے ۔ مَا كُنَّ اَلْحُمَلُ مِن سُونَ اللّٰ اَلَٰ وَعَالَوْا مُعذون ہے ۔ مَا كُنَّ اَلْحُمَلُ مِن سُونَ اللّٰ واحد - مَثَاوِی جع - شکانا - در از مدت تک عظم نے کا انتظام فسرودگاہ ۔ فسرودگاہ ۔

آیات ۲۷-۲۸- و۲ پس کلام اور شکلم کے متعلق اشکال ہے جس کی وضاحت حسن اللے است يَقُولُ آيُنَ ..... سے نَشَاقُونَ فِي مُ الله الله الله الله الرشادم إِنَّ الْخِنْيَ الْيَوْمَ ..... ظَالِمِيْ أَلْفُسُومِ ابل علم كاكلام بِ مَا كُنَّا نَعْنَمُلُ مِنْ سُوْتٍ .... بيكفار مُسْركين كاكلام بيد مَلِي إِنَّ اللَّهُ ..... خُلِدِينَ نِيهًا - ابل علم كأكلام ب-فَلَكُشُكَ مُنْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ - ارتادِرتانى ب-۱۷؛ ۳۰ = خَبُرًا- ببتر-تعبلائي -نيكي - نيك كام-يسند فيفل عقل - عدل - فضل حلدا سيار نافع خرس شال بي مشر كي صدي خ حَسَنَهُ عن مروه نعمت بج انسان كو اس كى جان، بدن يا حالات مي حاصل بوكراس كے لئے مسرت کا سبب بنے حسنة کہلاتی ہے رسینہ کا کی ضدہے <u> - وَ</u>لَـدَادُالْاخِرَةِ - آخرت كا كُر بين آخرت كا تواب -= قد کنیف مر اوربہت ہی عمدہ ہے۔ کلمہ مدح ہے بشک کی صند ہے۔ ١١: ٣١ = بَنْتُ عَدُنْ إِنْ مَعْنَانِ مَفَاتِ البيلِ كَرْخِيرْ صِي كَا مَبْتِ مَا مُعْدُونَ إِنْ أَي جُنْتُ یا یہ مبتدا ہے جس کی خبر محندوت ہے ای لھ حرجنت یا یہ مبتدا ہے اور میں خلو اس كى خبرے - اور جله نَجنوى مون تَحْتَهَا الْدَ مَنْهُ لُو كَهُ مُدِفِيفًا مَا يَشَاءُ وَنَ مال ہے ۔ جَنَّتُ عَ فَ إِن مِيت رِينِ كَ باغات ـ

فِیهٔ کو مَالِیَنَا مِوْنَ کیا اشارہ ہے کہ تمام خواہشات کی تکمیل جنت ہیں ہوگی ا ۱۲: ۲۳ سے طیسی می استان میں میں میں استان کی تکمیل جنت میں می فراند فاقع می استان میں می فراند فی میں سے حال ہے درا کیا لیک دو باک وصاف ستھرے گئاہوں گی آلودگی سے صاف ستھے سے حال ہے درا کیا لیک دو باک وصاف ستھرے گئاہوں گی آلودگی سے صاف ستھے سے دو کی گئی گئی گئی کا حال ہے دلین اس دفت فرشتے ان متعین سے کہیں گے۔ ۱۲: ۲۷ ه من کی نظروی می من فق کے معنول میں ماکے مرادف ایاہے۔ بہیں انتظار کرہے رہای انتظار کرہے میں انتظار کرہے اس بات کا) کہ .... بین بیمنکرین تولیس اسی امرکا انتظار کرہے ہیں کہ ... سے وقوع مشر المسلم کا انتخار سے ملا تک موت یا سلا تکر عذاب مراد ہیں ۔ اور آ مُو دَ تبِ کے سے وقوع مشر یا نزول عذاب مراد ہیں۔

یرو می این ۱۲ سے محاق ب اس نے گھرلیا۔ وہ نازل ہوا۔ دباب ضرب کینی سے جس کے معنی گھرلینے کے ہیں۔ ما منی کا صغہ واحد مذکر غائب ۔ حاق بھے مدُ ای احاط ہم اسٹی گا صغہ گؤا۔ میٹی اُت ما عکم لُوُ ا۔ ای حقیق اُت ما عکم لُوُ ا ۔ ای حقیق اُت ما عکم لُوُ ا ۔ ای حقیق اُت ما عکم لُوُ ا ۔ ای حجر اُت کے اعمال برگم مزامی داس دینا میں۔ اُت خرت میں ۔ یاہر دوجگہ ) سے ما حاف اُله کی کند تھے ۔ اِسْتِ ہو اُل کے دار استفعال مذاق اُر اُن ۔

۱۱: ۳۵ = وَلاَحَوَّمْنَا۔ نهم حام عمرات (کسی چیزکو) مِنْ دُوْنِه بغیراس کے حکم کے۔ " حَدَّمَ یُحَدِّمُ تَحْدِیْتُ رَلَفْٹِیْلُ) سے حرام عمرانا۔

= ها ورواضح طور بربغام کا بہنا میں میں میں میں میں میں میں میں میں اور واضح طور بربغام کا بہنا

٣٧:١٧ = آتِ اعْبُدُواللَّهُ - اى كان يقول لهم اعبدُوااللَّهُ -

= إنجتنبهُ والمرجع مذكر صافر - تم بحجه - تم بربه كرد - تم اجتناب كرو - ( باب افتعال)

= اَلَطَّا عَوْنَتُ - سَيْطان - سروه معبود جس كى الله تعالى كـ سوا برستش كيائي ـ الهذا ساحر-

کابن ۔ سرکٹ کو طاعوت کہیں گے۔ معبود باطل ددائی الی الضلالة عِ حَقَّتُ عَلَيْرُ ۔ ثَبُّنَتُ ۔ وَجَبَتْ عَلَيْرِ الدلعض کے لئے ضلالت ، داحب ہو گئی (بوحبان

كى مكرشى اورسينيام البياد سے بدا عتنانی برتے سے

11: ٣٤ = تَحْدِحْ - مفارع واحد مذكر ما ضرمجزه م بوم عمل ان وشطیه ) رباب حنوب سے ان تخدِحْ د اگر خو کو است اگر تو داعد مذکر ما حرج کا کرتیری تمنا ہے - اگر تو کو اس ہے - اکرتیری تمنا ہے - اگر تو کو اس ہے - اکرتی کو کو اس ہے - اکرتی کا کو کو کہ کا درہ سے اندر سے معاورہ سے معاور

ار طن سارت می این می و طوار رو - ایس ی به هر ص الف حال التوب فی محاوره التوب کے محاورہ میں مار مارکر (اس کو دھونے کی آرزو میں) ما توذہ ہے۔ جس کے معنی ہیں دھونی نے کپڑے کو بچر پر مارمار کر (اس کو دھونے کی آرزو میں) موالوں ا

اورجًا قرآن مجدي سے - حكا اَكْثَرُ النَّاسِ وَكُوْحَوَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ (١٠٣:١٢)

گوتم کتنی ہی تواہش کر وبہت سے آدمی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ۳۸:۱۷ = جَهْدَ - بوری کوشش مطافت مشقت ، جَهَدَ بَیْجُهُ کُ سے مصدر جس کے معنیٰ ہیں بورے طور سرکوٹشش اور شقت کرما۔ = آيْمَا نِهِدُ- مضاف مضاف اليه - ان كُفسي جَهْدَ أَيْمَا نِهِدُ- بورك شدومد قسيس كهامًا و البين وه برات سند ومدس مي قسيس كهاكر كيت بس-ے لاَ يَلِعَثُ مِ مضارع منفى واحد مذكر غائب بنهي التَّفاكَ كار \_ بَالِي وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا \_ بَلِي بِمعنى مَلِي يَبْعَثُهُمْ و بال وه ضرور المَّاكُكُا - وَعُدًّا المصدر تاكيد ك ك لايا كياب م قَقًا اى واجب عَلَيْرِ - بعن وعده جس كا يوراكرنا اس ك ومرس 11: 79 = لِيُسَبِّنَ لَمَامَدُ - مِن لام تعليل كاسِد اور اس كالعلق فعل معتدر يبعثهم سيب مِس پر نفظ بلی د لاکت کرتا ہے۔ اور کئم میں ضمیر جمع مذکر خاسب مٹ تیکو کٹ آنہ ہے) کی طرف راجع ہے

اس میں مومن کافر سبھی شامل ہیں۔ مطلب یہ ہواکہ وہ مردوں کو ضرور بالفرور دوبارہ انتھائیگا تاکہ ان سر روہ بات) واضح کردے حس کے متعلق ان میں اختلاف مقا ١١: ١٧ = لَنْمِي مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنامع بلام تأكيدونون تقيله جم سنكم - هند ضمير فعول جمع مذكر غاتب

بَوَءَ مِبَوِيمٌ نَبَوِمَةً وباب تفعل سے ہم ان كوخرور جگددي كے رہم ان كوخرور عُرائي كے -ہم ان كو ضرور اناریں گے۔

اورمكرآياب، وَلَقَدَ بَوَّأُنَا بَنِي إِسْرَاتُيْلَ مُبَوَّاتُصِيدُتِ (١٠: ٩٣) اوريم نبني امراتيل كو

مین کے لئے عمدہ جگہ دی ۔ - - - سربر و المسترب و الله و الله

کی مدح ہیں ۔

۱۷: ۲۲ = اَصْلَ الرِّنْكُورِ-اى اهل الكتاب-

= قَبْلِكَ مِن صَمِيروامد مَدَرُهُ كامر جع رسول كريم صلى الشُعليدوسلم بي-١١: ١٧ ﴾ بينت بمعنى معزات وتتوامر صدقي بغير واضح دلال -

ے التنبير الكتاب كتابي راس كاوامد زُكُور كري

ے بِالْبَیّنْتِ وَالدَّوْبُرِ- اس کے متعلقات کے متعلق متعدد اقوال ہیں۔ سین آیت کے سیان وساق سے اس کما تعلق ا دُسَلْناً ہی سے بسے کہ جوابنیار بھیج گئے ان کی تاسیدونصدیق روستن دلال اور معزات سے بھی کی گئی۔ اور احکام شرعیہ جن کی انہوں نے شبایغ کی ۔ وہ اس کتاب اللية میں بیان کے گئے جوان کو دی گئی۔ ای ادر سکنا کھٹ بِالْبِیّناتِ واَلذُّ بُرِ۔

= النَّوْكُوَّ- يبال اس سے مراد قرآن مجدسے رفعیوت نامہ -

= لِتُبَيِّتَ- مِن لام تعليل كاب - تَبُيِّتِ مِن مضارع واحد مذكر ماضر - تاكة تو بيان كرے وكلول كه اس ي

= يَتَفَكَّرُونَ - مضاع جَع مذكر غائب (تاكه) وه غور ونوص كريم - اور حقائق كوسمجير م

مذکرغا تب دمعنی جمع کریا ہے محفوظ ہیں۔ کیادہ بے فکراور نڈر ہوگئے ہیں یہ

= مَكُوَّ وَالسَّيِّ مُاتِ مَكُووُ المَاصَى جَعَ مَدَرَ فَابَب - السَّيِّ مَاتِ بِالْوَمِصِدرَ مِدُون كَلَ صَفَتَ السَّيِّ مُعَالِب بِعَرِ مِدْمُوم منسوب باند صق مِن بِي مَكُوُ وَا كامنول المَّا الله مكووا المكون السَّيِّ مُن اللهُ المُعْول المَّا اللهُ الل

- اَنْ يَخْسِفَ - يَخْسِفَ - مَفَارع منصوب بوجِعُل اَنْ - واحدَمِدُرَغَاتِ - خَسُفُ معدر

د باب خرب) کرد صنسا ہے۔غرق کر ہے۔ اکٹ یکخشیف جھِدُ الْاَ زُخکَ ان کوزمین میں وصنسا ہے = حَدِثُی ۔ بنی رضمہ سے۔ ظرف زمان و مکان ۔

۱۱:۲۷ سے تَقَلِبُون مناف مضاف الله - ان کی آمدوٹ د- ان کامپنا بھرنا - ان کے سفر جبیباکہ قرآن مجد میں کہ قرآن مجد میں اور میں اور میں آباد کی آمدوٹ در ۲۰۱۰ میں اور میں آباد کی میں چلنا بھرنا لین سفر کرنا بخید در در کو کس میں جانا مجرنا لین سفر کرنا بخید در در کو کس میں جانا میں جانا کی میں جانا کی میں جانا کی میں جانا کی کارٹ کی میں میں جانا کی کارٹ کی کی کارٹ کی

یں بین بروی مرفرہ میں مورد یا موس کے عقیب رکھنے ہے۔ دان ) یا خُونَ هُمُ فِی کَقَالِیم م دہ ان کو چلتے ہیرتے ہیں بکڑے۔

ص مُعُجِدِينَ - اسم فاعل جمع مُذكر - عاجز بنافيخ والع - ناكام كريين والدر

باب تفعل کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت تدریج بھی ہے یعنی کسی چیز کو درج بررجر کرنا چیسے تک بی کی خید کئے۔ زید نے گھونٹ گھو نٹ کر پیا۔ یہاں بھی اہنی معنوں میں آیا ہے یعنی اللہ تفالی بار بار ظالموں کو انتہاہ کرناہیں ۔ سوزلزلوں کی صورت میں یا آندھیوں کی صورت میں ظاہر ہوتا

أگر چرجی ده سبق حاصل نه کری اور بازنه آئیس تو تدریجاً وه بلاک ہو ماتے ہیں۔

صاحب ضیارالقرآن نے قرطبی کے والہ سے تحریر کیا ہے کہ:۔ ایک روز حضرت فاروق اعظم رصی اللہ تعالی عنه منبر پر تشریف فر ماتھے۔ آپنے پوچھا، لے لوگوا اُد یَا حَٰدَ ھُکہ عَکیٰ تَحَوِّنِ ۔ کا کیامطلب، ۔ سب خاموٹ ہوگتے۔ بنی بزل کا ایک بوڑھا اُکھا

اوراس نے عرض کی لیے امیرالمومنین برہاری لغت سے یہاں التخوف کامعنی التنقص سے بین آہستہ آہت کسی جیز کا گھٹتے سطے جانا راور اس نے اس کی تائیدیں ابو بحرائم لی کارشعر رطبعاً

تَخَوَّفَ الدَّحُهُ مِنْهَا تَامِكَا قَرِدًا لَكَا لَكُو تَكُو وَالنَّبُعَةِ السَّفَنُ ترحمه در کچاہے سنے میری اونٹین کی موٹی تازی اونجی کو ہان کو گھساکر کم کردیا ہے جس طرح نبعہ در

كى كرى كوم كسان والاآله كساكر حبولًا كرد يناب،

عَلَىٰ تَحْوَّنِ مِنْ حَمِيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ كَا دِوْمُ الرُخْ سِهِ -

= خَاِنَّ رَحَّكُمُ لَرَءُ وُكَ تَرَحِيْمُ لِيهِ اخذ على تخون كى تعكيل بدر بعن وه انتباه كركم بار بارمصيتين لاكم ظالموں كو توبه ورجوع كاموقعه مسيركرتا بيے - كيونكه وہ روف ورحيم سبے -

١١: ٨٨ = يَتَفَيَّنُوا - مضارع واحد مذكر غائب تَفَيَّى (تفعل) مصدر - فَيَيُّ مادّه جَهِكَ جات بير، لوشَّة بير، أَنْفَيْنَ هُوَ الْفَيْنِيُّهُ كَ سِمِعَى الْجِي حالت كَى طوف لوط كرآناك

ہی۔ مثلًا خَانِ خَاءُ خُا- ر۲: ۲۲۲) اگروہ *راس عرصہ میں قنم سے) رجوع کر*کس ۔ امى سى فاء النطِل بع جس كمعنى ساير كوال ك لبدر لوث آف كي وادفي

اس سایکو کہاجا اے جو ( زوال کے بعد) لوبط کر آ ناسے۔

\_ سُجَدًا- الظِّلاَكُ كامال ب يسجده كرتي وت-

= مَدَاخِوْدُنَ - دَخْدُ سے اسم فاعل جمع مذکر۔ ذلیل دفوار ہونے دلے عامزی کرنے دللے الده خور- اى الصغاد والذل- نين عاجرى ودرما ندگى-

= وَهُمْ دَاخِرُهُ نَ - مِن وَاوُمَالِيهِ إِلَى السَّالِينَ مِن وَا فَهَارِ عِجْرَكُر مِهِ مِن ا

يعى سائے اپنے خالق كے حكم كى اطاعت ميں بے چون وجرا ادلتے بدلتے بيت يا كا تحليق کاکنات میں یہی سنت اللہ ہے۔

١١: ١٥ = مِنْ فَوْقِهِ مُ- ان ك ادبر سے - خداوند تعالیٰ كى بالاكتى ادراس كے عملة مرتبت اور ففیلت کے اظہار کے لئے ہے۔ بیسے کہ اور مبکدا یا ہے و دھو الْعَنا سِرُفُونَ

عِبَادِم (١٨: ١١) اوروه ليخ سرول كاوير غالب س

١١: ١١ = لاَ تَنْخُولُ وَا إِلْهَا يُنِ النُّنَّانِي - دومعبودمت اختياركرو به تعدد كانفي دو کشرت و تعداد کا اد بی در بہرے حب دو کی نفی ہوئی تواس سے زیا دہ کی نفی خود بخود ہوگئ = فَادْ هَبَوْنِ المر جَعَ مذكر ماضر لن وقاير ى ضمير واحد متكلم معذوف من مجمع سے ورو- رہاب سع) رُھُ ہے۔ بے تابی اور بے جینی کے ساتھ ڈرنا۔

انگاهگوالله قاحرت فاتیای فارههون و صیغه عاسک معابد صیغه متعلمی طرف انتقال صفت التفات کہلاتا ہے۔ اور عربی اسلوب بلاغت میں یہ ایک اعلی صفت ہے اس کی مقالیں ہیں۔ مثلاً اسی سورت کی آیت منبرہ یہ ملاحظ ہو۔ فاس سے متعلم کی طرف انتقات ابنی کبریائی اور عنایات کی طرف توج ولانا ۔ یا ترمیب میں سترت بیداکرنا مقصود ہوتا ہے۔ ابنی کبریائی اور عنایات کی طرف توج ولانا ۔ یا ترمیب میں سترت بیداکرنا مقصود ہوتا ہے۔ اسم فاعل واحد مذکر منصوب دوامی بہدیشہ عباودانی ۔ لازوال ۔ قائم ہے والا البدین کی ضمیکا حال ہے ۔ یہاں البدین سے مراد اطاعت ہدے و کہ البدین کی الدین کی مناول ہے۔ اس کو مزاد ارہے۔

وَا حِبًا وُصُونِ سے مشتق ہے۔ (ہاب ضوب ) اور اگر بذرائعہ علی مصدر سمع ہو تو بیار ہونا کے معنی ہوتے ہی ہوتو بیار ہونا کے معنی ہوتے ہی ۔ اسکن بیاں ہیلے معنی ہی میں ستعل ہے

ے اَفَعَيْرَا مللهِ تَنَقَقُ نَ وَلُوكِيا الله كسوا غيرون سے دُرتے ہو، مي الف استفهاميّ اور تعبب اور تعبب اور توجب اور تعب

معنی یہ ہیں کہ: کیا اس زائے حق سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کے علم کے با وجود ادراس علم کے با وجود ادراس علم کے با وجود کر دہی حاجت رواہد تم دوسرے معبودانِ باطل سے ڈرتے ہو؟

۱۲: ۵۳: ۱۲ = وَ مَا بِكُونَ مِنْ نِعْمَةٍ اور جَ كَجِهِ نَهُ الله إلى بين نعموں ميں سے - يعنى تمها سے ياس جتنى بھى نعمتى بين -

= تہ بنگرون ، مفارع جمع مذکرماضر جائد یک بنگر (فتح) جُوَّا دُر النجوَ ادائے استعالی معن بنگلی جانوروں کے مِلانے کے ہیں۔ بلنداوازسے مدد کے لئے بہارنے کے استعالی ہوتا ہے۔ جائد (جءی) مادہ ، تجنوری کو نی می گراگر اکر چیخ جیج کر مدد کے لئے اس کو بہار ہو۔ اورجی قرآن مجید میں آیا ہے لئ تجنور النیونم النیونم النیونم النیون میں ایا ہے لئ تجنور النیونم النیون میں ایا ہے لئے مست بہارہ طرف سے تنہاری مطلق مدد منہوگی ۱۲ کا دور ہماری طرف سے تنہاری مطلق مدد منہوگی ۱۲ کا ۲۵ ہے۔ الکی شامی دامد مذکر خاتب دباب صرب وہ دور کردیتا ہے وہ بھادیا کردیتا ہے۔ اکک شف مصدر جس کے معنی ہیں جہرہ وغیرہ سے بردہ انھانا جمازا غم داندوہ یا تکلیف کے دور کرنے برجی اولا جاتا ہے۔

١١: ٥٥ = يِسَكَفُرُوا - مِن لام عا فِنت كا سه يعنى شرك سهان كى غرض الله كى نعمت

سے بنات مینے کی نعمت -ریاضی اور ۱- بیستم فائدہ انطالو۔ تم مزے اڑالو۔ امر کا صنعہ جمع مذکر حاضر۔ تَمنع مصدر فنمنعو ۲- بیستم فائدہ انطالو۔ تم مزے اڑالو۔ امر کا صنعہ جمع مذکر حاضر۔

آیات ۵۰ م ۵ م ۵ می التفات ضائر ہے - قد مَا بِکُوْسِے کُراوَ اکشفَ النظات ۵۰ میں التفات ضائر ہے - قد مَا بِکُوْسے کُراوَ اکشف الدختی می مناطبین کے لئے ضمیر جمع مذکر حا خرلائی گئی ہے اس میں ابنی عنایت بروری ادر کم فرما طبین سے کیا جارہا ہے لین مجران کی ناشکری اور کفران نعمت کے سبب ابنی ناراصکی کا اظہار کرنے کے کئے مخاطبین کو ابنی حاضری سے دور کرے ضمیر جمع فرکر خاسب لائی محق ہے اور گیشڈ کو گئے ۔ استعمال ہوتے ہیں ۔ ہجر تهدیداور زیر می شخت ہیں ہے کہ اور ابنی ناراصکی کو ان کے ذہن نئین کرانے کے لئے اور ابنی ناراصکی کو ان کے ذہن نئین کرانے کے لئے اور ابنی ناراصکی کو ان کے ذہن نئین کرانے کے لئے اور ابنی ناراصلی کو ان کے ذہن نئین کرانے کے لئے اور جمع مذکر حاصر کے صبیعے استعمال کئے گئے ہیں جیسے فتحد نائی ہے گئے ہیں جیسے فتحد نائی کو ان کے فتحد احمال کا اظہار فرمایا گیا ہے ۔

١١:١٦ = وَ يَرْ فَلُوْنَ اسْ كَا عَطَفَ يُشْرِكُونَ بِ ٢

برا کو کیک کوئی کی میں مکا موصولہ ہے جواکٹر غیر ذوی العقول کے لئے متعل ہوتا ہے مراد اس سے وہ او تا سے بین کرمشرکین نے الوہ تیت کا درجہ مراد اس سے وہ او تا سے بیت میں درجہ وہر تیر ہے کہ اور ان کا عتقادی آگا کہ یان سے نقع نقصان پر قدرت رکھتے ہیں حالائکہ میں عقید ساختہ ہے جان ہے شعور جیزیں تقیں ۔

ی سے کے کہ کوئن کی ضمیر یا تو معبودانِ باطل کی طرف راجع ہے۔ بعنی وہ مبت وغیرہ جوعلم وعقل کے ادصاف سے بانکل بے ہمرہ ننے۔

یا منمیر فاعل کامرجع منترکین ہیں جو تنہیں جانتے تھے کہ یہ بت محف بے جان جیسندیں ہماورکھ نہیں کر کئے۔

، یہ بھر رہی رہے۔ ہے و یکجف کوئے لیمالاً بیک کمون نصیبیاً مِنتَا دَدَفْنهُ مُدَ اور یہ لوگ اس رزق میں سے بوہم نے انہیں دیا ہے امک حصہ ان چیزوں (معبودانِ باطل) کے لئے مخصوص کرتے ہیں جو کھیجی نہیں جانتیں۔

الله من المرابي المرابي المرابية الله من المن المن المحرث الله من المركز المن المحرث

مَالُانَعُمَام نَصِيْبًا فَقَالُوْا طَدَ الله بِزَعْمِهِ وَ هَانَ النِّهُ وَصَامَّنَا - الا (١٣٦: ١٦) اور ان لوگوں نے کھیں اور مولیٹیوں ہیں سے جو انڈی نے بیدا کتے ہیں کچر مصد انڈکا مقرد کرکھا ہے اور لینے خیال کے مطابق کہتے ہیں کہ بی حقد انڈ کاسے اور بی مصد ہما ہے دیو تاؤں کا ..... سے قالله و مت حرف قتم کا تی کے ساتھ لانا نفط انڈرک ساتھ ہی مخصوص ہے ۔

ے کشٹکٹ مفارع مجول بلام تاکیدونون تشید ۔ جع مذکرما ضربتم سے مزور بازپری ہوگی ۔ تم سے مزور بازپری ہوگی ۔ تم سے مزور ہو ان کیا جا سے مزور سوال کیا جا کے گاد بعنی آخرت سے دن م سے کوئٹ تم و نفٹ تومون ۔ ماضی استمراری ۔ تم بہتان باندھا کرتے تھے۔ تم افترار پردازی کا کرتے تھے۔ تم افترار پردازی کا کرتے تھے۔

اس آتیت میں بھی التفاتِ معامرہے۔ مشدّت تو بیخ دہدیدے ا ظہارے لئے جع مذکر ماضر کی طرف التفات کیا گیاہے۔

۱۱: ۱۹ = سَبُعَلَهُ علم معترضه معترضه ای بجعلون لله البُنْت و لهد مالمشتهون ان لوگوں نے اللہ کے سے توبیٹیاں بخور کرد کمی ہیں اور ابنے لئے اپی لسند کی جیز (لینی بیٹے) مستبھانک ( حالا تک و و فات ان با توں سے باک و منزوجے ۔)

۱۹،۸۵ خَلْكُ وَجُهُ مُسُودًا - اس كاجِره سياه برّجاتاب خَلَ فعل ناقص بي خَلِلْتَ وَظَلْتُ وَظَلْتُ اصل مِن اس كام كم معلق استعال بوتا بي بودن كو وقت كياجا جس طرح بات بيدي كالستعال رات گذار نے يا دات كو وقت مي كسي كام كو كرنے كے لئے بيد في كا استعال رات گذار نے يا دات كو وقت مي كسي كام كو كرنے كے لئے بيد خُلُ وظُلُولُ معدر باب سمع وفع سے آنا بي يہاں ظل بعن صالاً بي بي سي الله مفارع كم معنى دينا بي دو بوجا تا بي مسئودًا و احد مذكر فات - دكار معدر رباب افعلال يسياه - فم كى وجر سے ديگر ايوا - داحد مذكر - إستوداد كر معدر رباب افعلال يسياه - فم كى وجر سے ربگ محمول - داحد مذكر - إستوداد كام معدر رباب افعلال يسياه - فم كى وجر سے ديگر ايوا -

وبات برہ وار - كيظيم و صفت مشبر كظ مركظ وكي كي كي معدد و مخت عمين جوابي غم كو د باكر سكھ اور فاہر ذكرے -

ادر مجمة قرآن مجيد مي آياب إذْ مَا دلى وَ هُوَ مَكُنْظُومٌ (١٨: ١٨) حب اس ن

واب بروردگاركور بكارار اس مال مين كدوه غمير كمف ربا نفا-١١: ٥٩ = يَتَوَادِي مضارع واحد مذكر غاتب لَوَادِئ دنَفَاعُل معدر وه جيتا ب ودى اورود، ماده وَدَاء كمعنى آدر حدفاصل كسى چيز كا آسك بيجيه وفاء عسلاده- سوا- مین سُوْرِد برائی بری بات رعیب به سُوْرِد بروه چیز جو عنم میں گوالدے ، \_ أَيُمنْسِكُهُ - الفُ استفهاميّه بيمنسِكُ مضارع والعدمذكرغات وإمساكُ (افعالَ على المساكُ وافعالَ على المساكم روے رکھنا کسی چیزے ساتھ جمیط جانا اور روسے رکھنا۔ کا ضمیر مفعول واحد مذکر غاسب حس کا مرجع كماكشر برسع - كيا اس دلجي كو مجفاظت لينه باس سكه-ے هُونٍ اسم ، زلت ، رسوائی بنواری ، عَلَیٰ هُونِ لِینی وَلت سهه کرم مطلب بیکر کیاتوم کی نظور میں ذلیل ہونا برداشت کرتے بی کو زمدہ کہنے دے اور اپنیاس

= يَهُ سُكُ مَفَارَعُ واحد مذكر غات وكتَ يَكُ شُ دنصر، دَسَّ الكيمِرُ ودوري ميزميں زبروسنی داخل کرنا۔ دکتی النتگئ في الستواب او تبحث البتواب- کسی شنے کومئی تے نیچے جہپانا۔ آم میک سُکٹ فی النتگابِ یا اس کو مٹی میں گا ڈے۔

= بمنسک اور مین میک میں ضمیم فعول کو مذکر ماکی رعابت سے لایا گیاہے-

آلدَ مرف تنبيه آه نجردار بوجاو سن ركو.

\_ متاتد براب ساء يسوع دنس فعل ذم سے بعن براسے - ماضى واحد مذكر فات مَا يَخْكُمُونَ بوده فيصله كرتِ بي - حَكَمَ يَخْكُونُ رَفْسِ مُكُمًّا - فيصله كرنا - آلاسًا ؟

مَا يَخْكُمُونَ لَ أَهُ كُتَنَا نَارُوا اور مجونَدُ ان كا يه فيصله س 11: 4- مَتَلُ-يهال اس كامعنى صفت س

= السَّنْوءِ . سَاءَكِسُوْءُ ولْصِي كَامِصِدَ سِيَّ مِرَابُونَا .

مَتَكُ السَّوْءِ- مضاف مضاف اليه برائي كي صفت

بینی وه صرف برائی ادر مرمی اور مذموم صفات سے ہی منصف میں کوئی خوبی یا انجیں صفیت ان میں نہیں ہے۔

= اَلْمَتْكُ الْآعُلَى مِوصوف صفت ببت بلندصفت ببست بلن عولى م

مطلب بیرے کہ جو لوگ آخرت برلقین والیان منہیں کھتے وہ نبایت مری صفات کے مالک ہیں اور باری تعالیٰ اعلیٰ صفات کے مالک ہیں۔ الْمَتْل (معودف باللام) مرف دوجگه قرآن مجيدي آياس، اوردونون جگه الله سان يس ب الكاس آيت من اور دوسرا ياره منبرا على وَلَهُ الْمُثَلُّ الْاعْلَى فِي السَّلُواتِ حَدَالْدُيْنُ حِنْ يِرِبِهِ: ٢٧) اوراً سما نوں اورزمین میں اسی کی نثنان اعلیٰ وارفع ہے۔

١١: ١٧ = حَاتَبَةٍ - جاندار - جانور علي والار ريكي والا

١١: ١٢ = تَصِفُ ٱلْسِتَنَهُمُ الْكَيْنَ بَ - ان كَي رَبانِين حَبوتُ مَبَى لَهِ انْ لَهُ مُ الْحُنَّى كران كے لئے تعلائی ہى مغدرسے۔

\_ لاَجَدَمَ - يَقِننَا اورحقًا كابم معى بعد مفرورى ويقينى - فأكرمر

 مُفْدَ طُون - اسم مفعول - جع مذكر - إفراط (انعال ) معدر آكم بهيج بوت - آكے روآ كت جانب واله

فَرَطَ يَفْرُطُ رَبَابِ نُصِرِ ٱلْكُرْمِ مِأَنَا وَرَأَنْ وَظَ فَكُونَ أَغْمَلُهُ وَكُونَ الْكُ مبدى مجيخا - مُفْرَطُونَ - اى مقدّ مون و معجلون - جدى آگے مجيع جا نيولك -وَأَنَّهُمْ مُ مُفْرِكُونَ - اوران كوردوزخ مين ، بيل مجيعا ما سنكا-

ا خواط د باب انعال ، زیاد فی کرنار عدًا وقصدًا آسے برصنا۔ بخاوز کرنا۔ اور باتفیل

سے تفریط کوتاہی کرنار

19: س = أَوْسَكُنَا إِنَّا مَيِم -اى ارسلنا رسلاالي امم - ہم نے رسولوں كو مختلف توموں ک طرف مجیجا۔

اعْمَالَهُ مُدر اى اعمال الكفروالتكذيب وانكاراور تكذيب ك اعمال -

= آنیکم - سے مراد آج مجی ہو سکتاہے بنی رسول اکرم کازماند۔ اوراس سے مراد مطلقًا زمان دنیامی بوسکتاہے اور اس سے مراد در آج قیامت کے دن بہجی ہوسکتاہے۔

= وَلَهَ مُدْعَذَ الْبُ الْمِنْكُ - اى دلهد عذاب السيد في الْلَحِوَةِ اور ( ٱحْرات كَ ون ) ان کے لئے در دناک مذاب سے۔

١١: ١٧ = لِتُبَيِّتَ لام تعليل كاس، بندين مضارع واحدمذكر حاضر - تاكر تو صاف صاف بیان کرے ۔

مَدَّ يَ وَكَوْمَةً - أَنْزَلْنَا كِمفعول لا برون كى وجرس منصوب بير العنى بم في السع بدایت اور رحمت بنا کرمازل کیا۔

19: 49 = عِنْوَةً - الْفَنْوْك اصل عنى بن ايك حالت سے دور مى مالت تك بينج جانار

مر آنگیبو تا کا لفظ خاص کر بانی عبور کرنے براستعال ہوتاہے۔ خواہ کمی طریقہ سے کیا جائے ن دورہ ن طریحتین مل انتراک الدیدل

نروبیہ اونے کشی میل میانیرکر ماب بدل۔ اَلِعِ بُوَةً اور اَلْاِعْدِبَادُ اس مالت کو کھتے ہیں کرجس سے ذریعے کسی دیکھی چیز کی وساطت

ان دیکھے نتائج کک بہنیاجائے۔

، بربی بربی برازی سے مطابق عِبْرة دونشانی ہے کہ جس کے دراید سے جہالت کے مقام کوعبور کرکے علم تک رسائی ہونی ہے۔

عب رت نصیعت حاصل کرنا۔ دوسرے سے حال سے اپنا حال قیامسس کرنا۔

عِبْ رَقُ الرَّحِ عَلَ إِنَّ منصوب سِهـ

ے فندنیٹ ۔ واحد ۔ وہ گوبر جوجانورک آنوں کے اندر ہو اس کی جع فیدونے ہے ۔ عنا ٹھنا ۔ نوک گوار ستونع سے جس کے معنی اُسانی کے ساتھ کھانے پینے کی جیز کا حلق سے نیچے انزجانا ۔ ستا لُعَنَّا ۔ مزے سے ملق سے نیچے انز مبانے والا۔ اسم فاعل واحد مذکر ۔

شُوْتِينَ لَهُ مِنَا فِي الْكُونِ إِن اللَّهِ مِنْ اللَّهُ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِلَّالِمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

گوراور نون کی مابین حالت بی جو (اجزائے نوراک، ان کے شکموں میں ہونے ہیں ان ہیں ۔ سے خالص اور خوسٹگوار دو دھ ابید اکر کے ) ہم تم کو بلاتے ہیں ۔

١١: ١٧ = قرمِنْ تَمَوَاتِ النَّخِيْلِ محذوف سے متعلق سے تقدر كام سے ونسُنِقْ كُدُمِّنِ تَمَوَاتِ النَّخِيْلِ من من كُدُمِّنِ تَمَوَاتِ النَّخِيْلِ مسلم مِنْهُ كالكسرار \* تَمَوَاتِ النَّخِيْلِ مسلم مِنْهُ كالكسرار \* تاكيد كے لئے ہے -

میلی مورت میں ترجہ بوگا رہم بلتے ہیں تنہیں) کھی اور انگورے معلوں سے متم بلتے بواس سے معظمارس۔ دوری صورت میں ترجہ بوگار اور تم کھی اور انگورے معبلوں سے معیما رسے بناتے ہو۔ ای تخذن ون من تمرات النخیل والاعثاب سکرًا۔....

ستگرا - نفسن میں شراب کو کھنے ہیں جس چیزسے نشہ ہو۔ نبیذ - نمین تعبی ملارے نزویک

سکرسے مراد کھجور اور انگورکامیٹھارس ہے ۔ المسکو العصیوالحلو ۔ سکومبنی میٹھارس ۔

الاتقان مبلداول (نوع ٢٨) بي أياب : ابن مردويه في عوفي كولي ير ابن عباس سيد روايت ک ہے کرسکرمبشہ کی زبان میں سرکہ کو کہتے ہیں ۔

١٩: ٢٨ = النَّحْرِل - اسم منس يت مبدكي منحتي منتهال -

\_ اِتَّخِينِ يُ - امروامد مُونث عاضر - إِيَّخَادُ (افتعال) سے اَخْدُ ماده

یعنید شکی ن - مضارع جع مذکر نائب باب ضرب ونعر- انگوری سیوں کے لئے بانس وغیرہ کی

معیان بناتیب یا الیی میمون بر و مربلین برط مات بی -

اَلْفُ رُسِنَى اصل ميں حبيت والى جِيرُ كو كہتے ہيں ۔ اس كى جع عُدوُسِينَ سے نيز الم حظامو > : ١٣٠

ص كيلى - امروامد متونت عاضر- توكها - أكل يَاحُلُ رباب نصر ا كُلُ معدد-

= اسْكِكَى م امروا مدمون فاضر توحيل سُلُوكُ مصدر دباب نَصَى

= سُنيك مَيِبيلُ كَ جَع راسة رااي -

= وُ لُدًا - ذَكُول كن عصب معن زم مطيع مسخر أسان - دُل سے يه فاسكري كي ممير

خَا سُكِكَىٰ سُمُبَلَ دَبِّدِ فِي كُلُا مُعْمِرُ مِي العِدارى وفرمان بردارى سے بے جون وہرا اپنے رہے بنائے راستوں دشہری تیاری میں ملتی رہ۔

یایہ سُبُلَ کامال ہے بعن راستے جویزے لئے اسان کر فیئے ہیں۔ ۱۷: ۵۰ بَتُوَفِّکُهُ معنارع واحد مذکر فائب کُهُ منمیر مفعول ہے مذکر حاضر تَوَ فِيْ مُ ر باب تَعَصَّلُ ) وہ تہاری جانوں کو سے لیتا ہے -

عُدَدٌ مفارع مجول واحد مذكر غاتب رزدٌ معدر باب نعر وه لومايا جا تاسد.

- إَدْ وَلِ الْعُمُورِ عَمِ كَا بُرُهِ إِلَا حِبِ السَّانِ كَ قُوى مضمل اورناكاره بوجات بي بين ببت بری عرتک حب حبمانی و د ماعی قومیس کمزور میرجاتی بیس ـ

= لِكَنْ مِن لام عاقبت يانيتجركات اى نيتبعة -

كَنْ حريث تعليل سِ فعل مفارع بردافل بوتاب اوراس نصب ويتاب ليكُ لاَيَعْلَمُ = لِكَنْ لاَيَعْلَمُ عَلِيمُ اللّهُ مَنْ لَا يَعْلَمُ مَنْ لِكُونَ مَعْلَمُ اللّهُ مَنْ لَكُونَ مَعْلَمُ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ لَكُونَ كَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا لَكُونَ كَا اللّهُ مَنْ لَكُونَ كَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ ا

بيوجآ آہے۔

١١: ١٧= فَمَا الَّـٰذِيْنَ مِن مَا نافِيرِ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِن

= دَآدِی - اسم فاعل جمع مذکر- بھالتِ نصب وہر اصل میں داق بنی مفادی امنا فت
کی وجہ سے ساقط ہوگیا۔ بھالتِ رفع دَآدُدُنَ ہوگا دَآدُ کی جمع - دَدُرُ رمضاعف ، سے اسم
فاعل - اصل میں دَادِدُ مُفاء دو حوف ایک جنس سے اسھے ہوئے ۔ پہلے کو ساکن کرسے دو سر
میں مدغم کیا۔ دَادُ ہوگیا۔ دَدَّ یَبُرُدُ دِنَصَدَی سے معنی ہیں۔ بھیرنا والب کرنا ۔ بس اسم فاعل
میں مدغم کیا۔ دَادُ ہوگیا۔ دَدَّ یَبُرُدُ دِنصَدَی سے معنی ہیں۔ بھیرنا والب کرنا ۔ بس اسم فاعل
ما دُدُ سے معنی ہوئے سھیرنے والا۔ والب کرنے والا۔

رمرامرے حصہ دارین جائیں ہ

رحب یہ توگ اس رزق میں جو ان کا ابنا مجی نہیں ہے۔ کسی اور کا ربعنی اللہ کا دیا ہے۔ کسی اور کا ربعنی اللہ کا دیا ہوا ہے اپنے غلاموں کو نشر کی بنانا بسند نہیں کرتے۔ تو افید نیخہ کے اللہ یج کے کہ دُت کی اللہ ہی کی اللہ ہی کی نعمتوں کا اصرف اس کے لئے شکر یہ ادا نہیں کرتے بلکہ اس کے بندوں اور مٹی کے فود ساختہ بتوں کو اس کا شریک وسہم مظہراتے ہیں)

اس آیت کے کنت تفہیم الفرآن میں تفصیلی نوط ملاحظ ہو۔

= یَجْحَدُونَ - مفارع جَمَ مَذَكُر فابَ جَحَدُّ دجُحُودٌ مصدر باب فتح - وه انگادکرتین ۱۱: ۲۷ = آذُو اجگا - جورے - ہمشل جہری - ذَوْ عُ کی جمع ہے - یہاں بویاں مراد ہیں ا حفید گا ۔ حافِد کی کی جمع ہے - حقادہ مناس فاعل حقد یوفود (بابضوب) فرمت کے لئے دور تے ہوئے واحر ہونا۔ یہاں اس سے مراد بوتے ہیں کیونکران کی خدرت

زیا دہ سچی ہوتی ہے۔

بنوسعدالعثیره کی لغت میں حف ہ نواسوں کو کہتے ہیں اور لفظی معنی کے لحاظیے سے سروہ شخص نواہ رئت دار ہمویا نہ ہو۔ جو دوڑتے ہوئے ضرمت میں حاضرہ و حافیل کہلاتا = باطِل محق کے مقابلہ میں ۔ اس سے مراد جھوٹے خدا معبودانِ باطل بھی ہوسکتا ہے۔ = قرید بنور میں اسلام میں ہوسکتا ہے۔ = قرید بنور کا فائدہ حاصل کرنے اس سے مراد جبی دار نور کا فائدہ حاصل کرنے سے لئے لایا گیا ہے۔ درنہ تو مضمون اس سے بغیر بھی ادا ہو جاتا تھا۔

47:17 = لاَ يَنْتَطَابُعُوْنَ مضارع منفى جع مذكر فات واسْتِطَاعَة (اِسْتِفْعَالُ) وه طاقت منبي كف و و استطاعت نبي سكف و و قدرت نبي سكف -

١١: ٢٧ = فَ لَا تَضُوِيُهُ اللهِ الْاَمْنَالَ - الشرك في شاليس مت كُفرُو-

صرب المثل کامعیٰ ہے آیک مال کودوسے حال سے تشبید دینا ۔ تشبیه حال بحال بہاں منع کیا مار ہے کہ اس کو کسی کے ساتھ تشبید ندی ما دے کیونکداس کی ذات فہم انسانی سے ماورات اور ہراعتبارے فیم دود اور ہر حدود نہایت سے برترہ اس کے آس کی مثال دی ہی نہیں جاسکتی اور نہیں اس کی کوئی سشبیہ ہوسکتی ہے۔ اور نہی اس کی کوئی سشبیہ ہوسکتی ہے۔

48:14 = مَنْدُونَكَاء اسم مفعول وامد متركر مِنْكُ مادة وباب قرب، وه جوكس كى ملكيت مين بود يعنى غلام ر

ے من اسم بے اور لطور موصوف استعال ہوا ہے اور عَنْدًا کی مطابقت میں کرہ آیا ہے سَانَّهُ قِیْلَ دَحُدُّا دَذَفُنَا ﴾ رعب اکے مقابلہ میں حدًّا) بعنی اللہ تعالیٰ شال دیّا ہے اکی عبد ملوک کی اور ایک آزاد شخص کی جے ضوانے رزق حسّ عطا کردکھا ہے

مسل کے بیت ہوکتے ہیں استفہام انکاری ہے کیا یہ برابرہو سکتے ہیں ؟ یعی یہ برابر بہیں ہو سکتے ہیں استفہام انکاری ہے کیا یہ برابرہو سکتے ہیں ؟ یعی یہ برابر بہیں ہو سکتے کی سہاں صغة تنزیدی بہی سکتا ہے کی ویحد مفضود یہاں محض دوفردہی بہیں بلکہ اس قبیل سے کل افتخاص ہیں جو متضاد صفات کے مالک ہیں۔ یہ دونوں شم کے انتخاص ایک جیسے نہیں ہو سکتے ۔

انتخاص ہیں جو متضاد صفات کے مالک ہیں۔ یہ دونوں شم کے کہ ہرگز برابر نہیں۔ اس برفر مانا ہے اللّحدُدُ اللّٰ کہ اس قدر تو سمجھ ہے کہ دونوں برابر نہیں۔ مگر آک تُدر کھ کے لا کہ کہ کہ کو تو یہ بھی جرنہیں اس قدر بواہل دیے تمیز ہیں ۔۔۔ تفسیر حق انی ۔

اس قدر بواہل دیے تمیز ہیں ۔۔۔ تفسیر حق انی ۔۔

صاحب نفييم القرآن رفنطراز بيب

سوال اور آئی کہ گو کے درمیان ایک تطیف خلاسے جسے میر کرنے کے لئے خود لفظ الحمد شد ہی میں بلیغ اشارہ موج د ہے۔ ظاہر ہے کہ بنی کریم صلی اہند علیہ وسلم کی زبانِ مبارک سے یہ سوال سن کر مشرکین کے لئے اس کا یہ جواب دین تو کسی طرح ممکن نہ تھا کہ دونوں برابر ہیں لا محالہ اس کے جا بیں کسی نے صاف صاف اقرار کیا ہوگا کہ واقعی دونوں برابر نہیں ہیں۔ اور کسی نے اس اند لینے سے خاموشی اختیار کرلی ہوگی کہ اقرار کرنا ہوگا اور آل اختیار کرلی ہوگی کہ اقرار کرنا ہوگا اور آل سے خود بخود ان کے شرک کا ابطال ہو مبائے گا۔ لہذا بنی کریم صلی انشر علیہ دونوں کا ہواب پاکر فرمایا آئے کہ گو افرار کرونا والوں کی خاموشی بر فرمایا آئے کہ گو افراد کرونا موش رہ جانیوالوں کی خاموشی بر

مجى الكحمل يله - ببلى صورت مي معن به بوت كنداكا شكرب اتنى بات توتمارى مجمي الحتى دوسری صورت میں اس کامطلب برہے کہ ناموش ہو گئے ؟ الحدیثر اپنی ساری بسف دھرمی مے با وجود دونوں کو مرابر کہ دینے کی ہمت تم بھی نذکر سے مگر اکثر لوگ (اس سیدھی بات مون تنیں جانتے۔

١١: ٧٤ - آئِكَدُ- ماورزاد كونگاء كيك سيصفت مشبه كاصيفه . اس كى جع كمم

ب حسد من من من درد ۱۸:۸۱) به بهرے اور کو نکے ہیں۔

\_ عَليم وامد وجع مران بار ابل دعيال - يتيم يه والدياب اولا د آدمي حجري ياتلوار

كى بينت مد بے فیض آدمى مسب بربار -كَانَّ يَكِلُّ رضوب، حَالَّ وجِلَّا مَا لَا وَحَلَالَةً مَعَكَا مَرَور بونا و صرف دور کے دست دار رکھنے دالا۔ بے اولاد وبے والد کے ہونا ۔ لموار کا کند ہونا۔

عَلَيْ عَلَىٰ مَوْلَكُ مُوالِيْهِ مَالك براوجوبور حل سى موسى بورب مات بربرم رور مرار مات مربرم المربية المربية والمات الم من المربور من ا وامد مذكر فاتب وه اس كوجيج اس اينما أينما أي الله وه اس كوجهال بمي بعيج اسد

. = لاَ يَانِ بِخَارِ وه درست كرك منهي الآاء

= دَهُوُ - اى دَهُوَىٰ نفِسه - اوروه فحد جي -

11: 22 أَمْثُ السَّاعَةِ - بين فيامت بريابون كامعامله-

= كَيْج - اسم ميدر - بلك جبكناء كَمَةَ الْبَوْقُ - بجبل تبكى - يا حبيكى -١١: ١٤ = مُسَخَّرات - اسم معول جع مونث مسكخوَّة واحد تسخير رتععيل مصدر

تابع فرما نبردار بنائے گئے۔ مطیع۔

= جَدّ فضار بعار اس كَ جَع جِعَاءُ الداجْوَاوُ المراجْوَاوُ الم

ے مُنسِّکُهُ تَی مفارع واحد مذکر عَاتب محت ضمیم مغول جمع مونث عاتب و مُنسِّکُه مُن من من عاتب و منسال کے اصل معنی کسی جیرے جیط جانا اسکال کے اصل معنی کسی جیرے جیط جانا

اوراس کی حفاظست کرنا۔

١١: ٨٠ = مَسكنًا ـ فعل مِعنى معول - اى موضعًا تسكنون فيه وقت امّا مستكدُ وهجكم جهال تم بوقت اقامت تسكين ياتيود = سَوَا بِيلَ مِ سِوْمَالَ كَى جَع - كرت ع قيص ، برابن - يو شاك -

دوسری دفعہ سرابیل سے مراد زرہ کبر لی گئے ہے۔ وہ مجی ایک شم کابیران ہی ہے۔

= تَقِيْكُمْ- مصارع وامد مؤث غاب كُدْ ضميم فعول جمع مذر ماضر وه تبي بياتى ب وقي يَقِي رضوب د نفيف مفروت ) وقائية عبيانا د نگاه ركهنا .

= بائستكم منهارى الرائي مين مضاف مضاف اليه.

= تشريمون متم فرسال بردارربوء تم اطاعت كرتے ربود إسكام را نعال سے مضاع

١٠:١٧ فَإِنْ تُوكَّوْ السَّرِير دورداني كرت ربي -

۱۱:۱۹ = مِنْكُورُ نَهَا مضارع جمع مذكر فائب مقاضم واحد مؤنث فائب ص كامرجع المدينة المائك واحد مؤنث فائب ص كامرجع المدينة من وهاس كانكاركرتي و

١١:١٦ عنوم - كانصب مخدوت عبارت ك وجسے اى اذكر يوم ...

= نَبْعَتُ مِمْ مَارِع مِعْ سَكُمْ بَعَثُ مصدر دباب فتح ، بم كُولًا كري كم - بم قائم كري كے

= لاَ يُؤُذُ تَ مصارع منفى جَهُول واحد مذكر غاتب اجازت تهني دى جائيگي أوندومعندت

بیش کرمے کی)

= 2 الدَّ هُمْ يُنْنَعُ نَدُوكَ - مضارع منفی جبول كاصفي جع مذكر غائب اُلْتَنْ اصلى اس عبر كوكتي بين جو د بها ارتف دلے كے لئ ناسازگار بود عجرا استعاره كے طور بر عَتَنْ كے معنى ناراضكى سختى رخفكى كے آجاتے ہيں ۔ عَنْبَ يَعْنَبُ رنصى عتب يَعْنِ رضَدَت ) عَنْبُ خفكى كرنا ـ نادا من ہونا - اغتاج رباب افعالى) ميں سلب ما خذكى خصوصيت كى وج سے معنى بوتك عتاب كو دوركرنا ـ ناراضكى - غصه يخفكى كو دوركرنا - باب استفعال ميں طلب ما خذكى خصوصيت كى وج سے معنى بوتك عتاب كو دوركرنا ـ ناراضكى - غصه يخفرت مانكى - لهذا استعتاب كامطلب بوا ـ طلب عاب يين ناراضكى كو دوركر نے كى طلب ـ يعنى كسى سے نوابش كرناكه وه يزى نادا ضكى كو دوركر نے اور مخصوصيت كو دوركر نے اور مخصوصیت كے دوركر نے اور مخصوصیت کے دوركر نے كى طلب ـ يعنى كسى سے نوابش كرناكه وه يزى نادا ضكى كو دوركر نے اور مخصورضا مند بنا كے ـ

باب افعال (تلاثی مزدیفیه) سے باب استفعال بنانا غرقیاسی ہے کیونکہ قیاسًا بالستفعال

نلاقى مجردسے بنایا جاتا ہے۔

و لا ه فر فرنگانگون الور نبی ان سے اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے کی فرمائش کیجائے گی اور مربی ان سے تو بر ایجائے گی اور نبی ان سے تو بر ایجائے گی این ملاحظ ہو نعات القرائن ۔ ندوہ المصنفین اور نیز اضوار البیان مبدسوم

ضَالَّةً ج ضَوَالُ - گُم شده جزِ جس كى تلاث كى جائے - اَلْحِكُمُهُ مُ ضَالَّهُ الْمُؤْمِنِ فَهوا حق بها حيث وجدها -

ضَلَّعَنَمُ مُ شَاكَانُیُ ایَفُ تَوَیِّنَ ۔ اور جو افترار بردازی وہ کیا کرتے تھے وہ سب کافرر ہوجائے گئے ۔ اور جو افترار بردازی وہ کیا کرتے تھے وہ سب کافرر ہوجائے گئے۔ وہ سب دھری کی دھری رہ جائیں گئی۔

۱۱: ۸۸ = صَدَّدُوْا ما من جع مذكر عاتب را انبول في روكا مستنَّ دص دُود مصدر انبول في دو درول كوردكا -

۱۹- ۸۹ = یکوم - اس کانسب فعل محذوف کامفول ہونے کی دجرسے سے ای اذکر فیکا یا دکرو وہ دن۔

\_ تِبْیانًا \_ بان یبای رضوب) کامعدرے - بیان - وضاحت،

۱۹: ۹۰ = این گی د دینا عطاکرنا و این آع بروزن افغاک معدد اسکاات خال از ۹۰: ۱۹ و این آئی د دینا و این آئی د دینا و این آئی د برای این این این میدی برنیز مدقه دینے کے بارہ میں برواہے و این آئی دی الفر د دبا اہل قراب کو دینا ہوا ہے متعلق صفرت ابن معود فرماتے ہیں و حدید اجمع آئی قی الفران کی جامع ترین آئیت ہے اس میں ہروہ انجی جیز جی معلی کرنا مزوری ہے مذکور ہے ۔ اس طرح ہردہ بری جیز حسس سے اجتناب مزودی ہے موجود میں کرنا مزوری ہے مذکور ہے ۔ اس طرح ہردہ بری جیز حسس سے اجتناب مزودی ہے موجود میں اور دی ہے مذکور ہے ۔ اس طرح ہردہ بری جیز حسس سے اجتناب مزودی ہے موجود میں اور دی ہے مذکور الله کی مذکور الله کے مذکر حاضر آئیا گئے ۔ تیمائے کی جمع قدول کو مدن آئی کی جمع میں موارث ۔ رسی مارت ۔ رسی مارت ۔ رسی اور د ۔ نقض کی مذکر الله کی گرہ کھولنا ۔ ہراگندہ کرنا ۔ عمارت کو مساد کرنا ۔

٩٢:١٢ مَ نَقَضَتُ غَنْ لَهَا م لَعَضَتُ م ما منى دامد مُون غائب اس عورت في لأر دُالاربل كهول فيتے -

خَنْ لَهَا لَهُ مَفَاف مِضَاف اللهِ عَنْ لَكَ كَاتَا بُوادها كُهُ

غَذَلَ يَغُنُولُ رضوب غُزُكُ روئى يااون كا تناء أَغُذَلَ عودت كا برخ كا تنا اور باب مع سے غَرِّلَ يَعُنُولُ وَ تَعَنَّرُكُ ، عورتوں سے معبت جنانا - ان كے سن وجال كى توريف كرنا - اس سے غَذَلَ عشقيه كام سے - = أنكا ناً- طكوف مكرك وكن كالحمع جس كمعنى سوت كاس كرك كرا بعدوباره كانتف كے لئے توڑاماتے۔

نَقَضَّتُ غَنُولَهَا مِنُ لِعَدُ يُقَوَّةً أَنْكَافًا - اس في لين و حاك كومضبوط كاتن كالعبر تور كر الرائد كرد الا أنكاتًا عَذَل كامال ي.

مکریس ایک بے و توت فریش عورت مفی جو سے دو بیرنگ یا دن عجر باندلوں کو ساتھ ہے کر سوت کا تاکرتی تھی اور آخریس تمام کانا ہواسوت توڑ ڈالتی تھی۔ اس کا نام ربطیہ بنت عروبن سعد عقار بغوی العص نے دیگر مختلف نام دیئے ہیں۔

= دَخَلاً - بهاند وفا فناد- دَخِلَ يَدُخَلُ رسيع كامصدر الدخل مَا يدخل في الشي ولمديكن منه - الدخل وهيك جوكسي شعير داخل بوسكن اس يس سيرو ياالدخل مايدخل في الشيعلى سبيل الفساد- المخل وهب جوفاد محداسط کسی شیری داخل ہو۔ ایک بیزکو دوسری میں فیا دے لئے ملانا و فل ہے بھل شی لمريصح فهودخل و دخيل بمعنى المفسد والداخل ضدالخارج وجويز درست نہودہ دخلہے دخل بمعنی دغل ہے۔ ادغلی فی کسی کام میں غیر متعلق برکوداخل م استخاب كرديا- دخلًا بديكم- باسمى فسادو بيانت ودغابازى

دَخَلَ مَيْلُ حُكُ ولفس وُخُولُ الدوافل بونا-

تَتَخِذُونَ آيْمَا مَكُمُ وَخَلَا بَيْنَكُمُ رِيلاً تَكُونُوناك ضمير واحال ب امام رازى ك نزدىك يرحدم تانف رياجل إوراك تفهامير الاراك تُنْجِنُون أيْمَا تَكُمُ وَخَلَامً بَدْيَكُمْ كِيامْ الني قسمول كو بالمي دهوكه بازى كا دريد بناتيهو ؟

= أَدُبِيْ- افعل التفضيل كاصغب رَبَا يَوْبِدُوا- رنصى بِبَارُ و رُبُقِ عِب كمعنى برصف اور برط صف كمين - اليربو- سود - بياج - زيادتى - آدين نغدادي اورمال ودولت يب

المعرف كر الوناء

بره بره برو می برو می از بی مین امی آئی اس کی مندرج ذیل صورتیں بروسی بی ا ان کاک کاکون امی از بی مین امی مین امی آئی کی صفت ہے اور امی آئی کی صفت ہے اور امی آئی کی کون کا می میں بروں کے بی کرایک قوم ایسی بروجائے کہ جو دوسری قوم سے زیادہ طاقة ريو-

ر، كَانَ كَكُوْنُ فَعَلَ نَا قَصِ إِهِ اورهِيَ ازُبِيْ مِنْ أُمَّةٍ اس كَ خِربٍ \_ كُويا آية كَ تقديم

= تَنُ وُقُوْا- ذَاَنَ يَنُ وُنْ رَنْصَ ذَوْقُ سے مضارع جَعْ مذكر حاضر فون اعرابی بوج عامل رجواب بنی گرگیا۔ تہمیں عبکتنا بڑے ۔ یا تمہیں عبکتنا بڑے گا۔ عبال جانہ ہے ۔ یا تمہیں عبکتنا بڑے گا۔ السُّوْءَ ۔ عذاب بُرانتیج ۔ یہاں دنوی عذاب کی طرف اشارہ ہے ۔ جہاں کک عذاب آخرت لفلق ہے توایش ہے و تککم عَدَا بُ عَظِیم کے اللہ اللہ ہے و تککم عَدَا بُ عَظِیم کے اللہ اللہ ہے ۔ بوج

= بِما - بِعَلَبِ - بُوجِ = صَدَدُ تُنْ مُ مَا فَى جَعَ مَذَرُهَا فَرْ - صَدَّ مُصدر - (باب نصر) ثم نے روکا ۔ ثم ما نع ہوئے ( بوج عَدِ مُنكَثَور كَ )

١١: ٩٥ = الَّ لَتَشْ تَوُوُ اللهِ فعل بنى جمع مذكر عاضر عممت نزيدو يتم مت مول لو- إشْ يَرِّ الْحُ الْحُ الْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

= كُونَّما - اى إِنَّ مَا مِيتَك يَحْفِق وَ بَوَلِطُور تُوابِ آخرت الله ك پاس سِن اِنَّ مَرِف خَبِه بالفعل ہے اور خبر كى تاكيدا ورخفيق مريك لئے آتا ہے وروف مخبه بالفعل اسم كونصب اور خبركور فع فيقے ہيں - سيكن حب إِنَّ كے بعد مَا كافّہ آجائے تو إِنَّ عَلَيْبِي كرما داور كلم حرك منى ديتا ہے و بيلے إِنَّما الْمُشْرِ كُوْنَ فَجَعَى (٢٨:٩) مشركين تو بليد ہي لينى بخاستِ تامّه تومنتركين كے ساتھ فتص ہے و

97:17 = يَنْفَكُ - نَفِكَ يَنْفَكُ رَبَاب سَيِع ) نَفَادُ سے واحد مذكر عَانب م ضمّ بوجائے گا- بھيے اور حَكِقُواَن مجيد مِن آيا ہے قُلُ لَّوْ حَانَ الْبَحْدُ مِنَ الْمَالِكِكِلْتِ رَبِيْ لَنَفِدَ الْبَحُولُ قِبْلَ اَنْ تَنْفَكَ كَلِلْتُ مَنْفَكَ مَلِلْتُ مَنْ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ (١٠٩:١٠)

آپ کہدیے کاگر (سامے کے سامے) سمندر دوشنائی ہوجا بیں میرے پروردگار کی باتیں کھنے کے لئے توسمندرختم ہوجائیں گے۔ اور میرے پروردگار کی باتیں خستم فہرسکیں گی ۔ اور میرے پروردگار کی باتیں خستم فہرسکیں گی ۔ جائی ۔ باقی ہے دالا۔ اسم فاعل رواحد مذکر ۔ نافض یائی سے ہے ۔ اصل میں جاقی مختا ماکنین صفحہ کی پروشوار تھا۔ اس کو ساکن کیا ۔ اب سی اور تنوین دو ساکن جمع ہوئے تو سی اجتماع ساکنین سے گرگئی باقی ہوگیا ۔ بھاع مصدر ۔ باب سمع سے آتا ہے بقی کیفی بقی بھی جائی کسی جزی کا اپنی اصلی صالت پر قائم رہنا ۔ یہ فیک کی ضد ہے۔

= لَنَجُوْرَيَنَ - مضارع بلام ناكيدونون تقيله صيفه جمع منكل بهم صرور بالفرور الجردي ك. = اَحْسَنِ - اسمر التفضيل كا صيغه بربهت اجهاء سب اجهاء اَحْسَن مَا كَانُوُ الْيَعْمَدُونَ مَجْعِل وه كياكرت تقان ميس سے كا سب اجها۔

حرتا ہے

\_ به اس کی مندرجه دیل صورتی ہیں۔

را، ب تعدید سے من بادر میرکام بع الله تفالی سے ای داجی کی مبهم -اس سوت میں ترجم بهوگاند اور وہ جواللہ تفالی سے ساتھ (دوروں کو) شرکب با نیولائی -

ر) ضمیر ایک مرجع شیطان ہے اور بیا - من آجید کا مرادف ہے بین اس کے سبسے - ترجمہ بوگا اور چرسٹیطان کے ورغلانے کی وج سے اسٹرے ساتھ (دوسروں کو) شرکہ یہ می لنے واللہ ہیں -۱۱: ۱۰۱ ہے آئے کئے ۔ عیلم سے افعل التفضیل کا صغیر ہے ۔ نوب جاننے والا بہر جاننے والا۔ سے می نوال ۔ مَذَل می کُوِّل مَتَنْوِیْك رنفعیل) سے مصارع واحد مذکر غائب وہ افارتا ہے ۔ وہ نازل

مفتور اف و المراس مفتور المنتال سے اسم فاعل واحد مذکر کا صیغ ہے ۔ ابنی واف سے گھر کربات بنانے والا۔ اصل میں مفتور کی مفتور کی مفتور سے اس کو سائن کیا۔ اور ہی ساکن اور تنوین دور اکن کھے ہوگئے تی ، جناع سرین کی وجہ سے گرگئی مفتور بن گیا۔ اس کا مادہ فَذَی ہے۔ اَلْفَوْی کے معنی جبڑے کو سیخ اور اِندَاء و الله کا مادہ فَذَی ہے۔ اَلْفَوْی کے معنی جبڑے کے ایکا کے معنی اسے خاب کرنے سے ایکا کے معنی اسے خاب کرنے سے ایکا کے معنوں میں ہوتا ہے۔ اس لئے قرآن باک میں جبوط ، نشرک اور طلم کے موقعوں ہر استعمال کیا گیا ہے۔ معنوں میں ہوتا ہے۔ اس لئے قرآن باک میں جبوط ، نشرک اور طلم کے موقعوں ہر استعمال کیا گیا ہے۔ مندی یف فری سے بعنی جران ہونا۔ معنی میں آتا ہے۔ باب افتعال ۔ سربھی اس معنی میں آتا ہے۔ باب سمع سے بعنی جران ہونا۔

باب افتعال سے قرآن حکیم میں ہے اُنظر کُریف کیف نَف نَرُوْنَ عَلَیَ اللّٰہِ اِن کَیْ بِ (۵۰،۱۸۰) دیکھیریہ ضام کمیسا تھوٹ باندھتے ہیں۔

اس میں بعض نے کہ جوٹی شینگا فکریکا (۲۷:۱۹) یہ تو نے عجیب کرکٹ کی ہے ریباں جنب جو فکھ کیا گئی ہے اس میں اس کے ہیں اس میں بعض نے کہا ہے کہ عجیب بات سے ہیں العبض نے کہا ہے کہ عجیب بات سے ہیں اور بنائی ہوئی بات سے ہیں کسین مال کے اعتبار سے یہیں انوال ایک ہی ہیں ۔ یہ تمام افوال ایک ہیں ہیں ۔

- والله اعْدَهُ بِمَا يُنَوِّلُ الْ السَّاسِ مبله معرضه سه.

11: ١٠١ = مَنَوَّكَهُ مِينَ وَضَمِيرِ مِفْعُولُ وَاصْدِمَذُكُمِ عَاسِبُ كَامِرْضَ العَسْوَاتُ سِے۔

ے دوئے الفیکٹس ۔ ے مراد حفرت جرنیاط ہیں،

= ليُتَبِيُّ عَي لَام تعليل كَ لِعَ إِن اللَّهِ اللَّهِ عَلَي اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

تاكة ثابت قدم ركھ ـ

11: 17 = اِنْمَ اَیْتَدِمْ مُنَدُور میں اُضمیر مفعول واحد مذکر غائب کامر جع رسول کیم صلی التعلیم و م بی اس میں دوسرا مفعول بعنی القرآن محذوت ہے ای ا نشایعہ لمدالقت دائی بشدی اس کولینی آنحفرت صلی التدعلیوسلم کو) یرقرآن اکیب آدمی سکھلا تاہے۔ اس کا اشارہ آئی نوسلم رومی نصانی غلام کی طرف ہے جوانجیل وغیرہ سے واقعت تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں نوب توج اور دلجیبی سے ساتھ سناکر تا تھا۔ تو آب بھی کھی کھی اس سے باس جا بیسطے تھے۔

= اَعْجَدِی ۔ اَلْهُ اِنْمَ اَلْهُ کَمِعْن ابہام اور اخفا کے ہیں ۔ یہ اَلْاِ بَا نَهُ کی ضدہے جس کے عن واللے اور بیان کر دینا کے ہیں ۔ یہ اَلْاِ بَا نَهُ کی ضدہے جس کے عن واللہ اور بیان کر دینا کے ہیں ۔ اَلْاَعَ جَدُ مِن مِن اَلْاَعَ جَدُ وَ اَلْهُ عَلَيْهِ اَلَّهُ اَلْهُ عَلَيْهِ اَلْهُ اَلْهُ عَلَيْهِ اِللّٰهُ عَلَيْهُ اِللّٰهُ عَلَيْهُ مِن اَلْهُ عَلَيْهُ مِن اللّٰهُ عَلَيْهُ مِن اللّٰهُ عَلَيْهُ مِن اللّٰهُ عَلَيْهُ مَن اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ مِن اللّٰهُ عَلَيْهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ عَلَيْهُ مَن اللّٰهُ عَلَيْهُ مِن اللّٰهُ عَلَيْهُ مِن اللّٰهُ عَلَيْهُ مِن اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ مِن اللّٰهُ عَلَيْهُ مِن اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ مِن اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ مِن اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ مِن اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

لِسَانُ آعُجَمِیُ وہ زبان جو اکی اعجم کی ہو۔ یعن الیے شخص کی ہو فصیح ومبین زبان نہ بول سکتا ہور علی میسیان کا اسم فاعل واحد مذکر کھول کھول کر فصاحت وبلا غنت سے بیان کرنے والا۔ الیی زبان جوبات کو فصاحت وبلاغت سے بیان کرنے والی ہو۔

۱۱: ۱۰۵ = يَفُتِوَى - معنارع واحد مذكر غاتب وه بهتان باندصاب، يهان صيفه واحد جمع كه كمّ الله المام المنال المنال المواسد و نيز ملاحظ الو ۱۱: ۱۰۱

تهديدنى النهاية

اس آیت میں اس امری فوی دلیل سے کد کذب بدترین محناہ اور مدترین فحق سے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یا نتما کلہ حصر کا ہے یعن کذب اور افراء سے ارتکاب کی جرائن ماسوائے خدا تعالیٰ کی آیات مرامان نرت ولا اور كافرے كوئى منبى كرنا اوريه منايت سخت تنبيه س

= أُدِ لَنْكَ هُمُ مَ الْكَا ذِلْوُنَ هِ هُمُ صَيْرِ تَ مذكر عَاسِ كو لاكر كذب كا فعل منكرين آياتِ رتباني

یر مختص کر دیا۔ بیس یہی لوگ ہیں جو (پوٹ سے بوسے) حبوط ہیں۔

وا: ١٠٧ = مَنْ كَفَدَ بِاللَّهِ بَعُنَدَ إِنْمَا نِهِ - مبتدا

فَعَلَيْهُمْ غَضَبُ منجر دمندون

جس نے ایان لاکے کے بعد اللہ سے انکارکیا ( بعن اسس کی وصدانیت سے اسکے رسول سے قرآن كى كالم الى بونى سے اور عقيدة حضرسے) اس بر عضب اللي بوكا-ے إِلَّا مِنْ أَكْرِةَ مِسْتَنْنَىٰ ہِد ماموائے اس كے جسے تجوركيا كيا۔

م كُندة - ما منى مجهول واحد مذكر غاسب - اس برزبردستى كى كى - إكثرا الخ (إنعاك) مصدر

\_ مَعْلَمْهُ مُظْمَةِي مِالْدِيمَانِ وراك ماليك اسكادل ايان برمطين سے يهمبله إلا مَنْ

اکنیویکا کامال ہے۔

 شکرے مامنی واحد مذکر فائب اس نے دل کھولا۔ نٹرٹے کے معنی گوشت دغیرہ تھے بھیلنے کے ہیں۔ صَدْيًا بعن صَدْرُهُ سے ـ اى من شرح صدى مكفيد عبى كاسينه كفر كسات كال بات لین دہ اس کفرسے خوشی محسوس کرے۔ صدفتاً ا بوج مفتول بر ہونے کے منصوب سے مک سَنَوَحَ بِالكُفُرِ صَلَامًا مِبْدار اور فَعَلَيْمٍ عَضَبٌ مِينَ اللَّهِ فَرب اور أَكُر مِنْ نسطِيب تومبلاحله شرط اوردوسراحمله جواب منرط ہوگا ۔

١١: ١٠٠ = إِسْتَعَبِينًا - إِسْتِحِبًا بُ (اسْتِفْعَالٌ) معمامني كاصيغ جمع مذكر عاب رانبول عززرکھار انہوں نے بیسندکیا۔

و: ١٠٠ = طَبَعَ عَلَى مهر رسكانا - طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ اس كول بِر الشَّرْتْ اللَّ فَهِر كُلَّا وى - يعن وه فيكى توفق سے محروم ہو محیا۔

 الْعَافِلُونَ . الكاملون فى العفلة - نتائج وعواتب سے عفلت ، غفلت كى انتہا سے -١١: ١٠٩ = لَا جَوَمَ - يقينًا - حقًا - إصليس اس كامعنى لا ماله تقاد عير توسيع استعال ع بعرقسم باجق (فعل ماصی) کے معنوں میں مستعل ہونے لگا۔ نیز ملاحظ ہو ١٦: ١٧) = ھے۔ ممر جمع مذکر غاتب کو دو بارہ ناکید کے لئے لایا گیاہے اور گھائے اور لو کے کوخصوصی طور یہ ان انتخاص کے لئے منصوص کرنے کے لئے جن کا ذکر آیڈ بالا منر ۱۰۸ بیں آیا ہے۔

يَقْنِي طرر بالكل يبي لوك آخرت من محمامًا بإ نيولك بو يكك ب

۱۱: ۱۱ = فَتُمَاتِ مَ مَنْ مَ اللَّهُ مِهِ ولمالت كُرِنائِ إلى امر بركه غافلون خاسرون كامال بمحاظ مرتبت ال اسمات كتنابعيد سنة جن كاكير بنها مي وكرب - ان كے لئة عضب اللي وخسران اور ان كے لئة مغفرت ورجمت رتب تعالى.

فیم - میررون عطف سے - بہلی جیزسے دو مری کے متا تحریو نے برد لالت کرتا ہے ۔ برتا خیرخواہ با متبار دماند ہو یا با عبدار مرتب - یا بلی ازوضع ولئر ت ہو یا با عبدار نفام صناعی جیسے الا ساس اولا کند البناء یعتی بہلے اساس (بنیاد) رکھی جاتی ہے مجراس برعمارت کھڑی کی ماتی ہے ۔ دومری دفوج فی گذار مات ازر مان ناخیر بدلالت کرتا ہے ۔

ے مین بَعَنْدِ مَا فَتِنُوْا ۔ آزماتش میں ڈلے جانے کے بعد ( لینی کفارے ہا مقول مصاب و آلام میں ڈلے جانے کے بعد ، جیسے صفرت مارین یا سراوران جیسے دیگر صمار کرام رسی الٹیمنم جن کو اسلام سے مرتد کرنے کے اید روں فرسا تکا لیف دی گئی مخیس ۔

= ﴿ بَعْدِ هَا مِن اللهِ هَا مَن مِر واحد موّن عاتب مذكورات بالا يعنى انّاكث مي بِلِف اور بجرت اورجرت اورجباد اور صبر كي طرف راجع بدار

صا- ب صبارالقرآن فرملت بي:

یباد) یہ سوال استاب کریہ سورت توسکی ہے اس میں بہجرت اور جہاد کا ذکر کیسا۔ سکن اول تھ ابن عطرہ کی روایت میں ہے۔ ایس میں معلمہ کی روایت میں سے کہ یہ آیت رفی ہے ااور سکی سورتوں میں مدنی آیتوں کی آمیزش کی منالیں قرآن میں کثرت سے موجود ہیں ہو اور جبرت سے مراد ہجرت مبنہ بھی ہوسکتی ہے اور جبا دلینے لغوی معنوں میں العن حدوجہد مجران کے علاوہ صیغہ ماصی سے اجارت قبل کی شالیں بھی قرآن میں شاف بہن ۔

11: 11 = يَوْمَ مَ مَضُوب بوم رحمُ كَا ظَرِت زَمَان بون كه يعنى اس كى بمغفرت ورد الله الله الله الذكر في الله و الله و الله الله و اله

= مَنَا قِيْ مِفَارِعُ وَالْمُرَوْتُ عَاسِبُ وَهُ آكَ كُل وَإِنْيا كُن سِيمِ فَاعِل مُلْ نَفْسِ كَالْتُ

مُلُّ نَعَنْسٍ برِ إِن ـ

ے رہے۔ اور مضارع واحد مونت غائب محباد کہ (مفاعلة ) سے وہ محبر اکریکی وہ محبر اکرتی بيد وه حكر تى بدر مهجا دكر كرام مكرنا - يهال مجادله عدر معدرت داورصفائي بيش كرف كيدن

یں ہے۔ اس میں کو نفش کا اپنی ذات کے متعلق۔ ببلا نفس رکل نفش کی جان یا شخص کے مترادف ہے اور دورے نفس کے معنی اس جان یا شخص کی ذات کھا ضمیر واحد مونث نائب کا مرجع کل نفش کے اس مضادع مجول واحد مؤنث غائب ، تو نویے تھور تفعیل سے ہے بورا بورا دیاجا تیگا۔

يوراربدلس دياجات كا-حلرنفوس كے لتے ہے ـ

11:17 مَثْلَةً تَنْبِينِ قَعْد تَثْيل سَب لِومِ صَوَّبَ كَ مَعْول بُونِ كَيْ

=قَنْ رَيَةً - اصلي صَرَبَ اللهُ مَثَلًا مَثَلُ فَزْ رَيْةٍ مِعَا

مَثَلَ قَدْ يَهَ مِضاف مضاف اليهد عناف كومذف كياكيا اورمضاف اليركوقائم ركهاكيا-مضاف مضاف اليهل كر مَشَكَّهُ كابرل سے مبرل منه كى رعائيت سے فَكْ يَةَ منصوب ہوا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ ضَرَب بعن حَجَل ہے اور فریدً اس کا مفعول اول ہے اور مثلاً مفعول نانى ہے۔ قَرْيَةً كولىدى اس لية لاياكيا كارس كاوراس كى ضفاتِ مذكوره (كانتُ

المِنَة "....) ك دريان فصل واقع نهو

= المِنَة يرامن ولا على والى وجين والى والى والى والى والم مطلمينينة الم فاعل والديون مكن وجين والى بردو بوم كان كى خربون فى كمنصوب بي

\_ يَا مِنْهُما \_ اس مك آنا تفا \_ إس مك بهغياتها مفارع معنى ماضى وسيغروا ورمذكر غائب هَا ضميروا مدمّون فات خَنْ يَدَّة كَى طون راجع سے -

\_ رَغَنَدًا - بافراعن و ربع مكرت فوب راجى طرح ربه اصلى رعن يكري كُور رسكة ) سع مصدر سع بعنى مبهت بون كا ورصفت مشبة بوكرم تعل سعنز داغير كرج معى سع

جیسے خارم کی جمع خکہ م ہے۔ وَكُفْرًانٌ مصدد- = اَنْكُم و نِعْمَةً كَاجَع مِنْعَيْن راحانات

= فَا ذَا فَهَا لَهُ الله فَ الله وعَلِمايا ﴿ هَا ضَمِرُ وَاللَّهُ مَا لَبُ لِبَى كَى طُونُ رَاجَع مِهِ مراد اللَّ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا

مصدر (ابوف واوی) ما ده - ذاق یک وق (نصر) چکفاء

= بباسی الْجُوْجِ وَالْخَوْفِ م مجوک اور فوف کا باس راین البی مجوک اور خوف کرباس کی طرح ان کا اصاطب کے ہوئے تقی

اب اس ائیت کاتر حمیه ہوگاہ

اورالنڈتنال اکیابتی کی مثال بیان کرتاہے ہوامن وامان اوراطینان ودلیمی کی زندگی لبسرکرہی مخی ۔ اس کو (بعنی اس میں سہنے والوں کو) رزق بافراط ہرطرف سے پہنچ رہا تھا مگر اس (سے بسنے والوں) نے الٹرک نعمتوں کی ناسٹری کی۔ بس الٹرتغالی نے ان کو معبوک اورٹوٹ کے لیے عذاب کامزہ چھا پا ہو کہ انہیں مرطرف سے گھرے ہوئے مخا۔ (اوریہ) بوجران کا رسٹانوں کے مخاج وہ کر ہے تھے۔

١١:١١ هـ وَهُدُ ظُلِمُونَ مال مِن فَا خَذَهُ مُ مُ الْعَدَ ابُ سے لين ليس ان كو عذاب فاليا دراك ماليكدوه (لمين بى تى بى الله كريم تھے۔

بنداوادس وكركرنا من دكرنا كسى فيزكونتهرت ديناسب كمعنى بي تعلى ب- للمنظمة المواقعة المنظمة الم

ہے اور بد میں وضیرد اصر مذکر فاتب کا مرج ہے۔ ماا معل بد جس کا فام لے کر آوانلبندی کی ۔ جس کانام مے کر آوانلبندی کی ۔ جس کانام می کارا گیا۔ بین ذری کرتے وفت جس کا نام لیا گیا۔

العيلة معنى ذُين كاسندك لة مضرت على كرم الشروجة كايةول بين كياكياب.

ا ذاسمعتم اليه ودو النصامى يه لون لغير الله فلا تا علوها وإذالم تسمعوهم

فكوافات الله تداحل ذبا تُحكهموهو يسلم مايقولوت-

رحبيتم سنوكه يبودو نصاري غيرخداكا نام كردبح كرتيب توان كاذبيح شكفاد اوراكر فرصنو

تو كھالو كيونكدائ تقالى نے ان كے ذہبي كوملال كياب اور وہ جانتا ہے ہو كچوه كتے ہيں-توكويا مَا أَهِلَ بِهِ كَارْجِهِ بُوار وَ رَحِي وقت جَل كانام بِكَاراً كِمَا وَ مَا أَهِلَ لَغَيْدِ اللهِ به جعه نام كرغيرانندك كة ذبح كياكيا مشلاً من ذبح كرما بول لات كسك أكر ذبح لات سُے نام پرہواہے مذاکی ذات کے لئے نہیں) ڈکو وَعِنْلَ ﴿ بُحِبُهِ اسْدِعْ مِومِ تَعَالَىٰ

= اضْطِرً- إِضْطِوارُ (انتقال سے ماضى جُهول واحد مذكر غاب وہ ب اختيار كما كيا وہ لاجار کیا گیا اکت و حق میں ) کے معنی مرحالی کے بین خواہ اس کا تعلق انسان سے نفت سے مع جيسے علم وفضل و عفت كى كمى - خواه برن سے بو جيكسى عضوكا نا قص بون - يا قِلْتِ مال سے سبب ظاہری حالت کامرا ہونا۔

ا منطرار کے معنی کسی کو نقصان دہ کام برمجبور کرنے سے ہیں ا درعرت میں اس کا استعمال

اليه كام برمجبور كرنے ہيں جدوه ناكبندكرتا ہو۔ اس كى دوصورتيں ہيں

وا) امک برکم مجبوری کسی خارجی سبب کی بناء برہو۔ مثلًا ماریٹائی کی مبل، یا دصمکی دی مبات منی کدو، کام کرنے بررمنامند ہوجائے یا زردستی بکر کراس سے کوئی کام کردایا جائے۔

مثلًا شُمُّ اصَّطَوَّة إلى عَدَّابِ النَّارِ-(٢: ١٢٦) مجرس اس كو عذاب دوزخ ك

تعكية كے لئے لاجار كردوں كار

ری دوسری صورت برسے که وه مجبوری کسی داخل سبب کی بناء بر ہور اس کی بھی دوسی رل کسی الیے مذبے کے تحت وہ کام کرے جے شکرنے سے اسے ہلاک ہونے کا خوف ہو۔ مثلاً خرا یا قاربازی کی نوابهشس سے مغلوب ہو کرشراب نوٹنی یا قمار بازی کا ارتکاب کر بلیٹے۔

دب ، کسی الیبی مجبودی سے مختت اس کا ارتکاب کرے کہ حس سے نہ کرنے سے اسے جان کا خطرہ ہو مثلًا بھوک سے مجبور ہو کر مرداد کا گوشت کھانا۔ فَمَنِ اضْطَرَ فِيْ مَتَخْمَصَةً (٣:٥) ہاں جو شخص معوک میں نامار ہوجائے۔ آیتر بزا میں مجی یہی صورت سے ونیز الا مظررہ و ؟ : ۱۲۵)

بَاخِ وَعَادٍ اصَلِ مِن بَاغِي وَعَادِهُ مَنا - بَاغِي مِهِ صَمِه ى مِردَ شُوارِ مَنَا حِس كَى وجسے گرگیا ۔ تی ساکن ہوا۔اب ی ساکن اور تنون دو ساکن اکٹھے ہوئے سی اجتماع ساکنین کی وجسے

گر گئی کیانے ہوا۔ عَادِدُ كَ واو اسم فاعل مي كلم ك آخرى واقع بون كى وجرس اورماقبل مكسور بون كى

وجرسے سی ہوگی اور موعل منذكره بالاسے تی كر كئى۔ غير كاغ و لاعاد بولنت كاجويانهو

اور سنهى حديس سجاوز كرف والابوب

ے فَمَنِ اضْطُرَّغَيْدَ بَاخٍ وَ لَاعَادِ كَ لِعَادِ كَالِهِ فَلَا إِنْهُ عَلَيْهِ مِن وف سِ يَعَى بَالَتِ لَا عِارَى كَناهُ بِهِارَى كَناهُ بَهِي وَ الْعَالِيَ الْعَالِينِ الْعَالِيَ الْعَالِينَ الْعَلَيْدِ اللَّهِ الْعَلَيْدِ الْعَلِيدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَيْدِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

رور المنتوا الله من الم عاقب كاب لان يجدً م (الله تعالى بنهن ادر بهنان كاارتكاكم في على المنتواء والمنتواء والمنتوا

= لَا يُفْلِحُونَ ، مضارع منفى جَع مذكر عابَ إِفْلَاحُ (افعال) سے وه كامياب نہيں ہوں گے ده فلاح نہيں يا ين گے۔

11: > ال= مَتَّاعُ قَلِيْكُ - ذُكَ ومعندف منبدار مَتَاعُ مَفر قَلِيُكُ صفت بخر يقليل الر جندروزه منفعت سعدای منفعة قليلة منقطعة عن قديب لا يعن قليل عيش ومنفعت بوكه عنقريب خم بوجا نبوالي سه مطلب يركه اس افترار سه ان كوكوني طويل المدت نفع كثير ماصل نهير مؤليل المدت وقليل المقدار فامده بو توبود

قَعَلَى النَّذِيْنَ هَا دُوُا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُهُر دَمِنَ البُقَر وَ النَّهِمَ حَرَّمُنَا عَكَيْم شُكُوْمهُمَا المَّا الْحَدَّ النَّهَ مَا خَلَطَ بِعَظْم ذَ لِكَ جَزَيْنُ لَهُ دُ بَعُيهِم اللَّهُ مَا خَلَطَ بِعَظْم ذَ لِكَ جَزَيْنُ لَهُ دُ بَغْيهِم دُوَ اللَّهُ مَا خَلَطَ بِعَظْم ذَ لِكَ جَزَيْنُ لَهُ دُ بَغْيهِم دُوَ إِلَّهُ مَا خَلَطَ بِعَظْم ذَ لِكَ جَزَيْنُ لَهُ دُ بَغْيهِم دُوَ إِلَّهُ مَا خَلَلْ اللَّهُ مَا خَلْهِ اللَّهُ مَا خَلْهُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللْمُ

جوان کی نشتوں بریان کی انتظار بی می ہوئی ہو گی ہو یا جوبٹرایا سے ملی ہوئی ہو۔ ہم نے یہ سزا ان کو ان کی شرارت بردی مقی اور ہم ہی لقینًا سیتے ہیں ہو۔

مِنْ قَبُلُ یا حَدَّمُنَا سے متعلق بے۔ اس صورت میں ترجمہ ہوگا۔ اس سے قبل ہم نے میں ورہ میزیں حرام کی مقیس جن کا ذکر ہم نے تجہ سے کیا ہے۔

، یا یہ فَصَصْنَا سے متعلق ہے اور تر مجر اوگ ہے ہمنے بہودیوں بروہ چیزی حرام قرار دے دی تقیں جن کا ذکر ہم تجھ سے قبل ازی کر چکے ہیں۔

۱۲۰:۱۹ ایت گردی ایک بارت و فرما برداری اور طاعات و حسنات بی ایدی ایک جماعت کرابر اور قائم مقام - دوسرے معنی بی امام یا مقداکے ہیں جو امور خبریں بطور نمون کام دے - علم دار صدافت وی - نیز ہو دنیا تھر سے الگ تقلگ ہو۔ اس قوم کوئی اُسکة کہتے ہیں جس کی طرف کوئی رسول مجیجا گیا ہو۔

جماعت وطرافقہ - دین اور مدت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے مہوہ جماعت کے معنی میں کسی قسم کا کوئی رالط انتراک موجود ہے اسے بھی است کہاجاتا ہے خواہ یہ اتخاد واشتراک مزہبی وحدت کی وح

= قَانِتًا - قَنُونَ عَ سے اسم فاعل مالتِ نصب فرمان بردار - اطاعت گذار

\_ جَذِيْفًا مِي مَيسونَى سے حق كى طوف ماكل ہونے والار سب سے بے تعلق ہوكر الك خداكا موسية والا مرينيف كى جمع حُنفاء م

ہردہ شخص جو بیت اللہ کا ج کرتا اور ختنہ کر اتا۔ عرب سے لوگ اسے صنیف کہہ کر پکارتے تھے۔ یعیٰ یہ دین ابراہیم کا پا بند ہے۔

أُمَّةً وَقَانِتًا وَلِيْفًا - شَاكِوًا بومِ عَلَى كَانِ منصوب إن -

١١: ١٢١ = أنْصُمِهُ مضاف مضاف اليه واس كى نعتين واس ك احسانات ونعمة كاجع

ے اِجْتَبَاتُ - اِجْتَبَیٰ یَجُنْبَی اَجْتِبَاءً (افتعال) سے مامنی واحد مذکر عاب کا ضمیر مفعول واحد مذکر غاتب راس نے اس کو ایسانہ کیا ۔ اس نے اس کو جھانٹ لیا ۔ منتخب کرلیا ۔ میجنبک برگزیدہ ۔ منتخب شدہ ۔ لیسند کیا ہوا۔ لیسند میدہ ۔

۱۲: ۱۲س = حَذِنْفًا - حال ہونے کی بنا، برمنصُوب ہے ابواھیم سے حال ہے یا مبیاکدابنِ الک کا قال میں آیک کامال ۔ ہر

مالک کا قول ہے یہ مِلَّدٌ کامال ہے ۔ ۱۲:۱۲ = جھے ل ۔ بجٹ کے سے مامنی مجبول وامد مذکر غائب مقرر کیا گیا۔ عظم ایا گیا ۔ لازم کیا گیا

= اَلسَّنِهِ \_ اس ك اصل معن بي قطع كرنا - سَنبُ كام كاج سے قطع تعساقي كرلينا - معندكا

دن ۔ سنیجر کی تعظیم کرنا۔ بہلے معنی کے اعتبار سے مصدر سے بعنی کام کاج چواردینا سنیجر کی تعظیم کرنا۔

دونرے معنی کے کماظ سے رکر سبت معنی سنچر کادن سے) اسم سے جس کی جمع اسکیت اور سکیورٹ سے۔

= إِخْتَلَقُوْا فِينِهِ عِنْهُول نَ اس مِن اختلاف كيا نفاء بعنى حرُمتِ سبت ك احكام كم الروي اختلاف كما نفا

\_\_ كَيْحَـُكُمْ بَيْنِ لام تاكيد كرك بي سيخم مضارع واحد مذكر غاتب محكم سے . وه ضرور فيصلر كرد سے گا۔

11: 17 = أَذْعُ م دَعَا يَنْ عَنْ ا دُعَاءُ وَعَوْقَ ( نَافَضَ وَاوَى ) سے امر كاصيغہ وامد مذكر ما فرا باب نقر و وعوت ہے۔ تولل تودعاكر -

= جَادِ لُهُ مُنْ مَ جَادِ لِ امروا مِد مذكر ما ضرفه مُنْ ضمير جَعَ مذكر غالب عَجَادِ لَ يُجَادِكُ مُنْ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ ا

معنى عقوبت كرماء سزاديناء

اَلْعَقِبُ كَ الْعَقَبُ يَا وَلَ كَالْحِيلِ جَصِدِ لِينَ الرِّى - اس كَى جَعَ اعْقَابُ بِ لِطُولِ سَعَامُ عَفِي عَقِبُ كَا لَفَظُ بِيْطِ بِوتِ بِرَمِى بُولا جَانَا بِ الْمِيساكَةِ النَّ مِيدِين بِ - دَجَعَلَهَا حَلِمَةً بَا فِيْتَ فَي فِيْ عَقِبَ لِهِ ١٣٨ : ١٨) اور بهى بات ابنى اولا دين يتجِعِ جِعورُ كَ -عادَ قَدَ بَعِنَ ابْخَامِ كَارِ مِيسَاكَةً النَّ بِالرَّامِ عَلَى مَا النَّارِ ( ٥ : ١٠)

www.Momeen.blogspot.in

دونوں کا ابخام بیر ہواکہ دو نوں دورخ میں داخل ہوئے۔ اس میں عاقبۃ کا لفظ استعارةً عذاب کے لئے استعال ہوا ہے۔ استعال ہوا ہے۔

اوردوسری حبگ عافی الفط بطور تواب محمی استعال ہواہے۔ متلاً وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ١٨٠: ٣٨) اور انجام نيك (تواب) توريم يُركاروں كے لئے سے۔

المالة مُعَاقِبُ المرجى مذكر ماضر تم دان كور سزادد.

ا از ۱۹ اسے و ماصورت اور اور اس توفیق بھی خدانف الی ہی کی طرف سے ہے

= وَ لاَ تُكُ م فعل بني واحد مذكر ما ضرب كوري مصدر تونهو تومت بور

ضینی - ضینی - سعکة و اور است و کشادگی کی ضد ہے - اور ضینی کھی بولاجا تاہے ۔
 ضینی کا استعال فقر سجل عم اور اسی قسم کے معنوں میں ہوتا ہے مثلاً اُتِہ ہٰوا وَ لاَ مَكُ فِئ ضَیئی توتا کے مثلاً اُتِہ ہٰوا وَ لاَ مَكُ فِئ ضَیئی توتا کے دل مت ہو ۔ تو عمٰ نہ کھا ۔

أَضاقَ يَضِينِي تَنگ بوناء

١٢٠: ١٢٨ = مُحْسِنُونَ - اسم فاعل جمع مذكر - مُحْسِنٌ واحد - نيكوكار - مجلائي كرن والي

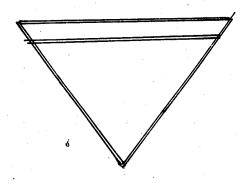

بِسُمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيمُ ط

سُبُحُن إلَّ نِي كَارِهِ ا

بَنِيْ إِسْتَرَائِيْل مُ الكَهَفُ مُ

استولی و استواع را دخال سے ماضی واحد مذکر غائب مادہ ستوی کینوی دباب ضرب استولی و استواع راب ضرب احداث کی گئیوی استواع راب و خال رات کے وفت سفر کرنے کے معنی بی آ تاہے ۔ باب خرب فعل لازم آتاہے اورب کے ساتھ فعل متعدی ۔ بیسے ستولی بدہ اس نے اس کورات کو سفر کرایا ۔ اب عبیدہ کے قول کے مطابق استولی میں بہرہ تعدیہ کے لئے تہیں ہے لہذا تعدیہ کے اس کے ساتھ بھی ب کو لایا گیا ۔ نیز لعص کے نزد مک استولی لازم اور متعدی دو نول طرح استعال ہوتا ہے ۔ استولی استولی استولی دو نول طرح استعال ہوتا ہے ۔ اکٹونی استولی استولی دو استعال ہوتا ہے ۔ اکٹونی استولی استولی دو استعال ہوتا ہے ۔ اکٹونی استولی استولی دو استعال ہوتا ہے ۔ انہ نوب کو دات کے وفت ۔

بعض کزدیک اسولی کا ماده سس می سے منہیں جس کمعنی رات کو سفر کرنے کے سعد بلکہ یہ سکا ہو سے منہیں جس کے معنی رات کو سفر کرنے کے سعد بلکہ یہ سکا ہو سک ہوں کے معنی کشادہ ندین میں جلے جانا ۔ جیسے آجیک سے معنی ہیں وہ بہاڑ برطلا راقص واوی ہے ) لیس ائرلی کے معنی ہیں کشادہ ندین میں جلے جانا ۔ جیسے آجیک سے معنی ہیں وہ بہاڑ برطلا گیا ۔ اس صورت میں سکھات التی کی آسوی لیجہ دو اس سے معنی میں ہوگئے کہ اللہ تعالی لینے منبرہ کو کہ سے اورکشادہ مزین میں لے گیا ۔ سے معنی میں ہوگئے کے اللہ تعالی لینے منبرہ کو کہ سے اورکشادہ مزین میں سے سکا تا النہا دے جس کے معنی نیز سکوا تا ہوگئے ہرجیز کے افضل اوراعلی حصد کو مجی کہتے ہیں ۔ اس سے سکوا تا النہا دے جس کے معنی نیز سکوا تا ہوگئے ہے۔

دن کی بلندی کے ہیں ۔

الکیدہ رات کے ایک حقد میں۔ ایک ہی رات کے مقولاے وقت میں کیلاً برصغی نکرہ کے اصافیہ ایک دوسے منافقہ کے منافقہ کے مفاور رات کی بہتوں میں تقار مافوق العادہ کے طور برات کی بہتوں میں تقار مافوق العادہ کے طور برات کی جندگھ برای ہیں انجام پاگیا۔ اسی تبعیض العبض حصہ کی بنار برعبد التداور حذیفیہ نے مِن اللّیٰ لِ حید کی بنار برعبد التداور حذیفیہ نے مِن اللّیٰ لِ مَنافِع مِن اللّیٰ لِ فَنَافَ حَدَد بِدُ اللّه ا

برجراسر کی کے ظرف زمان ہونے کے منصوب سے۔

المسجد الد قنطى مومون وسفنت، اقنطى اسد المقضيل كاصيغ واحد مذكر بيد ببت بعيد ببت دور ورياده دور فضاء محمول عند دور بون عبد معموا تفلى كوبا عبد المعرب الماعرب المعرب المعر

اوركافرىعدك ناكمير-

ررا الرسید مناب الله حوال معنی گردر والی محوک اس کے گردر اس کے اس کے گردر اس کے اس کے گردر اس کے اس کے اس کے اس پاس میں دامد مذکر غائب کا مرجع مسجدا قطی ہے۔

= نُويَهُ - نُويِي معنارع جمع متكلم - إدَاءَةُ (انغال) معدد أه ضمير فعول واحد مذكر غات جل كامرجع عبنى لاسے ہم اس كود كاوي -= مِنْ الْيَتِنَا- مِنْ تَبْعِيض كَ لِنَهِ بِعِض كَهِ - الْيَتِنَا- مضاف مضاف البير اليات جع الية على - نشانيال - عجاببات قدرت - لينه عجاببات قدرت من سه لعض وجيد كي عجالبات يهال انتفاتِ صَمَارُ ہے۔ يبيل خداد ند تعالى كو صميروا حد مذكرغات سے بيان فرمايا۔ مجر بات كُنَا اور شُرِيكَ ميں جمع متكلم كاصغيراستعال موا - يوفساحت وبلاغت كے لئے ہے يايد بركات وأيات مے اظہارعظمت وتکریم کے لئے ہے = السَّمِيْعُ- سَمْعُ سع بروزن فعيل صوت تب كاصغير اورجب يتى تقالى كى صفت واقع ہو تواس کےمعنی ہیں ایسی زات حیں کی سماعت سرشے پر حادی ہے۔ سننے والار = البَصِيْر - ويكف والار جان والا- بروزن فعيل معنى فاعل ب صفت مت بكاصيف ب ٢:١٤ = جَعَلْنَهُ - جَعَلْنَا مَ اصْفى جمع معكم بهم في اس كوكيار أه صمير واحد مذكر غاب كامرجع الكِتَابْ سِي يعنى تورات بوحفرت موسى عليه اسلام ير نادل بوتى = اللهُ مَتَّخِنُ فُهُ فعل في جمع مذكرها ضر- نون اعرابي مذف بوكياب عممت يكر وعمت اختيار رو-تممت بناؤ-ألدَّ- اكْ لاَ سِهِ انْ كِمتعلق مختلف اقوال بير - كراً يا يتفسيريه سِهِ ، نابهي معدرٌ ہے۔ یا اک اور اس کا مابعد الکتاب کا برل ہے۔ یہاں اثنا ہی کافی ہے کہ آلاً تَعَیِّنُ وُا۔ ای قلنا لهم لا تتخذوا تقدير كلام سے۔ = مِنْ دُوْنِيْ . مير عنوا مجه جهور كر - دون ور ع . سوات ، غير عي صغيرا ضافت = دَكِيْلاً وصعنت منتيم زكره - منصوب وكالعسم بعنى كارسازر ذمه وار- مددگار وكيل اس كارسازكو كيتي بي جى كو اينة تمام امورسير وكريية جائي ١٠١٤ = ذُكَّرَ سِّكَةً رَاولاد اصلى تو هجو في جهو في بحول كانام ذُرسّت ب مرعرف مين جهو تي اور بڑی سب اولاد کے نے استعال ہوتاہے۔ اگرج اصل میں یہ جمع سے مگر واحد اور جمع دونوں کے لئے مشمل سے ذُرِیَّةً بوج ندا کے ہے اس سے پہلے دن ندایا معذوف ہے۔ دنیِّ یَّةً مفان ب اور مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْجِ مِضَافِ اليرب، يَا ذُرِّ يَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْجِ ال ال لَوكو ک اولادجن کوہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کتنی برسوار کیا تھا۔ اس کے لبدا تھ کا تع عُبْدًا مُنْكُونًا كاجله، حبله معترصة حضرت نوح عليه السلام كي لعريف مين ب توكويا آكد مُتَجِّنْ في السالح کی تقدیر ہے وفلناله مرلا تتخانوا من دونی و کبلا یا ذریة من حملنا حدوح راور بم نے ان سے رہی نے ان سے دبنی اسرائیل سے، کہا کہ لے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح دعلیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا مجھے جھوڑ کر دکسی کو، اپنا کارساز مت مظم اؤ ۔

مَسْكُونًا - نصب بوم مل كان كے ہے مَسْكُور - شكر كذار

١٠:٧ = فَضَيْنَا إِلَىٰ - ١ى اعلمناهد وأخبر مَا هُدُ - بم فيربني اسرائيل مَا أَهُ هَ كُرُوياتِهَا - بنا دياً من الله عن من كوبياتًا - بنا دياً من الله عن من كوبياتًا - من من كوبياتًا - من من كوبياتًا - من من كوبياتًا - من كوبياتُ الله من كوبياتُهُ - من كوبياتُ الله كوبياتُ كوبياتُ الله كوبياتُ الله كوبياتُ ك

= الكيب - اى النوداة - بعض كزدك اس سيم ادلوح معفوظ ب-

ے لَتُفْسِلُ تَ فِي الْاَرْضِ لَنَفْسِدُنَ ، معارع بلام تاكدونون تعيله صغرجع مذكر الفرد المائة من المائة الم المقسم المائة والمائة الم المقسم المائة والمائة المائة المائ

اور تقدير كلام ب والله كتفن من و خدا كا فتم م خرد فناد مياد ك-

قانون سے بناوت کرہے )

\_\_ مَدَّ مَیْنِ و دومرتبر الکشاف میں ہے ۔ بیلی مرتبر فنلِ حضرت زکر یا علیه السلام وحبس ارمیا بنی اور دومری مرتبہ فضد قتل علی علیا لسلام رکبعہ عام طلم و تم کے)

المات ١٠ - كى عبارت سے معلوم ہو البے ١ - ١ ك بعد اوراس كے بعد تيج تبي سخت عذاب

دیاجاتیگار کے الفاظ عذوف ہیں۔

 مفرین کے نزدیک یہاں ملائے ق میں بخت نصر تا مدار بابل ونینوا کے ہاتھوں بنی اسرائیل کی تباہی وبربادی کی طرف اشارہ ہے۔

وبربادی ماوت اسارہ ہے۔ ھے عِبَادًا ۔عَبَثُ کُی جمع ۔ بندے۔ عِبَادًا لَنَا۔ ہما سے بندے رابلانسیص ان کے اعتقادات ) یہاں مراد ہے۔ وہ انسان جو عذاب اللی کے کارندوں کی میٹیت سے ان پرمسلط کئے گئے تھے۔ ھے اُدی نے دللے۔ اُد گؤاسے اُدگونا جمع ہے اس کا واحد نہیں۔ اگر جد بعض ذُو کو اس کا واحد بیان کرتے ہیں اُدگوا سجالت رفع اور اُدنی بحالت نصب وجر۔

ادكيْ بَائِين شَكِدِيْدِرسخت قوت وله سخت مبَك جرر

ے بَانْسِ قَوْت ، بَها دُری رخوف مناب بنگ ملائی کوئی خون نہیں ۔ لا بَاسَ کوئی خون نہیں ۔ لا بَاسَ فِ فَ خُلِ الله عَلَى مَا الله عَلَى مَا كُونَ مُرج نہیں ، خلاك ۔ اس مِس كوئى مرج نہیں ،

المفردات میں ہے کہ البُؤس والْبَاسُ وَالْبَاسُ وَالْبَاسُ وَالْبَاسُ وَالْبَاسُ وَالْبَاسِ فَيْ اورناگوارى كَمْ عَى بائے مات بیں مگر كُو سُ كالفظ زیادہ ترفقرو فاقہ اور لڑائى كی سخی بر بولا جاتا ہے اور الْبَاسَاءُ اور البَاسَاءُ اور البَاسُاءُ اور البَاسُی جبانی رخم اور نقصان کے لئے آتا ہے مثلاً و اَللهُ اسْدُ تُن بَاسًا وَ اسْدَ تُن بَاسًا وَ اسْدَ تُن بَاسًا وَ اسْدَ بَاسُونِ اسْدَ فَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

عَدِلْ َ ورمیان من بیج و سط حکک کی جع ہے و دوجیزوں کی درمیانی کشادگی۔ فَجَاسُوْا خِلْلَ الْمَدِّ یَادِ و وہ رہاری آباد اوں ہی ( لوط مار کے لئے ) گھس گئے ۔ سے دکات دیمن اُسَفُعُوُلاً اِیم وَعُداً ۔ کان کی جرکی وج سے منصوب ہے۔ اسم کان معذوف تقدیر کلام ہے دکات (دَعُدُ الْجُقَاب) دَعُداً الْمَعْدُولَ الله بدّ ان یُفعل اور مزاد علا

كاوعده بورابوكر رساتفا

= آنگُوَّ ةَ - آنُکُوُّ کے اصل معنی ہیں کسی چزکو بالذات بالفعل بلٹانا یا موڑدیا۔ یہ اصل میں مصدر ہے گربطوراسم استعال ہوتا ہے۔ اس کی جع کسوُوُر ہے رمادہ کوؤی اسی سے آنگوَّ ہ معنی دوری بار نکُدُّ دکوُری باریم کوان برغلبددیا۔ معنی دوری باریم کوان برغلبددیا۔ ایک کُدُ ضمیر مفحل جمع ندگر ماضر۔ ہم نے نتہاری مددکی إمنداکُ المنداکُ المندی المنداکُ المندی المنداک کی المنداک المندی المنداک المندی المنداک المندی المنداک المندی المنداک المندی المنداک المنداک المنداک المنداک المنداک المنداک المنداک المنداک المنداک المندی المنداک المندی المنداک المنداک المنداک المنداک المندی المنداک المنداک المندی المنداک المندی المنداک المندی المنداک المندی المنداک المندی المنداک المندی ا

رافعاً کئے سے۔

ریدی ہے۔ انفینگا، منصوب بوج تمیز کے ہے آگٹنگ نے نفِ نُو گنہ یا قبیلہ کے افراد یا یہ نفک کی جمع ہے نفینگ کی جمع ہے بیٹ کے بیٹ عیدے نگئے ہے اور کائٹ کی جمع کے لیٹ ہے ۔ یا نفک کی نیفن کو رضوب ) سے مصدر ہے۔ لڑائی کے لئے تکلنا۔ نفک الفتن م پلفت آل توم الڑائی کے لئے تکلی ۔ اگٹن نفینگا۔ ای اک شعد ڈا۔ جَعَلْ نکام آگٹر نفینگا، ہم نے تم کو کنٹر التعداد

بنادیا \_

یا یہ لام استحقاق کے لئے ہے جیساکہ ارشادی تعالیٰ ہے کھٹے عَکَ اَبُ عَظِیم وا : ١١) راور جود کھ پہنچاتے ہیں النٹر کے رسول کو) ان کے لئے در دناک عذاب ہے۔

یا یہ لام اختصاص کے لئے ہے کہ اچھے اور بڑے کام کی جزاد منزا اس کے کرنے والے کے لئے مختص ہے ۔ بینی وہی کھکتے گا-

ے وَعَنْیُ الْلَحْدَةِ ، دوسراوعدہ - لینی تمہاری دوسری دفعہ کی ظلم العدی وسکتی ونافرانی کے نتیجہ میں سرزانش وعذاب دینے کا وقت یا عذاب دینے کی نوست -

\_ لِيَسُونُ مَ ... الله ـ تقرير كلام مِ فَإِ ذَا جَآءَ وَعُدُّ اللَّهِ لَعَنْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا اللهُ اللَّهِ لِيسَكَوْءُ مِنَا اللهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّا الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّ

لیمی اور حب دور اً و مده آگیا تو ہم نے اپنے طاقت در جنگ جو سخت بندے تمہائے خلا<sup>ف</sup> جھیجے۔ تاکہ غمناک بنادی یا بگاڑ دیں تنہائے چہروں کو -- - - الخ

معندین کے زدیک اس کا اشارہ سنگ عیوی یں روی شہنشاہ طیطاؤس ( ۱۲۵۶)

ك باعقول ارمن شام وبيت المقدس كم تاخت و تاراج كيطرف سي-

لیکسُؤَءٔ میں لام تعلیل کی ہے۔ یَسُوءٗ مضارع جَع مَدَرِغاتِ سَوْءُ مصدر باب نَصرِ) تاکہ وہ بگاڑ دیں ۔ اور مبگہ ارشادِ رتبانی ہے خکمناً کاُوُہُ ذُکُفَۃٌ سِیْئَتُ وُجُوٰکُا اَکَانِیْنَ کَفَرُوْ ر۱۹: ۲۷) مچروب وہ اس بیامت کو باس آتا د کھیں گے تو کا فروں سے چبرے مگڑ جاہیں گے۔ اور بیباں چبروں کو بھی ڈنے سے مُراد ہے کہ ان کی بالی ۔ ملکی۔ اضلاقی ۔ دنیوی۔ دینی حالت کو

منہں نہس کرکے بالکل مسنح کردینا۔

سَاءَكِسُوءُ سُوءٌ رباب نص افعال فم سے ب

\_\_ لِيُكَتِّرُفُا - لام برائة تعليل، يُتَبِّرُون مضارع جمع مذرغات باب تغيل - تَبَرَيْتَ بِرُنَا الْمُ اللهُ ال تاكه تباه وبرباً دكردي - تنبئ بلاك كرناء

لِيَسُونَ وَ لِيسَدُ خُلُونا ولِيُسَاتِدُونا الناليون العالمين لام برائ تعليل سعد

= مسّاعَكُوا - اس مين منا موصول ب عَلَوْ الماضى جمع مذكر غالب كاصيفه ب عُدُور سعد وه غالب ك مَاعَكُوا حِس بِروه قابو إِبني - يمفعول مِع لِبُنَةِ وُفاكا - لِيُتَ بِرُفا مَاعَكُوا تَتْ بِنُرًا - الكوه مِس قابويائي اس كوتباه ورباد كرك ركه دي -

۱۱۷ = عسلی دیشگفته اک بین کشک از عجب نبین کرتمها را پرورد گارتم بردم کرے ) بیخطا اِن امرائیلیوں تا بعد ب سے ہے جو قرآن کے معاصرا وربراہ راست مخاطب تھے۔

اسسةبل ان تبتمعن المعاصى وتؤمنوا بالله وبرسوله (محمد صلى الله عليهم) مندون سے یہ اس مار ترطیه کا جواب سے عسلی دیکگذائ بڑے مکمد

اِنْ عُنْ تُمْد، بجب الرطيب الرم سركشى كى طرف ددباره كبرك -

عث یّا۔ جوابِ شرط۔ تو راس کی سزاد عذاب دینے سے لئے) ہم بھی دوبارہ رااییاہی) کریں گے ارجیسا کر پہلے تنہیں سزادی منمی عَادَ یَعُودُ عَوْدٌ باب نَصَرَ ، مِر آنا ، مِر کرنا کسی جزے سے سِط جانے کے بعد مجراس کی طرف لوطنا۔

يبان ماصى كمعنى مستنقبل بسے يعيى اگرتم مركمتى كى طرف دوباره مجرك تو يوبهم بھى دوباره سنراد ہى کی طرف رجوع کریں گئے۔

\_ حَصِيْدً ﴿ زندان خادر فيْدخانه بندى خادر حَصَنْ كَيْسِ بروزن فِعَيْلٌ صعنت مِسْبِرَ كاصيغ معنى فاعل مجى بوسكتاب كيونكه قيدخاندروكة والابوتاب اورمعنى مفعول هى كيوكدوه ركابوابوتاب

١٤ ١ = لِلَّتِيْ هِيَ اَتْنُومُ - اى الى الطريقية التي هي اصوب ل بينك ينفران رينهائي كرّاسي اس راسته کی جوصائب ترین سے یا الی اسکلمة التی هی اعدل ۔ یا درمنهائی کرتاہے ، اس کلمه کی طوف رلااله الاالله) بوموزو*ن تربن بس*-

\_ مُبَشِّرِهِ- بشارت دیباہے موضعری دیلہے مَبْشِیْد دیفعیل، سے اس کا فاعل القران ہے -١٠:١٤ اعتبك ما ما منى جمع متكلم - إعْمَادُ وانْعَالُ على سعبم في تياركيار بم في تياركرركا ب ١٤: ١١ سِينَ عُ - مضارعُ واحد مذكر غابُ دُعَاءُ مِن عِ ب بنصروه دعامانگنا ہے وہ دعا کرناہے

— دُعَاءَ لَا مضاف مضاف اليه راس كا دعاكه ناراس كا دعامانگنا اى كه عاشه بالخدو ابني محالم<sup>ق</sup> كى دعاكى طرح - بعنى حبس طرح اس كوا بني محبلاتى كى دعاكرتى چاہتے بلا تاتل اسى طرح وہ اپنى برائى كے لئے بھى دعاكم ديتاہے (نتائج سے لاپرواہى كرنے ہوئے)

آیت ،۱- یم بالوضا صند ارخا د فرایا گیا که متو منین صالحین کے گئ آ برکیر دلین جنت ہے اور شکر نیا و کافرین کے لئے عذا ب ایم دوزج ، ہے یمکن بعض لوگ بینی کا فر سزاو عذا ب کے لئے بھی لیوں باربار دعا بین کرنے ہیں جیسے دہ جزا یا رحمت کے لئے کر ہے ہوں ۔ مثلاً کفار مکہ کروہ اپنے اس احتمانہ پن میں بار کھے تھے ۔ اکلا ہو گئا آ فی کا ت ھائی ا (ای القرائن) ھی والدَّت مُن عِنْدِ لَکَ فَا مُطِن اللَّهِ مَنْدَا وَ اللّهُ اللّهُ مَنْدَا وَ اللّهُ اللّهُ مَنْدَا وَ مَنْدُو وَ اللّهُ اللّهُ مَنْدَا وَ مَنْ اللّهُ مَنْدَا وَ مَنْدَا وَ مَنْ اللّهُ مَنْدَا وَ مَنْدُو وَ اللّهُ اللّهُ مَنْدُو وَ اللّهُ اللّهُ وَمَ اللّهُ وَمَ اللّهُ وَمَ اللّهُ وَمَ اللّهُ وَ مَنْدُو وَ اللّهُ اللّهُ مَنْدُو وَ اللّهُ اللّهُ وَمَ اللّهُ اللّهُ مَنْدُو وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْدُو وَ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْدَالِ وَ اللّهُ اللّهُ مَنْدُو وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْدُو وَ اللّهُ اللّهُ

صاحب تفهيم *القرآن رقمطراز بي*:

یہ جواب ہے کفار سکہ کی ان احمقانہ ہاتوں کا جووہ بار بار حنور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھتے تنظے کہ بس سے آؤوہ عذاب جس سے تم بہیں ڈرایا کرتے ہور اوپر کے بیان کے بعد معایہ نقرہ ارشاد فرمانے کی غرض اس بات پر سننہ کرنا ہے کہ بدو قونو! خیر مانگنے کی بجائے عذاب مانگنے ہوئم ہیں کچھ اندازہ مجھی ہے کہ خوا کا عذاب حب سی قوم ہر آتا ہے تواس کی کیا گت نبتی ہے ؟

اور اگراس اکیت سے یہ مطلب لیا جاھے کہ یہ خطاب سب انسانوں سے لئے ہے تو اس بارہ تفسیر اِبن کنیر میں ہے : ۔

انسان کیمی کیمی د لگیراور نا امید بهوکر اپنی سخنت غلطی سے خود لینے لئے برائی کی دعا مانگئے لگتا ہے

کبھی لینے مال واولاد کے لئے بدد عاکرنے لگتا ہے کبھی موت کی کبھی ہلاکت کی کبھی بربادی کی دعاکر تاہے ملکن اس کاخدا خود اس سے بھی نریادہ اس برمہر مان ہے ادھریہ دعاکرے اُدھروہ قبول فرمائے تواجعی بلاک ہوجائے۔

مدیث شربیب میں میں میں ہے کہ اپنی جان و مال کے لئے بددعانہ کرد۔ ایسا نہوکر کسی قبولیت کی مست میں الیساکوئی کلم ِ بدنہان سے نکل جائے ( اوروہ بددعا لینے خلاف ہی قبول ہوجائے) اس کی وحبہ صرف انسان کی اضطرابی صالت ا در اس کی جلدبازی ہے۔ یہ ہے ہی جبلدباز۔

\_ عَجُوُ لا عَجَلُ سے ممالغ كا صيغه ب زببت ملد باز- بوج خركان منصوب،

ہا دیوں ہے متحویٰ ما منی جمع مسلم متحوی مصدر باب نفر ہم نے مٹادی بہم مٹا دیتے ہیں مناقص واوی ہے نسکین ناقص یائی بھی آیا ہے۔ ابواب ضرب وسمع سے اور اس کامعنی بھی ہی ہے مٹاما الر دائل کرنا - متحویک کا اگر جو اصل معنی مٹادینا اور الززائل کرنے کے بیں دسکین بیاں اس سے مراد

مريم كرديناميا د هندلاديناك -

فَمَحَوُنَا اليَّةَ الَّيْلِ- ہم نے مرہم كرديا رات كى نشانى كورياد صدلابنا ديا رات والى نشانى كور لينى رات كو دن كے مقالم مِين تاركي ركھا۔ اگررات بزوى طور پر يا كلى طور برچاندنى ہو تو بھى دن كے مقالم ميں قار مك ہے اور بہ تاريكى عدم مشغوليت كے لئے ہے تاكد رات كے دفت انسان آرام كرے جيساكر اور مگر فرايا ھئوا لَدَّن كُجَعَلَ لَكُمُّ النَّيْلَ لِمَشْكُنُ وَ اللَّهِ اللَّهَا رَمُبُصِوً اللَّهَا وَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلى اللهِ عَلى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

یا اور جبگر فرمایا۔ وَجَعَلْنَا الَّینُلَ لِبَاسًاقًا النَّهَائر مَعَاشًا ٤٨٠: ١٠ - ١١) اور ہم نے رات کو پردہ کی سچیز بنا دیا اور ہم نے دن کو معاشس در فری کمانے ، کا وقت بنا دیا۔

= مُبْضِوَةً - خود روسن اور دوسری جیزوں کوروشن کرنے والی ۔ اسم فاعل واحد مُونث منصوب = مُبْضِوَةً - فَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ

تم جا ہو۔

ے فَضَلَاً مِیْنَ تَا جِکُهُ وَفَسُلَه - دوزی - درق رجیها که ارشاد باری ہے فَا ذَا قُضِیَالِیَّ الْحَقَّالُوَّةُ فَا نُشَرُّوُوْا فِی الْاَئْمِ وَالْبَنْفُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ (۲۲: ۱۰) مِیرجب نماز پوری ہو چکے توزین برحبو میرور اور الله کا درق تلکشش کرد -

اَلْفَضْل کے معنی کسی جیز کے اقتصاد (متوسط درج) سے زیادہ ہونے کے ہیں اوراس کی

دونسين بن دا محود بيسي علم وحسلم وغيره كي زيادتي د٢) مذموم بيسي غصه كاحدسه طره جانا يسبكن عام طوررالفضل اجى باتول پرلولاجا تاسے اورالفضول برى باتول پر-

حب فضل کے معنی ایک جیز کے دوسری برزیا دتی سے بھوں تو اس کی بین صورتیں بہوسکتی ہیں بر

ا سرزنری بلحاظ جنس کے ہو۔ جیسے جنس جیوان کا حنس بنانات سے برزمونا۔ ۲۔ یہ برتری بلحاظ نوع کے ہو جیسے نوع انسان کا نوع حیوان سے برتر ہونا۔ جیسے فرمایا دَ کَفَتْ لُ کُتَّ مُنْدَا

بَنِيُ الدَهَ ...... وفَضَّلْنَا هُمُ عَلَىٰ كَثِيْرِ مِنَّ ثَنَ خَلَقْنَا نَفَضِيلًا ﴿١٠: ١٠) اورجم نے

بنی اَ دم کو عزت بخشی . . . . . . اور اپنی بهت سی مخلوق پر فضیلت دی ۔

۳۔ افضلیت بلحاظ ذات۔ مثلاً اکٹ خص کا دوسرے شخص سے برتر ہونا

اول الذكر دونون شيم كى نفنيات ملحاظ جوم ربوتى ب عن مين ا دني اترتى كرك اپنے سے اعلى درج کو حاصل تنہیں کرے تا۔ مثلاً گھوٹوا اور گدھا کہ دونوں انسان کا درجہ حاصل نہیں کرسکتے ۔البتہ تیسری مم کی فضیلت من حیث الذات سے اور چونکہ کھی عارضی ہونی سے اس لئے اس کا اکتساب عین ممکن جم اورمیی تبسری قسم کی فضبات سے جسے معنت اورسعی سے حاصل کیا ماسکتا ہے ؟

مروه عطيرة دين والربرلازم تهين أمّا وه فضل كملامًا سه -

ذلك فَضْلُ الله بُو بَيْد مِنْ تَيْنَآء ( ٥٠٠٥) يه الله تعالى كا فضل سے جسے جاسے عطاكر م لِتَبَتُغُو افَضُلَا مِنْ تَرْتِبِكُمُ تَاكَمْمُ لَيْ بِيوردُ كَارِكَا رَزِقَ لَا ثَلَ كُرو-

= وَ الْحِسَابَ ۔ اودلاوں سے سا ہے ، حساب۔ ویا اور دین کے سائے کاروبار جووقت اور زمانے

ے دَکُلَ شَیْ عَصَلَنْهُ لَفَحِیدُلاً ماورہم نے ہر رفزوری) سنے کوخوبتفعیل سے بیان کردیا مصدرکو آخرمی تاکید کے لئے لایا گیاہے۔

١٠: ١٧ = وَكُلَّ إِنْسَانِ الْنُرَمْنَاهُ مِهِم في إنسان كه ليِّ لازم كرديا بع - بم في اس ك لغ تكاديا ہے۔ اَلْوَمْنَا۔ ماضى جى مسكلم - اِلْوَا مُرْسِد كُ صَمِيروا صدمذكر غاتب ص كامرَح كُلَّ

= خَلَقُوكَة - مِروه برول والاجانور حوفضا مي حركت كرمّا ہے اسے طائر كتے ہيں۔

طا دَ لَطِيْهُ طَيْرُ وَطَيْرًاتُ وَطَيْرُونَ فَيَ بِمِنهِ كَالرُّنَارِ طَايِّوكَى جَعْ طَيْرِبِ - جِيسَ كَكِبُ كى جع دَكْثُ كِن بِندِ كَ اللَّهِ كَمَعَى مِن طَا دَنطِيرٌ كَاكْتُراسْتَعَالَ بَهُواسِ مَثْلاً وَلاَ ، طًا مُوِلَيطِيْدِ مِجَنَا حَيْهِ (٧: ٧٨) اور منبي سے كوتى برنده جوابينے دونوں بروں سے اڑتا ہے

رگریکہ وہ سب تہاری ہی طرح کے گردہ ہیں) اَظَلیْکَ وَ تَطَیّرَ فَلَا نُکَ۔ اس کے اصل منی توکسی برندہ سے شکون لیاجا برندہ سے شکون لینے کے ہیں بھریہ ہراس جیز کے لئے استعال ہونے نگاجس سے ٹراسٹگون لیاجا اور اسے منح سس سمجا جائے۔

مثلاً قرآن مجدیس سے إِنَّا لَطَيَّرُنَا مِكُورُ (۱۸: ۱۸) ہم تم كومنوس سمجھے ہيں۔ اور اِنْ تُصِدُهُ وَ سَجِيدَ ہِي ۔ اور اِنْ تُصِدُهُ وَ سَيِّتُ وَ لَيْ اِنْ لَانَا اِنْ اَكُوالَ كُو سَحَى بَنْجِي ہِي يعنى موسى عليه السلام كو با عث نخوست سمجھے ہيں ۔ اور حَادُوا طَائِرُ كُورُ مَّ عَكُورُ ۱۹:۳۱) انہوں نے کہا كہ تنہارى نخوست تنہا ہے ساتھ ہے .

ئیباں طائرے مراد انسان کے نیک وہدا عال ہیں جو اپنے ابخام میں بطور حزولانیک اسکساتھ لازم کرفیے گئے ہیں۔ طلبح کہ اس کے اعمال کی شامت اس کی فری قسمت۔ اَکْوَمُنْکُ فِی عُنُقِہِ محاورہ عرب میں شربت لزوم اور کمال رابط کے اظہار کے لئے آتا ہے

امامرا عب لکھتے ہیں۔ انسانی اعمال کو طائر اس کے کہا گیاہے کے علی کے سرند ہونے کے لبان ان ایک کو یہ انسان کو یہ افتاد نہیں رہتا کہ اسے والیس نے سکے ۔ گویادہ اس کے ہاتھوں سے الرجا تا ہے۔

وَ كُلُّ إِنْسَا رِ الْدُوَ مُنْهُ طَائِرَ لَا فَيْ عُنُقِتِهِ اور ہم فيرانسان كرى فسمت كواس كے كلے ميں ليكاديا ہے۔

ے یک مادیا ہے۔ \_ یکفتائے۔ مضارع واحد مذکر غائب ہ ضمیم فعول واحد مذکر غائب جس کا مرجع کیتباً ہے گئی ہی مصدر باب سمع وہ اس کو یائے گا۔

سلار باب کا رہ ہی میں اور مذکر منصوب مدنی مؤسے مصلا ہوا۔ \_\_ مَنْشُوْرًا میں ہے ۔ النَّشِیْرُ کے معنی کسی چیز کو بھیلانے کے ہیں میرکیڑے اور صحیفے کے عبلا

المفردات میں ہے۔ اکستی کے کا کی بیر کو جیلات سے میں ہے۔ بارش اور نعمت کے عام کرنے اورکسی بات کے مشہور کردینے پر بولاجا تا ہے۔

قرآن پاکسی اورجگرایا ہے وَ إِذَاالصُّحُفُ نُشِرَتُ (۱۸: ۱۰) اورجبعلوں کے دفت ر کھولے جائیں گے۔

= كِتَابَكَ - اى كتاب أَعْمَالِكَ - اينانامِ اعمال -

ے کَفیٰ بِنَفُسُكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا بِنَفْسِكَ مِي باء ذائدہ ہے ۔ نَفْسِكَ مِنْ مضاف اليمل كركَفیٰ كا فاعل ہے ۔ لین حساب نگانے ہيں آج تو خود ہى كا فى ہے ۔ تیری اپنی ذاہی

کافی ہے دلینی تیرا نامر اعمال مقرات خود تجھ ہیر تیرے دیناوی اعمال کی حقیقت واضح کر دیگا)
کفی - ماضی دا درمذکر غائب ماضی مراداسترارہے بینی اس طرح کفایت کرنیوالا مورت بوری کرنے والاکراس
کے بعد کسی کی حاجت نہ ہے ۔ کیفائیة محمدر اسم مصدر بھی ہے ۔ دہ چیز ہو صرورت کو بوری کرنے اور اس کے بعد کسی کی حاجت نہیں سے ہے کہ وہ ذات بال ضرور کرنے والی ہے اور اس کے بحد کہ وہ ذات بال ضرور کرنے والی ہے اور اس کے بعد کسی کی حاجت نہیں ۔

حَسِينَاً ، بروزن فَعَيْلُ معنى فاعل ب بحساب يهن والاحساب كرنوالا-

>1: 10= اِ الْمُسْتَكُلَى - واه بِرآيا - اس نے برایت اختیار کی ۔ اِ هنتِ کَ اعْ اَ اَنْعَالَ مَصَدَتُ مَا مَن واحد مذکر فائب ۔

= عَلَيْهَا - اى عليها دبال الصَّلال - اس كي كمرابي كاوبال اسى برب،

كَ سَنَوْدُ - مضارع منفی واحد متونت غائب - وہ بوجہ نہیں انھائے گی - وہ بوجہ نہیں انھائی ہے و ذُکّر دباب ضوب سے دَاؤِدَةً بوجم انھانے والی - نفس کی رعائیت سے فاعل کو متونث لایا گیائے ہے اُخولی - انحدُد الخِدُ کا متونث الیہ دوسری - بچیلی - دِذْرَ اُخوری - مضاف مضاف الیہ دوسری کا بوجھ سے کا بوجھ انھانے والی جان کسی دوسری کا بوجہ نہیں اٹھائی کے متاکہ اوجہ نہیں اٹھائی سے متاکتاً - ماضی منفی جمع مسلم میں منہیں سے - یا ہم نہیں ہیں -

\_ نَبَعْتَ مصارع منصوب بمع معلم بعنت مصدر (باب فتع) ہم بھیج دیں ۔

١١- ١٧ = أَمَوْنا - أَمْوُ سه - ماضى جمع مظَّلم - بهم نه عكم ديا -

أَ مَنْ ذَنَّا كُمْ مُعْلَقٌ مُخْلَفُ اقوالَ بين -

۱- بعض نے کہا ہے کہ اکسٹی فاکم معنی آکسٹی فاکم ہے بعنی ہم امیر بنا فیتے ہیں بعنی حاکم کرفیتے ہیں اہل شروت کو ، اوروہ دولت واقتدار کے نینے میں فنق وفجور کا ارتکاب کرتے ہیں ۔

۷۔ لبض کے نزدیک امکو فائمین اکٹو فا سے بین ہم اہل ٹروت کی لقداد کثیر کر دیتے ہیں اوروہ دولت کے نظیمی فتنہ وفسا دبریا کرتے ہیں ۔

سر بعض کے نزدیک اَمَوْنَا مُنْوَفِيُهَا کے بعد یہ عبارت مقدر ہے بِالطّاَعَةِ عَلَىٰ بِسَانِ الدَّسُولِ بِعِن بم وہاں کے اہل نزد تا شخاص کو ان کے رسول کے ذراعہ اطاعت کا حکم فیتے ہیں سیکن وہ نافرانی کرتے ہیں ۔
کرتے ہیں ۔

ے مُتُوَفِيْهاً \_ اسم مفول جمع مذكر حالت نصب مضاف ها مضاف اليه ضمير لبتى كى طرف راجع ہے اصل مِن مُتَوْفِيْنَ عَنا اضافت كى وجہ سے نون اعرابي كركيا۔ بننى كے دولت مندراہل ثروت

صاحب اقتدار لوگ ۔

عن مُتُوَكِّفِي ُ صاحبِ دولت ـ اسم فاعل ـ إِنْتَافُ (افعِال) سع ص كَمْنَ عيشُ وآرام دينا . فرا ى زندگى د**ينا ہ**ے۔ اُئينُوفَ ذَكِيْنَ زِيدِكُونُوشَ عالى دى گئى ۔ فَهُ هُوَ مُنْزِبِ َ لِسِ دِهِ آسوره عالى َاور كرْت دولت سے برمست سے - اکتُوفَتْهُ النِعْمَةُ عِین في اس كوب راه كرديا -

قرآن مجيد مي إورمكِه آيا بِي وَآثُونُناهُ مُد فِي الْحَيْعِ وَالدُّهُ نَيْهَ رسه، ٣٣٠ اور دينا كي زند یں ہم نے ان کو آسود کی عدر کھی تھی۔

تا فَحَقَّ مَلَيْهَا الْفَوُلُ - اى فوجب عليها الوعيل يب عزاب كا فران ان برواجب المجا ب. أَنْقُولُ - اى كلمة العذاب -

\_ مَنَ مَتَدُنْهَا تَنْ مِنْجِدًا - بِ عَطف بِي كَ لِنَهِ حَمَّدُنَا فَعَلَ بِافَاعَلَ هَا مَفْعُو مَّكُ مِنْ وَالْكِاء مصدر برائ تاكيد لايا كياب يرب بم اس كوتبس نبس كرفية بي .

حَمَّدَ مِن خَوْ مَن مِن وَنفعيل بلاك كرنا وكالمارنا وتابى لالحالنا-اورهبگرارشا و سعح مَنْ وَالله عَلَيْم و ١٠٠: ١٠ الشرتعالي فيان برتباي وال دى-

١٤:١٤ = كمة منجريب مع مقدار كيليني اور نعداد كى كثرت كوظامر كرتاب اس كى تميز بهيث مجرور ہوتی ہے - بیسے کہ دَ حَبْلِ ضَرَنْتُ - بی نے کتنے ہی مردوں کو بیاً -

اس صورت مي تهي اس كى تميز سے پہلے مِنْ جارہ آتا ہے۔ جیسے كَمْ مِنْ فِئَةٍ عَلِيْكَةٍ غَلَبَتْ فِيَةً كَثِيرًا لا ٢١٤ ٢٨١) كتفيى قليل التعداد كروه كثيرالتعداد كروبون برغالب آكف ياكث قَصِمِناً مِنْ قَدْ يَةٍ إِكَا مَتْ ظَالِمَةً لِهِ ١١:١١) اوربم في ببت ي بتيون كو جوسم كارغين

بلاك كرڈالا۔ آیته مزامین کی خرریه بی استعال بواسے راس کی دوسری صورت استفها میسے اس حالت میں اس کا ما بعد اسم تمیز بن کر منصوب ہوتا ہے اور اس کے معنی کتنی تعداد یا مقدار سے ہو بي - مثلاً كَمْدَرَجُلاً ضَرَيْتَ - تون كتن آدمون كوسيا -

ے الفصوری مصرفین میں سے ہراکی کا زمانہ دوسری سے خبداہو۔ فَدُنَّ وَالله الكي زمانه كه آدمى - ده قوم جوالك زماني مي بهو-

<u> \_ دَكَفَىٰ بَوَ تَكَ مِن بِ نِهِ الْمُهُ صِوْكَفَىٰ رَبُّكِ</u>

وَكَفَىٰ بِرَ تَبِكَ مِنْ نُوْمِ عِبَادِم خِبِيْرًا لَكِيدًا الْحِيدُ الْمِيدُون كَ كَنابول كَى بابت خریکے اور ان کو دیکھنے کے لئے تیزارب ہی کافی سے ،کسی اور کی صرورت تہیں ۔ 14: 14 = اَلْعَاحِبَةَ مَا جلد طفوالى - دنيا اور دنيا كي آمودگي مرادب عَجَلُ - عَجَلَةُ سے اسم فاعل و احد مُون سے العاجلة اسم فاعل و احد مُون سے العاجلة سعم الدوار دنيا ہے - العاجلة سعم الدوار دنيا ہے -

ے ریدر رہا ہے۔ = عَجَدُناً - ہم نے طدی کی ۔ تَعَجِیْلُ دَتَعَقِیلُ) مصدر ماضی کا صیغ جمع متکم ہے ۔

عَ الْجَكْنَاكَهُ - ہم اُس كوملدى ديديتے ہيں ر

ے فِیھا۔ ای فی تلك الدار العاجلة۔ ای فی الد سیا۔ ها ضمیروا مدمتونث غان كامريح الدار العاحلة وار دیناہے۔

= يَصْلُها - مفادع واحد مذكر فائب وه داخل بوگا- صَلَىٰ لَصَلَىٰ (باب فَحْ) باب سَوِحَ مصدر صَلَىٰ عَمَار مَعَ مندر صَلَىٰ عَمَار مَعَ مندر صَلَىٰ عَمَار واحد مَون فاسب جَهَنَّم كَى طرف راجع سے ـ يَصْلُها وه اسجم مَن داخل بوگا

= مَنْ حُوْرًا - اسم مفعول - شمكراما بردا - رانده بروا - الدَّ حُورُ وَالْلَّ حُورُ وبابنس

اتیت منہا میں لِمَنْ مُخْرِیْ بدل العبض ہے اور اس کا مبدل منہ کے جس کا مرجع مَنْ ہے ہو ابتدار آتیت منہ ایک میں اور کے مَنْ ہے ہوا بتدار آتیت میں ۔ لہذا آتیت کا ترجیہ کا اللہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا ترجیہ کا اللہ کا ترجیہ کا اللہ کی کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا ک

تُنَّةَ جَعَلْنَاكَ مِن فَعَ ضميروا مد مذكر غائب كام جع منْ تَوُيْدُ سُرے ـ اور كَصَلْهَا مِنْمير فاعل بھي مَنْ تَثُويُدُ كَ لِعُرِب

١٤: ١٩ = مَشَكُورًا - اسم مفعول واحد مذكر مقبول -

14: ٢٠ = ڪُلَّ - بِي تنوين عوض کي ہے اصل بي ڪُلَّ الفُندِ لُقِيَنِ مضاف اليه کو مذت كرديا گياہے اور اس كے عوض ڪُلاَّ يرتنوين آگئي ۔

اس كى اورمنالين وكَ لَنْ فَيَنْ فَلَنْ يَنْ نَجُوْنَ رَبِينَ الرَبِينَ الرَبِينَ الرَبِينَ الرَبِينَ الرَبِينَ مِن تَيرَتِهِ بِينَ - اور وَكُلَّدَ جَعَلْناً صَا لِحِينَ (٣:٢١) اورسب كو ہم نے نيك بخت بنايا -

مضاف مضاف اليركي صورتي .

ا جمع معرف بالام كى طرف كُل كامضاف بونا - جيسے كُلُّ الْفَكَوْم بورى قوم ٧ نه جمع معرف بالام كى ضميركى طف مضاف بوناء جيسے فسَحَدَ الْمَلْكَلَةُ كُفُلُهُ مُهُ اَجْمَعُونَ . روا: ٧٠: توفر شنے سب سے سب سجدہ بي گراپ ۔

سر - نکره مفرده کی طرف مضاف ہونا۔ جیسے و کُنْ اِنْسَایِن اَلْزَمْنَاهُ ۱۷: ۱۱ اور ہم نے ہرانسان رسے اعمال کو بصورت کتاب اس سے محلے میں نشکا دیا ہے۔

= نُمِنُ - مفارع جم مسلم مرامُ كَادُ (افعال) ہم مدد فیتے ہیں -ہم امداد كرتے ہيں -ہم فیتے ہيں ہم سعت كھول فیتے ہيں ، ہم سعت كھول فیتے ہيں ،

با سے ملک کو عدد اللہ کا کہ اور اِن کی بھی ۔ یعیٰ طالبان دینا کی مجی ادرطالبانِ اَفرت کی بھی ۔ یعیٰ طالبان دینا کی مجی ادرطالبانِ اَفرت کی بھی ۔ یعیٰ طالبان دینا کی مجی ادرطالبانِ اَفرت کی بھی ۔ مخطور اسم مفعول واحد مذکر منوع و روکی گئی ۔ سندکردی گئی ۔ لین تیرے رب کی فعمیں اور خششیں کسی پرسند نہیں ۔

۱۱:۱۷ = فَصَّنَ لَنَا َ مَاضَى بَحْعَ مَتَكُم ، ہم نے فغنیلت دی اِ دنیاوی سانوسا مان کے عطاکر نے میں ا و کُلُهٔ خِوَةً کُلُهُ دُرَّ جُوتِ قَ اکْبُرُ لَفَنْ فِیدُ لا اُسکِن با عتبار درجات و با عتبار فضل و کرم کے آفرت سب سے بڑھ کرہے ۔ آفرت سب سے بڑھ کرہے ۔

١٤: ٢٢ = فَتَفَعْمَنَ وَرِنْ تَوْ بِيهُ رَبِيكَا (فَعُوْدُ (بِيهُ رَبِنَ) سے مِضَارِع كَا صَغِردا مد مَرَرَ مَا صَرَ = مَحْنُ وُلَدَّ-اسم مَعْول وامد مذكرة منصوب ـ خَنْ لُ وَحْدُنُ لَا فَ مَصدر - بــ مدد جُورُ ابوا خَذَ لَ يَغُذُ لُ ( باب نصى بــ مدد جُورُ نا ـ

١٤: ٢٣= قَضَى ما منى واحد مذكر غاتب رقضًا وقضَاء عمد مدر

قضا قول ہو یا علی ۔ بشری ہو یا البی ۔ بہر مال اس بی فیصلہ کردینا یا فیصلہ کرلینا۔ کسی بات کے متعلق ارادہ کرلینا۔ مکم دینا ۔ یا علی کوختم کر دینا۔ کامغہوم پایا جاتا ہے۔ صلہ یا سیات کی مناسبت سے اس کے مختلف معانی ہیں ۔ حکم دینا ۔ پوراکرنا ۔ عزم کرنا ۔ فیصلہ کرنا ۔ مقدر کرنا ۔ مقر کرنا ۔ قضی حَلَجَدَهُ ضود رینا اور اس سے فارغ ہونا قضی دَطَوَة اپنی حاجت پوری کرنا ۔ اپنی مراد بالی ۔ قضی ذَنْ کُنْ مِنْهَا دَطَوَّ السب الله عورت سے بھرگیا۔ لینی بے تعلق ہوگیا۔ اس نے طلاق دیدی ، قضی نَجُنه مرجانا ۔ کن بی موت مراد ہے اصل استعال منت پوری کرنا کے لئے ہے ۔ ویا لئوالی دیدی اس باب کے ساتھ ۔ اس استعال منت بوری کرنا کے ساتھ ۔ اس استعال منت بوری کرنا کے ساتھ ۔ اس استعال منت بوری کرنا کے ساتھ ۔ احما سلوک کرو۔ اس باب کے ساتھ ۔ احما سلوک کرو۔ اس باب کے ساتھ ۔ احما سلوک کرو۔ ا

= اِ مِتَا - اِنْ مَاسِ اِنْ شَرَطِيهِ مِهِ مَا ذَامَّهُ مِهِ تَاكِيدَ لَهُ آبَاتِ. اَرْ-ع بَبُلُعْنَ . بَلَغَ بَيْنُغُ اِنْص سے مضارع بانون تقید واحد مذکر غاب وہ بہنچ جائے الکیا بَدَ - اسم معدد منصوب - بیرانہ سالی . طرحایا .

مگرجب مضاف الیضمیر ہو توحالت رفع میں حِلاَ هُمَا اورحالت نصب وحرای کِلَیْهِ مَا ( بیاء کے ساتھ ) آئے گا۔ جیسے کرائیٹ الدّکۂ کینی کِلیْهُ مَا۔

كِلْتَا و دونوں (مُوَنْ ) تاكيدرون كَ لَيُ بِهِ الله الله الله كا استعال بهى كِلاً كاطرح به يسكن حب ان ( كل وجد كلت ) كاطرف ضميراجع بو نوان كالفظ مفرد بون كى وجد مفرد كاصيف لا يا بالله عب زيد وعدروك لا هما قائم ديا حِلْتَا الْحَنْتَ يُنِ النَّتُ أُصُلَها (٣٣١٨) دونوں باغ ابنا بورا يورا مجل لائے -

۔ لَهُ تَنْهَلَى فَعلَہٰی واحد مذکر حاصر، تومت ڈانٹ تومت حظرک منه کُر مصدر باب فتح ، ۱- ۲۲ = اخْفِضْ ۔ خَفْضُ مصدرے ۔ باب ضرب ۔ توجبکائے ۔ تونرمی اختیاد کر سے ۔ باب ضرب ۔ توجبکائے ۔ تونرمی اختیاد کر سے جناح اللہ اس کی کیا ۔

جَنَاحَ بَازو - اَجُنِعَة عُ جَع - برنده كابر كى شے كاب اور بہلو - بازواور ہا تھے معنى ميں بھي آنا ہے مثلاً وكة طائر يَّسَلِ عَلَى بُونِه كوئى برنده كوئى برنده كواڑنا ہے لبنے دوبروں سے اور قد اَحْدُمُ وَلَا عَلَى اَلَّهُ وَلَا عَلَى اِللَّهُ وَلَا عَلَى اَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَى اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْكُلِمُ اللْمُلْكُلُولُ اللَّهُ الْمُلْكُلُولُ اللَّهُ الْمُلْكُلُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُلُولُولُولُ اللَّهُ الْمُلْكُلُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُلْكُلُولُ اللَّهُ الْمُلْكُلِمُ اللْمُلْكُلُولُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُلُولُ اللَّهُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلِ

سے بیوں وہ میں ہونی ہے۔ ایک ولت انسان کو گراتی ہے۔ دوسری سے مرتبہ بجائے گھٹنے کے بڑھتا ہے۔ دوسری سے مرتبہ بجائے گھٹنے کے بڑھتا ہے۔ جابر کے سامنے ترمی اختیار کرنا موخوالد کرمی شامل ہے۔ یہاں رحت بعنی شفقت ہے۔ یہاں رحت بعنی شفقت ہے۔

خُدلٌ - ذَكَّ يَدِلُ رضوب كامصدرس - تواضع ، عا بزى ،

\_ دَتِ - اصل میں دَقِیْ عقا اس سے قبل کیا حرفِ ندار مقدر ہے تعقیف کے لئے یا ساقط اور کیا ہے ۔ استاقط اور کیا ہے ۔ استاقا میں معالی کا کا معالی ک

= كمّا رتبَكِنْ - جيساكه ربيار ومحبت سفى ان دونوں نے مجھے بالاتھا۔

اَدًا بِنِيَ ۔ اَدَّا بُ کی جمع ہے بہت رجوع کرنے والے الین وہ جو گناہ سے توبر کی طرف اور برائیو سے اجھائیوں کی طرف رجوع کرتے ۔

١١: ٢٦ = الت - إيتاء سے امركا صغه واحد مذكر ماحز تو في -

= كَفُورًا - صفت مشبه منصوب و تكره - ناشكرا.

۱۰: ۲۸ = نُصُرِضَتَ مضارع بانون تقیله- واحد مذکر حاضر- اِعْدَا حَنُ (اِنْعَا َلُ) مصدر تومنه مجیر لے - تو تغافل کرے الینی عدم استطاعت کی وجسے اعراض پر مجبور یوجائے -در میں منہ میں منہ میں میں منہ میں منہ

= تَوْجُوْها عَن كَوْتُوتُع أَوْر أميدركُمْناً بِهِ رَجَاءً سے دِنصَى هَا ضميروا مدمونتْ عَا بِهِ وَحَدَة كَا ب جور حَدَة كى طرف را بح ب \_

= مَدَيْسُورُدًا - اسم مغول واحد مذكر يُشورُ سي - اتسان - نرم - عُشورُ كي صد -

آبت کا ترجمہ ہوا۔ اگر لینے رب کی طرف سے متوقع نوسٹھالی کی تلاش وحد دہمد کے دوران میروفتی طور پر تنگدستی کی وجرسے تجھے ان سے تغافل برتنا پڑے توان کے ساتھ نرم گفتاری کا سلوک کر۔

(ان سے مراد وہ حقداد ہیں جن کا ذکر ابھی اوپر گذراہے)

١٤: ٢٩ = مَخُلُوْكَةً - اسم معول واحد متونث منصوب، بالكل بندها بوا؛ مَضْكُوكَةً إلى عُنْق گردن سے بندھا ہوا۔ ہا تقوں کا گردن سے بندھا ہونا کے معنی ہیں دینے کے لئے کھلنے سے قاصر ہوناً۔ امذا بخیل کو کہیں گے کہ اس کے دونوں ہا تھ گردن سے بندھ سے ہیں۔ عُلَّ کے معنی ہیں بازھنا۔ حکر نا۔ طوق سبتھکر می وغیرہ۔

ارشادربانی سے ، خُدُ دُمُ فَعُ لُدُ الله الله ١٩٠؛ ٣٠) كم رواس كو اورطون بهناؤاس كو-\_\_ وَلاَ تَبْسُطُهَا . فعل بنى واحد مذكرها خرها ضميروا مدموّت غائب. اورندى اسے راينے باتھك، بالكل كھول دے۔

<u> - نتفت كر توبيطه جائكا ما ملاحظ بو ٢٢:١٧</u>

ے مسکو مگار اسم مفعول رواحد مذکرر کوم ما دہ رملامت نددہ - ملا مت کیا ہوا -<u></u> مَحْسُونًا ا - اسم فعول واحد مذكر رحسرت زده مي افسوس - در ما نده - حيران - حَسَرَ يَحِسُو دنص م حَسَدَ يَحْسُورُ رِصَوَبَ) لازم - نَكَاه كاتفك جانا - بربن بهوجانا - ببلى مثال يَنْقَلِب الدِيك الْبَصَرُ عُسِشًا وَحَدِينُ وَ ١٤٠٠ مَ مَا وَ وَلَيْلُ اورَ فَعَلَى ما ندى تيرى طرف لوط آئے گى ۔ اور متعدى عصادينا يابر بهروينا -١٤ . ٢٠ = يَدْسُطُ عُول ديناك مضارع واحد منور غائب كشاد وكردينا سع

\_\_ يَعَنْدِ رُ- مضارح واحدمذكرغاب - حَدْدُ مصدر باب مزب ) وة نَنْكِ كرتا سه - حَدَ دَعَلَاعِياً ا اس نے لینے اہل وعیال رتنگی کی وقد دُت عَلیدُ النتَّی مُ یں نے اس برتنگی کردی گو ما وہ بیزاسے

معین مقدار کے ساتھ دی محتی الغیر حساب و بے اندازہ تہیں دی گئی }

> ا: ٢١ س خَشْيَةَ - خوف و در سيبت - خشية اس خوت كو كهة بين جس ينغلم شامل بود اى بناء برآية شريفيد إنَّ مَا يَخْشَى اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُكَمَاقُ ( ٣٥ : ١٨) الله كم بندول ميس اللرسدوسي فررت بي جوعالم بي - اسمي علماركوخشيت سي مخصوص كيا كياب.

\_ إِمْلَة يِ - مصدر را فعال سعمفلس اور منك دست بونا - فقروفاقر - خَشْيَة وَمْلَاقِ مفات مفاف اليمل كرمفعول لؤسه لا تقتُ الله اكار

= خِطاً الله عَالَ مَرُم مِ خطار خَطِئَ بَخِطاً رسع كا معدر سه بعن كناه كمناكم آ تاسے ۔

٢٠١٧ = خَاجِشَةً - الفُحْشُ وَالفَحْسَاءُ وَالفَاجِشَةُ - اس قول يا فعل كوكية بس جوقبا

میں صرسے طرحا ہوا ہو۔ الیبی ہے جیائی حبن کا اثر دوسرے پر بڑے۔ ایات الد کا اَنْ یَا نِیْنَ لِهِنَاحِشَةٍ مُبُیِّتَ بِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَصْلِح طور بربد کاری کھے

مرتکب بول - اور وَ الَّتِی یَا مِیْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَاءِکُمْ (۲: ۵) مَهماری عور تول میں سے جو برکاری کا ارتکاب کربیٹیں ۔ ان دونوں آیات ہی مراد زنا ہے۔

فَاحِشَةً منصوب بوم خركان كيار

= سُلُطْنًا - بربان - دليل يسند- اختيار - زور قوت - حُرِّت مكومت ماده سلط -

فَقَلُهُ جَعَلْنَا لِوَ لِيِّهِ سُلُطْنَا - توبم في مقول كوارث كو رقصاص كے مطالب كا اق ديريا ،

= لَا بُسُونَ عَلَى بَى واحد مذكر غاتب صغير فاعل وَلِيْ كَ طون را بِع ہے۔ حَلَّه لَيُسُوفُ فِي الْقَتْلِ پس أُسے بِعابِيّة كرفت ل كے باب بين حدسے آگے نظر ھے ۔ بعن قبل كابدلہ اگرفتانى لين ہے تو ف تاك

سوا دوسرے کوقیل شکرے - اور نہی ایک قبل کے بدلہ میں ایک نیادہ می افین کوقیل کرے !

— اِنکا کَانَ مَنْصُورًا ، ضرور اس کی مرد کی جائے گی - کا ضمیر و احد مذکر قائب کا مرج کون سے
اس کی مندرج ذیل صورتیں ہیں .

ا — اس كا مرجع مقول من كردنياي اس كفتل كاقصاص يا ديث دلاني استرتمال في استراك الله الله الله الله الله الله ال حق بين حكم فرطايا اورآخرت مي وه ثواب كاحق دار بوگا .

٧ - اس كامرجع دَلِيْ ہے كه الله تعالىٰ نے ليد مقتول كافصاص لينے كا اختيار ديا اور دوسروں كوفضا عاصل كرنے ميں اس كى مدد كرنے كا حكم ديا۔

ساس اس کامر جع و محقق ل سے جھے ولی نے اسراف کا ارتکاب کرتے ہوئے فتل کر دیا ہو۔ اس صور میں مقتول نائی کی املامین ولی مسرف میر فضاص یا دیت کی ادائیگی لازم آئیگی۔

= اللهُ بِاللَّهِي اَحْسَنُ - اى الد بالطريقة التي هي احسن ربجز اس طريق كم بور مال بتيم كي حفاظت ومنفعت كي باره مين بهتر ، بور

= يَبُكُعُ الشُّلُّ لَا الْمِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

بین الله کار الله کار بیانی کی در کی با بندی کرو۔ عہد کو پوراکرور ایفائے عہد کرویر کم بتیم کے دلا کے عہد کرویر کم بتیم کے دلا کے لئے ہے دلا کا در اس کا فرض ہے۔ کا عہد کرتا ہے۔ جس کا بجالا نا اس کا فرض ہے۔

عنه المراكز و المرد من الفاكرو الفائد و الفائد و الفائد و الفائد و المراكز و المراكز و المراكز و المراكز و الفائد و الف

أَدْفُواْ الكَتْلَ وجب مايو توبورا بورا ماب دو- مرا دغله ب

اوسى الملي و المبيع و المبيد و المبيد

ب القِسْطَاسِ - ترازو، يالفظرومي -القِسْطَاسِ - ترازو، يالفظرومي -

قِسْطَاسِ المُسْتَقِيمُ - انعاف كم ترازو- صحيح تزازو-

\_ تَادُّ مُنِلدٌ - النجام كار- مصدر سع إَدُل سع جس كمعنى اصل كى طوف لوطنے كے بين اسى جلتے بازگشت كومَوْئل كيتے ہيں -

تَاْدِ مُنْكُ كَ مَعَىٰ كَسَى جِيْكُو اسْكَى عَالَيْت كَاطِ فَ لُوثَانِ كَ بِي جِواس سے بَعَاظَ عَلَم يَاعَلَك مقصود بيوتى سے - چنانخ غاليت علمى كے متعلق فرمايا د مَا يَفْ لَدُ تَاْدِ مُلِدُ اللّهُ اللّهُ و٣:٢) حالا ككم اس كى مراد اصلى خدا كے سواكوتى تبس جانتا -

فایت علی کے متعلق فرمایا همک یکنظ دوئت اِللّه تناویکهٔ یَفْمَ یَا تِیْ تَناوِیکهُ کَا فِی تَناوِیکهُ کاریا اس وه صرف اس کی تادیل اینی و عدهٔ عذاب کے ابنجام کار کا انتظار کر سے ہیں جس دن اس وعدۂ عذاب کے نتائج سلھنے آئیس گے ۔

بعنی اس دن سے ہوغایت مقصود ہے وہ عملی طور بران کے سامنے آجائے گا۔

۱: ۲۹ = لاَ لَقَفْ ۔ فعل نہی واحد مذکر حاضر جس نئے کا بچھے علم نہیں تو اس کے بیچھے نظر ۔

تو اس کے در ہے مت ہو۔ قفو دہاب نصر سے ۔جس کے معنی اصلیں توکسی کے پیچھے چلنے اور در اور کی ہوئے کے بیں ۔ اور اس کئے اتباع اور بیروی کرنے کے معنی میں آتا ہے الینی لینے کان ۔ آنکھ اور دل کا مکمل اور صحیح استعمال کرنے کے بعد فیصلہ کر ہے ۔

ہے۔ میں سے ہرایک کے متعلق پو چھر کچھ ہوگ ۔

 ے مَرَجًا۔ اَیْمَزْ کے معنی بیں بہت زیادہ اور شدت کی توشی جس میں انسان اترانے لگے مَرَجًا اتراکر-خون د مكرس ـ لا تَمْشِ سے مال ب ـ

\_ نَتُ تَخْرِقَ مَنامِع نَفَى تاكيد بلن ـ توتانِين عِالْ سكنا ـ توتانِي عِمارُ لِكَار تَخْرِقَ منصوب بوج عل لئ

اَلْخَوْقُ دِصْوبِ، كَسَى جِيْرِكُو المِلْ موچِ سَجِعِ لِكَادُّنِ كَ لِنَ يَجَادُوْ المَّا رِخُلُقٌ كَ صَدَّ ہِے جَسَ كے معنی اندانه كے مطابق نوش اسوبی سے كسی جيزكو بنانے كے بي اور خوق كي جيزكو يے قاعد كى سے بھاڑ ڈالنا كے بي حَوْقٌ م شكاف سوراح مبه آب وكياه بيابان ما ورخِوتَه كرر كاجيته الماء دهجي م

ے لِنْ تَبُلُغَ - بِلَغَ يَبُلُعُ (نصر) سے مضارع نفی تاكيد بلَنْ . توننيں بہنے سكيگا - يا توننيں بنجيگا -

عُولاً - لبان ميں - ملندى ميں - طُولاً كانسب بوم تميز كے ہے يار لك مَنْ اُكُمَ كامفول الرہے

يا فاعل يامفعول والجبال، سيمال سي

١٠: ٣٨ = عُلُ ذلك بيسب اس كاا شاره اوامرونوايي كى طرف سيدجن كا وكراية ١٢ لا عجمل عَ أَلله صف شروع بوكراتة ١٠ تك مذكورس -

م سَيِعُهُ م اس كا بُرا ببلور اس كى برائى ميتى عند مبرا مدوع سے صفت تنب كاصيغرب -

= مَكُودُهُا - و ناكِند - بوم كان كاخر بون كم مفوت، -حَانَ سِيِّتُهُ عِنْدَى مَ يَلِكِ مَكُوهُ هَا - يعن برحكم من جريز منوع سه اس كارتكاب الترتعالى ونايندم

یا دوسرے الفاظ میں جس حکم کی عبی نافر مانی کی جائے وہ نالیندیدہ ہے۔

= ذلك - يرتام باتي ج أية الاس كريبان تك ندكورين -

ذالكِ مِمَّا أَوْسِى إلينك رَبُكَ مِنَ الْحِكْمَةِ يه و و تكمت كى بأنين بي جوتر مدب نيترى طرف

\_ لاَ تَبَحُعَلُ مَعَ اللهِ اللهَا الْخَدَ- اسى علم سعان حكمت كى باتول كا أغاز آية ٢١ سع بوانها - اوراسى

پر اس بندونصائع کوختم کیا گیا کیونکه توحید بی راس انفکمتر سعے اور شرک مدترین گناه -

\_ خَتُكُفًى - كر تودُا لاجائ يا دُالاجائ كا - إلفاً واست مضارع مجول واحدمذ كرحاضر-

\_ مَــُدُ حُمًّا لِمُ المخطيع اليت مبر ٢٩ سورة نرا-

= مَـنُحُوْمًا ـ ملاحظ بو آميت بنبر ١٨ سورة ندّا ـ

۱: ۲۰ = أَفَاصَفْنَكُمُ أَ- برائة استفهام انكارى سه فَ عطف كاست كاعطف مقدر ا فَصَلُكُهُ عِلَىٰ جِنَابِهِ بِرِہے \_ اَصْفَلْکُدُ اَصْفَیٰ کُیسُنِی اِصْفَاء اَوْفَاء اَوْفَال سے مافی واحد مذکر فائب کاهیغرہے۔ اس نے جُن اِ اس نے منتخب کرایا ۔ کُدُ ضمیم فعول جع مذکر ما مزہے جس کا مرجع وہ لوگ ہیں جو کھتے تھے کوفر شتے اللہ کی بٹیال ہیں ۔ آفا صُفَنکمُ کیا (لے مفترکو جوفر شوں کو النہ کی بٹیاں کہتے ہو اللہ نے تم کو اپنی ذات برفغ بلت لینے ہوتے ) نم کو (بٹیوں کے لئے) انتخاب کرلیا (اور لینے لئے فرشتوں کو بٹیاں بنالیا)

بین ایک نوانشرتعالی کا صاحب اولاد بونا بی کیا کم افر ار سے کمزرد برات اس کی او لاد بھی بیان فرار فینے

= إِنَا قَارَ أَنْنَى كَي جَع بِ ماده مُونتُ عورتين بينيان -

اصل میں اُنٹی اور ذکر عورت اور مرد کی شرمگاہوں کے نام ہیں مجراس معنی کے تحاظ مجازاً میں اسلامی اُنٹی اور در اور ما دہ بر بولے جاتے ہیں۔ مثلاً کہ من تعدمان میں الشلوطیت مِنْ دَکیدِ آوَا اُنٹی (۱۳:۳) مردیا عورت میں سے جو بھی نمیک کام کرے گا

۱:۱۱ سے بیان کیا۔ ہم نے اس کوطرح طرح سے با نٹا یا تقسیم کیا۔ کسی فتے کے ایک حالت سے دوسری حالت کی سے بیان کیا۔ ہم نے اس کوطرح طرح سے با نٹا یا تقسیم کیا۔ کسی فتے کے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف اور امکی امرے دوسرے امر کی طرف بیٹنے اور نندیل کرنے کے لئے بولا جاتا ہے جیسے قرفور الربیان کیا۔ مرک حالت کی طرف لوٹا نا۔ کے صرف فرنا الدیات (۱۲۷: ۱۲۷) اور ہم نے آبات کولوٹا لوٹا کر بیان کیا۔ اور صرف قُنا فیند مِن الدی عید وعید میں کروٹ کے دعید میں طرح کے وعید ان کروٹ کی دیوں میں طرح کے وعید میں کرد ہیں وہ

\_\_ لِيَدَّ كُودُ الله تعليل يَدَّ كُرُوا مضارع منصوب رنصب بوج على لام ، جمع مَذرَ عابَ بَدُكُرُ اللهِ وَلَا كُرُ رَتَّفَعُ لَ سَعِيمَ وه نصيحت كم مِن م

- بَرْنِيْ هُورُ مَنَاسَ وَاحْدَمَذَ كُرِغَابُ وَضَمِينَاعَلَ وَصَوْلِفِيَّ كَ لِهَ مِهُ وَضَمِيمِ فَعُولَ جِع مَذَكُرِغَابُ -

= نُفُونًا معدر منصوب (نصرِ - ضوب) دور ہونا - بجاگنا ۔

مَا يَزَيِّكُ هُـُهُ إِلَّا نُهُنُوْمًا ﴿ رِلِيكِن ﴾ اس بار بار اور بھير بھيركر سمجھانے نے ان بيں نفرت كوہى مرحايا بينى وہ اور زيا دہ اس سے بدكاور دور بھاگے ۔

نَفَرَوْعَنَ کَمَی چیزے روگردانی کرنا۔ نَفَدَ (الِیٰ) کسی کی طرف دورگرانا ۔ ۱۹۲۶ = لَا بُلَقَنَوُا۔ مامنی جع مذکر فائب، اِ بُتَغَیٰ یَبُنَغِیْ اِبْرِیْکَآءَ اونتعال) لام برائے تاکید۔ انہوں نے ضرور تلاش کرلیا ہوتا۔ ۱۷:۱۷ = تَعَالَىٰ وه مرترب ملندس تَعَالِي سے ماضی کا صنع واحد مذکر غات (باب تفاعل)

\_ عُكُوًّا مصدر مِعنى لبند ہونا ۔ عَلَدَ لَعِسُ لُوْعُ لُوَّ عَسُلُوَ عَسُلُوَّ ا مِعْ الْمَالِمِ الْمَالِمِي

= كَبِيُوًا لِمِعْ الْحُرِيْ الْأَكْ مِ

١٠٠٨م = رائ - نافيه-

\_ الاَ كَفْقُهُونَ . مضارع منفى جمع مذكر ماضر وفيه الله سه (باب مع ) تم سمحق بني بود

>1: 87 = مَسْتُورًا - اسم مفول واحد مذكر مَسَدُ مصدر (باب نص جِها بوا جَهِا يا بوا ١٠٠٠ ص عِها بوا جَهِا يا بوا ٧:١٧ = اكِتَةً - كِنَانُ كَل جَع برك - غلاف - كَنْ كَكُنُّ ونصور كَنْ وَكُنُونَ مصدر مَكُنُونُ وَكُنُونَ مصدر مَكُنُونُ جَهِايا بوا - سيب بن محفوظ

\_ وَقُدًا - اسم مصدر منصوب - تقال - بهره بن ـ مراني -

= وَكُواْ مَا مَنْ جَعَ مَرْمِفَاتِ تِوكِيهَ وَمُعَدر منْمِولُ رَبِيعُهُ مَهِيرُ رَجْلِ فيناب -

عَنَىٰ آ دُبَارِهِ مُ بِيعِ مُورُكُم أَدُبَارٌ وُنُورٌ كَاجِع بَعِي بَيْعُ -

ے نُفَعِی اَرْ نِفِرت كرتے ہوت مِنميرفاعل وَلَكُوا سِي الله بسال ب.

٢: ٧٨ = بِمَا يَسْمَعَ عُوْنَ بِهِ - كَن عُرَضَ كَمِ لَمُ سَنتِينَ . بِهِ مَعَىٰ لاجله - بسببه كم مراد ب يعن ان كقرآن سنن كا سبب ياوج كياب -كس مقصدك كة مسنق ين - يَسْمَعَ عُوْنَ اور به كورميان القران محذوف ب - ر

ُ إِذْ لِيَهُ مَعُونَ إِلَيْكَ ، حبب وه كان لكاكرآب كو سنة بي .

= نَجُوىٰ - يه ماده نج د سے مشتق ہے اصل میں بَجَا ﷺ می کسی بیرے الگ ہونے کے ہیں اسی سے معاور مہسے - بَجَافُلَد نُ مِنْ فُلَدَ نِ فلاں نے فلاں سے بنات بالی -

باب انعال وتفعیل سے ۔ بخات دیناکے معنی ہیں ہے مثلًا فَا نُجَیْنَا الَّذِیْنَ الْمَنُوْا ( مِنْ ایس مِن اللّٰ کَ ایس کے ایک کوہم نے بجالیا۔

نَجَيْنَا الَّذِنْ َالْمَئِوْدُ (ابم: ۱۸) اور جو لُوگُ آيان لائے ان کوہم نے بجياليا ۔ باب تف عل اور مفا على سے مبعنی مرکوشی کرنہ ہے ۔ يالنے بحد کو دوسروں پرافتا کرتے سے بچانا ہے ۔ مثلاً يا تُھُا النَّهُ مَا مُنْوَا لِإِذَا تَنَا جَنْدُ مُنَا ہِ خَلاَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَ

(۱۲:۵۸) حب تم بینیمبرکے کان میں کوئی بات کہو تو بات کہنے سے پہلے صدفہ دیا کرو۔ لفظ بخوی تھی بطورصفت کے مھی آناہے اور واحد اور جمع دوِنوں کے لئے کیسال استعمال ہونا م

وَإِذْ هُ يَهِ يَجُونُى (آية هذا) اورجب يرسركوشيال كرتيب - جَوَلى بعني سركوشيال كرنے والے .

\_ إِذُ هُمُ سِعِ قِبلِ دَ نَحَنُ أَعُلَمُ مَعْدُون سِهِ اى دَ نَحُنُ أَعُمُ اذِهُمُ نَجُوى اوريم فوب جانت

ہیں جب یہ ایس میں سرگو شیال کرسے ہونے ہیں۔ \_ إِذْ يَقِولُ بِدِلْ سِي إِنْهُ مُنْ كار بعِي جِب يه البي مين سرگوشيان كريب بهوت بي تواس وقت مير ( ظالم ،

کھہرسے ہوتے ہیں = \_ إِنْ تَتَبِعُونَ وِمِين إِنْ نافيهِ عِنْ تَتَبِعُونَ مَفَارعِ صِغِرِجَع مَدَرَ عَافِر و إِنْبَاعَ مَصدر تم بروى كرستفيوتم بروى كرسب بور إنْ تَلَبِّعُونَ تمبروى بني كرسب (مگراك سُحرزده تخص كى) ١ : ٩٧ = رَفَاتًا - بوكسيره ، كلا بهوا - بورابورا - جوجزرين وريه بوكر بمرجات اسے رفات كهاجاتا سے

رَفْتُ مصدر دباب نعر

= مَبْعُوْتُونَ . اسم مفعول جمع مذكر به بَعْثُ مصدر رباب فتحى جي الحما . زنده كرنا - المحد كل الهونا -مردوں سے لئے اس کا استعال معنیٰ جی اُنطنا رزندہ کرکے اٹھا کھراکرنا اور خشر ہوناہے۔ مردوں سے لئے اس کا استعال معنیٰ جی اُنطنا رزندہ کرکے اٹھا کھراکرنا اور حشر ہوناہے۔

مثلًا وَاللَّهُ وَيَعْتُمُ اللَّهُ (4: ٣٩) اورمردول كوالله احشرك دن قرول سے زنرہ كركے) الحفاكم ال

اورجيب اس كااستعال رسولول كوك بهوكا تواس كمعنى بهين كي كاول كر جيس وكفتَهُ يَعَنُّ ا فِيْ كُولِ أُمَّةً فِي رَّسُوْلاً إلا: ٣٦) اورسم ني سرجما عت بن سيغمبر بجيجا-

مَنْعُدُ تَكُنَّ دوباره زنده كنة جان ولك - فروس سامطات جانبولك - اعماكر كراكة جانبولك - مِمَّا يَكُنبُو فِي صَدَّدُ رِكُمْ ﴿ مِا تَمْ بِ جَاوَ مِا بِوجَاوَ السِي خلفت بي سے ، جو تمہا سے فيال بي ميت الري یعنی جس میں سپتراور نوہے سے بھی سیات قبول کرنے کی صلاحیت کم ہور یادہ جسم دحجم میں تنہا سے خال میں اس

قدر طری ہوکہ مہامے نزد کی اللہ تعالیٰ کے لئے اس کو دو مارہ زمندہ کرنا محال ہو۔ ى ، . ٥ = قُلْ كُونُو احِجَا رَةً اوْحَدِينَا أَوْ خَلْقًا رِمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ مَ كَابِعِمْ لَهَانَ قَادِمًا عَلَىٰ انَ يَرُدُ كُمُوال حَالِ الْحَيْوة معذوف سے يعى لين الله عليه وسلم دان سے )كهديخ تم يقر

بن جا و ایا وہا ہو جا دُ . یا کوئی چینر جو تمہا سے خال سے مطابق ان سے بھی شکل نریو جیات دبول کرنے ہیں تو بھی الدُّتَّاكُ مُكل قدرت ركفت بسي تم كودوباره زنده كرفير.

ـــ يُعِيْدُ مَا - يُعِيْدُ مضارع واحد مذكر غاتب إعاكة (افغال) مصدر ناضمير جمع متكلم مفعول بهي دوباره زنده

كرك لوٹائے كا۔

فَيَنْفُوْ فُوْنَ إِنْكُ دُوُ سَهُ مَد وه آب كے سامنے سربلائيں كے العجب ياستہزاد كے طورير م متى هُوَ ميں هُو صنميروا حدمذكر غائب البعث والفيامة كى طوف راجعب يعى يه دوباره زنده بوكر قروں سے اعتماد ورست محل بوگاء

۱۰۱۱ = يَوُمَ مَيكُ عُوْكُمُ - مِن يَوْمَ كانصب بوج فعل صفم الْذُكُووُ اس - نرجم بوگا - با دكردوه دن حب وه والله تمهيں ليكا رے كا - يا بوج قريبًا كى بدل بونے سے سے - ترجم بوگا اعجب نہيں يا وفت قريب بى آبينيا بوئ يه اس روز بوگا حب الله تمہيں بكاريكا - ... الخ

کی کلام کے جواب کو جاب اس لئے کہاجاتا ہے کہ وہ فائل کے منہ سے نکل کر فضا کو قطع کرتا ہوا سامع کے کان کب پہنچنا ہے گرعوت میں ابتداءً کلام کرنے کو جاب نہیں کہتے بلکہ کلام کے لوٹانے برجواب کا ففط لولا جاتا ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں ہے و لو طالا فقال لِقَوْمِ اَ تَا نُونْ الْفَاحِشَةَ .....فَمَا حَاتَ جَوَابَ قَوْمِ اللَّ اَنْ قَالُوُا ... اللہ (۲۲: ۵۲ - ۵۷) اور لوط کو بھی سم نے سیمیر بنا کر جھیجا تھا) جب کہ انہوں نے اپنی قوم والوں سے کہا کیا تم یہ بے جیائی کا کام کرتے ہو ؟ ...... مگراس کی قوم کا بجاب کے دی قاسوائے اس کے کہ انہوں نے کہا۔

مع جواب کا لفظ سوال کے مقالم میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور سوال دوقعم پر ہے۔

را، گفتگو کا طلب کرنا۔اوراس کا جواب گفتگوہی ہوتی ہے۔

رى طلب عطاء لينى خرات طلب كرناء اس كا جواب يه ب كرات دبرى جائے جيسے اجِ فيبُوْا حَامِى اللهِ (٢٠١١) خواكی طرف بلانے ولے كى بات فول كرد يا اجْدَبُ دَعُوَةَ الدَّاعِ اِ دَادَعَاتِ رم: ٢٨٧ ميں دعا كرنے وللے كى دعا كوفيول كرتا ہول يجب وه مجهسے دعاكرتا ہے .

ر الله المربية على المستعمل منعلق لعض في كهاب كماس كمعنى إجاكبة (بلب الميام) والماكبة المعلى الماكبة الماكبة

کے ہیں۔اصلیں استجابة کے معنی جواب تلاش کرنا ادر اس کے لئے نیار ہونے سے ہیں کیکن اسے اجابة ستعبر ريية بي كيوكديددونون اكب دوسر عسد الكنبي بون بيس إسْتَعِيلُولْ الله وَللرَّسُوْلِ ( ٨ : ٢٨٠) مندا اوراس كرسول كاحكم فيول كرو كريهان إسْتَجِيْدُوْا - آجِيْبُوْاكمعن

میں اسمان رواہے۔ فَلَسُنَجِیْ وَنُ َ لِبِسِ مَ قِبول کروگے ، ثم تعمیل کردگے ۔ تم سجا لاؤگے ۔ سے بِحَنْدِ ﴾ ضمیر فاعل تسَنَجِیْدُون کا حال ہے درانخالیکہ تم اس (اللہ م) کی حمد کر سے ہوگے \_ وَتَعْلَنُونَ - وَإِدُ عَاطِفِهِ، تَظُنُّونَ كَاعِطِف تَسْتَجِيْبُونَ بِهِد اورتم يرخيال كروك وقيامت کی ہولنا کی کے پیش نظری

یا مبتداراً نُمْ مقدرہ ب اورجلہ دا أَنْمُ تَظُنُّونَ موضع حالیں ب اور درآ نحالیہ تم برگان کرتیے ہو گئے۔

ِ اِنُ لَيَبِنُ ثُمُ مِن إِنُ نَافِيهِ مِن اللهِ اى مالبِشمَ فى القبورِ او فى المِن ثَيَّارُ كَرَم قبرون مِن يا وثيا میں نہایت قلیل عرصہ سے ہو۔

> ١: ٣٥ = يَقُولُوا - أى قل لعبادى ليقو لوا بهال يَقُولُوا فعل المرجمع مذكر فات المم ام محندون ہے۔ الد بنی صلی اللہ علیرو لم مرب بندوں کو دلینی مومنین کو ، کتبہ بینجے کہ وہ ایسی بابتی کر سے وہ ہر او \* ایسی نیسی کی ایسی میں اللہ علیہ و لم مرب بندوں کو دلینی مومنین کو ، کتبہ بینجے کہ وہ ایسی بابتی کر سے وہ ہر ے یَنُوَے ' مَعْانِع واحدمٰدَر عانب ٰ نَزُعُ مُصدرٌ واب فنی صَادِوُلوا مَا ہِے۔ نَوْتُ وَادمہوں کُ درميان فتشدونسا دبرباكرا بهيكان بطركانا براتكيني كرناء

- بَيْنَهُمْ - اى بين السلين طالسنكين

١٤:٧ ٥ ف يَوْحَمُنكُدُ اور بُعِتَ ذِ جَكُمُ مِي مضابع مجزوم بوج جواب شرط ك ب

- كِيكُ لاه صفت شبه منصوب - كارساز . دمردار

= زَعَمَنُمُ و اى ا دعوا لِذِينِ لَعبد ون من دون الله وزعمة انهم الهة - بلا وَان كومِن كُم التَرك سوا عبادت كرني بواور حنهين تم كمان كرت بهو كه وه خدا بن -

نَعَنْمُ وَيَعْدُ مصدر (باب نفر) تم نے دعم کیار تم نے گان کیاتم نے سمجا۔

ے تَحُوبُيلًا۔ تَحَوِيُلُ مصدر بروزن تفعيل۔ تنديلي يتغير تفاوت - حَالَ هِمُولُ لانص مأل بوما یے میں آپڑنا رکول کے معنی کسی نتے کے متغیر ہمونے اور دوسرے سے شباہونے کے ہیں و جونکہ یہج میں التوليف سي جدائى خرورى سب اس كية اس معنى يس بهى استعال بوناسيد - حول الم بمعنى سال مجى سب ١٤ ١٥ = أُولِيكَ موصوف اللَّذِيْنَ مَدْعُونَ صفت مَدْعُونَ كَعُونَ كَعُرِهُمْ مِعْمُول مخذوف المنافق اللَّذِيْنَ مَدْعُونَ صفت مَدْعُونَ كَالْمُعُول مخذوف المنافق المنا

موصوف الني صفت سے ل كر مبدار بَنْتَعُونَ إلى رَبِهِ عُرضر مطلب بركر يونسكن جن كوفدا بنائے ہوتے ہیں ادر جن کواپنی تکلیف ومصائب ہیں بیجار تے ہیں بین مذا نہیں ہیں ملکہ وہ توخود ہر کرحہ سرلحظر کے لیے رب ریم کی خوستنودی ماصل کرنے کے لئے مصروب عمل سیتے ہیں۔ اگروہ واقعی خدا ہوتے جیسے مشکر کی کا حیال ہے توجیرا تنہیں کسی کی عبا دن اور رضا ہوئی کی کیا ضرورت تھی۔

ريت بي يَنْعُوْتَ كَ صَمير فاعل مشركين كي طرف راجع بداور يَبْتَخُونَ كي ضمير فاعل مشارًالهم (لین مشرکین جن کو خدابنائے ہوئے ہیں) کے لئے ہے

اَلْوَسِيلَةَ - اسم مے معن قرب، نزديكى ، قرب كا ذرابير ، طاعت ، وسليد بروزن فعيله صفت منبه كا صنيب و حَسَلَ معنى تَعَرَّبَ و و قرب بوكيا درازى وه جيز جوالتُركِ قرب بم كويبنياك رسیوطی آبیت ۵: ۲۵) طاعت کے درلعیر سے قرب اسیوطی ۱: ۵۸ آئیت ہذا ) اس کی جمع وسائل سے ہو كريمعنى درائع مستعل سه

يَنْتَغُونَ إلى رَبِّهِمُ الْوَسِلِيَةَ - لِيه رب كاقرب وهو الرصق بي رايد رب قرك ذراب تلاش كرتين وبندكى اورطاعت دريسي

ایس از مین ان میں سے کون (اس راہیں) زیادہ قسین ہونا ہے اپنے اللہ سے)

\_ مَحُنُدُدًا - اسم مفعول واحدمذكر - دُربِنه كَ جِيْرِ قابل خوف، خو ونن ك - دُركر بيخ كاحيز حَذِينَ يَحْدُدُ راسع دُركر بحاء امتيطاكي .

١٠: ٨٥ ﷺ إِنْ مَتِنِ فَوْرَةٍ إِرْسَ مراد كافون اور معاندين كى لبتيال إلى -

اور مُهْكِكُوْهَا (ہم ان كو الماكرنے واليمي) ميں الماك بالعث نا براد سے ورندنف موت و ہلاکت اوطبعی اسباب مومن اور کافرسب کی بہوتی رسبی سے ۔

١٠: ٩ ه = مُبْصِرَةً وسم فاعل واحبَ رَبُونت حالت نصب واضح ، ردشن واضح كرنيوالي الناقه كاحال سے۔

ے تَخَوِیْفَا۔ بروزن تفعیس مصدر ہے نوف دلانا۔ ڈرانا۔ ڈرلنے کے لئے ۔ نوف دلانے كے لئے \_ نصب بوج مفعول لئر ہونے كے سے ـ

١٤ : ٢٠ = وَاذْ قُلْنَا - وا ذكر زمان قولنا بواسطة الوجى . يادكرو وه وقت جب من

بواسطروى كهامقا بواسدون ہا ھا۔ = اَحَاطَ۔ اسن گھرلیا۔ اس نے اصل کرلیا۔ استی قالومی کرلیا، اِحَاطَهُ مصدر حب معنی کسی نتے پر اس طرح جیاجائے سے ہیں (علمی طور ئرنفنیاتی طور سرئیا جب مانی طور بری کہ اسے فرائر کن نہ ہو۔ حضرت ابن عبار سے نزد کیے بہاں احاطر عب لمی مُرا دہے۔ بعنی انٹر نعب ایٰ کو انسانوں کے ماصیٰ حال مِستقبل ۔ ظاہرو باطن سب کا دقیق وعمیق عسام کامل ہے ۔

\_ الدُّءُيَا۔ نواب، قرآن مجيدس بيلفظ بغيرواد كے صَوْمَعُمْره كي ساتھ بغيرم كرنهم و رى بغير فطكے) كاماجانا سے ويد رَائى يوَى كامعدر سے اور بروزن فَعُلَى اسم بھى سے معنی خواب ،

بیضاوی کمتے ہیں دؤیا ددیة ہی کی طرح سے مروہ تواب میں دیکھنے کے لئے مخصوص سے اور یہی قول جربری کا سے - علامة رطی کمتے ہیں بد

کون طرین کا مسلمت مقامیر بی مسلمین این که سده با تهجی مبنی رویت بھی آمام اینی میداری میں دمکینا یا اور اس کی مسیندمیں اسی اتین کو لاتے ہیں۔

متنی نے بھی رقبا کا استعال مالت بیداری ہیں دیکھنے کے معنی ہیں کیا ہے۔ اسی سے ہے

درئياك احلى في العيون من الغمض (نيم ماز آنكمون كي نسبت نوتيرا (نگاه كهركر) دمكينا آنكمون كو زياده تعيلامعلوم بوتاسي

حصرت عبدالله بن عباس رضى الله عنها آية مذاكي نفسيري فرمات بس

هی دؤیا عین اُدیبها دسول الله صلی الله علی دستم کسیکر اسوی به (برآ بخک کا دکھیا متا چآ مخطرت صلی الله علیہ و کھایا گیا۔

یمان ژوئیا کا اتبارہ معراج کی طرف ہے ،۔

- فِينْتَهُ - آزمانش، آزمانس كاسب،

\_ الشَّجَوَةَ المُلُعُونَةَ مَ مُومُون ، مُفت ، وه درضت جس كالعنت كالحكم بعر \_ الشَّجرة المِلعونة في القران - اى الشَّجرة الملعونة مذكورة في القران - وهملعون

درخت جس كا ذكر قرآن مي آيائي - قراك مي يه ذكران آيات مي آيا سي-

رَ مَا جَعَلْنَا لَدُّءُ يَا الْكِي ٓ اَرَبُيٰكَ وَالشَّجَرَّةُ الْمَلْحُوْمَةُ مَدْ كورة فى القوان إلاَّ فِيثُنَهَ لَلِنَّا سِعِ. اوريم سفج منظرات كودكه لا ياتها أسعاوراس ملعون درضت كوج قرآن ميرح مذكورب ولوكون ك سئة آزمائش كاسبب بنادياء

ے نُحَوِّفُهُ دُ ۔ نَحُوِّ مُ مَعَارع جَمَعُ مَكُم تَحُوْفِ الْفعيل مصدر هُ مُ ضمير فعول جَع مَدَرَ غامب ہم ان كو در لتے ہيں - ہم ان كو در استے رہتے ہيں -

ع بن نیک هائد - یونی کی منمی فاعل کا مرجع استخوای (ان کو در ان است

١١: ١١ ع طِيْنًا وَاي من طين -

۲۲٬۱۷ = قَالَ- ای قال ابلیس -

= ادَءَ يُسَلَكَ - الاتفان ميں سے حب سمزہ استفہام دَأَيْتَ برداطل ہوتا ہے تواس وقت ردیت کاآ کھوں یادل سے دیکھنے کے معنی میں آناممنوع ہوتا ہے اور اس کے معنیٰ

اَخْبِدُنْ رَمْجُ كُوبَاء مَجْ كُرْخِرِكِ ) كَ بُوتْ بِي مَا اَدَةَ يُتَكُ تَوْ مِحْ بَا - اَدَةَ يُتَكُ تَوْ مِحْ بَا - الله فَيْ كُرَّمْتُ عَلَى يَجْ كُونُونْ مِحْدِرِفْنِيلت دى ك -

المتالي منف سه نقدر بركام المون بعداً رَءَيْتَ مِلْوَاللَّذِي كَدَّمْتَ عَلَى اللهِ

كَدَّ مُنَّهُ م مِع بنا تويه آدم ص كو توفي المجير فضيلت دى ساس كى كياوبرسي؟

ے آخَدُ تَی ۔ تَاخِیُو دِنفغیل سے مامنی واحد مذکر حاضر نون وقایدی ضمیر واحد تکلم بوجہ علی بات ساتھ ہو گئی۔ کرون آخَدُ تَنَی اگر تو مجھ مہلت دے ۔

مَل بِانَ سَافَوْرُوسَى مَدَى الصَّرِفِ المُروبِ مِن اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال \_ لَدَ حُدَّيْنَاكَ مَا اللهِ مَا كِيدِكُ لِنُهِ اللهِ الْحَدِّيَ مِنَا مِعُوا مِدْ سَكُم بِالْوِنْ تَقْيَالُم الْحِيْنَاكُ فَي

ے اور سابق کا معنی مار میں اس کے دین کی روپ رکی صفاحیط کر فینے کے ہیں۔ جنا نجے۔ افتعالہ - مصدر جس کے معنی ملڑی کے زبین کی روپ رکھ ایس اِ حُسَنَکیَ الْحَرَادُ الْإِلَّاحُ عَ حب مکولئی کسی کھیت کو کھاکر حیٹ کرجائے 'اُوعرب کہتے ہیں اِ حُسَنَکیَ الْحَرَادُ الْإِلَّاحُ

بیاں بھی یہ نفط اسی عنی ومفہوم کو ا داکر تاہیں۔ یعنی اگر تو مجھے مہلت سے توہیں ذریب آدم کو راہ راستے اکھاڑ بھینیکوں گا اور ان کے ایمان کا صفایا کر دوں گا۔

بالضغال مسامعنی قابوس کرنا۔ نگام دینا کے ، بھی سنعل سے

ما: سرو = إ ذُهَبُ - امر، واحد مذكرها ضر- تو جا- ميلاجا- اى ا ذهب والعلل سا توييل - جاجلاجا - ادر كرد كيه م توجا متاب -

\_ جَزَاءً شَوْدُوْرًا لَ مُوصوف صفت الدي لوري لوري مزا-

مَوْفُونَ الله الم مَفْعُول واحد مذكر وَفُنْ سَعْمِعَي بَهِت بَوْنَا رِنيا ده بُونا ويوا بونا وها الونا و جَذَالًا

بوج مصدر کے مصوب ہے۔ ۱۲،۱۲ = اِسْتَفْ زِدْر امرواحد مذکر حاضر اِسْتِفْزَادِ (افتعال) مصدر فَرِّ الْحادة تو گھرائے۔ فَوْ فِي فَكُونَ اس فَعْ بِرِنْيَان كر كے ميرى جگہ سے ہٹاديا۔ يا قرآن مجيدي آباہے فَا دَا وَ اَنْ يَسْتَفَوْزَ هُونَ الْدَوْشِ (١٠٤: ١٠٣) تواس في جا ہم انہيں گڑ ہڑا کر مرزمين (معریمی سے تکالے بیس وَاسْتَفُوزُ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُ يُجَونُ نتك اور ان ہیں سے جس کو بہ کا سے ابنی آواز سے بہ کا آلا سے آئے لِب فَاسْتَفُوزُ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُ يُجَدُّ اَنْ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

وَاحِلْتُ عَلَيْمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ - اوران برليف سواروں اور بيا دوں كوم ماكرلا ناره - حَيْلات تيرے حَيْل معارُ اسواروں كے لئے بھی استعال ہوتا ہے - حَيْلات تيرے سول به

- رَجِلكَ - رَجِلُ دَرَاجِلُ - بابياده چلخوالا - بدالرِّخبل منى باؤل سفت قرم رَجِلُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

= غَدُودًا و حول جول اميد، فريب وغن المصدر معذوف كي صفت كي وج سے منصوب بعد و اي و مالي منصوب بعد و اي و ماليك و الله يكل الله و عد اي و ماليك و كالنبي كل الله وعد اي و ماليك و كالنبي كل الله و عد اي و ماليك و كالنبي كل الله و عد اي و ماليك و كالنبي كل الله و كالله و كا

کرنا ہے سب د ھوکہ ہے۔

۱۱: ۱۹ = بِوَتِكَ مِیں ك صنمیرواحد مذكر حاضر بنی كریم صلی الشرعلی و لم كے لئے ہے ۔ اور لعبن كنزد كي انسان سے كئے ۔ اجمن كے نزد كي حبلہ سابقة كی طرح يہ خطاب بھی مشيطان سے ہے ؛
 ليكن اول الذكر زيادہ صحيح ہے ۔

۱۰: ۲۷ سے يُزْجِيُ - آزُنَجَى يُزْجِيُ إِ زُجَاءً دافعال ، وه مِلاتا ہے وه مِنكاتا ہے - التَّوْجِيَةُ دتفعيل كسى جِزكو دفع كرناكم لِ بِلِب - مثلاً بِحِيلے سواركا اونط كو جلانا - يا بواكابادلوں كو جبلانا مثلاً - يُذُجِيْ سَحَاباً - (۲۲،۲۲۲) راشرى با دلوں كو منكاتا ہے ـ يُزْجِيْ كُمُّ الفُلْكَ د اذْ خَرِيْ بِرَيْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَ

فِ الْيُحْدِ بَهُمَاكِ لِنَيْ سَمَن رول مِن جَهَارُول كُوطِلِنَا سِهِ . ذَجَى - زَجَو مَا دُوَ - كَالْ اللهُ ع ١٤:١٤ = صَلَّ مَا مَنى بَعَنَ حَالَ مِنْ مُعِنَى حَالَ مِنْ مُوطِالِيْنِ مِنْ اللهِ بُونَا

معتكناً علاك بونا دراه سنقم سي تعبك جانا وراة سيد دورجايرنا -

= نَجْبُ مُوْء فعل مافنی واله مذکر غائب م تَجْنِیكُ دنقعیل سے مصدر کُمُ ضمیرخطاب مععول و است مصدر کُمُ ضمیرخطاب مععول و اس نے تم کو سخات دیا ہے وزین کی قرام

سياسراسين

مَمُوبِ النّاسِدِ مَا دُهُ نَجِهُ وَ مَمُوبِ النّابِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ے کا صِبًا ۔ باد سنگ بار ۔ بیتھوں کا مینہ ۔ سحنت آندھ رنیزوہ بیتھاؤ ہو تند ہواہی ہوھا کہلا ہے ۔ کے ضباع سے نشتق ہے ۔ حصنباء کشروں کو کہتے ہیں ،

سورہ ملک میں ہے آڈ آمِٹ تُمْ مَنْ فِي السَّكَاءِ اَنْ نَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ يَعَاطِ ر>٢: ١١> كمائم اس سے نڈر ہوگئے ہو وہ جوكہ آسمان ہیں ہے كہ وہ تنہاہے اور ہوائے تند

یں سے۔ ۱۹:۱۷ = آٹ گُعِیْدَکُمْد کروہ لیجائے تم کو روبارہ کروہ تنہیں دوبارہ لوٹا شے ۔اِعَادُ اُ َّ رافعال، مصدر۔

ے تاکیع مرتبر۔ باری ۔ دفعہ۔

شعدی نہیں ۔ قصّف العُنودُ و مُرسِل اتنی نزم ہوگئی کہ ٹو طنے سے قابل بن گئی ۔ سرید برخ نے کے مدور میں ان اللہ کا اس میں ان اس کا میں ان اس کا میں ان اس کا میں آپائیں کا میں ان اس کا میں آپائیں

کہتیں کڑھنے کی برطوفانِ مہلک ما صب کہلاتا ہے اور سمندر میں ہو تواس کو قاصف م

' ۔ = یہ ۔ میں و ضمیروا مدمذکر غائب کامرجع ارسالِ رہیج قاصف ہے۔ یا اغراق ہے رنتہارا • میر آ

عرق کردیاجانا) = بیجها کرنے والا۔ دعویٰ کرنے والا۔ مردگار۔ تَبَع عُسے بروزن فعیل معنیٰ فامل = بیکھا کرنے والا۔ دعویٰ کرنے والا۔ مردگار۔ تَبَع عُسے بروزن فعیل معنیٰ فامل

۱:۱۷ کیونی و فعل مخدوف اذکر کامفعول به ب ای ا دکویدم ندعوا ۱۰۰۰۰ النه سے یک از ۲ کیونی مداری مفارع جمع مذکر غائب فی کاء تا کی مصدر رباب فتری و برا صیں گے۔ وہ بر صفی بی سے فیڈ کی دُونی مفارع جمع مذکر غائب فی کاء تا کہ مسال میں گئی دی گئی کی مسال دختوں میں مفتول کے اس کو بل دیا میں ہوئی دسی کو مفتول کہتے ہیں۔ کھور کی کھلی کے شکاف میں جو اکی بار کی سا ڈور ا ہوتا ہے اسے بھی فتیل کھتے ہیں۔ کھونک وہ رسی کی مشکل وصورت بر بہوتا ہے ج

فنی اصلیں اس دھاگے کو کہتے ہیں جو دو انسکیوں میں بکر کر بٹی جاتی ہے۔ ریخ فیر حزرے لئے ضرب المثل ہے۔ فیر خیر کے لئے ضرب المثل ہے۔ فیرین کی ان بر ذرہ المجم ضرب المثل ہے۔ لَدِیُ خُلْکہ وُ کَ فَدِیْنَ لَا ان بر ذرہ المجم سے جو ان میں کی جائیگی میں مار خطر ہو ہم: وہم

١٤: ٤٤ = آءُ ملی - اندها - عَنیُ سے جس کے معنی بنیانی کے مفقود ہوجانے کے ہیں نواہ یہ بنیاتی دل کی ہویا آئے کھول کی -

= اَحَدُلُّ صَلَدُكُ سے اسم النفضيل كا صغيرے بہت بهكا بوا . زياده مُراه - زياده مُراه - زياده مُراه عمر النفضيم معسمتا ہوا -

١٤: ٢٦ يَ انْ كَا دُوَا لِيَفُتِنُوْ مَكَ لِيمُ انْ مَعْفَفْ سِي جِوَاتَ تَقْيِلْ سِي مَعْفَفْ بِوكُم إَنْ الْ بن كياء مي تحقيق أور تبوت كمعنى ديتا سِي أور لام فارفر سِي إِنْ مَعْفَفْ كُو اِنْ نافِيهِ يا شرطيي سے مميز كرتا سے م

حَادُوُا ۔ حَادَ يَكُو رباب على كُورُ افعال مقارب سے بے فعل مفاع برداخل ہو اسے دفعل مفاع برداخل ہو ہے اس كے بعد اَن بہت كم آتا ہے كا دَ اگر بعورت اثبات مذكور ہو تواسط معلوم ہوتا ہے كم بعد كرا نے والافعال واقع نہيں ہوا۔ قريب لوقوع مزور تھا۔ جيسے بِكَادُ الْ بَوْقَ يَخْطَفُ اَبْصَادُهُمُ ربا وَ بِهِ بِهِ اِنْ كَى بِنَا لَى اَ مَكِ لِيَا اَنْ كَا مِكْ لِيَا اَنْ كَا مَكُ لِيَا اَنْ كَا مَكِ لِيَا اَنْ كَا مَكِ لِيَا اِنْ اَ مَكِ لِيَا اِنْ اَمْكُ لِيَا اِنْ كَا مَكُ لِيَا اِنْ كَا مَكُ لِيَا اِنْ كَا مَكُ لِيَا اِنْ لَا مَكِ لِيَا اِنْ اَمْدُ اِنْ كُورُ اِنْ مِنْ اِنْ كُورُ اِنْ اَنْ لَا مَكُ لِيَا اِنْ لَا مِنْ لَا مَكُ لِيَا اِنْ كُورُ اِنْ اِنْ كُورُ اِنْ اَنْ اَنْ مُنْ اِنْ كُورُ اِنْ اِنْ كُورُ اِنْ اِنْ كُورُ اِنْ اِنْ كُورُ اِنْ اَنْ كُورُ اِنْ اِنْ كُورُ اِنْ اَنْ اَنْ اِنْ كُورُ اِنْ اِنْ اَنْ كُورُ اِنْ اِنْ لِيْ اِنْ كُورُ اِنْ اِنْ لَانْ اِنْ كُورُ اِنْ اِنْ كُورُ اِنْ اِنْ لَانْ اِنْ لَانْ اِنْ لَانْ اِنْ لَانْ اَنْ لِنْ اِنْ لَانْ لِلْ اِنْ لَانْ اِنْ لَانْ لَانْ لَانْ لَانْ لَانْ لَانْ لَانْ اِنْ لَانْ اِنْ لَانْ لِيْ اِنْ لَانْ لَانْ اِنْ لَانْ لِمُنْ اِنْ لَانْ اِنْ لِنْ لَانْ لَانْ لَانْ لَانْ لَانْ لَانْ لَانْ لِيْنَا لَى الْمُلِيْ لِيَا لَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِيْنَا لِنْ لَانْ لِيَا لَانْ لِيْنِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ لِيْنِا لِيْنَا لِيْنِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُ

ادراگر اس سے ساتھ حرف تفی آجائے تواشانی حالت کے رعکس نعل کے دقوع کو بیان کرنے کے لئے آبائے ہو وقوع کو بیان کرنے کے لئے آبائے ہو وقوع کے قریب نہو جیسے دکھیا گئے اُدُو ایکناکر نے والے تھے نہیں ۔ والے تھے نہیں ۔

وَرِنُ كَ دُوْر لَيَفُتِنُونُكَ اور قرب عَمَاكه بير (كافرلوگ، اكب كو بجلادي ريابه لوگ آپكو بچلان بي سنگ تف -

پر سابل سے اس معنی ہے آگا کے معنی ہے آگا کہ مجمی کتے ہیں۔ اس صورت ہیں معنی ہوں گے۔ اور انہوں نے پختر ارادہ کیا کردہ آپ کو سجلادیں یا برگشتہ کردیں ۔ الْحَيلُوةِ الدَّنُكُ وَعَذَ البَّاضِعُهَا فِي الْمُمَاةِ ، يَجِمُ مُوصُوف كُومَذُف كُركَاس كَ مَكَمُ صفنت كوقائم ركفاء ليني الضعف بجرموصوف كي اضافت صفت كودى اور الحيلة كامضاف بوكر ضعف الحلوة بن كياء اسى طرح ضعف المهاة ليني دوكنا عذاب دنيا ووكنا عدان موت — لكَ يَرِد لِبْ لِنَّ مَكَلِدُنَا بِهَاس مَقَابِر مِي المَجِرالَ لِبِ لِنَهُ مَا لِهِ مَقَالَمِ مِي كَوْلُ فَ مدد كار دنيات -

۱۱۱۶ = إِنْ كَ دُوْا مِن اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ سِي مَعْفَفْهِ بِي رَحْقِيقِ اور تَبوتَ مَعْنَ وَيَا بِي اللَّهُمُ اِنْ اِنْ كَا دُوُا وَصِكَالُمُ الْأَلْمُ اِنْ كَا دُوُا الْمَعْنَ وَيَا بِي اللَّهُ اللَّهُ اِنْ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ

\_ لَاَ يَكُبُنُّونَ مَ مَضامع نفى مِن مَرَعَاسُ لَتَ مَلِبُثُ (بابسمح) سے لَبْثُ مصدر وہ نہیں رہیں گے ۔ وہ نہیں مھہری گے لاَ بِثِینَ جَم مَعْمَرِ نے والے ۔

\_ خِلْفَكَ - نير يَعِي - تير بعد - خِلْفَ مُضَافَ كَ ضميروا مد مذكر ما فالله على الله على ال

١: ٨> = اَصِّمِ الصَّلَوْةَ - اَتِهِ فعل امر - واحد مذكر طفر اِتَا مَةُ مصدر باب الفال)

فُوكُوَكُوَ النَّسَيْسِ مورج كا دُهلنا مورج كاغروب بونا مورج كاما تل بغروب بونا معدرج كاما تل بغروب بونا الشيئل معنى اللَّهُ اللَّهُ

مگرگرم بانی ا در بہتی بیپ۔

ے مَشْهُ وُدًا۔ اسم مَفْعُول واحد مذكر منصوب بوج جركان كے محاضر كيا گيا مشاہرہ كيا كيا يدين را اوردن كي ملائكم اس وفت حاضر ہوتے ہيں اور مشاہرہ كرتے ہيں قرآت فرآن كا .

١٠:١٤ مِنَ اللَّيْلِ- مِنْ شبعيفيدب ررات كربف حصرمين -

= به بی ضمیروا مدمذکر غائب قرآن کے لئے ہے۔ ای بالقران دفتھ کی به تلاوت قرآن کے ساتھ منجد کی نماز اداکر۔

= نَافِلَةً اسمِفاعل واحدِمُونْ نَفَنُلُ مصدر (بابنصر) بعنی زائد لینی یا سخ فرض نمازوں کے علاوہ زائد منصوب بوج مصدر استعمال ہونے کے بسے عاقب ہ کی طرح نافِلَة کُفَلَ مَنْ وَلَا اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

ے عسلی - ممکن ہے - توقع ہے - امید ہے - عنقریب ہے - اندلینیہ ہے - کھٹکہے - مماحب الانقتان مکھتے ہیں کہ یہ دفل جامد ہے ۔ اور اس کی گردان ہنیں آتی ( لینی فیر منصرت کی معنی ہے کہ بینیں آتی را بینی اور یہی وجہ ہے کہ دیا ہے - اس کے معنی ہے ندیدہ بات میں امید کے ہیں اور نا ہے ندیدہ بات کی المحبوب استفاق فی المحددہ ، بیندیڈ بات کی آرزد کرنا اور نا ہے ندیدہ باسے ڈرنا کی المحبوب استفاق فی المحددہ ، بیندیڈ بات کی آرزد کرنا اور نا ہے ندیدہ باسے ڈرنا کی

بىردونوں معنی اس آتیت کربمہ میں ہیں دَ عَسلی اَنْ تَکنُوهُوْا شَیْئَادَّ هُوَ خَیرُ کَتَکُهُ وَعَسلی اَنْ تَحِبُّوُا شَینُٹَا وَ هُوَ شَکِّ لَتَکُهُ (۲:۲۱۲) اور توقع ہے کہ ایک چیزیم کوبُری کے اور وہ بہر ہوتہا سے سی میں اور فارخہ ہے کہ ایک جیزیم کو تعبلی کے اور وہ مری ہوتمہا سے تی میں - برہان میں میں کہ حب عسیٰ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتو اس کا معنی تقیین ہوتا ہے ۔

م میں ریے علی کے معنی واستعمال برطویل محبث کی ہے۔ مختصرًا اس کے معنی امیداور توقع کے بہت کے مانتے ہیں۔ ہی کئے مانتے ہیں۔

- بَا بَعْنَكَ مِنْ بَعْثَ يَنَعُرَ وَ فَهِ بَعَثَ سِهِ مَعْارِعُ واحدمنر فَتَ كَ صَميمَعُولَ واحدمذكرما حزء ثم كوكفر اكريكارتم كواتها نيكاءتم كو فائزكريكاء

\_ مَتَامًا مَّ حَكُودًا مِهَا مَعَدِهُمُ وَالْمُ مَعُود

عَسَى اَنَ يَبَعُثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحَمُوْدًا مِن نصبِي طَن سِهِ عَسَى اَنَ يَبَعُثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحَمُوْدًا - مِن نصبِي طَن رَبِّ وَالْكَالِمُ وَالْكَالِمُ وَالْكَالِمُ وَالْكَالِمُ وَالْكَالِمُ وَالْكُلُمُ وَالْكُلُمُ وَالْكُلُمُ وَالْكُلُمُ وَالْمُلُمِينَ الْمُنْكَا وَرَمُعَام محسود رَبِمَ إِن فَائْزُكُرِف -

یانصر بوصبطال میدمعنی این بیعت کی داسقام محمد داکی اس مالی ای ای ای کانے کر اس مالی ای ای ایکائے کر ایک مختار مورد کی دفت خود فرمانی کر مت مقام مجود ہوں ۔ مق محود کی دفت خود فرمانی کر میام میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔

١٠: ٨ عصد اَ دُخِلُهِ في تو مجعد داخل كرادِ خَال كرادِ خَال كا نعال كا صدام كالله في المدمد كرما فرنون وقاليه في مدروا من كلم -

ے بیر سے ا \_ مُن ایخال می مُخریَح مصدر میں میں میں داخل کرنا۔ پیخریَج نکالنا منصوب بوج مضاف ہونے ۔ میں ایخال سے میخریج مصدر میں استار میں انسان کی ایک کرنا۔ میکانی منصوب بوج مضاف ہونے

ے ہیں۔ صدر ق مضاف الیہ سے جس کے معنی راستی اور سچالی کے ہیں۔ معنی اللہ معنی الیہ سے جس کے معنی راستی اور سچالی کے ہیں۔

رب آدُخِلْنی مُدُخَلَ ..... مُخْرَجَ صِدُتٍ لِ لِمِي مِع لِمِالَ مَهِ الْمِي مِع لِمِالَ مِن مِع لِمِا مَع الم مِنائی کے ساتھ لیجا ۔ اور جہاں کہیں سے بھی مجھ نکالے سپائی کے ساتھ نکال ،

یہ آبیت رئی ہجرٹ کے دفت نادل ہوئی جسٹیں ایک دعائی تلفین کی گئی۔ کر اے میرے رہ کریم میرا کر سے ہجرت کرنامی سپائی کے ساتھ ہواور مدینہ میں ورود بھی سپائی کے ساتھ ہو۔ بعنی دونوں کا ابخام نیک ہو۔

ا در لعبض کے نزدیک اس کامطلب قریس داخل ہونا اور بوم حشریس قبرسے نکانامراد ہے۔ یا اس سے مراد مکہ سے نکانامراد ہے۔ یا اس سے مراد مکہ سے نکانا اور دوبارہ بوقت تھے کہ بین داخل ہونا ہے۔ بیش کوئی کا ہمیت کے بین لگر اُدخولنی کو اَخُوحِنیٰ سے بہلے رکھا گیا ہے گویاجس وفٹ حضور علیالسلام کمہ سے جس وقت نکل ہے سے اس وقت ان کومعلوم تھا کہ مکہ میں دوبارہ داخل ہونا ادر

وہاں سے سے وسلامت نکلناہے۔ یا اس سے مراد نبوت کی ذمردار ایوں کا بوجم اعظانا اور اس سے ہائن طرفیۃ عہدہ برا ہوناہے یا اس سے مراد کسی فطیم مہم می ا دخال اور اس کو کا میابی و کا مرانی کے ساتھ سرکرناہے سے من سنگ نک اپنی طرف سے

\_ مُلْطنًا بـ أى حُجَّةً بيِّئةً - برمان وافع رسند مكومت ر زور، قوت ـ

= لَصِيْدًا- صيغه صفت منصوب، حفاظت كرف والا- مدد كرف والا-

١٤ ع المَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللّلْلِيلِيلُولُولُ اللَّهُ اللَّ

٢٠١٤ م = اعْدَضَ - اعْدَاحْتَ دافْعَالُ ) سع ما مى دامد مذكر غائب راس فى مذمج برليا - اس فى مذمج برليا - اس فى مذمج برليا - اس فى كناره كما .

اس سے بہون کرتے ہیں۔ اس سے بہون کر کرنے کی اور مذکر غائب کا کئی مصارومادہ (باب فتح) وہ دور ہو گیا۔ اس نے موگردانی کی۔ کا بھانب اس نے لینے بہلوکو دور کرلیا۔ قرآن میں دوسری جگر آباہ و دھئہ میڈھ و ت عَنْهُ وَ مَیْنُونَ عَنْهُ (۲۲:۲۲) اور وہ اس سے (دوسروں کو) موسحت ہیں اور خود مجی اس سے بہلون کی کرتے ہیں۔

= كَيْكُوْسًا أُر كَاسُ سيصفت منبركا صغر منااميد كَانْسُ ويَاشُدَةُ مصدر بَالشَّنَ المَّسَدُ السَّنَ

 مذكر غاتب اَلنَّذِي اَدُّحَيْنَا اِلنَيْكَ كَى طرف راجع ہے .

١١: ٨٨ = خَلِهِ يُورًا ﴿ ياور مردُ كَار لِثِنيان مَ طَاهِرَةٌ سَه بروزن فَعَيْكُ بَعِي فَاعِلُ ا صفت كاصيفها واحد جمع دونوں كے لئے استعمال ہوتا ہے اسى طرح مذكر وموّنت كے لئے بھى ار ٨٩ = حَدَّوْنُنَا مَا فَيْ جِعِ مَثْلُم تَصُولُفِ دَتَفعيل مِم نَے بِقِيرِ مِي رُسْجِها مَا مَع في طرح سے بیان کیار تصویف الاموکسی بات کو باربار مختلف اندازسے بیان کرنا۔

ا بن ماضى واحد مذكر غائب إباع مصدر ساس ف سختى سے انكار كرديا۔

= كُفُولًا ١- انكار كفر منصوب بوج أيى كم مفعول بون كي سع-

غَاكِيْ اكْنَرُ النَّاسِ إِلَّ كُفُوْرًا. سوائے كغرے اكثر لوگوں نے مانے سے الكار كرديا\_ يا اكثر لوكول في انكار كرف كسوا قبول سدكيا-

11. و الله تَعْجُونَ تُومِعِارُ ولك توبهالات اَلْفَجُدُ كَمِعَنَ كُسَ جِيْرِ كُورِيعَ طور يرمِعالْ ف اورشق كرنے كے ہي \_ مضارع واحدمذكرما ضر الباب نصر

صبح کو فجراس واسط کہاجا تا ہے کہ صبح کی روٹ نی تھی رات کی تاریکی کو تھاڑ کر ہنودار ہوتی ہے اسى سے اَنْفُجُوْدُ دين كى برده درى كرنا اور فاَ جِرُ دين كى برده درى كرنے والا ہو-

تَغَجُدً عنصوب بوج أَنُّ مقدره كي جوحَتَّى كي بعدب اي حتى ان نفجُورَ

= يَذْبُوعَاً - اسم مفرد يَنَا بِنْحَ جمع حِبْمه - النَّبَعُ كمعنى حَبْمه عيانى بهوطف كيار به

نَبَعَ بَنْبُعُ رنص كَامسرَب يَنْبُوعُ الآثِيم كُوكِة بِي مِن الله المالاور رع ١: ١١ = فَتُفَجِّرَ - فَجَرَ يُفَجِّدُ تَفْخِيدً الهاب تفِيدل تو بِهارُلات تو بهالات مِفا

واحد مذکرحا خر۔ منصوب بوج عمل فارکے جو نفی (لکّ نّدُو مِنَ) کے بعدوا تع ہوا ہے۔ = خِلْلَهَا - خِلْل - بوج زطرف رمقعول فيهم كم منصوب سهد اى وسط تلك الجنة يعنى

اس حینت سے درمیان تنری جاری کردیں بوہبررسی ہوں۔ ے۔ = تَسْقِطَ۔ مضامع واحد مذکر ما ضربہ منصوب بوجہ عل آؤ ہوِ اِلّی اَتْ کے معنی ہیں ہے تو گرا جمال میں مصرف میں میں میں ایک انسان میں ایک میں ایک میں ہے تو گرا

تودُال ہے۔ اِسْقَاطُ راِ فَعَالُ ) مصدر تُسُقِطَ عَلَيْنَا - توسم رِكُرائے م

آوُ تَسُفِطَ السَّمَاءَ كَمَا ذَعَمُتَ عَلَيْنَا كِسَفًّا - مِي تُسُفِقَطُ فَعَلِ السَّمَاءَ مَعْعُول كِسَفًّا السماء سع حال و كما ذعكت جدم عرضه ما مساآب كاخيال سع آب هم برآسمان كو مکڑے ککڑے کیے گرا دسے۔

\_ تَانِي وب متعدى بوج رب فولے آئے والی کا سے واحد مذکر حاض مفارع معروف

' سویہاں اس اتب ہیں بھی مسئرین کا یہی مطالبہ تھا کہ خدا انعالیٰ اور فر شتے ہا ہے سامنے کھلم کھلا ائیں اور ہمان کوانی آئکھوں سے دیکھے لیے ہے۔

قَبْنِلَةً مِعِی جَاعِت دَرِ جَاعِت مِی ہے۔ اس صورت میں یہ قَبْنِلَةً کی جعہے۔
۱۹:۱۷ = نُحْدُونِ ۔ سونا۔ سنہ کی ۔ ملع ۔ آراستہ ۔ زینت اورکسی شے کے کمال حن کو بھی زخو کے ہے۔
کہتے ہیں ۔ قول کے لئے جب اس کا استعمال ہو تو جو طب سے آراستہ کرنے اور ملع کی باتیں کرنے کے معنی ہوتے ہیں ۔ مثلاً دیؤجی کو خصہ کہ الی کبھن اُنے دُون کا اُنظاف کو عَرُون اللّهَ اُن کا دسرے کو جَنی جیلی بالوں کا وسوسہ ڈللتے میمتے ہیں ۔ آرائش اورز مینت کے معنی ہیں حتی اِنک اُنگ وَ رَبَّ اِنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اِنْ اِنِی بِوری آرائش اورز مینت کے معنی ہیں حتی اِنک اَنگ وَ رَبِی اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اِنْ اِنِی بِوری آرائش اورز مینت کے جب ذین اپنی بوری آرائش اورز مینت کے بہنچ جی ۔ اورز مینت کو بہنچ جی ۔ اورز مینت کو بہنچ جی ۔

= تَى ْقَىٰ - مضارع واحد مذكر رَقِیَ يَرْقیٰ رِسَمِعَ ) دُقِیَّ معدر جِس كِمعن ادبِرطِ عِف كهیں - سَرُقیٰ تومِیُره جائے - اسی سے تَرکی وائِنقِاء ہے ادبر مِیُ صنا - بازہونا ہے - مِوْقَاۃُ ۖ

= رُقِيِكِ - بِبْرا بِرُهِنا - رُقِي عُمسِدر -

ے تُكُوِّكَ عَلَيْنَا مَعْمَانِعُ واحد مَذَكُر حاضر مِنَوَّلَ مِيُنَوِّلُ تَكَنُونِكُ وَتَعْمِيلِ تُواتَّارُ لاكَ تُوانَّا ہے ہمائے لئے ۔

ے حَنْ استفہام ان کاری ہے ۔ هن کنٹ الا منیں ہوں میں مگر ۔ بَشَوَا۔ کنٹ کی خرب ۔ اور دس ولا صفت نبرا کی میں بجزا کمی سنبراوررسول کے اور کیا ٧٠:٧٩ = فَ مَا ضَعَ النَّاسَ انْ تُكُوْمِنُوْا إِنْجَآءَ هُمُ اللهُ كَالِدَّانَ قَالُوُا اَلَبَتَ الله منتُزَّ الرَّسُولاً ط

مَا مَنَعَ - فَعَلَ ، إِلَّهَ اَنْ تَالُوْا فَاعُل - اَبِعَثَ اللهُ بَشَراً تَسُوْلً الصفت فاعل اَلنَّاسَ مَفعول اللهُ بَنَعَ اللهُ بَشَرا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

ا در سبب ان سے باس مہایت بصورت بُروّت مُحَصَد تی الشّعلی وَ وَ وَ اَن مِینِی تولوگوں کو اس بات کے کہ کیا انتُرتعالی نے ایکانسان اس بات کے کہ کیا انتُرتعالی نے ایکانسان کو رسول بناکر مِعیا ہے۔

١٤: ٩٥ - مُطْعَدِتِنَ - اسم فاعل جع مذكر منصوب وطن بنايين والد قيام كرن والد طمئ ما قده - النظما نيئة و الد طمئ كاسكون طمئ ما قده - النظما نيئة و الد طمينات د باب العيدل من بان كاسكون من بان كاسكون بير بهونا والد الملمئ كاسكون بير بهونا والد الملمئ بالمكان بالمكان والمرابع الما المرابع بالمكان بالمكان من المرابع في المرابع والمائل الما الما الما المائل المونا المائل المائل المائل المونا المائل المائل المونا المائل المونا المائل المونا المائل المونا المائل المونا المائل المونا المائل المائل المونا المائل الم

\_ كَنَرُّ لَنَا - جوابِ كَوْ - توسم مزور اللياني . لام تاكيد كي لئے -

١٠١٤ = اَكُمُهُنَدَى - اسم فاعلُ واحدمذكر إ هنتِ مَا المَّ مصدر - (باب افتعال) هنگُ ماده - برایت یافتر برایت با نوالا - اصل می اَكْمُهُنَدَى مَقا یا وَصاقط كردیاگیا سے علی است کی علی است کی طرف راجع سے مجزوم و وجه عمل مَنْ سِے جواہم جازم فعل سے ۔

ودورك المارجازمريه بي مَنْ مَا، مَهْ عَا- آنْ - آنْ خَا - حَيْثُمَا الْحَا - أَيْمًا

اَئْ أَ اَبَّانَ - اَتَّانَهَا - مَتَى مَتَى مَا اِذْهَا - كَنْفَهَا) — ڪُلَّهَا - ڪُلُ اور مَاسے مِركب ہے اس تركيب ميں ظرفيت كى وجب ڪُلَّ ہميث

منصوب آما ہے اس میں طونت ماکی درسے پیدا ہوتی ہے کیونکہ مَا سرف مصدری ہے یا اسم محسرہ اکثر کُلّما کے بعد فعل ماضی آباہے جیسے کُلّماً لَضِحَتْ جُلُوکُوکُ کُلُمُدُر (۵۲:۸۷) کُلّماً خَبَتْ اور داری د

(آمیزہدا) بمعنی حب بھی ۔ ـــ خَبَتُ ۔ وہ بھی ۔ ماصی واحد مُونٹ غائب حَبَا یَخْبُو ؒ (نصر) خَبُو ؓ مصدر۔ بھینا ضمیر فاعل کامرجع جہنم ہے ۔

\_ زِدْنَاهُمْ اى زِدْنَالَهُمْ -

رِدْنَاهُمْ سَعِيْدًا ان كے لئے عظر كتى ہوئى آگ زیادہ كی جائیگی ۔ یاان کے لئے آگ و مزید کھڑکایا رِدْنَاهُمْ سَعِیْدًا ان کے لئے عظر كتی ہوئى آگ زیادہ كی جائیگی ۔ یاان کے لئے آگ و مزید کھڑکایا

\_ مَبُعُوثُونَ - اسم مفعول جمع مُركر مُرفوع - قبرون سے دوبارہ زندہ کرکے اٹھا کے جانیو للے ۔ لَجنَّ معدد ۔

١١: ٩٩ - أَوَ لَمْ سَرَوْا - كياوة نهي ويكهة معنى الدَلَمْ مَتَ اللهُ الدَارِ الدَادَلَمُ لَيَكُ لَمُوْا - كياوه منهي سويت ركياده نهي مانة -

ے لَدَدَيْبَ فِيهِ - بين اس وقت مقرره كر آجانے رواقع بونے ) مي كوئي شكنہيں ہے -

= آنْ يَعْلُقُ مِثْلَهُ مُ كَالِيول كَوْ يَعِيرِيداً كُرف بِكان كَ مَثْلَ مَنْ مَعْلُوق سِيدافرما في

= كَفَوْدًا - كَفَوَيَكُفُرُ سے مصدر مِنصوب - كفركرنا من ماننا مانكاركرنا لين ان ظالموں نے

سوائے کفرکے اور ہربات سے انکار کردیا۔ لعنی یہ لینے کفر سراٹرے ہی ہے ۔ ۔۔ دیسے دیمی میں ہیں سے دیر میں کا میں اور میں کا میں جو دیا تھا کہ اور میں جو دیا

۱۱: ۱۱ = لَا مَسْكَنْ مُدْ مِي لام تاكيد كے لئے ہے آ مُسكَنْ عُدْ ماضی جمع مذكر حاضر - امِسَاك سے تم صرور دوك بر كھتے -

= خَنْيَةً إِ خوف فرر منعوب بوج أَمْسَكُمْ كُمُ عُول لا بون كي ب-

= إِنْفَاقُ مِوزن إِنْعَالُ مصدرت مِعنى خرج كرنار

تَوَامًا بوم كان كن خربهونيكم منصوب سه

صاحب بیان القرآن اس ایت کے سالقرآیات سے ربط کے متعلق تحرفر مرائے ہیں کہ:۔

ا دیر کفار کا آپ کی بنوت سے انکار کرنا ا درآپ سے عدادت رکھنا مذکور ہوا ہے۔آگے بلوگر تفریح کے فرمائے ہیں کہ اگر نبوت بہا کہ کہ ہی نہ دیتے تفریح کے فرمائے ہیں کہ اگر نبوت بہتر اس لئے تہاری کرا ہت و عدادت مانع نہیں ہوسکتی۔ نیزان کے مگر وہ فضل خاص خدا کے ہاتھ ہیں ہے اس لئے تہاری کرا ہت و عدادت مانع نہیں ہوسکتی۔ نیزان کے اس سوال کا ہوا ہے بی کی اُما جو کہا کرتے ہتھے۔

دُفَا لُوْ الْوَلَا نُوِّلَ هَٰ فَا الْفَ وَالْ عَلَى رَحُلِ مِنَ الْفَ رُبِيَا بِي عَظِيم وسم : ٣). اور کہنے لگے کہ بیقرآن دو (مشہور البنیوں کے کسی طریح آدمی برکیوں نہیں فاڈل کیا گیا ؟ حس کا جو اب اس حکم ان لفظول میں دیا گیا ہے آھے۔ یَفْشِ مُوْنَ دَخْمَةَ دَیِّكَ (٣٢ : ٣٢) تو کیا اسے کرو درگار کی رحمتِ خاصہ کو تقسیم ہوگ کرتے ہیں ہے

یار کہ ان سے کہدو کہ مرے ذراَعیہ تو ضاوندتالی کی رحمت کے خرانے یوں لٹا تے جا سے ہیں کہ ان کو یعنے دائے ہیں سے ان کو یعنی آگر ہی رحمت کے خرائے مہیں نے جائے ہیں گر ہی دم سے جو کفر کا لازمی تیجہ سے ان کو ضرور روک ہے ہے۔ (ملاحظ ہو انگرنزی تفییر عبداللہ یوسف علی)

خَذَا بِنَ رَحُمَةِ رَبِی مُد لفظ عام سے ہرفسم کے کالات ادر جلد اقسام نعمت برشا بل سے لکین خصصیت کے ساتھ یہاں اشارہ نعمت بوت کی جانب ہے ۔

١٠: ١٠١ = رِسْعَ الباتِ بيِّناتِ ، نوواضَّ نشا نيال -

ا عصار وَالْقَ عَصَاكَ فَلَمَّا لَاهَا تَهُ لَكُنَّ كَانَّهَ آجَاتُ قَى مَنْ بِرَّا قَلَمُ لُعَقِبْ ١٠:٢١) اورتم اپنا عصا وال دو بچرجب اس نے دیکھاکہ وہ مرکت کررہا ہے جیسے سانب دکرتا ہے تووہ بیٹے مرکز بھیے مطرکز علی ندیکھا .

٧- يربيضاء وَا دُخِلُ يَدَكَ فِي جَدِيكِ خَخْنُ جَهِ بَيْنَاءَ مِنْ عَيْدِسُوْرَة فِي الشِع الْيَاتِ الله فَوْعَ وَنَ عَيْدِسُورَة فِي الشِع الْيَاتِ الله فَوْعَ وَنَ وَدَة مِله ١٢:٢١) اورابنا القطبة كريبان كه اندرسة جاتوه والمكسى عيب كه بالكل سفيد الاركام كاله يه نومع التهاس سع به جوزعون اوراس كي قوم مك (توليجا سُكا) سور شق بونا سمندركا - دَا فَ فَوَ فَنَا بِكُو الله حَدْ فَا تَجْيَنَا كُمُ وَاعَنْ وَلَا الله فَوْعَوْنَ (١٠: ٥٠) اوراوه وفت يا دكرو عب مم في متها سيد لي سمندركو بها له ديا تقاء بهر بهم في تهما سيد لي سمندركو بها له ديا تقاء بهر بهم في تهم بي الله و دين اور فرعونيوں كو غرق كرديا -

م سے قعط سالی دَکھَنُ آخَهُ نَا اللَ فِنْ عَوْنَ بِالسِّيْنَ وَنَقَصْ مِّنَ الشَّمَرَ الْتِ (٤: ١٣) ا ادر بينك م ن كِبِرُ ليا فرعونيوں كو فخط سالى ادر مجيلوں كى بيدا وارس كمى سے - ۵ \_ طوفان ۲- اللی ۷ بوئیس ۸ سینطرک اور

وَ مَوْنَ مَ فَا نَسِكَنَاعَكَيْمُ الطُّنَى فَانَ وَالْحَبَرَاءَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَا دِعَ وَالدَّمُ اللِّ مُفَضَّلَتِ ﴿١٤/٣٣) اور مهيما ہم نے ان برطوفان اور ملی اور جبن اور مین طرک اور خون دریر سب واضح نشایناں میں ۔

عن المنظمة المجاورة المسلم ك صميم فعول واحد مدكر ما صرر المسلم الله المسلم الله المسلم المسل

ے مَسْحُورًا۔ سے زردہ منطی اسم مفتول واحد مذکر منصوب میمال معنی ساجرًا مجی ہوسکتا ہے میں جوکو جاددگر خیال کرتا ہوں (عصارید بہنار کے معجزے دیکھنے کے بعد مناسبت جاددگرسے بھی ہوکتی تھی) ۱۰۲:۱۷ سے طائد آئے۔ یہ نوآیات بنیات میاان میں سے بعض کی طرف انتارہ ہے۔

جَمَاثِرَ - بَصِبُرَةً كَى جَع - كُعلى دليلي - واضح نفيخين - بعيرت أفروز نشانيال - بر هُوُلاَءِ سے الله على الله على على على الله على الله على على على على على على الله على على على الله على الله على على الله عل

ے مُذْبُونَ اَ اسم مفعول واحد مذكر نَبُورُ مصدر ملعون مغرسے روكاگيا ـ بلاك شده - اَكَنْبُورُ وَ مَدْبُورُ الله وَ اَلله وَ الله وَ اَلله وَ اَلله وَ اَلله وَ الله وَا الله وَ الله وَالله وَالله

١٠٣٠١٤ فِينَةُ هِنْ مَضَارِعُ واحدِ مذكر غائب منصوب بوج عمل اكَّ - برر

استفذَانُ استفعال معدر كمان كفدم اكهار يه همهُ ضمير بنى اسرائل كى طرف راجي استفذاذ كل من المرائل كى طرف راجي ا استفذاذ كل كسي كوبلكا اورحق سمجناء وراناء كسى كواس كى جگرست اكهار دينا مكرست با برنكال ديناء

يهال مؤخوالذكر معنى مرادبي نيزملا حظربو آيت منبرلاء مذكوره بالار

۱۰۱-۲۰۱۰ حِنْ لَعَسْدِ ۴- لِین غرقائی فرعون کے بعد \_ اُسْکُنُو اللّٰہَ کُھڑے۔ لِینی اب ہم فرعون کی خلامی سے آزاد ہو بھاں چا ہور مولبو۔ یا ال عمد کے

لئے ہے ۔ اور الا رہی سے مراد وہی دادئ سیناء ہے جس کا دعدہ ان سے کیا گیا تھا۔ میں جمع ان سے کیا گیا تھا۔

سے تعَیْفًا و صفت مشید، آدمیوں کادہ بڑا گروہ جس میں مختف قبائل کے آدمی جمع ہوں طَعَامُمُ لِوَیْفُ دو یا زیادہ اقسام سے طاہوا کھانا۔ تعاَفَة کیسے کاکٹرا۔ تعَنَ النَّوْبَ اس نے کیڑالیبیٹ دیا۔ تعَنَّ والفَاتُ (جمع) وہ باغ جن کے درخت گھنے ہوں اور درختوں کی شاخیں ہے در بیج باہم کمنی

قرآن مجديمي آياب وَجَنْتِ ٱلْفَافَاد (٨>: ١٦) اور كَفْف كَف كُف كُنا اور باهم ملے بوت باغ ہيں - جِنْنا حِكْدُ لِفَيْفًا عَمِم تَم سب كوجع كرك له آئيس ك و لَفِيْفًا صَمْر كُمْ سع حال سعد

صحَفْهُ الْلَحْدَةِ - اى قِيام الساعة - قيامت -

٠٠٠ هـ ١٠٥ عن النَّرِقُ اَنْزَلْنَا لَا يَمِن لا ضميروا مدمذكرغاتب و آن كے لئے سے - اى ما انزلنا القدان الدبالحق- مم في اس كلام بيني قرآن كوس كي سانقوا تأراب (ا وربيق كي سانقهي الرام لینی یه قرآن *سرا سرسی*ائی ادر حقیفت برمبنی ہے .

\_ بَشِيْرًا وَ مَنْ يُرًا - ك صمير سے مال بي - اور بدي وجمنصوب بي ١٠ ١٠٠ = شُكَرُانًا - فعل مفركا مفول بهرندكي وجرسي منصوب اي الْتَيْنَاقُونَا مَا رَبِيمَ فَرَانَ تُو \_ خَوَقْنَاهُ مِن صَمِيرِهُ واحدَ مذكر فائب قرآن كے لئے ہے۔ فَرَقْنَا ما منى جَع متكلم، ہم نے لسے الك الكي حكم بيان كيا الك الك كرك بتايا مقورًا تفورًا كرك اس كونازل كيا ميا اس مين حق و باطل كو الك الكركربيان كيا- اى فوقنافيه بين الحق والباطل و مبي الحدل ل والحواً یهال جارکوحذو کرکے مجرور کو بوج مفعول مرکے منصوب کرد یا گیا۔

ے لِتَفْرَأَ ﴾ مِن وضميروا مدمذكر فائب قرآن كے لئے ہے - تاكة تو اسے برمے ب

\_ عَلَىٰ مُكْتِ - عَصْرِ حَفْرِكُم أَنْهَكُ مُسَى جِيزِكِ انتظار مِي مَقْبِرِك رمِنا م جيساكة والن مجدم أياس خَالَ لِهَ هَلِدِ الْمُكْتُوا ( ٢٨ : ٢٩ ) النِيَّهُ والون سع كهاكمة (ميان) معمرو-

مَكَتَ يَمْكُثُ - مَكَثِ يَمْكُثُ (نصو -كوم) انتظاد كرتبوت توقف كرنا - يهال مراد قرآن كو كالمرحم المرام الماسك الداكس محسكين و

١٠٤١٥ = يَخِوْنَ مصارع جمع مذكر فاسب خُرُودُ معدر وه كريرتها الله

\_ مِلْاَ وْقَانِ. جَمِع اَفْقانُ مَ فَقْنُ واصر مَعُورُ مِال مَ لِلْاَ وْقَانِ مَعْورُ لِول كَمِيلْ م

ے سُجَداً\۔ يَخِوْدُنَ سے مال سے . سجدہ كرتے ہوئے .

ا: ۱۰۸ = اِنْ حَاتَ مِن اِنْ مَغْفْر بِ لِنَّ سے۔

ے لمفعولاً و لام تاكيدك لئے سے رضور پورا موكرر سا ہے-

إِنْ كَانَ وَعُدُ رَبِّنَا لَمَفَعُولًا - لام فارقب مبيك بماسيرورد كاركاوعو

مزور لورا ہوکررہتاہے۔

ا: ١٠٩ = يَبْكُونَ مِنارع جَع مَكْرِفات يَجْوُدُنَ سِي مال سِير روتي ہوئے۔

فَلَهُ عَمِي صَمْيروا حدمذكر غاتب ان دواسمول (ا دلله ما لتَّكُمَان) كى طرف راجع نہيں بلكران دونو اسموں كيمسمى كى طوف راجع سب - الغاء جواب شرط كے لئے ہے بعنی اتَّا مَّا مَّلْ عُوْا لَا بَمْ جونام جى اس كودو) شرط - اور فَكَهُ الْدَسَنُمَاءُ الْحُسُنَى حِواب شرط ليعنی اتَّامًا شَكْ عُوْا فعو حسن (جونام جى لس كودى زيبا ہے ، فعو حسن كى جَمْر فلدالا سماء الحسنى آيا ہے بعن جس نام سے بھى اس كوبكا رواس

ك الجهيري الجه نام بيعه

وَلَا تَجُهَرُ- توا وَاز للبُرِدُكُم قُولِ لِبَدَا وَارْسَ نَرِيْهُ اى ولا جَهُولِقِرَاءَةَ صَلَا بِكَ مَ وَكَ مامدٌ لهر لينى نظور كم سائنے كمى چيزكے ظاہر ہونے كے متعلق متعلى ہے مثلاً كَنُ نُوْمِنَ لك حَتَّى نُوَى اللّٰهَ جَهْدَ لَا = (٢: ٥٥) حبب تك ہم خداكوسائے نماياں طور پرنه و كميولي مم تم بر المان نہن لائن گے ۔

= ابْتَغِ- امروا مدمنكر ما صر- ابْتِغَاءْ مصدر توتلاس كر- توافتياركر

١١: ١١١ = مِنَ النَّالِ اسَمِينَ مِنْ تعليليه عن بوج رئيسب النَّالِ - عامرى

کزوری ، تواضع ۔ ذلت ۔ حب دوسرے کے دباؤادرفہ کی بنابر عامزی ہوتواس کو دُل کہتے ہیں۔ مثلاً قرآن مجیدیں ہے دَا حَفِضُ لَهُ مَا جَنَاحَ النَّالِ مِنَ النَّاحِ النَّاحِ النَّامِ الْمَامِ النَّامِ النَّامِ

ے سے ہور بور ہور ہور ہور ہو۔ اور اگر بغیر کسی قہر وجبر کے خود اپنی سکسٹی ادر سحنت گیری کے بعد جو ذلت حاصل ہو و ہ زول کہلا سے کہتے ہیں۔ ذَلَتِ السَّا اللَّهُ فِي لِدَّ۔ منه زوری سے بعد سواری کا مطبع ہونا۔



## بِدُ اللَّهُ الْكُونُ الْمُ يَرِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ (١٩)

ما: ا = عَبْدِ م مضاف مضاف اليه عبدسه مراد ذات اقدس بنى اكرم صلى الترطيرو لم مهاور منه والم مهاور منه مذكر فات لا كا مرجع ذات بارى تعالى سه -

= الكتاب - اى القران

= عِوَجًا - العَوْجُ د باب نصر ) معنی کسی جیز کے سید صاکھ اہونے کی حالت ایک طرف تھک جانا کے ہیں - اکفوج اس ٹیر سے بن کو کہتے ہیں جو آنکھ سے بسہولت دیکھا جاسکے مثلاً لکڑی وعزہ کاٹیر صا بن ۔ اور العیوج اس ٹیر سے بن کو کہتے ہیں جو صرف عقل اور نصیرت سے دیکھا جا سکے ۔مثلا معاشرہ میں دینی اور معاشی نا بہمواریاں ۔ یا فہم وا دراک میں کجی ۔

اور حکر قرآن کی تعریف میں ارشاد ہے قرانا عربی ایک عکور کے عوج (۲۸: ۲۹) یہ قرآن عربی جمل کوئی عوج (۲۸: ۲۸) یہ قرآن عربی جمل کوئی عیب واختلات دلفظی یا معنوی ناہمواری نہیں ہے۔ عوجے اسم بیجیرگی شیر هاین ہے۔ معربی مساحب ضیبا دالقرآن د قطار نہیں ۔ عوجی کی توین تقلیل سے لئے ہے تعینی اس نیں ذراسی مجمی کی نہیں معادیم کا ۲:۱۸ ہے قیباً د درست کرنیوالا ۔ یعنی الیسی کنا ہے (مذھرت نیاتہ برقسم کی کمی یافا می سے مبراہے بلکر دومروں کی اصلاح کرتی ہے ۔ ای شابتاً و مقومًا لا مود معاشم و معاده حد لعنی نود کمی سے بالاتر اور درمروں کے معامل ومعا دکو درست کرنے والی سروف مادہ ق وم

ے وکٹ یجفل کہ عِوَجًا قِیماً۔ صاحب کشات نے واو کو من عطف اور ولد یعدل له کو انول پر معطوف لیا ہے ۔ ان کے نزد کی قیما کو الکٹ کا حال مانے سے حال اور ذو الحال می فاصلہ واقع ہوجاتا ہے وہ کھتے ہیں کہ قِیماً کا نصب الکٹ کا حال ہونے کی وجہ سے نہیں بلک فعل مضمر کی وجہ سے ہے اور تقدیر

كِلام يول س وَكَمْ يَجُعُلُ لَكُ عِوَجًا حَعَكَدُ قَيِّمًا -

سكُن لَعِن كَنزد كَيْ وَكَمْ يَعِدُكُ لُهُ عُودَجًا مِنَ وادّ حاليه سِعَكُويا وَكَمْرُ هَيْعَلَ لَنَهُ عِوَجًا اور تَكِيمًا دونوں حال ہیں حیب دونوں حال ہموتے توحال اور ذوالحال میں فاصلہ ندرہا۔ \_\_ لِيُكْذِدَ لام تعليل كے لئے ہے يُكْذِدَ مضارع واحد مذكر غائب منصوب بوج عل الام ـ اِنْذَاكُ وَإِنْعَاكَ، مصدر تاكده و درائے از فرانے كافاعل كتاب ہے)

تاكه ده كافروں كو عذاب شديدسے درائے مفعول اول محذوت ہے ۔ و مِنْ لَكُ مُنْهُ - اس كى طرف سے -

ے مولی کی کا جانگ ہے۔ اِنَّ لَهُ مُهُ اَجُوَّا حَسَنًا مِی بِشارت کابیان ہے ، اور مراد اس اجسے جنت ہے۔

۱، ۳ = مَاكِثِينَ فِيْهِ مَاكِثِينَ الم فاعل جمع مَرَر مَكَتَ يَمُكُثُ رِنْص سے مَكُثُ مادہ وصدر رہے مَكُثُ مادہ وصدر مظرب بہنے والے مہنے دلے

= فِيْهِ - اى فِي الْمَجْدِ فِي الْحَبَّةِ (جائے) اجربي . لين جنت بي -

\_ إِنْ لِيَقِي كُونَ مِينَ إِنْ نَافِيهِ مِي .

۱۰ او سے فکعکنگ کا بختے تفنیک میک مون متناب لعبیل ہے۔ ای اس کا اسم رشایدتو۔

العکل ما میدیا خوت پردلالت کرنے سے کئے آنا ہے ان آت کات کی طرح ناصب اسم اور رافع بخت ما میں ہوتا ہے اسکا کی طرح ناصب اسم اور رافع بخرے ۔ امید کا رہوع کہ جی متکلم کی طرف ہوتا ہے جیسے لکھکٹا فَتَلِیعُ السَّحَرَةُ (۲۲: ۲۸) (اگر ہما ہے جیسے لکھکٹا فَتَلِیعُ السَّحَرَةُ السَّحَرَةُ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

جا دوگر غالب آگئے توہمیں امید ہے کہ ہم ان ہی کی راہ پر رہیں گئے ۔ سمجھی مخاطب کو امید دلانے کے لئے آتا ہے اس وِقتِ امید کارجوع مخاطب کی طرف ہوتا ہے

بنی فاطب و بیرروک کے اور میران میراس سے زم گفتگو کرنا یہ امیدر کھتے ہوئے کہ شایروہ مثلاً کھَ لَهُ يَنَدُّ كُنُّ اَوْ يَجْشَى ۲۰۱،۲۰۱ ) مجراس سے زم گفتگو کرنا یہ امیدر کھتے ہوئے کہ شایروہ :

نصیحت مان جائے یا ڈرسی جائے۔

کبی امید کا تعلق دم کاسے ہوتا ہے نہ مخاطب سے بکہ تیسر سے تعف سے ہوتا ہے۔ بیسے آیت نہا میں فکع لگ بَاخِع کَفسَكَ اَلَّهُ تَكُونُوا مُؤْمِنِیْنَ ، بینی آپ کی حالت کود بھی کرلوگ یہ امیدیا اندلینہ کرنے ہیں کہ آپ اپنی جان کھو دیں گے ۔ اور مگر اس کی مثال ۔ فکع لگک تا دِكشم بعنف مَا یُون حیٰ اِلَیْكَ (اا: ۱۲) یعیٰ لوگ یہا میدس کھے ہیں کہ آپ وی کا کوئی مصر ترک کردیں گے۔ الله باخع الله فاعل واحد مذكر عن عمد مصدر باب فتح - اَلْبُحْمُ كَمِعن عُم سے ابنے تَسَي الك كر فوالنا كے بين . الك شاع نے كها جه -

الدَاتُيُهَا الْبَاخِعُ الْوَجْدِ لْفَشْدَهُ - لَيْعُم كُ وج سے لِين آب كو لِلكَ كرتے والے -

وبتاعد هدمنه يعنى ال كے ايمان سے اعرافن كرنے بر اور اس سے ليدبر -

فَلَعَلَاكَ بَاخِعُ لَفُسُكَ عَلَىٰ الْتَارِهِ فِي الْمَدِيرِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

= الْحَدِنْثِ - اى القران-

\_ أَسَفَا - مَفْعُول لرَّب عَاخِعٌ كَا أَسَفَّ مِعِينَ افْسُوس كُرِنْا- يَجِينَانا -

ِ إِنْ آَمْ يُؤُ مِنْكُواْ بِهِلْذَا الْحَدِيثِ فَتَرَطُ فَلَعَلَّكَ بَافِحٌ نَفْسَكَ جِزار

جزا لفظاً مقدم لائي محي كي سيد ليكن معنى موخرسه - الفاء جواب شرط كاسه .

۱۱: ٤ لِنِكُوُهُ وَ مِينَ لام تعليل الم يعليل الم عليل الم و مَنْكُورَ مضارع جمع مسكلم همُ صَمَر جمع مذكر غاتب و سُكَّاتُ الْاَسْمُ عِنْ الماليان ارضِ كے لئے ہے تاكم ہم الل ذمين كو آز ما مين و

١١٠ ٨ = صَعِيْلًا - زمين عاك مُعَوْدُ مصدرتيس كمعنى لبند بون كمي ر

صَعِيْدٌ برودن فَعَيْلَ صفت سُب كاصيفهد

= جُرُدًا۔ بنجسر - طِین - جَرْدُ سے جس کے معنی کا فی دینے اور کھا کرصاف کردینے سے ہیں صون مشبہ کا صیفہ ہے۔ یعنی وہ زبین جس کے درخت اور گھاس جھا نط دیتے گئے ہوں۔ ہونکہ

صفت کے کا فلیغہ کے ایکی وہ رہی جس کے درخت ادر تھا ک بھا ت کیے سے ہوگ ہوتی۔ پیٹیل میدان ادر بنجرزمین درختوں ادر تھاس سے خالی ہوتی ہے اس لئے جُرد کہلاتی ہے۔ لیعنی

اکے دن ہم اس نسر سبز وشاداب زمین کو حبیل میدان بنادیں گے ربیرائنی صنعتِ ایجاد کے بعد حکمت اعدام کی طرف اشارہ ہے ﴾

۱۱۰ و المرد أمر حوف عطف من الله وقعيل بن متصل منقطع متصل وه معرض المرد المرد

پہلے ہرہ سویہ (سوائٹ کا ہمرہ) اسے جیسے مسوائٹ علیم اائند کہ تا جب ایک کا ایک اس یا اس سے پہلے ہمزہ استفہام ایسا آئے جس کو آئم کے ساتھ ملانے سے تعیین و تفسیص مطلوب ہو مثلاً ۔ تاریخ کے برائی کے ایک کا میں میں میں ایسا کے علیم کا ایک کا کا بیٹری کر کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ ک

أَ ذَيْنُ عِنْدَ كَ أَمْ عَنْدُ فِي إِجِيسِ ارشاد بارى لعالى سِي أَ الله كُونُنِ حَرَّمَ المِد الْدُ نَشَيَنِ

رد: ۱۲۳) اس کوشسل اس لیے کہتے ہی کراس کا مافبل اور مالعدد دنوں امکیب د دسرے سے مراو کر ہوگی منقطع جومنصل محفلات ہو۔ جیسے آگہ جَعَلُو اللهِ شُرَكَاء (١٢:١٣) - أَمْ مُنقطعه كے وَمُعَىٰ جواس سے بھی میرا نہیں ہوتے واضر اب ، ہے (اضر اب یعن بہلی بات سے اعراض کرنا) أَهِ - كُتَى معنول مين منعل بوتاب مثلاً يا منواه - كيار اور تجهى معنى سَبْ استعمال بوتا ہے ۔ اور کھی کِلِ اور ہمزہ استفہام کے لئے آتا ہے ، جیسا جہور کے قول کے مطابق آیہ ہذا میں ج اس صورت میں أَمْ حَسِبْتَ ای بل أحسبت تو كما توخیال كرا سے جبساكدا دير بيان بو كيا سے أَمْ منقطعه كَمُستَقُل خَصُوصِيت اصْرَابِ يعنى بيلى بات سے اعراض سے -اویرامایت ، : ۸ میں دمین کو مید*اکرنے* اور *تھر* رویے زمین پر زمنیت وآرانتش کے مختلف سامانوں سے میدا

كرف اور جيراس كائنات كى سارى رعنا ئيوں اور د لفريببوں كوفنا كرے بے آب و گيا وحبيل ميدان ميں تبديل كمين كا ذكر بسا درآية ورسي اصحاب كهف والرقيم كفضه كا ذكر بسار شاد بوتا سع كدمس وات والإصفا کے قبضہ قدرت ہیں سخلیق ارصٰ وسما وات بمعمران کے حملہ لواز مات ہے کیا اس کا اصحاب کہف کو کھیر مدسے کے میے ان پرندندهاری کرے ممروروفنت سے بیخررکھ کر دوبارہ اٹھا کر کھٹانا تعجب کی بات ہے؟ سرگز نہیں ۔ ملکہ استخلیق کے مقاملہ ہی ہات توبالکل معمولی اور حقیر سی سے م

أَمْ لِعِض وفع ذائده مِي أَمَّا سِي جِيسِ أَفَلَا تَبُصُونَ أَمْ أَفَا خَيْرٌ (١٢٨: ٥١-٥٢) الله عبارت كى تقدريُوں سے احَدَ بَبُضِرُونَ أَنَا حَيْرِ لَا كَامَ بَنِي ويكھے كہيں بہتربوُں )

لغت يمن من أَمْ أَلْ كر مرامي من استعال بوتاب شلاً ليسك من ا مربة أمُحِيامُ فِي ْ امْسَهَ هَٰذِہ ای لَیْسَ مِنَ الْبِرِالصِّیَامُ فِی المُسْهَدَ دِمِفْرِیں دورہ رکھنا خاص نیکی نہیں ہ = أَلَكُهُ فَوْنَ مِيهِ الْمِينِ وَسِعِ عَارَكُو كِمِفْ كَتِيمَ بِمِ السَّكَى جَمْعَ كُمُ فَوْقَ مِن سِهِ -

= التَّوْيِم و اس كمتعلق مختلف اقوال بي

١- بعض كَ نزد كي اصحاب كهف ك كت كو رقيم كهنة بي حسيها كداميه بن صلت كاقول سه -

۲ - الرقيم - ردم مي اكت ويدكا نام سے الضحاك . سر سیاس بہاڑی کانام سے حب میں الکہف سے۔

م- التَّقِيمُ بردرن فَعِيْكُ معنى مفعول مبيع نوستة متخرر يكهى بوئى عبارت - قرآن مي اور مجكم آیا ہے کِتاک ﷺ فَرِقْتُ و ۱۲۰، ۹، ۲۰) ایک کھی ہوئی کتاب ۔ لہذا الرقیم وہ لوح حس پراصحاب کہف کے نام۔ ان کا حسب ونسب ۔ ان کا قفتہ اور ان کے خروج کے اسباب خربرہیں اور جوان کے مد فن برنگانی گئی ہے۔

لعبض کے نزدیک اصحاب کہفٹ اور اصحاب رقیم دو مختلف طالفٹ ہیں لیکن صحیح یہی ہے کہ براكيبي گروه مفا- اور لفظ اضحاب كي اضافت دو استيار كي طرف كي گئي سے كيونكر قرآن ميں مرف اصحا كبف كابى تذكره سے اصحاب الرقيم كالك كوئى تذكره تني سے -

= عَجَبًا مصدر سعميني عَجَدْعَ بطور صفت كم أياب اور يرعجب زياد وبلغب اسكا

موصوف محذوف سع -اى اليَّةُ أَوْ شَيْئًا عَجَبًا ﴿ تَعْمِي خِرْ آتِ ياشَة .

ا صحاب الكهف والرقيم - اسم كَانُوا فعل ناقص - حَسِيْتَ عَجَبًا - كَانُو ا كَخِر مِنْ الميتا مال سے ترجم يوں ہو گا۔ توكيا تو اينال كرما سے كه اصحاب كہف والرقيم ممارى نشانيول سے كوئى

۱۱: ۱۱ إند اى اذكر إذ يا وكرمي

= اَوْتِي - ادْيِيْ سے ماصى واحد مذكر غائب وه أُترا - وه جابينها - اَلْمَادْنى كسى جَكْنزول كرنايا يناه طاصل كرناء جيسة قرآن مجيد من آياب، قال سَنْ وَي الله جَيْلِ را ١٠ ، ١١) اس في كهاكه ميل هي بهاظ رجابليظول گاريا بياظ برجايناه لول گار

ے اکفنٹیے ہے فنٹی ہے فنگ کی جمع قالت سے بعض کے نزد مک یہ اسم جمع سے مراد اصحاب

الكهف سيديد رحب التوانول في يناه لى

= مِنْ لَكُ نُكَ الله الله طرف سے .

= هَيِّئُ لَنَار فعل امر و اعد مذكر واعز هَيَّنَا يُهَيِّئُ تَهْدِينُ عُجَر باب تقنيل كسى معامله ك يق اسباب مهياكرنا- رهيي كنا مِن امنونا دستنگا (آيد بنها، اور بها ك كامول مي درستى ركے سامان مهياكر - اور جگراس سورت مي آيا ہے - وَ يُعَيِّىٰ نَكُمْ مِنْ اَمْوِكُمْ مِنْ فَقًا وَ

رما: ١١) اور تها سے کامون سی آسانی رکے سامان، مہمّا کرنگا۔ اَلَهُنْئَةَ أَصُلَّى مِي سَيْنِ كَي مالت كو كَهَيْنِ نُواه وه محسوب بوما معقوله اسكين عام طور رطاح

عوب يني شكل وصورت بربولاجاً تاب، عِلْمُ الْهَدَيْةِ وه علمجس مي اجرام ساويرسي بحث بوا = رَشْلُ ار رَشْلَ يَوْسَتُلُ رِبابِ نصى كامعدرب - راستى - مجلا في منيكى - راه يا في

راوراست یانا-

۱۱؛ ۱۱ = فَضَدَ نِهَا عَلَىٰ أَذَا نِهِمْ مُن اللهِمْ مَعُول مَحْدُون بِعِن فَضَدَ نِهَا حِجَابًا عَلَىٰ أَذَانِهِمْ - بِمِ نَهِ ان كُمَا نُول بِر بِر دو ولك مركفا لين اليسي كَبرى نيندطارى كركهي كدوه كوتي آواز سنة بى ندعقے۔

= عَدَدًا - مَعَى مَعَدُ دُرَةً - مصَدرُ عَنى صفت آیا ہے اور سِنِیْنَ موصوف ہے ای سِنِیْنَ مَعْدُ دُرَةً - مصَدرُ عَنی صفت آیا ہے اور سِنِیْنَ مَعْدُ دُرَةً - کچھ سال ۔ سِنِیْنَ مَعْدُ دُرَةً - کچھ سال ۔ سُنی سِال ۔

١٢: أح لَيْنَ الله من الكواط المراكيا -

\_ لِنَعْدُمَ و لا متعليل كاب لغَدُ مَنارع جمع متكلم منصوب بوجمل لام.

\_ آئَ الْحِذْبَائِ دونوں گردہوں ہیں سے کونسا گروہ ۔ حِذْبَائِ تِنْنِيہ حِذْبُ وامدگردہ ، حِاثَ الْحِدْد واللہ میں میں سے کونسا فرقہ مراد ہتے ، اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں ِ ، حیا عت

الدارك فرقد اصماب كهف كا دوسرافرقد الملت مركا جواس زمانه مي ومان آباد تصحب اصماب كهف كو دوباره المحاياً كيانها

4- دونوں گرده الالن شهر مي سے تفے - امكي مُومنوں كاكرده - دوسرا كافروں كا-

۳ سه اس زمانهٔ کے مؤمنول ملی سعے ہی دوگروہ تھے - رِ

سم ۔ کافروں کے دوگرہ ہم ادہیں ۔ ایک گرد ہ میود ایک مرد ہ نصاری ۔

٥ - دونوں گروه اصحاب كهف ميں سے تھے - ايك گرده جوكها تقالِبَنْنَا كيوْمًا اَدُلَعِضَ كَيْنِ مِ ط

(۱۸: ۱۹) اور دوسراگرده جوکهتا تفاکر دَبِنگُدُ آعُدلَهُ بِهَا كَبِنْتُ وَايضًا)

ریجھٹی اِحصاء ﴿ ( فغال ؓ ) ماضی کا صیغروا حدمذکر عامب ہے ۔ اس کے تنا - اس کے متعارکیا ۔ حَصَاء ﷺ سے مشتق ہے جس کے معنی کشکری کے ہیں ۔عرب کنکریوں کو گنتی کے لئے استعال کیا کرتے

\_\_\_ اَمَكُا اِ بِلَاظِ مرت كم ازروت مترت - تميز سي احصلي كى - با اَحْصلي فعل مافني كامعنول سي

١٠:١٨ فَرَا الله مِنْ الله مِن

۱۸: ۱۸ اسے دَبَطْنَا۔ اصی جمع متکلم بم نے با ندھا۔ ہم نے گرہ دی ۔ دَدُبطُ مصدر د باب ضَرَبَ، دَصَرَ مَا مَا دَصَرَ مَا اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ال

ا ورم يُقرآن مجيرَي أياب مَوْ لاَ انْ تَرْبَطْنَا عَلَى مَلْبِهَا ١٨: ١٠) أكرهم اس عدل كونبط

منسكة سكفة (توعجب نيحقا كدده مهارا سالامعامله ظاهر كردشين)

ے اِ ذُقًا مُوْا - یہ دَلِبَطُنَا سے تعلق سے لینی ہم نے ان کے دل رصرو تبات ) سے مضبوط کرنے تے

= لَنْ يَكُ عُقَ امضام نَفَى ماكيد ملن بوح على لَنْ مضام منصوب بوا اور نون اعراني كركيا .

ہم ہر گرزنہیں بیکاریں گے ، ہم ہر گزعبادت بہیں کریں گھ ۔ دعکا ع دعو دعو ی مصدر دباب تھر،

عدادہ کو نہ کا کہ اسلام معبود قاردیا توہم نے تق سے دور کی بات کہی ۔

عدادہ کسی دوسرے کو اللیا معبود قاردیا توہم نے تق سے دور کی بات کہی ۔

\_ شَطَطَا - اى تَوْكَ شَطَطًا - اوتولَّ ذاشطط - عن سے دورى بات -

منتَطَطُ کے معنی صدسے زیادہ بتجاوز کرنے کے ہیں رباب نصو، ضوب ہو نکہ صدسے طرصنا جوروستم ہوتاہے اس کے ان معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ منتَظُ النّهُ وَ دریا کا کنارہ جہا سے بانی دور ہو۔

ے سکطان کُ جَبِیِّتُ کھلی دلیل ۔ ے فکمن ۔ میں مَنْ استفہامیہ ہے کون کس نے ۔ مثلاً قَالُوْا لِوَلُیْنَا مَنْ لِعَشَا مِنْ فَطُ

ر ۷۲۱۳) کہیں گے ہائے ہماری کم بختی کس نے ہم کو ہماری نواب گاہوں سے اٹھایا ؟ ۱۹:۱۸ = اِعْدَدَ کُتُمُوَّ هُمْدَ- ما فنی جمع مذکر جا فنر دواز اشباع کا ہے اِعْدِدَال مصدر تم نے

ان سے کنارہ کرلیا۔ (اورحیب) تم نے (ان مشرکوں سے اور جن کی یہ ضداکے سواعبا دت کرتے ہیں) ان سے کنارہ کرلیا۔ قرآن مجید میں سے خائ تَزِلُوُلا للسِّنَاءَ۔ (۲۲۲:۲) عور توں سے کنارہ کس رہو

اسی سے سے معُنیز کہ عقل برست فرقہ جواہل سنت سے الگ ہو گیا تھا۔ خواجہ حسن بطری ہم ایک دن کسی مستلم پر دلائل مے سہے تھے کران کا ایک شاگرداصل بن اختلاف رائے گی بنابر الگ بهوکرایک گروه سے اپنا نقطر نظر بیان کرنے لگا خواج سن بھری نے فرمایا اِعْتَدُّ
عَنَّا ۔ وہ ہم سے کنارہ کش ہوگیا ۔ اس بنار برواصل بن عطار کے بیرو کارمعتز لمشہور ہوگئے۔

= دَا دَاعَتَرَ لُمَّ ہُو ہُدُ ۔ سے ایخرآ ایم بنا تک کلام ان توجیر بست نوج انوں کا آبیبیں بطور مشورہ کے ہے

= دَمَا یَعَبُ کُ دُنَ اِلدَّا مَلَّهُ رَمِی مَا موصولہ ہے۔ ای دا ذاعتز لمقو هد واعتز لیم الن بن یعب ذیم
اور الدَّ اللهُ استثناد متصل ہے۔ بنابریں کہ وہ ران نوج انوں کی قوم ، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور
بتوں کی بھی ۔

یا دَمَالِعَکُ وُنَ اِلدَّاللَهُ مَلِمُعْرَضَهُ مِي بُوسَكَا سِعَدُ يَهِ مَلِمُعْرَضَهُ اللَّهُ كَا مَا نَسِعَهِ عَدَي نُوجِ النَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ

ی کنش کی مضارع واحد مذکر غاشب مجروم بوج جواب امر الکشو کے معنی کسی جزر کو بھیلانے کے بنش کی میں جزر کو بھیلانے کے بین در لعمت کے عام کرنے اور کسی بات کو مشہور کر شیخ پر بولاجا فاجے ۔ بین اور لعمت کے عام کرنے اور کسی بات کو مشہور کر شیخ پر بولاجا فاجے ۔ بین کے اور کا بین کے اور کے دفر کھولے جائیں کے اور کے دفر کھولے جائیں کے اور کے دفر کھولے جائیں کے اور کے دفر کا کنڈ کو کے مائیس کے دور ایمی کو ہے جو کو کا کا کا در وہی کو ہے جو لوگوں کے مالیس ہوجانے کے بعد میز برساتا ہے اور اپنی رحمت بھیلانا ہے۔

ينْشُوُ لَكُهُ ْ رَسُّكُمُ مِنْ تَحْمَتُهُ مَهمارايرورد كارتم براني رحمت عام كردے گار عندی نوری از مضارع مجزوم واحد مذکر غائب حقید شکه و تَعْدِیْنَ و تعدیل مصدر وه فراهم کردنیگا وه تیار کر دیگا - دنیز ملاحظ هو ۱۰:۱۰)

ے مِدُفَقاً اللہ رَنَىٰ يَدُفَقُ رَضِى دَفَقُ يَدُفَقُ رَكَمَ ) ورَفِقَ يَرُفَقُ رسمع ) دِفْقاً مَرُفِقاً ومِدُفَقاً عِبِهِ لِللهُ عَلَيْهِ مِرْمِي اورمهر باني سعيبين آنا - يهاں اس كامعنىٰ ہے مَا يَوْنَفَقُ اى بنُنَفَعُ بِهِ حِسِ سے فائدہ اور نفع حاصل كيا جائے ۔ فائترے اور لفع كاسامان -

يلعم المرابي مفتول ہے يُعَيِّئُ كار وَيُعَيِّئُ لكُدُ مِنْ المُوكُدُ مِنْ قَاء اور مهياكرد ليكاتمهار لئ تنهائے كام من آسانی ۔

۱۰: کا = تَوَاوَدُه مضارع واحد مُونث فاتب الدَّوُدُك معنى الماقات كرنارزيارت كرنا المراب المرنا المراب كرنا الماب والمراب المراب الماب المي دوس كى زيارت كرنا الماب تفاعل سے باہم الكيد دوس كى زيارت كرنا ا

النَّوْدُ كَ مَعَىٰ سِينَ كَ أَكِي طُونَ تَهِكَا بِهُونَ عَبِكَا بِهُونَ عَبِكَ بِي وَاسَى لِيَّةُ جِس كَسِينَ بِي شَرِّهَا

بن ہواسے اُلاَ ذُورُ کہتے ہیں جب فزاد در کے صلمین عن آئے نورُخ بچانے ہسینہ مورنے ، بیکر تکلنے اور کتر اسے ایک میں میں میں میں ایک اس سے ایک جانب ہٹ اور کتر اندائی اور کو کو کو کہ اس سے ایک جانب ہٹ گیا ریباں اس ایت بی بہم عنی مراد ہیں خزاد کر اصل ہیں شکر اور کی اگل سے مدف کیا گا ۔

تَوَادُوكُ عَنْ كَهُفِهِ مَ كَمِعَى بِي كَسُورِ قَ النَّ عَارِ سَاكِي طِ فَ كُوبِ طُهُ رَبُكُلِ جَانَا فَ مَعَ مَدَرَ عَارَب وه النسي كترا عَلَيْ حَمْدُ مَعْمِ مِعْمُول جَعْ مَذَكُر غَامَب وه النسي كترا جائن بي قَدْ خُرَفَ كَمُ عَنْ كَرُغَامُ بِي وَهُ النسي كترا جائن بي قَدْ خُرَفَ وَمُقَرِقُ وَمُقَرِقُ كَا مِنْ عَنْ كَرُغَامُ وَمِعْ مَدُولُ كَا مِنْ مَعْمُ وَمُعْرَوِنَ كَا وَرَقَعْ كُم نَهُ عَنْ كَمُ الله عَلَيْ مَعْمَ وَمُورُول كَا وَرَمِيال كَشَاد كَل كَهِ بِي مَعْمَ وَمُعْمَدُ وَمِي عَمِيدُ الله عَلَيْ مِنْ مَعْمَدُ وَمُعْمَدُ وَمُعْمِدُ وَمُعْمَدُ وَمُورُولُ كَا وَمُعْمَدُ وَمُعْمَدُ وَمُعْمِولُ وَمُعْمَدُ وَمُعْمَدُ وَمُعْمَدُ وَمُعْمَدُ وَمُعْمَالُ وَمُعْمَدُ وَمُعْمَدُ وَمُعْمِدُ وَمُعْمَدُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعُمْ وَمُعْمَالُ وَمُعْمَدُ وَمُعْمَالُ وَمُعْمُولُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُولُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ ومُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعُمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمِ وَمُعْمُ وَمُعْمُولُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعُمْ وَمُعْمُ وَمُعُمْ وَمُعْمُ وَمُعُمُ وَمُعُمُ وَمُعُمُ وَمُعُمْ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعُمُ وَمُعُمُ وَمُعُمُومُ وَمُعُمُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُ وَمُعُمُ وَمُعُمُ وَمُعُمُ وَمُعُمُ وَمُعُمُ وَمُعْمُ وَمُعُمُ وَمُعُمُ وَمُعْمُ وَمُعُمُ وَمُعُمُ وَمُعُمُ وَمُعْمُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُ وَمُعْمُ وَمُعُمُ وَع

١٨: ١٨ = تَحْسَبُهُ مُدَ مضارع واحدمذكر حافز هُدُ صَمْدِ مِعْدُول جَعْ مَذَكَرَ عَاسَ توان كوفيال كراب ياريكا و اس مفال كؤراً يُسْرَهُ مُدْ وف سِي تقدير كلام سِن وكو دًا مُسْرَهُ مُدْ تَعْسَبُهُ مُدُ ايُعَاضًا

اوراگر توان کو دیکیمے تو تُو ان کو ہیدار خیال کر ہے گا۔ ان کا ایک کا ایک کا محمد احساس کا ایک انداز کا محمد آزار کا میں میں الدار کا محمد آزار کا میں میں دوروں

= دُقُوُدً ۔ مُاتِدُ کُرج ۔ سوئے ہوئے ، سونے ولے ۔ اسم فاعل جمع مذکر سَرْفَتَدُ (ظرف کا)

خواب گاهه

= نُقَرِّبُ اللَّهُ مَم ان كوكروك فيت بير مم ال كى كروك بدلت كريت بي مفارع جع مشكلم دباب تنعيل عدد مم من مرفعول جع مذكر فاتب و تَقْلِيْبٌ مصدر

= ذَاتَ الْيَمْنِيوَ ذَاتَ السِّمَالِ - دائين جانب بائي جانب -

ے کا سیطاً۔ دراز کر بیوالا۔ کھولنے والا۔ مجھیلانے والا۔ کبسطاسے اسم فاعل واحد مذکرہ۔ سے ذی اعیدہے۔ اس نے دونوں ہا تھ۔ اس سے دونوں با زو، ذِدَاعَیٰ ۔ ذِدَاعَ کا تثنیہ ہے۔

مضاف ہے وہ صمیروا صدمذکر غایب مضاف الیہ۔ اضافت کی دجہ سے نون تنتید کا صنف ہوگیا ہے

ذِیَ اعَیُ منصوب بوم بکسیط کے مفول ہونے کے سے باسطٌ ذِیَ اعَیٰہ لِبنے دونوں بازو معیل نے دالالم لینے دونوں بازو مجیلائے بیٹھ لہنے

ے اَدُوَصِیْدِ - اسم - گُھر کی دہز نے گھر کاصحن - یہاں مراد غارک دہنے مار کا عمن سے - اَلُوصِیْدِ اصلی اس اعاطر کو کتے ہی جومونیوں کے لئے بہار میں بنایا جائے - اس سے اَدُصَدُ سُولُہُا بَ

\_ كُولَيْتَ - لام اكيد كَ كَ الْهُ - وَلَيْتَ - لُولِيَّةِ اللَّهِ الْمُ الكيدَ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

\_ مُلِئَتَ با مَنى بجبول ، واحد مذكر غائب ، تو بحرگيا يتو جرجانا ، سَلَاً مُ سَلَاً وَ سَلَاً وَ مَلَاً مَ مَعدر مجرنا ، ما لوع محرنا ، ما لوع محرن محرن وجال اور نفوس كو سِيبت وملال سي بحرو - و المربي عن وجال اور نفوس كو سِيبت وملال سي بحرو - و

ما: 49 = وَكَنْ لِكَ بَعَثْنَا هُمْدُ لِينَ كَمَا انْهُنَاهُ فِي الكهف وحفظنا هدمن الهبلاء على طول النومان بَعثْنا هدمن الهنوسة التى تشبه الهوت يعنى جس طرح بهم نے ال كوغا له الكهف ميں سُلاديا تھا اور طويل مدت تك ال كى بر بلا سے حفا طنت كردكى تقى اسى طرح بهم نے ال كواس فيند سے بح يشنا به موت كے تقى بچرا تھا كھ اكيا ۔

\_ لَبِنَّانَ مِنْ مَا مَنَى جَمْعَ مَدَرَمِ اَصْرِ مَمْ سَهِ (بالْبَهُمَعِ) فَلَبِثَ فِيْهِ مِلَافَ سَتَنَةٍ لـ ٢٩:٢٩) تووه النابي بزاربس سبع

\_\_ اِلْعَا تُوْر كَعِنْ سے - امر جمع مذكر حاصر - تم جميع .

= دَرِهِ کِهُمْ۔ مضاف مضاف اليه رئمها راورق رمعني چاندی کاسکم = ِ مَكْنَيْظُونَ ہِ امرکا صیفہ وا مد مذکر غائب ۔ بس مباہئے کہ وہ دیکھے ابینی وہ آدی جس کو بھیجا جا تے۔

وه دیکھے)

= آذُی طَعَامًا۔ آذُی انعل النفضیل کا صیغہ سے ای اَطْیَتُ ۔ زیادہ پاکے ستھا و پاکیزہ ، اِنْ اَلْ اَنْ اِلْ اِنْ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ا

الیم اوی طفی ما مرا مهرون معرون بیرو و مرا می ایر و است به مران میروش این مورد است به میروش این است به است کنوش می اورش تدبیر سے - است جاہئے کنوش می اورش تدبیر سے کام ملے - اس کا عطف فَلْیَنْظُرْ بیر ہے -

عطف بھی فَلِینْظُر برے۔ اوروہ رکسی کومماری بخرینہونے دے۔

١٠:١٨ = المُنْ مُدر مين هميز جمع مذكر غالب المن شهرك كئي سه

\_ اِنْ تَكَظُفَ مُوْاعَكَبُ كُوْ- الْكُرُوه مِتَهارى خبر مايس كُمْ- الْكُروه تم بِر دسترس بالس كَ -

خَلِهَ مَا المقابل بَطَنَ كَ بِهِ تَوْمِعَنَى ظَاهِرِبِونَا مِنْ اللهِ مِنْ الْجَسِيمَ مَا ظَلَهَ مِنْهَا وَمَا لِطَنَ جَارِيمَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

ظاہرہوں یا پوکشیدہ - ظَھَرَ نمین زیادہ ہونا اور بھیل جانا کے بھی آیا ہے۔ مثلاً ظَھَرَا نَفْسَادُ فِی الْ بَیّ وَالْبَحَوْرِ ، ۱۲:۳۱م خشکی اور تری میں اِلوگوں کے اعمال کے سبب مضاد بھیل کیا۔

و البعجة (۱۴،۴۴) منی اداری می اداری می اووون من مان صحیب اساد بدی بیات خلقه َ حب بصله عَلیٰ آت تو بمعن غلبه پانا کے بہوتا ہے ، جیسے آیۃ ہزا ہیں۔ اگروہ تم بر دسترس پالیں ہے کی جیٹو کئے یہ مضارع جمع مذکر غالب ، مجزوم بوجہ جواب نشرط کئے ضمیر غعول جمع مذکر حاضر- وہ تم کوسنگسار کردیں گئے وہ تم کو متھ وارکر ہلاک کر دیں گے۔

= يُعِينُ دُكُونَ وَإِعَادَةً مُعدر وه دوباره مم كور ليفطر لينهي اولا ديس كرمضارع مجزوم بوجر بعياب بنرط و

تم فلاح نہیں باقے۔ ۱۱:۱۷ = وَكُنْ لِكَ اعْ نَوْ نَاعَكَيْهِمْ - اعْ نَوْ لَعُ نُوْ اغْتَادُ (باب ا فعال) ہم نے مطلع كرما اعْ فَر اعْ نُوْ اَعْ عَلَىٰ كَذَا - اس نے فلال كو اس چیزسے باخر كردیا - وَكُنْ لِكَ اَعْ نَوْ نَاعَكَیْهِمْ اوراس طرح ہم نے لوگوں كو ان كے حال سے لوگوں سے فصد كے بغیری باخر كردیا - عَ نَوْ كَوْ نُوْسَو ) كے معنی میں بات پر بغیر قصد كے مطلع ہوجا معنی میں بات پر بغیر قصد كے مطلع ہوجا معنی میں بات پر بغیر قصد كے مطلع ہوجا محمی آتے ہیں ۔ قرآن ہیں آیا ہے فان عُرق اعلیٰ اندہ ما استَعَمَّا اِنْدَا عَد اِن اِن مِوالَمُعلوم ہوجاتے میں ۔ قرآن ہیں آیا ہے فان عُرق اعلیٰ اندہ ما استَعَمَّا اِنْدَا عَد اِن اِن اِن اِن کے مواج

کراجہوں نے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ کٹ دِک کا انتارہ اصحاب کہفٹیں سے اککشخص کا کھانا لانے کے لئے جانا ہے برانات کہ کھا نرید نے کے لئے بیش کرنا۔ اس کا برانا لینے زمانہ کا لباس کے اس کی زبان وغیرہ تھے۔

حب سے لوگ اس کی طرف منوح ہوئے اور اس کو عبر اپنی کہانی تبانا بلری ۔ - وَعَـٰكَ اللهِ ۔ اللّٰد کا دعدہ - بعنی وعدہ مشرو نت برِ

\_\_ يَتَنَا ذَعُونَ م مضارع مع مَرَمُ فاتب تَنَا ذُعُ الله سعد تنازه كريب تصديا بم مجرً مرب عدا بهم اختلاف كرب عدا

- برب - برب مناف مضاف الير- أن كامعامله ان كاكام ، ان كامكم مضيره مُدَ كامرَ اصحاب بي

آمُدَهُ مُدَ منصوب بوج بِلَنَادَعُونَ كم مفعول ہونے كے مدير كامر بح محكم اكرنے والے لوگ مجى بوج كامر بير كامر ب

برامركيا تفاحب بروه نناز عكريه عقد ال كي منعلق مختلف افوال بير.

ا - حفرت ابن عباس كنزديك ميننازعه عارت بناف كم متعلق تفاء مُومن ال حكم مسجد بنا جاست تقے اور كا فركونى دومرى عارت كھڑى كرما چاہتے تھے۔

۲- تحرمه کے نزدیک بر اختلات حشاور بعث بعدالموست کے متعلق تھا۔ ایک گروہ کہنا تھا کہ یہ بعث روحانی اور حیسانی دونوں طور سرپرموگا۔ حبب کہ دومراگردہ یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ بعث صرف روحانی ہوگا۔

ساكية فول يمجى سي كرميزاع اصحاب كهف كى تعداديا غارمي سوت ومبيف كي تعلق تقار

= قَالُوُ ا- اى قالوا حين توفى الله اصحاب الكهف يعنى حب اصحاب كمف بيدار بون ك بيد دوباره طبعى موت مركة - تو لوكول في كها ـ

= أَ يُنُولُ- امرجم مذكرها فربِنَاعِ مصدر تم بناؤ.

= رَبُّهُ مُدَ اعْدَدُ بِهِدَ ان كارب ان كور من ما ما كور برا ما تا بعد الله و الموال وغيره كالله مه كارب و الوال وغيره كالمن من تنفق تيجه بريد بهنج و المحاب كه الناب و الوال وغيره كم منعل كسي تنفق تيجه بريد بهنج سكة تو كيف كم ان كارب ان كرما مكور بهتر جانتا به هدف هي أخري كام جع المحاب كهف مي المنا و فرايا كه ان يا يد كلام بارى تعلى الرب المحت من او منا و غلى كوان و المحاب كهف كارب بى بهتر جانتا بهد كل يقبل و قال بعد فائده بهت صحيح حقيقت حال كوان (اصحاب كهف) كارب بى بهتر جانتا بهد كارت بى بهتر جانتا بهد كارت بى بات بر فالب تقديا لمين كام بر فالب تقد و لوگ جواني بات بر فالب تقديا لمين كام بر فالب تقد و لوگ جواني بات بر فالب تقديا لمين كام بر فالب تقد و لوگ جواني بات بر فالب تقديا لمين كام بر فالب تقد و لوگ جواني بات بر فالب تقديا لمين كام بر فالب تقد و لوگ جواني بات بر فالب تقديا لمين كام بر فالب تقد و لوگ جواني بات بر فالب تقديا لمين كام و تشهر و تقال مواند و تا ساك شهر و تا

- عَكَيْمُ مِن سِع مسراد غارك اور فارك دواندير اى اللها الكها الكها الكها الكها الكها

= كَنَتَخُذَتَ - لام تاكيد - نَتَخُذَتَ رَمَضارع تاكيدً بالون تقيله صيغه جمع مستلم و إِنْخَادَ وانتعال مسم بم مزور بنائي گے - ہم مزود نغير كري گے -

۲۲:۱۸ = سَيَقَوْدُونَ اجمی (کَجِدُلُوگ) کہیں گے۔ ان سے مراد نبی کریم صلی النّظیر وسلم کے زمانہ کوہ لوگ ہیں جنہول نے اصحاب کہفت کا قصة حجيرًا تقار

ے دیجہ گابالفنے ۔ المکل بجی منیک متعلق محف قیاس آرائی۔ دیجہ منصوب بوہ مصدر کے ہے ای بدجہ مار کی استعارہ ای بدجہ ون دجہ بالخیر الفائب عَنْهُ م الدَّحْیاتُ استعارہ کے طور پر دم کا لفظ حبولے گان ۔ توہم ۔ سب وتتم ۔ اورکسی کو دھتکار نے کے معنی ستعال ہوتا ہے

سُجُعِينَ النَّذِي ١٥

\_ عِدَّ تِهِمُ مَنافِ مِنافِ البِرِدانِ كُلْغُداد

لَا دَمُّارُ وَ فَعَلَ بَنَى وَاحْدِ مَذَكُرُ عَاصِرْ - تُوحِكُمُ الْهُرَ الْوَجِتْ الْهُر - مُمَّالًا قُ (مُفَاعَلَةً) سے حس کامعنی کسی آئی بات بر هگواکرنا اور گفت کو کرنے کی کی کی بی کی بسی سنبداور ترد دو و مرکی ماقو سے می آئے ۔ مصدر یہ گفت کو کو کسی کا کو کا میں کا فیا کہ اور میں کفت کو سے ایک آئی کہ تو اور مذکر ماضر و توسوال ذکر یہ تو دریافت ذکر یہ تو نوجی ، تو تحقیق نہم کے استفیال مصدر سے جس کے معنی ہیں فتوی طلب کرنا کہ آئی کا وافعال فتوی دینا اور مجد میں کا کہ تو کی النساء والی میم میں کو تولی کے اور میں مورتوں کے اور میں فتوی طلب کرنا ہوگئی کا دریافت کرتے ہیں ۔ دریافت کرتے ہیں ۔ پوچھے ہیں ، فتی ماد ہ ۔ مدریاف کی مدریافت کرتے ہیں ۔ پوچھے ہیں ، فتی ماد ہ ۔ مدریافت کرتے ہیں ۔ دریافت کرتے ہیں ۔ پوچھے ہیں ، فتی ماد ہ ۔ مدریافت کرتے ہیں ۔ پوچھے ہیں ، فتی ماد ہ ۔ مدریافت کرتے ہیں ۔ پوچھے ہیں ، فتی ماد ہ ۔ مدریافت کرتے ہیں ۔ پوچھے ہیں ، فتی ماد ہ ۔ مدریافت کرتے ہیں ۔ پوچھے ہیں ، فتی ماد ہ ۔ مدریافت کرتے ہیں ۔ پوچھے ہیں ، فتی ماد ہ ۔ مدریافت کرتے ہیں ۔ پوچھے ہیں ، فتی ماد ہ ۔ مدریافت کرتے ہیں ۔ پوچھے ہیں ، فتی ماد ہ ۔ مدریافت کرتے ہیں ۔ پوچھے ہیں ، فتی ماد ہ ۔ مدریافت کرتے ہیں ۔ پوچھے ہیں ، فتی ماد ہ ۔ مدریافت کرتے ہیں ۔ پوچھے ہیں ، فتی ماد ہ ۔ مدریافت کرتے ہیں ۔ پوچھے ہیں ، فتی ماد ہ ۔ مدریافت کرتے ہیں ۔ بوجھے ہیں ، فتی ماد ہ ۔ مدریافت کرتے ہیں ۔ بوجھے ہیں ۔ فتی ماد ہ ۔ مدریافت کرتے ہیں ۔ بوجھے ہیں ۔ فتی ماد ہ ۔ مدریافت کرتے ہیں ۔ بوجھے ہیں ۔ فتی ماد ہ ۔ مدریافت کرتے ہیں ۔ بوجھے ہیں ۔ فتی ماد ہ ۔ مدریافت کرتے ہیں ۔ بوجھے ہیں ۔ مدریافت کرتے ہیں ۔ بوجھے ہیں ۔ مدریافت کرتے ہیں ۔ بوجھے ہیں ۔ بوجھے ہیں ۔ بوجھے ہیں ۔ بوجھے ہیں ۔ مدریافت کرتے ہیں ۔ بوجھے ہیں ۔ مدریافت کرتے ہیں ۔ بوجھے ہیں ۔ بوجھے ہیں ۔ مدریافت کرتے ہیں ۔ بوجھے ہیں ۔ بوجھے ہیں ۔ مدریافت کرتے ہیں ۔ بوجھے ہیں ۔ مدریافت کرتے ہیں ۔ بوجھے ہیں ۔ مدریافت کرتے ہیں ۔ بوجھے ہیں کرتے ہیں ۔ بوجھے ہیں ۔ بوجھے ہیں کرتے ہیں کرت

. وَلاَ لَسَنَفُنْتِ وَمُهُدِّدُ مِنْهُ لَدَ اَحَدَاً ١- أور مَا يُوجِبُوانَ (اصحاب كَهِفَ) كم معلق الناسِّ رجو آیسے اصحاب كہمٹ كے بارہ میں پوچھے سے ہیں) کسی سے

١٠ : ٢٣ = عندًا - كل أننده - فروا - مستقبل كاكوني زماية -

ے کیکٹے۔ ماصی واحد مذکر ماصر نیٹ بی بیٹ مصدر توجول جاسے بالینی انشار اللہ کہنا مجول جاسے علی انشار اللہ کہنا مجول جاھے۔ جاسے۔ یا اللہ کانام لینا مجول جاھے،

ے رَشَّلُ ابا عتبار رائد وہایت کے۔

قرب تربوبه

اس صورت میں آیا ت ۲۳ اور ۲۲ بطور حملبر معترضہ ہیں اور اصحاب کہف کا ذکر آئیت ۲۲سے آگے ۲۵ میں جاری ہے اقتہام آئی

صاحب بيان القرآن رقمط ازين ، ـ

اور حِب آپِ (اتف بَّهُ ان نِتيارَ اللهُ تعالَىٰ كَهنا) عبول جاوي<u> والور عبر</u>كبعي يا دا<u>ً شه تواس دقت انشا</u>لالله تعالى كهركر كيف رب كا ذكركرليا كيحتر العنى حبب ما د آف كهد ليا كيجية اوريهكم افادة بركت كاعتبارسي سبع جوكم وعدون مين مفصود سب تعليني والطال انرك لعاظ سيهنهين سب جوكه طلاق دعتاق وميين دغيره بين مفصود بس اس بن صل كهنا ابطال انربي مفيد بوكا او دمنفصل كهنامفيد نه بوگا، اور دان توگور سع يرهي كه ديريخ كه دتم نے عوا متحان بنوت کے اعلی اصحاب کہف کا فصر مجھ سے او جھا تضاجس کا جواب دینا میری بنوت کے دلائل میں سے ے سویہ شمجا جائے کمیرے نزد کیا اس وال کا جواب دینا اعظم الدلائل اورسرمایہ نازوافتخار سے جیسا کتم نے اس قفته كوعجب نرسمح كرلو حياس ادراس مح جواب كواعظم الدلائل سمحة بهوسو يونكه يقصدا عجب الآيات نبي جيها كه تمهيد قصيلي بهي فرماياً كُياب ع مَرْحَيِينَ ..... الهُ واتيت 9) اس كيّ ميرے نزد كي ولالة على لنبوة میں سے اعظم دا قرب نہیں ہے۔مطلب پرکسری نبوٹ الیہ الم محقق وسیقن ہے کہ اس پراستدلال کرنے کے لئے جس دلیل کوئم اعظم سمجھتے ہومی اس سے بھی اعظم دلیلیں اس پر رکھنا ہوں۔ چنا بخدان ہیں سے بعض دلائا تع وفتًا فوقتًا تنهد بروروسيت كريجا مول مثل المجاز فرآن وغيره كے جولفينيا اس سوال كے جاہیے ولالت على المدعامين فا تَقْ ترسيح كركوتَى شخص كسى طرلق سے اس بِرقاد رنہیں سخبلان جواب وسوال سمے كر گو ميرا عتبيار سے وہ معجز ہ ہے کئین عالم بالنقل معی الیسے سوالات کا ہواب دے سکتا ہے ادر بعضے ایسے دلائل کی نسبت مجم کوامیدہے کرمیرارب محوکو ( نبوق) کی دلیل بننے کے اعتبارے اس دفقی سے می نزد کیے ترمات تبلا دے ر بنا نخداصحاب كمه من سي معى زياده حن كازمانة قديم خفاء ادرجن ك إخبار كاية نزيل سكتا عقاده وحى سي تبلات ي كي كروه يقيتًا اس فصر كرجوات اخبار عن النيب بي زياده عجيب وغرب بي .

مراد۲۷= اَبْصِوْبِهِ وَاسْمِعْ وَاسْمِعْ كَ بَعَدِيهِ مِنْ وَفَ سِي بَرْدُوا فَعَالَ قِبِ بِي انعَالَى نَعْبِ وَفَعَلَ عَلَيْ وَالْعَالَ عَبِ بِي الْعَالَ لَعْبَ وَلَا عَلَى الْعَبَ الْعَلِي الْعَبَابِي الْعَبْلِي الْعَبَابِي الْعَبْلِي الْعَبَابِي الْعَبْلِي الْعَلْلِي الْعَبْلِي الْعَلِي الْعَبْلِي الْعَبْلِي الْعَبْلِي الْعَبْلِي الْعَبْلِي الْعَلِي الْعَبْلِي الْعِلْمِ الْعَبْلِي الْعِلْمِ الْعَبْلِي الْعَبْلِي الْعَبْلِي الْعِلْمِ الْعَبْلِي الْعَبْلِي الْعِلْمِ الْعَبْلِي الْعَبْلِي الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِي الْعَبْلِي الْعَلِي الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلِي الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ

المجروبية وه ألينى الله كيابى فوب ديكيف والله اور السية به وه كيابى فوب سنة والله الم المراسية به وه كيابى فوب سنة والله حد مَن صَمير جمع مذكر غاتب آهل المستمالية والدّر ض كرك به مدكر المات المار ما مى - مددكار حديق مدكر المراسان ما مى - مددكار

<u> </u> لَا لَيْنُهُ لِكُ مِضَارِع مَنْفَى واحد مذكر غانب وهمسى كونشر مكي نهيس كرتاء

٨١: ٢٤ = امتُل مستلكم سَلِدَدَة سي امركاصيغه واحد مذكر حاضر و نوطيط توتلاوت كر-

= اُدُنِي َ ما منى مجبول و وحى كى تى منكم مجيعاً كيا وسيغدوا صدمد كر فانب

= مِنْ كِتَابِ رَبِيكَ اى من القرال

= مُبَدِّدً لَ واسم فاعل واحدمذكر مَبَّدُيْكُ مصدر بدلنه والا منصوب بوم عل لاكها

= مُلْتَعَدَّا - اسمُ طون - بروزن اسم مفعول اِنْتِحَادُ (انتعَال) مصدر - بناه كَ سَبَر - با باب مِ

افتعال سےمصید مہمی سے معنی پنا ہ۔

اَللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

۱۰: ۱۸ = إِصْدِنْ فَفْسَكَ - إِنْ مِنْ مَا وَاسْ كوروك ربيني توليني فوسكوروك واستقلال سے استقلال سے ماری من مور

ره۔ کی بوئے سے میں کے معنی نفس کو عقل و نشرع کے مطابق روکے سکھنے کے ہیں۔

ے لا تھٹ کی عین کے عنہ میرنے والمد مذکر ما حزنو اپنی آنکھوں کو ان سے نہیے۔ عَدْدُ دباب نصور کو ان سے نہیے۔ عَدُدُ دباب نصور سے معنی میرنے دولانے کسی چیز سے تجاوز کرنے اور گزرنے کے ہیں ۔

اکف ک د کے معنی مدسے طرعنے اور باہم ہم آسنگی نہونے کے ہیں اگراس کا تعلق دل کی کیفیت ہو تو عدادت کہلاتی ہے رفتارہے تعلق ہو تو عَدَدُ کی کہاجاتا ہے۔ عدل والضاف میں خلل اندازی کی

ہو و طورت مِن عُدُورِ فَ وَعَدُورُ كَهَا جَا مَا مِن رُوعِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ مِنْ مِن مورت مِن عُدُورِ فَي وَعَدُورُ كَهَا جَا مَا مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَجُلُّعَدُدُّ وَ وَعَدُ

قَوْمُ عَكُدٌ عَبِمِعَى رَضِي م

= تُونِيْ نِينَاةَ الْحَلِيَةِ الدَّنِيَا- الحيوة الدين موصوف صفت دونون مل كرمضا اليه ذينة مضاف مصاف معناف اليمل كرمفعول - تُونِيدُ فعل بافاعل بيسارا حمله ضميرالاً

لَعَدُهُ سِيرِ حَالَ ہِے۔ دنیوی زندگی کی رونق کا جنال کرتے ہوئے۔

الدَّ تُطِخ - فعل بني واحد مذكر حاضر توكها نرمان ـ تو اطاعت نذكر -

- أمرة كا - مفاف مفات اليه اس كا معالمه

= فُعْطاً - مدسه طِها بوا- فَدَطَ لَهَنْ عُ دنصَى آكَ طُرِصاً مِفْعُ بُونا - إِنْزَاطُ (افغال،

سبحت الذي المائية من المائية من المائية كرنا - كرنا - في طلًا افراطو تفريط من حرس طرعا بوا ١٠ : ٢٩ = قُلُ توكهد يين ان يوكول سعكهد عين كدول كومم في اليف ذكر سع غافل كرديا س اور جوانی خواہشات کے بیچے لگ گئے ہیں۔

= اَلْحَقُ نِبِرِ عِس كَامْتِزُار هِلْنَاالَّذِي اُدْحِيَ الِيَّ (يه كلام بوميرى طوف وحى كياكياسه) مخذو

ہے۔ مرن لاستِکم وال موکدہ ہے۔ = اَحَاطَ بِيهِ مَدْ - اس نه ان كورين ظالمين كورا كهررها بوگا- رماضي ميني مضارع متقبل ا

= سُوَادِقُهَا-مِفافِ مِفافِ الْيهِ هِ الْمَهِ وَالْمَرَوُونِ عَامِبُ نَارًا كَ لِيَهِ عَلَى الْدِقُ فارسی سے معرب سے اس کا اصل سکر ادر یعنی دہر مقی یا بقول ایک اور عالم کے سکر احق فارسی لفظ مرايرده سے بيے جس كمعنى ہي گھرے آگے بڑا ہوا برده . سكوادِق كى جمع سكوادِقَاتْ بعصسُوادق ہروہ جیز ہو کسی کو لینے گھیرے میں کے لے۔ جیسے دیوار خیمہ د غیرہ -

حضرت الوسعيه خدرى رصنى التدتعالى عنه رسول كريم صلى الترتعالى عليه وسلم معدد واست كرية بي كر كراس سے مراد الك كى جار ديوارى ہيں۔ سىردق سروف ماده - نيز بعن شعله - دمھوال \_ يَسْنَغِيْ يَثَى مَارع مَجروم بوج عل ان شرطيه و صغرجع مذكر غام و استغاثة دباب استفعال سے

مصدر ۔ (اگرہ و ہ بانی مافکی کے غیرے جس معنی بارس کے ہیں ۔ بیدا جوف یائی ہے ،اس کے مشاب عَوْتُ ابوف واوی ہے۔ اَعَاتَ يُعِيْثُ ربابِ إِنعال) اس نے مدو كى - باب استفعال ميں بنج كر

غیت اور غوت دو بوں کی شکل طاہری اکے طرح کی ہو جاتی ہے۔

استغات بستغیت ابوف یا فی کی صورت میں اس سے معتی یانی مادگذار بارش کے لیے استدعاکرنا ا *در ابو*ف واوی کی صورت میں مدد طلب کرنا فرماید کرنا ہو*گ کے* .

ے یُکَ اَدُوا۔ مضارع بجول جع مَدر غات ، اعاً تَهَ الله انعال) سے ان کی فریادرس کی جاتیگی ے مُنْ لِ \_ بیب اور خون رمجائر منیل کا سیا ہلچوط ہونیجے جم جاتا ہے مرابن َ عباسُ، بگھلاہوا تانیا درا عنب اسی ما ده سے اکدون ل میں۔ حس کے معنی حلم اورسکون کے ہیں اسی سے سے فَعَقِ لِ انكافيونيك (٨٩١) توكافرون كو فهلت فيه

ب يَشُوِى ، مِضارع واحدمذكرفات، شَيَّ مصدر لاباب ضوب، وه معبوَّن أو لـ كا- شَوَى اللَّحْمَ - اس ف كُوشت كو بجوناء مَشْوَى الْمَاءَ اس في بانى كو أبالا -

ے سَاءَتْ . سَاءَ کِسُوْءِ سَوْ عَ<sup>ح</sup>َسِے ماضی کا صیغہ واحد متونث غائب ، مری ہے۔

\_ مُوْتَغَفّاً أَوْ وَاركاه رارام كاه - تكير بكان كا بكرة سكَة تَ مُوْتِقَفّاً - اوركيابى برابوكا الكافعك

اس سے بالمقابل آست رام ، میں آیا ہے۔ وَحَسُنَتْ مُرْيقَقَاً ۔ اوركيا بى عمده بوكى ان كى آرام گاه ـ ما: ٣١ = يُحَدِّنَ - مضارع جهول جع مذكر غائب - عَليةٌ د تقعيل سے مصدر - وه ربوريوناتے جائيں گے ۔ حربي نور پر گهنا۔ خواي جمع ۔ = آساود- وسواد كى جمع - كنگن رينجيال-ے سٹنی میں ۔ باریک رستیم باریک دیبا ، معرتب سے فارسی سے فارسی سئنگ سیب بارمك رستى كيرك كو كهت بي

= إِسْتَابُوَقٍ - معرب بهدراتهم كازري مولاً كرا

\_ مُنْكِئِدِنَ أَ اسمِفاعل جمع مذكر منصوب مُنْتَكِئُ واحد إِنْكَاءُ (انتعالُ) مصدر يمكيد لكاكر بوط یہے کو گاؤ تکیہ سے سہارا نگائے ہوتے۔

\_ نِعْدَ النَّوَاثِ كَتَنَا جِهَاسِ صَلِ كَتَنَا الْجَاسِ يِهَامِ

= مُدُنَّفَقاً- اوبرآیت ۱۸: ۳ ملافظ بو-

٣٢: ١٨ = حَفَفْنَهُ مَا - حَفَفْنَا - ما فني جمع مسكلم هُمَا ضمير فعول تثنيه مذرغات اَلْحَفْ (باب نِصر معنى كسى جزكو دونون جانب كهير في يا احاط كريين كي بي حقَّ ما ده ممن إن دونوں كو كھرليا۔ ہم نے ان دونوں كے كرداگرد بيداكرديا۔ حَفَفْهُمَا بِتَحْلِ مِم نے ان دونوں کے گرد کھجورے درخت اگا سکھے تھے۔ اور حبگہ قرآن مجید بس آیا ہے وَسَرَی اَ نُمَلَائِسَكَةً حَاقِينَ مِنُ حَوْلِ الْعَرْشِ (٣٩:٥٥) اورتم فرشتوں كو دىكيھوگے كەعرش كے كردگھيا ڈلے ہو<sup>ت</sup>ے ہیں مین اس کے دونوں جانب کو گھرے ہوئے ہیں۔

١٠ و ٣٣ = حِدْتًا - تاكية تنيه مؤنث كم لئ آتاب اس كااستعال تنيه مذكر علا كاطرح ب بر دو . دونوں . دونون میں سے ہرایک ،

ے اصفیکھا۔ مضافِ مضاف البید اس کا میدہ ۔ اس کا تھیل ۔ ھاضمیروا مدمونت غانب دو نوں جنتوں میں سے ہراکی جنت کے لئے ہے۔

حِلْتَا الْجِنْتَيْنِ الْتَتْ أُحَلَهَا - يه دونون باغ لين لين لين الله \_ كَهُ تَظُلِمُهُ مِفَارِعٍ واحد مؤنث فائب نفى حجدَ كُمُ اس نه نه همايا - اس نه مُكم كيا -اس فللم خركيار ميان طلم كے معنی گھٹانے كے ہیں۔ اور كم كرنے للے ہیں۔ لَہْ كے استعمال سے مضارع ما منی منفی کے معنی میں ہو گیا ہے۔ منبیر فاعل ہر دوخنتوں میں سے سرحنت کے لئے ہے بعنی دونوں باغون یا

سے کسی باغ نے مجی تھیل لانے میں کوئی کمی نہ کی۔ ایعنی ہر دو باغ پورا پورا تھیل لائے تھے اور سی تشم کی سر دا مٹار کھی تقی

ے میٹ میں ضمیر و احد مذکر غائب اکٹ ( تمر، کھیل ) کے لئے ہے۔

= منيئ مفول كى وجرسى منصوب،

= خِلْلَهُ مَا مِفان مِفاف اليه - خِلْلُ - درميان - وسط - بيج رِخَلَلُ كَ جَع بِ حِس كِ عَنْ دو چيزوں كے درميان كشادگى كے ہيں -

١٨: ٢٨ سے فير مين مال ودولت انواع واقسام كا ديكرمال

عَدَادِرُهُ - حَادَدَ يُحَادِرُ مُحَادَرَةً وَرَقَ المَعَادِرُ مُحَادَرَةً وَهَا عَلَمَ وَهُ الْعَلَامِ وَ الله عَلَامِ وَ الله وَ الله عَلَامِ وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله و

= آعَدُّ- ریا ده زوروالا زباره عِرَثُ والا عِذَّ العَالَمُ فَضِل کاصیغه بع م عند نَفَدًا - اسم جمع منصوب مع عت - کنید - فاندان کثرت العارداد لا د نفری کے لحاظ سے مالاً و نفندًا تمیزیں آک خُواور اَعَدُّ کی

را: ۲۵ = جنگ و باد مین و رضوت ایک در در ایک ایک و مفارع وا مدر و ناک و مهلا مولا و در مین ایک و میلا مین و باد کار کی دوه بربا دم و بناه بوگ و و بناه بوگ و و فراب بوگ و باد کامل بنای اور براگذه بونے کے بی اور اس اعتبارسے کامل بنای اور بربادی کے متعلق استعال بوتا ہے یہاں مطلب یہ سے کہ: میں بنیں خیال کرتا کریہ باغ کھی بناه ہو۔

ہے ہوئ سب یہ ہے ایک سب یہ ہے ہیں ہیں مرب سریان اور اگریس لوٹایا گیا۔ بعن اگر قیامت آمجی گئی ۱۹۱: ۳۷ سے دَلِیَنُ دُودِی ہے۔ ماضی مجول واحد شکلم اور اگریس لوٹایا گیا۔ بعنی اگر قیامت آمجی گئی اور بیں لینے رب کے حضور لایا گیا۔ دکتہ بحث دُورِنَصَرَ کوٹانا ۔ مجیر نا - والبس کرنا-

مرري بيعان مصارع بلام تاكيدونون تُقيله واحدمتكم - وُجُوُدَ مصدر بين ضرور يا وُل كا-عد لَدَجِكَ رَبِّ مَصَارَح بلام تاكيدونون تُقيله واحدمتكم - وُجُوُدَ مصدر بين ضرور يا وُل كا-فحك يَجُهُ رَضَوَبَ ) سع -

= مِنْهَا - اى من هان ۱ الجنّة اس باغ سے بہتر باغ مجھ مليكا) = مُنْهَا بُا - اسم ظرف مكان - لوطن كى جلد - تميز ہونے كى وج سے منصوب سے -

لَةَ حِدَنَّ خَيْرًا مِنْهُا مُنْقَلَباً . توبي يقينًا أَسُ باغ سيبتر بلِيْ كَالْكُر با وَلَكار

الكهف 1

ما: ٢٧ = مَتَوْمِكَ - اسَ فَي تَجَمُ كُولِورالِوا بَاديا لهُ الْسَلَ تَجَمُ كُورِالِرِكِيا مَا صَى دا مَد مَرَ مُؤاسِ كَ صَمَير مفعول دامد مذكرها حز - سَوَّلى كُيسَةِ ى نَسُولِيَةً (تقعيل) لِوراينا نا برابر رَبَا كَسَ جِزِيو بروار رَبَا ف جِيزِكُوا بِي حَمَت كَى اقتفاد كَ مطابق بنانا - قرآن مجيدي بسه عَلَىٰ انْ نُسُوِّى بَنَانَهُ بِمَ فا دربي كراس كي لور لور درست كردي -

﴿ ١٠٠٨ ﴿ اِلْكُنَّ اللهُ اللهِ الْكُنَّ النَّا جِهِ عَبَارِت يُول جِهِ الْكِنَّ اَنَا هُوَ اللهُ كَرِّ فَيْ اللهُ كَرِّ اللهُ كَرِّ اللهُ كَالْمُ اللهُ كَالْمُ اللهُ عَبَالِت اللهُ مِبْدَا ثَالَت وَيِّ مِبْدَا ثَالَت كَ جَرِول لل كَالْمُ اللهُ ا

ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جمہ ارب ہے ھئو ضمیر شان ہے اللہ کے لئے۔ ۱: ۲۹ ان سَرَن و بِن سَرطیہ سَرَكِی مضارع واحد مذكر ما عز دَا لَی بَدِی دَا نَی دُوْدِیة کے سے دکھینا اصل بی سَرَای فِی سَفَاء بِن اللہ بِن الل

= آخَلُ مِنْكَ - آخَلُ بِتِلَّةً عَالَ القفيل كاصيغه بعنى زياده كم

مَالاً قَاوَلَمَا إِلَيْنِهِ -

ے فعسلی دَبِّیُ .... حَنَّتِ فَ مَهِد اِن تَرَتِ .... مَلَدَ اشرطِیة بِعاورهبه فعسلی ..... مَلَدَ اشرطِیة بِعاورهبه فعسلی ...... مَلَدَ اشرطِیة بِعاورهبه فعسلی هرومبول سے درمیان خَلَا بُسُ مقدرہ است تقدیر کلام لوگ ہے ان عرب ان عدلی است منافقہ نہیں ہو سکت است کو گارتو مجھ مال اولادیں اینے سے کمتر دِ بہم تاہے۔ توکوئی مصالقہ نہیں ہو سکتا ہے کمیرا بردر گارتیرے باغ سے کوئی ممبر چرعطافر ما ہے۔

۱۰: ہم = کُوٹِ تین مفارع واحد مذکر غائب اِنتَاء عُسے تَ وقایہ ی ضمیرواحد منکم محذوف م کروہ مجھے دبیرے۔ مجھے عطاکر دے۔

= مُيْرْسِلَ مصارع دامد منركرغات منصوب بوجر جواب نترط

= عَكَيْهَا ـ مِين هَا صَمِيرُوا صِرْمُونْتْ غَالِبَ جَنَّلَهَ كَمِ لِنُهُ جِيدٍ ـ

= حُسُبًانًا - علام بيضادى نے مکھام ہے كہ يہ حُسُبًائَ حُسُبًا نَهَ عَلَى جَمْع ہے اِس كامعنى كجلى كى محرف كام معنى حرف اِس كام معنى حساب ، مشمار - فرآن حكم محرف معنى حساب ، مشمار - فرآن حكم

میں اور جگہ آیا ۔ ہے وَ جَعَلَ اللَّیْلَ سَکَنَّا قَ السَّمْسَ وَالْقَدَمَرَ حُسْبًانًا ٥٢: ٩٦ ) اور اسی نے رات کوموجب آرام د عظرایی اورسورج ادرجاندکو ( دربیه سننمار نبایا ہے۔

موجودہ آت ہیں کسیایا کی دوتفسیری کی ہیں۔ ایک آگ یا مجبوکا۔ دوسرے عداب رحفیفت میں حساب سے مطابق سزا مراد ہے۔

این عسلی ان بیسل .....الخ بوسکنا سے کہ بھیج دے اس باغ برکوئی آسمانی عداب \_ فَتَصُبِحَ . بين يَ نيتجرك ليّ سع . فَتُصْبِحَ مضارع منصوب بوج عمل أنْ مسيغدوا مدمُونَ غاتب ربیں ہوجائے وہ۔

 
 ضعین الکقال موصوف صفت رایس نمین جس برکوئی روتیدگی نهود
 صَعِيْنَ ٤ زمين مِ خاك. دَلَقاً مَ ذَلَقَ يَذُلِنُ سِيم مصدر يمعِني ايسا صاف كه جس برياة مصلف كلُّ ١٨: ١٨ = عَوْدًا - عَادَكَيْوُرُ سِهِ مصررت ما في كا زين ك إندهس جانا يسى حيركا اندكى طون عد جانا الشين ميكر الراحاء غارت عديه اس كي أنكواند كو كسس كتى عيداد مهم صدرى معنى بالسعا بوتاب، بعنى سورج كاغروب بوناركسى شاعرف كبابيد

. حَيلِ الدَّهُ هُ كَالِلَّا لَيُلَكُّ وَنَهَا دُهَا - وَالْكَطُلُوعُ الشَّيْسِ لُكَيْعَيَا رُهَا -

رزمانه امه صوف رات دن اورآ فناب سے طلوع وغروب کا )

آيت بزاي مصدر بعني اسم فاعل استعمال بوابيد بعن زمين مير كمس كرخشك بوجائي والاياني ا درجكة فرآن مجيدي أياب إنْ أَصْبَحَ مَا عُكُمْ غَوْلًا نَمَنْ تَيَا سِّنِكُمْ بِمَا عِمْ يَنِ لر ٢٠: ٣٠) أكر منهاراياني فيجيكو غائب بى موجائة توكون بسيج متهاسياس سوت كاياني كَرَّاتْ - أَدْيُصُبِح

مَا مُعَاغَوْلًا ياسُ كاما في بالكل زمين كاندر انرجات م

\_ نَيْ نَسَتَطِبُحَ - اِسْنِطَاعَة مُ (استفعال) سع مضارع نفى جدببن صيغه واحد مذكر حاضر نوند كريكا لَنْ نَسْتَطِيعً لَهُ طَلَبًا عِب كُوتُوطُك كرب توجى نا الكاء

۸۲:۱۸ = احْجِيْطَ - ما ضى مجهول وا حدمذكرغائب إحّاطَة مصدر د باب انعال است كهيرليا كيا-إِ حَاطَيْهُ مَلِي مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن السَّرِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ المُن اللَّ أَ حَاطَ بِهِ الْحَدُ قُور دنتمن في اس كو كھر نے ميں لے ليا ) سے ہے۔ حب دفتمن كھر بي ليتا ہے نو آینے مخالف پریوری طرح قابو پالیتا ہے ۔ مھراس کا استعمال ہرا لماک پر ہونے لگار یہاں پر أَحِيْطَ بِشَمَرِ مِ مِعِي آحَاطَ الْعَدَابُ بِمُرَجَنَّتِهِ آفت ن اس كم باغ كاللكوتنا الكرويا يا اكر تَمْرِسَهُ مَادِ باغ كا عِل اورد گرمال ومتاع لياجات تواَ هُلَكَ مَاكَة كُلَّد عَدَابِ يا آفت

نے اس کاتمام مال ومتاع برباد کردیا۔

اَصْبَحَ لِيُقَلِّبُ كَفَنْ اِدِهِ كَفْنِ افْسُوسَ مِلْخَ لِكَارِ

= فِيهَا - هِي - عُرُونْ شِهَا مِن ضميروا مركونت غائب الجنة ك ليّب -

= أَنْفَتَ - ما فنى واحد مذكر غاسب إِنْفاَقُ راِفْعاَلُ مصدراس في حرج كيا

- خادِيةً "- افتاده- گرى بول - كوكهلى، خَوَاء معدر- اسم فاعل وا مُدِون اس كمعنى خالى بوكيا- خَوَى الْبَنْيُ عَ بو نے كم بي - كها جانا ہے خوى بَطْنَهُ مِنَ الطَّعَامُ- اس كاييط طعام سے خالى بوگيا- خَوَى الْبَنْيُ

كُر كُر ركراً منهدم بوكيا يه خُوى النَّجُومُ سَارون كاغروب كي يُخْتِكنِا يه خوى ماده.

= عُدُوْ شَهَاء مضاف مضاف اليه آلُعُوْسَى اصلين جيت والى جيزكو كَيْتَ بي اس كى جمع عُرُوْنَ سِهِ عَوْسِنْ الْدُنْتِ كُرِي جَيْتِ عُدُوْشِهَا اس كي جيتي اس كي جيتريال - اس كي طيال - بيل كي منظمان - بيل ك

بِرِطْ صَلْتَ کے لئے جو تھیری کوٹنی کھڑی کرنے ہیں اس کو بی عرش کہتے ہیں ۔ سے پیکینتی ۔ یا حرف ندار کیٹ حرف شہر بالفعل نی اسم اسے کاش ہیں

= اَحَدُ اً منصوب بوصمفعول بونے کے سے۔

۱۰ ۱۳ من فرئة عنه گروه - بقول ما غب ده گرده بوبا مهم مددگار بهو اور اک دوسرے کی طرف مدد کرنے میں بیسے قرآن کرنے کے میں بیسے قرآن میر میں آیا ہے فبات فکا فکا فکا کا دوسر کا کرنے کا کہ دوسر کا کہ دوسر کا کہ کا کہ دوسر کا کہ کہ کا کا کہ کا کہ

= مِنْ دُوْنِ اللهِ - السُّرُوجِ وَرُكر - السُّرِ فَي وَرِف - لَعَض ف السَّكامِّرَ مَهِ كَي بِ - السُّرَ حَمَا اللهِ = مُنْتَصِدًا - اللم فاعل واحدمذكر منصوب إنْتِصَارُ (افتعال) مصدر - بدله ليفوالا ليني

زى دە مدَر كينے كے قابل تھا۔ إِنْتَصَدَّ - بمعنی غالب آنا۔ مدلدلینا ـ انتقام بینا . مرب مرب

قرآن ہیں دومری مُکہ آیاہے وَالْکَونیْنَ اِ وَ١١صَا بَهُمُ الْبَغْیُ هُنْد یَنْتَصِوُدْتَ (٣٩: ٣٩) اور جوایسے ہیں کہ حب ان پرط کم وتعدی ہو تو امناسب طریقے سے بدلہ کیتے ہیں ۔

\_ اِنْتَصَوَّ - ظلم سع بِينَا - انتصر: امتنع من ظالمه المعجد الوسيط، وما كات مُنْتَصَوِّا - الخازن تصدير الله على الدنت ولنفسه نرس الله وليف آب كو الله النافضان سع بين و درت بولى ودبياسكا) الخازن )

صاحب تفہم القرآن اور عبدالله العراف على في معنول بين ترجم كيا سے ينفن القران بين سے

www.Momeen.blogspot.in

اورنه كرسكاده آب هي اس آفت كامقالم به نهى ده لينه آب و بجاسكا به عبدالنديوسيف على .

ا مہنی معنوں میں اور گبدایا ہے یوٹیس کے کینگ شکو اظامین کی رِق نُمَاس فلاَ تَنْتَصِرَانِ ١٥٥: ١٥٥) تم دونوں برآگ کا شعلہ اور دھواں جھوڑا جا نئیگا مونم نہ ہٹا سکو کے الینی نم اس سے بی نہ سکو کے بالینے آپ کو بچانہ سکو گے )

سُورة القرمي سے فَدَعَا دَتَهُ اَنِّ مَفُكُونِ فَانْتَصِوْهِ (۱۰، ۱۰) اس نها بني برورد كارسے دعا كى كريں درما ندہ ہوں تو بدلہ ہے لے دتفسر ماجدى بي معلوب ہوں سونوميرى مدد كرد عبدالله لوسف الى اِنْتَصَرَّ بَعَىٰ اِنْتَصَدَّ وَاِمُتَنَعَ بِهروصورت بِمِي مستعمل ہے ۔

مرابههم = هُنَا لاك - السيموقورير - السيوفت مي - اى في ذلك المقام اوفي تلك الحال

ریعن جب کوئی مصیبت آپڑے ہ = انوَلَا یَدَ ۔ نصرت ، مدد ۔ وَ بِیَ بَائِی ۔ حَسِبَ یَحْسِبُ دِنفیف مفروق کولَا یَدُ کُولا یَدُ مُدکم المفردات بیں سبے ۔ اکو لاَیکُ دُرسِنے الواد ، معنی نصرت اور اکولا یَدُ دسکسوالواد ، معنی کسی کام کما کامتولی ہونا ہے ۔ آیۃ ہزا بیں معنی نصرت دمد ہی ہے ۔

= يللهِ الْحَتَّ - لام حرف جار الله - الحق - موصوف وصفت بوكر مجرور-

هُنَالِكَ الْوَلَا بَهُ يِلْهِ الْحَقِّ لَيْ الْحَقِّ لَيْ الْحَقِّ لَيْ الْمَعِينَ مِن مددوكارسانى السَّرَبِّق بى كاكام ب. عَنْ يَحْدُ الْحَدَلُ التَّفْضِيلُ كَاصَيْعَ بِد اصلى الْحَيْرُ عَفَّا مِهْرُهُ كُوكْرُت استعال كى وجب عند فَيْرًا عَفَّا مِهُرَهُ كُوكُرُت استعال كى وجب خَفْيُهَا مَذْفُكُرُ وَيَا يُهَا بِد .

\_ تُوَابًا وَعُقَبًا لَهُ لِطُورُ واب دینے جزائیے کے عُفباً بطور جزا و تواج بالطور انجام کے مردومنصوب بوج بتیز ہونے ہیں .

۱۰: ۵٪ = اضُوبُ عُنوبیان کر قضوب کینوبی سے امرکا صیغہ وا صدمذکر حاضرہ ا اکضنگور کے معنی اکی بیزکود وسری بیز برمارنا واقع کرنا ہے ہیں۔ مختلف محل براس کے مختلف معانی آتے ہیں ۔ نکین ہر مگہ اصلی معانی مارنا صرب لگانا کا مفہوم صرور پایا جانا ہے ۔ مثلاً مارّنا ۔ فَاضُو بِكُواْ فَوْنَ الْاَعْنَاقِ ﴿ ۱۲،۲۱) ان كے سرماد كرا الله و میا اصنوبِ بِعَصَاك الله حَجدِ را : ۲۱) اپنی لا محلی مجھ بر بمارو ۔ سفر کرنا ۔ وَافَا صَوَ بُحَمُ فِی الله وَصِ ۱۰۱: ۱۱) اور حب سفر کو جاؤ۔ (بہاں بھی تو باؤں زمین برماد کر ہی سفر کیا جاتا ہے۔ بنا آنا فاصنوب کو کھی طور لیسا فی البُحدِ ۔ بھر سمندر ہیں ان کے لئے عصاماد کر مختل را سند بنالینا ۔

لِيرِيكَ دينًا عِيثًا ديار جيس صُوبِتَ عَكَيْمِ عُلِكِ لَتَ أَرْ١١:٢) اور وآخر كارى وكت الس

چمادی تنی ۔ بیہ صَرْبُ الْحَبِیمةِ (خیملگانا فیمدلگانے کے لئے مینوں کو زمین میں محتفول کا ما ہے ہے لیا گیا ہے۔ بعنی دلت نے انہیں السی طرح ابنی لہیط ہیں الیا جیسے کر کسٹ خص برخیمہ لکا ہوا ہو آ صرب الثل يعن اكب بات كواس طرح بيان كرناكم اسسه ددم ي بان كى د ضاحت مو (اكب

جيركودوسرى جيزروا قع كرنا ـ وعنره -

\_ كماير سفقل في محذوف سعي كامتار اليرالحيوة الدُنيا سعد ك حرف لنبير سه اس كا

تعلق محض مَاءٍ سيمنبي سِي بلكه آكم كي يوري عبارت سعسيه -

\_ آنزکناه می مضمیرواحد مذکر فائب ما یا کے لئے سے۔

 فَاخْتَلَطَ - إِخْتَلَطَ - إِخْتِلَاظُ (افتعالى سعب الْخَلْطُ (باب نصر) كمعنى دويا دوسے رباده بجزوں ك اجزاركو جم كرنے اور ملا فيض كے ہيں - آئة نبرا فَاحْتَ لَطَ بِهِ بَاكَ الْدَوْفِ مجراس ایانی تحسافدسنره مل کرنکلا۔

دومرى حبير المراكز والما من الماس خَلَطُوْ اعْمَلاً صَالِحًا قَا الْحَرَسَيْدَاً - ر٩: ١٠٢) انهول

اچھ اور بڑسے عملوں کو ملاحلا دیا۔

هَيَةِيمًا - صفت منت به منصوب بمعنى اسم مفعول بن كسند رويزه رويزه و مجوس وخشك بوسيده گھاس ۔ هنڈی دباب ضویک) مصدر معنی ماری و سوکھی روٹی ۔ مرضک چیز کوریز دریزه کرنا کسی کی عزت

وتعظيم رما ﴿ باب تفعيل ، سيه جاه وستم . تعظيم وتكريم

\_ یا دوده - کانو مصدر رباب نصری وه اس کو مبندار انی سے مضارع واحد مونث غائب رہوائیں، جسےار کئے بھرس ۔

ــــ مُفْتَيْدِ رَّا - اسم فاعل واحدمذ كمر-منعوب بوج بخبر كأنّ -احِنْتِدَا كُرُ (افتعال) مصدر- باافتدار برواح کی قدرت والانه کامل انقدرت <sub>-</sub>

ما: ٢٧ = اَلْهُقِيلِ الصِّلِ لِحَثَ - ما فقره جانعوا له اعمالِ صالحه- مرد وعمل يا قول جومعوفت اللي مجبت اللى ياطا عَت اللى - كاطرف ليجا في واللهو باقياب الصالحات بي واسل سع-

امَالاً بلا الماطاتوقع يا اميدكه - بوجهتيز كمنصوب سه -

نير ملاحظ بو وَحَنْدِ عُصَيْدًا و ١٨: ٢٨٨) سورة بزالين جن سعبة زائج ادر مزيزاك اميدي كيالتي مِن - امَّلُ أمُّيد - توقع - المَّالُ جمع -

١٨: ١٨ = كوم منصوب سي بوجر لين فعل كرجواس سي قبل محذوف سي- اى أ دُكُو كُومًا

\_ شَيِّرُ مضارع جمع متكلم- لَسَنِينُ وتَغَيْلُ ) مصدر- ہم چلائيں كے۔

تَشْيِنْدُ وَكُسَى كُومْجِبُورُكُم كَيْ خِلَانًا كُرْ عِلْنَا دَالِ كُو عِلْنَا كَى قدرت بى نه بهون وه صاحب إداده بهو بطبس بہا راوب کو جلانا۔ یاکسی لیسے کو چلنے کا تکم دینا کہ چلنوا لا تکم کومان کرخود سےلے اور سےلنے کی اس کو قدرت بھی ہو <u>جیسے</u> آدمی کو چلانا۔ اول مسید تسخیری ہے دوسری اختیاری ٔ راتیت میں تِسنجری نسیر مراد ہے۔

= بَادِزَةً - بَوَزَ يَبُوزُ- لِنصوى بُوُوْدُ سے اسم فاعل واحد مُونث - معلی بوئی راینی کھلا میدان

= حَشَوْ مُنْهُ مُدُ - حَشَوْ مَار ما منى جمع متعلم- ما صَى معنى مستقبل بهم التطاكري بيكم وهدُ ضمير فعول جمع مذکر غائب ہو تمام مردول کے لئے سے ۔ لینی ہم تمام مردول کو اکٹھا کردیں گے۔

 لَــُهُ نُفَا دِرُ - مِشَارِعَ نَفِي حَهُرَكُمُ مِ صَيْح جَع مَثْلُم مَحْرُوم بوج كُمْ م غا كَدَرَ يُغَا دِرُ مُغا دَدَةً -مُفَاعَلَة ثر مهم نهي جيورس محدع في المحرف الله عَدّاك مُعنت بع وفاء

٨١:٨٨ = عَجُوضُوا ـ ما منى مجهول جمع مذكر غاتب رعزُّضٌ مصدر ﴿ باب صوب وه بيش كحَّة تحقة وه روبروكة كحة - يهال ماضى مبنى مستفيّل سه و د بيني كنة جائين گے و عرض كالى وه سامنے پیش کئے جائیں گئے۔

ضفاً - صفوں میں صفیں باندسے ہوئے ۔

<u> </u> لَعَتَىٰ جِنْدُمُوْنَا. سِيقِل نَقُوُلُ لَهُ مُهُ مِا يُقَالُ لَهُ مُدَ. مَزُون سِه - اى عرضوا عِلْ رَتَبِكَ صفّاً دیقال دور وه تمها سے بروردگار کے سامنے صف درصف پیش کئے جائیں گے اوراُنَ کھاجا ملکا۔ لفَ ن جِنْدُ مُوناً۔ تم ہما سے یاس اسی حالت میں آتے ہو۔

ے کما۔ جیسے۔ جیسا۔

= بَدِنْ - بَكِه مِهِ وَيَرْ مِلاحظ بِهُو وَ٢: ٥٣٥) مَبْلُ ذَعَ مُنَّمُ بَكِهُ ثَمْ تَوْمِيْالُ كُرسِهِ مَصْه

**اَ لَنْ ا**َنْ لَكُنْ -

ے مَوْعِدًا ، اسم طوت زمان ۔ وقت ، وعده کا وقت ، معده کا وقت ، مَوْعِدًا ، اسم طوت زمان ۔ وقت ، وعده کا وقت ، م مَلْ ذَعَمْتُمْ اَ كُنْ بَجْعَلَ لَكُمْ مَنْ عَوْعِدًا ، مِلَكُمْ توبِيسِ مِيعِ بِيعْ تَعَ كَرْمِ نِهُمَا لِكَ کا كوئى وقت مقربى منہيں كيا ، وعده سے مراد بعث بعد الموت سے جوا بنيادى زبانى لوگوں كومطلع ، رس کیا گیا تقا۔

ما : و من و و و الكِتاب اس كاعطف عُرِضُوْ ابر سه اور النكِتاب سه مراد براكك نامة اعمال سبط -

\_ کَا کِنا دِرُ۔ مضارع منفی واحد مذکر غائب سنیں جبور تا ہے بنز دہکھو ۱۱: ۲۸ ۔

\_ آخطها- ما صی واحد مذکر غائب ها صمیم غول واحد مونث غائب صغیری گرکینی گا سی ای سے اس نے اس کو گن لیا ہے رکن رکھا ہے ۔ اِخصاء و دا نعاک مصدر حصاء کا مدد حصاء کا دا نعاک مصدر حصاء کا مت

مے تق ہے جس مے معنی کنکری ہے ہیں۔ عرب نتمار کے لئے کنکر ہوں کا استعمال کیا کرتے تھے! ۵۰:۱۸ = هَدَّقَ وَهُدَ فَ كُدُفُ كُونَ كُونَ كُونَ كُونَ كُونَ كُونِ كُلُونِ الْرَهِ شَرِلِعِيتَ سَعِيمَسَ شَخْصِ كُونِكُلُ جانے کے

ہیں۔ ریده مَسَقَ الدَّطابُ عَنْ هَسَیْرہ سے ما خوذ سے میں کے معنی بی ہولی کھیور کا لینے تھیکے سے باہر آنے سے ہیں۔ عام طور ریر فائن کا لفظ اس شخص کے تعلق استعمال ہوتا ہے ہوا مکام نترویت

سے باہرائے کے بین ۔ عام خور بر قامی ہا تعظم اس سے سے میں مسل ہونا ہے بواضا مہر سیت کا انزام اوراقرار کرنے کے بعد تمام یا تعیض احکام کی خلاف ورزی کرے ۔ منسَقَ عَنْ اَمْرِد دَبِّہ ۔

وه لینے بروردگارکے حکم سے باہر ہوگیا۔ — اُفکتیجِ نُوْدَکهٔ ۱۶ ہمزہ استفہام تُنگَخِدُوْنَ مضارع جمع مذکر غائب (بالفِتعالِ) تم اس کو مگرِشتے ہورتم اس کولبند کرتے ہو۔ تم اس کو بناتے ہو۔ فی ضمیر فعول واحد مذکر غائب مرا اللہ

\_\_ \_\_ وَهُمُ \_ هُمُنَهُ عَمِيرِ جَعَ مَذِكِرِغَامِ ، اللّبيس ادراس كى ذرّبتت كے لئے ہے ۔ ورس اللہ کی سینی کی اسلام میں اور اللہ کی اللہ کا میں اللہ کا انتہاں کی اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ ک

ُ اُس حبار کے دومعانی ہو سکتے ہیں۔

١- أكر مدل كم من عوض كے لئے جاوي تواس كامطلب موكا، ان ظالموں ينى كا فروں اورمنكروں

محومعاد<u>ضے کیسے بڑے بہ</u> کمیں گئے۔

٢ - ا وراكر مدل كو متبادل ك معنى مي ليا جاف توطلب ہوگا كرى تعالىٰ كو حيور كرا البي اوراس كى ورتیت کو جواصل دسمن بی اینا دوست بنالینا کیسائرامتبادل ماسته ان ظالموں نے اختیار کیا ہے مینی یه ظالم خدا ناشناس سیسے احق بیں کہ دوست اور کارسار توحی تعالی کو سمجے اور بہا ہے اس کے اہلیں اور اس کی ذریت کودوست اور کارساز بناتے ہوئے ہیں۔

اس آست بی التفاری معائر ہے صیغر مخاطب مکی تفت صیغه غامب کی طرف التفاری خداوند تعالیٰ کی سخنت نارا ضگی اور نا خوشگواری کی طرنت اشارہ ہے۔ اور ظا لموں کے طلم قبیج میرنارا *ض*گی

ا المارات من الشهر المعنى الفي كے لئے ہے۔ الشهد الله مان وا مذاتكم ميں نے شاہربنایا۔ میں نے دکھ لایا۔ اِشْھاگھ دانعال ، معدر۔ ھٹھ ضمیرمفتول جمع مذکر فاکسب ا بلیں اور اس کی ذرسیّت سے لئے ہے ۔ ہیں نے ان کو شاہر بہنیے بنایا ۔ لینی وح ہ موجود نرتھے اور نردیکھنے سے لئے میں شے ان کو بلایا تھا۔ اس صورت میں خلق السموٰت والدرض اور خلق العشه عر

بردوفعل اَشْهُدُتُ كم مفعول ہول مگے۔اوراسی وجسے خَنْیَ منصوب آیا ہے۔ = مُتَكَخِفَ اسم فاعل و إحد مذكر منصوب مضافِ المُضِلِّيْتَ مِضافِ البِي اِتَّخَارُهُ مصرر - (باب انتعال) احْنُقُ ما ده - بنانع والا- ا منتبار كرف والا- احْنُ كامفهوم س

محسى چيز كواپينے نصرف اورتستط ميں داخل كرنا- باب افتعال ميں اس كامطلب بنانا اورامتيار كرنكب أيبال دومنول بول ملك من مثلاً لاَ مَتَكُونُ واللهَ وَوَالنَّصَارِى اذَ لِياءَ وه ۵۱) يېږدا درنصاري كودوست مت بناؤ ـ

۱۵) يېوداور صارت دروست ساباد ـ = المُوضِلِيْنَ - مُصِلُ كَا جَع مِمراه كرنے وليه ، مُتَّخِذَ كامضاف اليه سه ، اختيا

كرف والأكمراة كرف والول كو-

مددگار - فرت بازو . عضد کهنی سے لے کر کندھ کا کادرمیانی حضر سے الیکن بطورات عارہ معین ورد کارکے لئے استعال ہوتا ہے ۔ یہاں عضک دواحد

معنی اُعُضَاغُ (جمع) استعال ہواہے . وَمَا كُنُونِ مُنْ مُنْ خُولًا الْمُضِلِّدِي عَضَدًا اور مِن السابْنِ عَاكُمُ اللهُ مُراه كرن والول كومدو

بناتاً۔ اینامنعی*ن بناتا۔* 

١١: ٨٢ = يَوْمَ - اى أُذُكُرُ يَوْمَ -

يَعْمُولُ لَ اى يقول اللهُ تعالى الشرتعالى فرمائے گا۔

= نَا دُوُا- امر- جمع مذكرها ضرر بني الم مصدر- رمفاعله ) ن - دى ما دّه بنم بكارويتم بلاوّ = رَعَمُمُمُ - اى زعمم انهم سركائي يا نادواالذين زعمم شوكائي جن كوتم بيرك ننرکی خیال کرتے تھے۔ ا

\_ خَلَ عَدْهُ مُد بِي وه الهني بكاري كرفميزوا عل جمع مذكر غاسب مشركين وكافرن ك

لئے ہے راور ھے شے صغیر مفتول جمع مذکر غائب شرکام سے لیے ہے۔ = مَوْلِقًا أُولِيَّ يَبِينُ رضوب، وَإِنَّ بِيَبَّ رسيع ، دُنُونَ مَوْلِيَّ - وَبُونَ الْك بونا -

ورجرب - وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَوْيِقًا - أوربهم مشرك اوران كم باطسل ميودون ورميان ايك

آر مائل کردی گے۔ (آرا <u>سے بہاں مرا</u>د جہنم ہے)

اورمكرة إن مجيري بعد أذ يُو بِقِهُ فَ بِمَاكسَبُو ٢٢١١ :٣٢١ ياان كاعمال كسبب

ان کوتباہ کر<u>د</u>ہے۔ فت و مُوَاتِعُوْهَا - مِواتعو مضاف هَا مضاف اليه له مُوَاتِقِنُ اصلين مُوَاتِعُونَ تَقَاءَ اَفَا رُ

كوج سے نون سافط بوكيا - مُوَاقعة (مُفاعلة) مصدر كرتے والے - ها ضيروا مدرو سن الله

النَّارَك لقرب ووه خال كري ككرك وه اس دآرً بي كرن والعبي -

ر مَصْرِفًا - اسم ظرف و صوَق يَصْوِفُ (صوب كسى جزركواك مالت سے دوسرى حالت كطرف لواديا ما اكب جيركو دوسرى جيز سع بدل ديناء مصوف وك الوطيف ك جكر العداسة ،

سخات کی مبکہ۔

اس سے باب تغییل سے تصویف مجمعنی صوف کے سے کین اس میں تکثیر کے معنی پائے جاتے ہیں ۔ مثلاً وَنَصُولُفِ السِّيَاح ٢٠: ١٦٨١) ہواؤں سے رخ كواكي طون سے دوري طوت بيروينداوروَ صَوَّفْنَا الْمُنيَاتِ (٢٨: ١٢٧) اور آيات كوبهم في لوثا لوثاكر بيان كرديا. \_ وَلَقَاهُ صَرَّفُنَا فِي هَانَا الْقُرُوانِ مِنْ حُلِّ مَثَلٍ . اي ولقد صرفنا من حلمتل للنَّاسِ في هذا القرآن - بهم نه لوكو سري لئة اس قرآن ميں برقيم كى مثاليں طرح طرح سے بيان

= جكة ك باب سع سے مصدرہے برس كمعنى سخت كرنے كريں ، حَدَلُ الم معی سے سخت جھر ا۔ باب مفاعلۃ سے معنی محرف نا یجت کرنا میں فرقین ایک دوسر پر فلب مامل كرنے كى كوئشش كري - قرآن مجيدي آيا ہے كة بجادِلْه عُمْدِ بِالْتِيَ هِيَ آحْسَنُ مُواا: ٢٥) اور بہت ہى الجھ طرق سے ان سے مناظرہ كرو - اور اكْنِ بْنَ جُعَادِكُوْتَ فِي اللَّهِ اللهِ ( ٢٠ : ٣٥ ) يولوگ فداكى آيتوں ميں محكر تے ہيں -

أيت ندامي الدنسان سے مراد نافرمان اور مكرش انسان سع

ے اکٹور بہت زیادہ ۔ افعل التفضیل کاصیفہ ہے ۔ ایعنی دوسری فیزوں سے ای ان جدل لانسا اکتوس میں انسان ہر چیز سے بڑھ کر محکم الوسے ۔

١٨: ٥٥ = مَا مَنْعَ النَّاسَ - بي مَا نافير بهي يوسكناك اوراك تفهاميرهي -

یہل صورت میں ترجمہ ہوگا۔ اور لوگول کو لعداس سے کہ ان کو بدابیت بہنچ چئی تھی ایمان لانے سے اور لینے برور دگار سے مغفرت مانگھنسے کوئی امر مانع نہیں رہا تھا گر بجز اس کے (ان کواس کا انتظار ہوکہ) انہیں بج آگلو**ں کا** سامعی مارپیش آئے یا یہ کہ عذاب درعذاب ان برناندل ہو۔ تونسیرام پری

دوسری صورت بی ترجمہ ہوگا۔ اورکس چیز نے روکا ہے لوگوں کو اس بات سے کردہ ایمان سے آئیں مب آئی مب اس کی است کے ایک سے آئیں مب آئی ان کے آئی ان کے باس بدائیت الی کروٹنی اور معفرت طلب کریں لینے رہے مگر رہے کہ او منتظریں) آئے ان کے انکوں کا دستوریا آئے ان کے باس طرح طرح کا عذاب رصنیا را لقرآن )

\_ فَبُكُدًا - فَبَيْل كى جَعْب بِعِي مسُبُلَ صَبِيْلَ كَ جَعْب مَ اس كامعى طرح طرح كاعذاب يا عَلَا الم المعناط من المعنى طرح كاعذاب يا عَلَا المعناس من المعناط من المعناط الموسال ال

ماداه = لِيُدْحِينُوْا - لام تعليل كار يُدْحِينُوْا مضارع جَع مذكر منصوب - بوجل لام - بعق دينواد يُخلِوُوا كر من المعلى من المعلى من المعنى ليذيدوا ويُخلِوُا كر وه زائل كردي يا باطل كردار يا دُحَاصٌ (افغال) سعم صدر باطل كرنار يا زائل كرنا.

= مِه مِن وَضمير واحد مذكر غائب كافرن كے مجادله كے لئے ہے۔ اى ما لجد ال

= الحق منصوب بومنعول بون كري اني كط حجى ساحى كوباطل كردى .

= قدماً امْنْ مُرُواد مِن بِهِ مَعْمِرِ عِبَارِت يون بِهِ وَمَا اُنْذِرْمُوْابِهِ اى القالَ -

جس سے اُن کو ان کے اعمالِ مُدِک انجام مُذہب ڈرایا گیاہے۔

اُنْذِرُوْ الله مَامِی مُجُول جَع مَدَكُرَ فَاتِ ان كُو َ قُرْايا گِيا - ياوة قُرلَتُ كُتَ - إِنْنَ الْحَ مَصدر على الله الله الله الله معدر يمعنى الله مفعول - وه حس كا مذاق الرايا جائے - هَوْءُ مذاق - ول لكى - هوز ما ده - اَنْهُ وْمُ كَيْمِ مَعَنَى اندرونی طور برکسی كا مُراق الرا الله الله على يه مذاق كی طرح گفتگو برهمی بولا جاتاب چنانچ قصدًا مذاق الرانے كمعنى بي آيا سے إِنْحَنْدُ وْهَا هُوَ وَكُولَةَ لِعَبًا ( 6 : مره) براسع مِ

ہنسی اور تھیل بناتے ہیں۔

یا باب استفعال سے اِسْتِهْ خَاءً کے معنی اصل میں طلب صرفر کو کہتے ہیں لیکن اس سے معنی مذاق اڑا

سے میں تے ہیں۔ قرآن مجد میں اس کی اکثر مثالیں ہیں۔

ے بی اے رہ دران جیدی اس القر ما بی ہیں۔ ۱۱ : ۵۷ = آگیت قی جمع کینات واحد بر ہے ۔ غلاف ۔ اَلْکُنُ ہروہ جیز جس میں کسی جیز کو محفوظ کیا جا کُنَانُتُ النَّائِی کُنَانُتُ کُنَانُتُ کُنَانُتُ کُنَانُتُ کُنَانُتُ کُنَانُتُ کُنَانُتُ کُنَانُ کُنِی کُنِانُ کُنِی کہ کا میں جیلے نے کو کو کا اِلْ اِلْ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ کِنَانُ کُنُونُ کُونُ کُونُ کُنُونُ کُنُونُ کُنُونُ کُنُونُ کُنُونُ کُنُونُ کُنُونُ کُنُونُ کُونُ کُنُونُ کُنُونُ کُنُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُنُونُ کُنُونُ کُونُ کُنُونُ کُونُ کُنُونُ کُنُونُ کُونُ کُنُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُنُونُ کُنُونُ کُونُ کُون ر ۲۷: ۲۹) گویا ده چیهائے بوئے محفوظ اندے ہیں۔

باب افعال سے مسی بات کودل میں جھیا نے پر بولاجا آ اسے مثلاً آخ آکنت نُدفِ آنفس کُدُ

ر۷: ۲۳۵) با زیکاح کی خوام ش کو ، لینے دلوں میں محفی رکھو ۔ ک ن ن ما ڈہ۔

\_ أَنْ يَكْفَقُهُ وَاللَّهُ مِنْ مَعْمِروا مِد مَزِكِم عَابُ الفَوان كوليَّ بِع مُدَاسِ مَعْمِ كِيس مراداس برب لئلا يفقهو كاكروه است محجرتهي ر

ے فی ا کا نوار کے کانوں اور جلاف ا دانھ مروق ا اور ہم نے ان کے کانوں واٹ مے ر تھی ہے۔ یا گرانی بیداکرر تھی ہے۔ وَقُدًا۔ اسم مصدر منصوب بمعنیٰ تقل یکرانی بہرہ بن - دِقَارُ ر باب کرم) عزت وعظمت

\_ لَنُ يَنْهُ مَتَ لُوْدًا مِهِ مِنْ مِنْ مِنْ مَا كُيدُ لِنِ. جَعْ مَذَكُرْ عَاسَ وه سِرَكِرْ مِداليت نَهْنِ مِا تَكِن كُ

۱۸:۸۸ ــ مَوْعيدٌ اسم طرف زمان ـ وعده كاوقت

ے مَنْ شَلاً ، اسم ظرف مكان - وأل ماده - لوطنے كى جكيه جائے يناه .

وَأَلَ يَسُلُ رضوب، وَأَلَ وُعُولً مصدر وَأَلَ فَكَدَنَّا كسى سعينا ه لينا و أَلَ إِلَى اللهِ السُّك طون رجع كرناء آنوً أَكُ الْمُونسُّلُ يَناه كَل جَكْر

۸۱:۱۸ = تِنْكَ الْقُرِي مرادان بتيول كر بات ندكان راشاروان سرادان بتيول كر بات ندكان راشاروان سرك الد ْ افرمان قوموں کی طرف ہے جن کی ہلاکت کا ذکر قران مجیدیں بار بار آیا ہے۔ مثلاً قوم عاد۔ قوم نثو د۔ قوم *لوط* 

= مَهْ لِكِهِدُه مضاف مضاف البير ان كا بلاك ببونا . مَهْ للِكِ مصدميمي سِ -

<u> = مَوْعِدًا - وعده كادقت - اسم طرف زمان -</u>

ما: ٢٠ = فَدَّ مُ مِنافِ مِضافِ البير اس كانوجوان اس كاخادم - فَتَى كم معنى لوجوان كم ہیں مجازًا غلام باخادم کو بھی کہتے ہیں۔ ا لَكَ الْجَرَاجُ - بَرِحَ يَبُوكُ (سمع) بَرَاحُ وبَرَحُ مصدر المكان كسى عَبُراحُ وبَرَحُ مصدر المكان كسى عَبُر سے مِننا و ركنا ذاكل بونا —

لَا اَبْوَے عَرِنَيَّا۔ وہ دولت منتلی انعال نافصہ میں سے ہے مَا بَدِحَ عَرِنَیَّا۔ وہ دولت مند رہا۔ وہ اب تک دولت مند ہے۔ لَا اَبْرُحَ اَفْعَـلُ اٰدلکَ ۔ میں یہ کام برابر رَارہوں گا۔ لَا اَبْرُحَ حَتَّا آ نَبْلُغَ ہیں برابر مِیتا رہوں گا تا آئکہ یہنچ جاوں ۔

= آمُضِیَ حَقِباً۔ مضارع واحد تملم مُضِیُّ مصدر وباب نصی ضوب) میں جین جاؤں گا۔ اس کا عطف اُنبکخ پرہے۔

َ حُقَباً مُ حُقباً مُ حُقبُ رَما فَ كُوكِتِ أَي مِن مَا مَعَ اَحْقَابُ سِ لَيْتِينَ فِيهَا اَحْقَابًا ( ٢٣٠ ) اس مي وه مدتول يرك ربي كم -

آخُ آمُضِي حُقُباً - ياين مدتون عينار بول كا-

۱۸: ۱۸ = مَحَوْمَةَ بَيْنِهِمَا - ان دونوں كاجائے اختاع - ان دونوں كاستگھم - ان دونوں درياؤں انصال كى جگر - هندا منير تشنير مؤنث غائب البَحْدَيِنْ كے لئے ہے -

= محق تھے کا یک ضمیر تُنگید مُونث حفرت موسی اُور اُن کے خادم کے لئے ہے ۔ ان دونوں کی مجیلی = متو بھا کے ان دونوں کی مجیلی = ستو گائی اکسی کے دنگھ کے اس کے اصل معنی نشیب کی طرف جانے کے ہیں داور اسم کے طور یری نشیبی مجلکہ کو بھی ستو کی مجتری ۔ ستو تب دنھ تی اِنشیوک دانفیجال) ایک ہم معنی ہیں

آتَ إِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ْ فَا تَغَنَّنَ مَبَائِدُ فِي الْهَجُوسَوَ گِاءِ اِس نِي مُزَكَّب بنا تے ہوئے دریا میں اپنی راہ كبيرى۔ لينی وہ دریا میں اترکئی جیسے کوئی جانور سرنگ میں نیچے کوجا گھنٹا ہے۔

سَدَبًا بوم إليُّن كم معول نائي بونے كے نصوب سے مفعول اوّل سِبيل سے

اسی سے سادی (انبی مرضی سے) کسی را سے پر جلا جانیوالا ہے ، جسے سیادی بہالتھ آب (۱۰:۱۳) دن کی ردشنی میں تھلم کھلا چلنے بھر نے والا۔ ستور ب ستور ب سندرت گرمایں دو بیر کے وقت بیابان میں بوبانی کی طرح جیکتی ہوئی رسیت نظر آتی ہے اسے ستواج کہا جاتا ہے جیسے قران مجیدی آیا ہے کستواب بقیف آبے تی تی سبکہ الظکماٹ مآئے (۲۴:۲۴) جیسے میدان میں سراب کہ بیاسا آسے ان سمعہ سے سیسی میں رہ فرد وجوز ہر ہا کہ بہتر جانوں والے رہا

پانی سمجے۔ سُحَوَبًا المَسَلَكُ فِي خُفْيَةِ مِسْزِنگ. وَمَنْی جانورول کی بل۔ ۱۲:۱۸ = جَادَزَا۔ ماضی تثنیہ مذکر غائب وہ دونوں آگے چلے ۔وہ دونوں گذرے۔ مُجَادَزَةً ﴿ رمُفَاعَكُمْ ﴾ مصدر جس کے معنی کسی چیزسے گذرہ اِنے ۔اس کو بارکرنے اور آ گے بڑھنے کے ہیں ۔ یعنی

جبده مجمع الجرن سے آگے برط گئے۔

\_ عنداء ما مفاف مفاف اليه مهادا ناستة بهارا صلح كدونت كاكفانا- دن كما ابتدائي حصه کے کھانے کو عنداء کہتے ہیں۔ ناختہ سے یہاں مراد وہ مجیلی ہے ہو وہ بھون کر کھانے کے طور پر ہمراہ لاتے تھے۔

= نَصَّها ، تَعْكان مِشفنت ، تَعْكاوط ، تَكليف -

١٨: ١٨ = أَرَأُ يْتَ - كيا توني دنكيما - محاوره مي بطور كلم تعبيك استغمال بوتاب. اورمعني بيليخ

ما سہرو یہ بیدو۔ اوکیٹا۔ ما منی جع متکلم اُوئی مصدر اوکی باوی رضوب ) ہم اترے ہم فروس ہوئے۔ ہم مطرب ۔ اِنْدادَی النفینیک اُلی فارمین جا کر بناہ لی مطرب ۔ اِنْدادَی النفینیک اِلی اُلکی فون جا کر بناہ لی مطرب ۔ اِنْدادَی النفینیک اِلی اُلکی فون جا کر بناہ لی ما غازس جا كرفروكسن بوستے۔

= الصَّخْرَةِ - برا اورسخت بيقر- واحد اس كى جمع صَخْرُ وصُحْوُدْ سِهِ-= فَإِنَّ نَسِيْتُ مِن الْحُونَ ، اى نسيت ذكرة بما رأيت منه لعنى مجيل كوس مالت مي وريامي جاتے دیکیھا تو اس کا ذکر کرنا معول گیا ۔

أتيت ١١ مين بسم نِسَيّا مُحُونَهُ مُكَارِوه دونوں اپنی مجل کو بھول گئے۔

اس کی دوصورتنی ہوسکتی ہیں بھ

مبيها سورة الرحن مين سبع يَخْوَمِ مِنْهُ مَا اللَّوْ لُوَّ وَالْمَرْجَاتُ ( ٢٢:٥٥) آيا سبع كدان دونون سمندرو میں سے موتی اور مو لکتے اس کے الائکر دو قولوں میں سے اکی یہ سے کہ لؤلؤ ادرمر حان صرف کھاری **پانی سے نکاتے ہیں۔ بعنی اول الذکر میں نسیان کی اور مؤخرالذکر میں احداج لوئدے و مرجات کی تخصیص** 

دوم حفزت موسی علیه السلام محبیلی کے تنعلق خادم کو بایدد لانا بجول گئے ادر خادم حفزت موسی کو بیر روز بتانا مجول گياكه مجيلي عجيب وغرب طريقيرسے دريا ميں اتر يخي –

\_ مَاالنَسنيشة - مَااكنسُكنِ تَنهي بجولِين لحالا اس نے مجھے ، ماضى كاصيفرد اصرمذكرغات ن وقايرى واحدمتكلم.مفعول - كامنميروا حدمذكر غائب مفعول ثاني - مبرل منه اكَ آ ذَكُرَ كَ - كَا صَمير كابرل انشمال مَا أَنْسَلِينَهُ إِلَّهُ النَّايُطُنُ انْ أَذْ كُولًا الى ما انسانى ذكوع الد الشيطان يعين شیطان نے اس کا ذکر کرنا مجھے عبلادیا۔

أَشْكَا نِيْ - نَسَى مَادُهُ إِنْسُاءُ دافعال، سے ہے۔

= عَجَبًا - ما يداِ تَحَدَ كامفعولَ ثانى بعد (مفعول اول سَبِيْكُرُ) جيساكراتيت ١١ مَرُور وباللي سَرَ بَا سِيدَ عَجَبًا - سَرَ بَا سِيدً عَجَبًا -

یا آخرکلام میں مجھلی کے عجیب دغرسب طریقرسے دریامیں اترجانے ادر پھر ایسے دتو عہ کو بھول جانے پر تعجب کے طور پر آیا ہے۔

۱:۱۸ = كال ١٠ ى قال مؤسى ؛

ے فولائے۔ ای ا موالحوت مجملی کی ہی بات (تو محق جس کی ہیں الماش محق) یا اس کا اس کا اس کا اس حبکہ کی طوف سے جہال ہے واقعہ بین آیا۔ نعنی وہی تودہ مقام عاجس کی ہیں تاش محق ۔ ماکٹ ذبنخ ۔ جس کی ہم لاسٹس کر سے سے ہے۔ کُنَّا نَبنجِی اصنی استماری صیفہ جمع مستلم۔ بَخی مصدر را باب حرکت )

ے إِدُنَّتُ اَ- ما مَنَى تَنْيَهِ مَرَر غائب دونوں الظيمرے - إِدْنِيَادُ (إِنْتِعَالَ مسرجس كَ معرجس كَ معن حب رائية الله الله عن حب راسة سے آيا اسى رائسة سے والب ما نے ہيں دقہ ماذہ

= التَّارِهِيمَاء مضاف مضاف اليه وان دونون كے نشانات قدم -

إناك جمع أَخْرُ واحد معنى علامستهج- نشاني رنشانِ قدم - نشان - بيجيجي ـ

نَّمْ تَفَقَيْنَا عَلَىٰ المَّارِهِ فِي بِرُسُلِنَا - (> هُ: ٧٧) مِهر بم نے ان کے بیچے اور سِعْم بِمِیجے -عَصَصَ اُ - اَلْفَتُ کَ مَعَیٰ لِنَانَ قَدْم بِرِ جِلِنَا مِنْ اَ فَتَى لَا لَا تَرْمَ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ ا

قَصَّ کے مَنی بیجے بیجے جِنا بھی ہے۔ مثلاً وَقَالَتُ لِاُحْتِهِ فَصِیْنِهِ (۱۱:۲۸) اوراس کی بہن سے کہا کہ اس کے بیجے بیجے جلی جا۔ فَصَّی عَلَیْهِ الْخُرْرِ کَسی کو خرد بنا راس سے ہے قصص وَصِّن کی جَمَ۔ وَقَصَّی عَلَیْهِ الْفُحْرِ وَ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰ اللّٰهُ الل

قَصَصًا يا تومسر بعالت نصب سے يا قال سب أَرْتَكَ اعلى الْنَارِهِ مَا سے بعن لينے نشان قدم تلاش كرنے ہوئے . يا مغول سے جس كافول مقدر سے ۔

۱۸: ۹۵ = مِنْ لَدُهُ مَنَا - ہماری طرف سے ۔ لکھٹ ظرف زمان وظرف مکان ہر دوستعلی مثلًا اَ قُسَدُتُ عِنْکَ لَهُ مِنْ لَدُّنْ طُلُورَعِ الشَّهْشِ الِيٰ غُرُودُ بِهَا ۔ بین اس کے پاکس

مقیم رہا ابتداء طلوع سم*ت غروب آفتاب تک (فلوٹ زمان)* اور فیھَبُ کِی مِنْ تَکُ نُكَ دَلِيًّا - (19: a) مجھے عطب افرما اپنی جانبسے کو کی جانسٹین (ظرف مکان <sub>ا</sub> ۱۰: ۲۷ = تَعَدِّبَنِ تِومَجُ كُوسِكُما فِي - تَعَرِيبُمُ سِيرِسِ كِمِعنى سَكُما فِي كَبِي مِمارِع وامد مذکرما عزو ن وقاً یہ ی ضمبروا مدتکلم محذوف ہے۔ ے رسٹن او تعکیر کے معنول ثانی کی صفت ہے ای عِلْمًا ذار سُنْدِ - رستروہ است کاعلم رُمْثُور بِمِعَىٰ بِرِايت - معلانى - راسى - صلاحيت - اَتْ تُعَكِمْنِ مُومَّاعُكِمْتَ دَمَّتُكُ ا كماتب سكهائيس مجهرسندو برايت كاخصوصى علم جو آب كور منجانب الشر سكهايا كياسه.

10: 14 = لَنْ تَشْتَطِيعُ مَ مضارع نفى تاكيد لكن صيغه واحد مذكر حاضر تونهي كرسكيكا إسْتِطاعة راستفعالؑ) سے۔ طوح . ما وہ ۔

مرا: ٩٨ = كَمْ يَعِظْ مَا رَعَ نَفَى حجد للم - تواعا طنهين كريكا - تونهين گيرے كا- توقابو من نبي

كونكياء إحاطكة معدد-

ے خُدُرًا متیز کی وجہ سے منصوب ہے

ملائد تحیظید خبراً بو متها سے احاطروا تفیت میں نہیں ہے۔ ملائد تحیظید خبراً بو متها سے احاطروا تفیت میں نافرانی نہیں کروں گا۔ میں حکم عدولی نہیں کرونگا معیصیتہ سے رباب حکرت کا اعتصابی لک آمراً - اور میں تتہا سے سی حکم کی نافرانی نہیں

مد. ۱۱، ۲۰ = فَإِنِ اللَّهَ لَذِي لِي الرَّابِ مير مساتور بها جاستين - اَكْرَمْ ميرا اتباع كرنا جاسمته یا گرتونے میرا اتباع کیا۔ یامیرے ساتھ ہے۔

اِ بَّبَعَتُ ۔ ماضی دامد مذکر حاضر۔ ت وقایہ ی ضمیر وامد شکلم۔ ہے اُکٹیوٹ ۔ اَلْکُدُوْنُ کُیر باب نصرے کے معنی ہیں کسی الیسی چزکا وجود ہیں آنا ہو پہلے نہو۔

الْعُدَاتُ من يجز يناكام منى بات مرده قول وفعل جونياظهور بدير بهوابو- اس مُحُدِكَ كَمِيَّة ہیں۔ حَتّٰ اُحُدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا حب تك كمیں فود ہی بیل رسے مجھ سے بات نہ كودل

سروه بات بوانسان ككسماع يا وحى كيذرلعيه بنجي -اسع مديث كيفي بي عام اس سعكده

وحی خواب میں ہو ما حالت مربیداری میں ہو۔ حكاتك عن فُلاَنٍ مس سع كجِير بيان كرنا - روايت كرنا - حَدّاتَ - جُرد بنا - بيان كرنا -المُذَرِبَ فعل منصوب بوجه عمل ان مقدره کے سے -

- خَرَقَهَا ـ اس في اس كو يجاهُ ولا - اس في اس كو تعالى و الله اس في اس في ما من و المدر من و الله باب من و الم من و الله باب من و الله و الله من و الله و ا

س سَيْنُ المُدَّاء تَكَيف ده - يا ظل فَ شَرِع يا خلافِ عَلَى جِيْرِ الْمُدَّاء اى مُنكدًا رجابه الين المرفيكر ومعيوب مد لعَتَ جِنْتَ شَيْدًا المُسَاء الله المُسَاء الله المُسَاء الله المُسَاء الله المُسادى المرفيكر ومعيوب منظيم الوكفاء قابل الكار - علام بنوى كانول سي كرع بي العنت بي المحرّ معنى قدا هِيدة أخون ناك سبع -

۸۰ ۲۳۶ = لَا تُنَوَاحِٰهُ ۚ فِي مِفْعِلَ بِنِي واحد مذكر حاضرت وقاييه اورى ضميروا مذكلم - توميري گرفت مُر تومچھے زیکڑ۔ میراموًا خذہ ذکر۔

\_ بِمَا - بَارَسِبِیَ ہِے۔ اور مَا مصدریہ ہے۔ لاَ تُوَاخِدُ نِیْ بِمَا نَسِیْتُ میری بھول مُوک برمیری گرفت دکر۔ قرآن حکیم میں اس کی مثال یہ اتبت ہے حَدُ فَدُو اَ بِمَا نَسِیْتُمْ بِقَاءَ لَوْمِدَ لَمُدُ طَافَا وہ : ۱۲۲) سواب مزہ حکیمو برسیب لینے اس دن کے آنے کو بھول جانے کا۔

= لاَ تُوَهِفِيْ وَ فَعَلَ بَهِى وَاحِدِ مَذَكُرُ مَا فَرَهُ مِنْ الْهُوْفِيُ إِنْ هَانَ رَافِعَالَ) اَدُهُمَّ فَالْمُنَا فَلِمُ اللهِ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ الل

بِ بِهَا رَبِينَا مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْ المِلمُ المِلْمُ المِلمُ ال

**کا مفعول ٹانی ہے۔** 

١٠١٨ > = دَكِيَّةً - كنا بول سے ماك، معصوم ذَكَاء بروزن فَعَيْلَة صفينيكا

والدبو سے ہے۔ - بغین کی آفشِ ۔ بغیر کسی سبب کے رابن کثیر ) بغیر فضاص کے ۔ بغیر کسی گناہ کے ۔ بغیر کسی جان کے

على السيامشكل امر جوسمجيين نراسك- ام فليم- اليها امر جس سے سب كانوں بربا توركيس مكويكا درج فسبح مين إمنة سے شرها بوا ہوتا ہے۔ سخت المرغوب

الد ن کا رہے اصل معنیٰ انسان سے دل پرکسی ایسی میزکے وار د ہونے کے ہیں جسے وہ تصور مين دلاسكنابو- المكنكون مروه فعل جسع عقال سليم بيع خيال كرك ياعقل كواس كيس وفتح می توقف ہو۔ مگر شراعیت نے بھی اس کے قبیع ہو نے ما تھم دیا ہو۔

لَقَ لَ جِئْتَ سَنْفًا شَكْدًا- يقينًا أتب فيرا بيجا أور نازيبا فعل كيا س

إستم الله الرَّحْلَنِ الرَّحِيمُ الم

قَالَ النَّمُ أَقُلُ (١٦)

الكهف ، مَرْيَمْ ، ظه ،

## قَالَ الْمُ اقْلُ لَكَ إِنَّاكَ لَنْ لَسْتَطِيعً

- كَتَّكَنُّ نُتَ - لَ جَاكِبُرُ طَ كَ لِيَّا مِنْ وَاحْدِ مَدَّ مَا فَنَى وَاحْدِ مَدَ كُوفَا فَرَّ الْمِخْافُ (افتعالى) سے معنی لینا - بکر نا - قرآن مجدی سے خُلُ اَ تَخَذُ لُمُ عِنْدَ اللَّهِ عَلَامًا (۱۲؛ ۸) ان سے لوچھو كہ كياتم نے الندست اقرار ہے دكھا ہے -

لَوْ شَنِدُنَ تَدَيَّحُدُ تَ عَكَيْدُ أَخَرًا - الرَّمْ عِلِيمَةُ وَاس كام كا معاوضه لم كيت المدهد المدينة المحام كا معاوضه لم كيت المدهد المدينة مضارع واحدثكم منارع واحدثكم مصدر بالبيقعيل مجنى بتانا بجردينا - ك ضمير واحد مذكر ما صربين الجي تحجيم بنائد يتابؤن -

كى جيزيااصل كى طرف رجوع بونا عب مقام كى طرف كوئى جيزلوك كرآئة تواسع مؤسل كيمة بي! ملا حظر ہو رہا: مره) نیس تنافِی مُلی مُسیجیز کواس کی غایت کی طرف لوٹا ما ہے جواس سے بلحاظ علم یا عمل سے

مفصور بوتی سے عاست مفصور - حقیقت - ناویل تفسیر

1: 23 = يَعَلُونَ فِي الْبَحَوْرِ عِودِيامِي كام كرت تقد لين جودريامي ملاحى كاكام كرت سق = ارَعِيْبَهَا - مضارع منصوب واحدمتكلم - هما صميمفعول واحدتونت غاتب ومعلل بوجمل آئ سے۔ (کہ سی اسے عیب دارکردول۔

= دَدَاءَهُدُ- دَدُى يَرِنِي سِي وَدَاءَ مَعدر إلى الله عنى عدفاصل آرار كسى چيز كما أكربونا ياليجي بوناء علاده سوا سوناك بي-

مَ الله عن من وكان ورَآء هُدُ مُلك (اليه هذا) اوران كم الكاكم بادشاه فا بيهي كمعنى بين مه إنْجِعُنى إِذِي اعَكُمْ فَالْتَيْسَةُ الْوُسَّ ١ ( > ٥ : ١١) بيجيم كولوط جا و اوردو لا نور تلاسشس كروا.

آر کے معنیمی ۔ اُور موٹ قَرَاءِ حُدُرِ-(٥٩:٥٩) یا دیواروں کی اوسطیب۔

عسلاوه وسواك معنى من - فَمَنِ الْبَعَلِ وَرَآءَ وْلِكِ فِأُولِيكَ هُمُدُ الْعُلْمَوْنَ (١٢٣٠) اورجوان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ خداکی امقر کردہ ی متسے مکل جانے والے ہیں۔ سے عَنِیْسَان مصدر ہے رحالتِ نصب عَصَبَ یَغْصِبُ (صَوَبَ) سے دربرک سی جین دلغری کے)

َمرا: ،رے فَخَشِيْنَا ۔ مامنی جمع مستلم- خَشِيْنَ مصدر سرباب مع م<del>رفحت - ہما اندائيہ ہوا</del>

الخازن ميس ع فعركمناً - جمين معلوم ہوا۔

= اَنَ يُرُّ هِفَهُمَا - اَرْهَ قَ يُرْهِقِ الرَّهَاقُ وَانْعَالَ مِفَاتِ وَإِعْدِمِنْ وَالْعِمْدُ وَاسْت منصوب بوج عل أن مصماً تثنينه مذكر غات و د هائ الزانداز بونا و اكسانا ومتبلاكرنا-مجبور كرنابه زبردستي جهاجانار دنتواريين فحالنابه

اَكُهَفَ لَهُ خُلُمًا ظَلْمِي مِسْبِلَاكِنا - أَدُهُ هَنَّهُ إِنْهَا - كَى كُولُناه بِرَاكسانا - مَ هَنَّ وأَرُهُنَّ ر محرد ومزیزی درِنوں کے ایک معنی ہیں. فراک مجمید میں سے یَ مَنْ هِ مَنْهُ مُنْدِ ذِکْتُهُ (۲۰:۱۰) اوراکُن برِ دلت جِياري بوكى - أور سَا دُهِفُهُ صَعُودًا - (١٤١٧) مم عنقريب اس كو عذاب عنت بيه بتلاكرى كى مداوروَلاَ تُرْهِ فَنِي مِنْ أَمْوِي عُسْرًا (٣٠١٨) اورميرِ علاس معالمي مجم كو د شواری میں رو النے ، ان یو کھو تھی کہ دہ ان دو نوں ( ماں باپ *کواسر مثی اور کفر رہے مجبور کو دیگا* 

تقدير كلام يوں ہوگ : فخشينا ان يوهقه ما طغيانًا ﴿ كُونُو اَكُوبُكُمْ حَسَّلًا ١٠: ٨ = يُبِي لَهُمَا- مضارع منصوب واحد مذكر غاتب إنبك الصَ مصدر- هُمَا ضمير فعول تثنیہ مذکر۔ کہ وہ ان دونوں کو بدلہ میں دیرے۔ ھے ما ضمیر مفعول اوّل ہے اس کے بعید ولکہ ا (مُحذوف) مغولَ ثانى ہے۔ اى آنْ بَيْرُ بِ لَهُ مُسَادَ بَيْهُمَا وَكُوكَ اَحْيُرُ اَمِنْ مُكَالِكُا إِوددُگار ان کو بیٹ جو اس (پہلے جس کو قتل کیا گیا تھا) سے بہتر ہو۔ - ذكوة - كنابول اورا خلاق ردييس ياكيرك-

= رُحْمًا - معدرب - دَحِمة بَرْحَهُ دَحْمَدُ وَمَوْحَمَةٌ وَرُحْمًا وَرُحْمًا وَرُحُمًا

ىتفقت كرنا-

مست من مردو ذکی و در کی منصوب بوج تمیز کے بیں ابو باکیرگی میں اس سے بہتر اور شفقت میں اس

= اَثُرَبُ - افعل التفضيل كا صغرب - زياده فريب -۸۱:۱۸ = الشُدَّة هُمَاء مضاف مضاف البير- الدَّشَوْقُ وَالْدَسَرَةُ وَسِنِ بلوغ برواني كُلُّ بورا دور- بلغ حَلَة كَ اسْتُرت كَ وه سن بلوغ كوبينا - ده جواني كي عمر تك ببنيا - شدود ماده ا مَشْتَ هُمُا - أيفسن للوغ كو-

\_ يَتُتَخِوْءًا مضارع مضوب (بوج عل أَنْ مَ تنيه مذكر غاتب اصل يه يَسُتَغُوجًا نِ مقاء آئ کی و حبرسے نون اعرابی گرگیا۔ استخواج (استفعال) مصدر، وہ دونوں تکال لیس = دَحْمَةً مِنْ دَيْك م يترك برورد كارى مهربانى - رَحْمَةً ارَا دَكامفعول لرب كان بر دِيْت كرنے كے لئے پرورد گارنے چا باكم اتْ يَبْلُعَ ااسَّنَّ هُمَا وَ يَسْتَغْرِجَا كُنْزَهُمَا - يا يرمعدر منصوب سے اس صورت بی اکاد معنی رحید گئا ہے۔

ے عن اُ مُرِی ۔ ابنی مرضی سے ۔ ابنی داتے سے -

= ذ لك - يعن جبي في اوربيان كياك -

ـــ كَنْهِ مَسْنَطِاعِي مِنْ مَانِعٌ نَفَى حَيِدً مِلْمِ واحد مذكر حاضر - بمعنى ما فنى منفى تو رصبر، ذكر سكاء اس كا ما فني إنسطاع سعب - ايستطاع اصل إستُطَاعَ دباب، استفعاك بي بي شي اكركو تحفيفًا مذف كرديا كياسيء دونول اكيب بي معنى بن استعال بوست ثين مثلاً فمَا اسُطاعُوُا اتُ يَكُفُهُ وَهُ وَهَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَعَبًا (١٨: ١٤) مجران كوب قدرت مذريى كروه اس ير پڑھ کیں اور نہ بہ طاقت رہی کہ اس میں نقب نگا سکیں۔ تَسُطِح اصل میں تَسُطِیْعُ مقار کی کے آنے سے لام کام مجزوم ہوا ادر اجتماع سائنین کی حسوب علت گرگیا۔

भर्विक

آیتہ 29 فَا رَدُنْ اَنْ اَعِنْبَهَا (اَدَدْتُ صِغْدا مَدَمَنَكُم ) آیہ ۸۱ میں فَادَدُ نَاکَ تَبْهِالُهُا .....دُخُمَّا رصیغہ منظم اورائیتہ ۸۲ میں فَا دَادَ رُنُک .....دُخُمَّا رصیغہ وامدِندکر غائب استفال ہواہے ۔مفسرتِ اس کی توضیح یوں فرانی ہے ہہ

اگر مین خرد نفع د صرر سرحیز کا خال حقیق الشد ب اسکن الل ادب وعرفان کا طریقیت سے کیے حیب خراور نفع د صرر سرحیز کا خال حقیق آلاً عین اور حب شراور صرر کے دکر کا موقع آلاً تواس کی تبعیت اللہ علی اللہ میں اور حب شراور صرر کے دکر کا موقع آلاً تواس کی تب ت ابن طرف کرتے ہیں -

حضرت ابراہیم علیال بلام کاار شاد ہے قافے امیوضٹ فکو کیشفینی ۱۲: ۸۰) جب ہیں بھار ہوتا ہوں توہ میصے شفا مرحث ہے بہاں شاد ہے تہاں شاد ہوتا ہوں توہ میصے شفا مرحث ہے یہاں شق توہ نے کی وجہ بنائی تواس کی نسبت اپنی طرف کی محوم کھنی توہ نے الدر عب دایوار درست کرنے کی وجہ بنائی تواس کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کی محوم میں ہے۔ اور دہ ہم ہوتھے۔ ایک نیجے ہے الدین کو نافر مان بیلے کے عوض میں نیک اولاد دی حب ایک ہے۔ اور دو م شرب اس لئے کہ ابغا ہم المی مصوم بھے کو قبل کیا بحارا ہے۔ اس لئے جمع کا صفحہ استعال کیا ہے تاکہ خر سے میلو کی نسبت ذات ضاوندی کی طرف ہو جائے اور شرکا بہلوا بی طرف منسوب کردیا۔ علامہ بدرالدین ترک شرکا بہلوا بی طرف میں منسوب کردیا۔ علامہ بدرالدین ترک شرکا بہلوا بی طرف میں منسوب کردیا۔ علامہ بدرالدین ترک شرکا بہلوا بی طرف میں منسوب کردیا۔

نام جس کی شخصیت کے تعسین میں اختلاف ہے۔ سے سکا خیلی اسٹ حرف ر مضارع کو مستقبل فریکے معنی میں مخصوص کردیتا ہے۔

ے سیا شکرا۔ سے خرف مصامی کو مسلس رہب کی مصوب کرریا ہے۔ اَن کو اِن مضارع واحد مسلم۔ سِلاکر ہ مصدر میں عنقرب بڑھ کرسناؤں گا۔ میں عنقرب بیان کروں گا۔ تکو ما دہ

بیاں روں ۵۔ سو مارہ ۱۰:۲۸ مے مگٹ ۔ مامنی جمع متلم نمکِنٹ (تفعیل) مصدر ہم نے تکین نجشی ہم نے جما وُعطا کیا۔ ہم نے باافتدار بنا دیا۔ میکٹ ہے آشیانہ کٹنے کی جگر۔ اِنسکاٹ (اِنٹ کُٹ کُٹ باافتدار ہونا، قابو بانا۔ کسی جگہ پر قدرت ماصل کرنا۔ میکبن کے جم کر سہنے والا۔

ے سَبَبًا ﴿ سامان ـ ذراید ـ رسی حسس درخت برا دبر حراها اور نیجا تراجاما سے بھراس مناسب على مراس شى كو سكبك كهاجا تاب بودوسرى فنه تك رسائى كاذراس بنى بوخواه وه علم بو قدرت ہو۔ آلات ہول -

سَبَیّاً۔ یعنی ایسے ذرائع از قسم عسلم وقدرت وآلاتِ کرمِن سے وہ کام بے کر ہرجیز مک رسائی حاصل كرمكاتها اس كى جمع المسباك بسيجى سعمرادكسى فيزكوها صل كرن ك دراتع بن -

راه کو بھی مستبہ کے سکتے ہیں کھس برحل کرمنزل مقصود تک بہنیاجا تاہے۔

١٨: ٨٥ = خَمَا تَبْعَعَ سَبَبًا - وه الك راسة ربهوليا - وه الك راه برروانهوا -ما: ٨٩ = حَمِثَةِ - حَمَا يُصْ صفت منبه كاصغه ب حَمَا يُو دلدل كيمُ وكارا

حَمَيَةِ - كَيْمِرُوالا - دلدل والا - حَمَّى ماده -

ے مَغُوبِ السَّنْهُ مِن مضاف مضاف اليه رغوب آفناب كى حَبَّر ربال تصويرى ربان استعال عَلَى محتى بدر معدب المستسب سدم ادكوتى اكب مبكر نهي جهال سورج فى الواقع اس مكري غروب بوجاتاہے۔ عروب افتاب کا منظر دیکھیں تو یون معلوم ہوتا ہے کہ دورا فن میں سورے زمین میں جیب كياب حالائكه في الواقع السانبير سهد

دور مندرس دوب رہاہے۔

\_ إمتاء يا - خواه - المرد إمّنا كني معنول كے لئے آتا سے - مثلاً -ا- ابهام- والخَوْدُنَ مُوْ بَحِثَ لِهُ مُواللّهِ إِمَّا يُعَدِنَ بَهُ مُعْرُوَا مِنَّا يَنُوْبَ عَكَيْمُ مُوا: ١٠١١ اور

کے اور لوگ ہیں کہ ضدا کے حکم کے انتظار میں ہیں ان کا معاملہ ملتوی سے خواہ وہ ان کومزا دے خواہ وہ ان كى تورقبول كرك يا جَاءَ إِمَّا دُنِدًا وَإِمَّا عَمْرُوا - زير آيا سِه كُرْمُرَ

٧- تفصيل- إِنَّا هَكَ يُنْهُ السَّبِيْلَ إِمَّا شَمَّا كِرًّا قَدَامِثًا كَفَوْرًا (٣:٤٧) بم ن اس دانسان كو راسته د کھلایا۔ اس کے بعدوہ شکرگذار سندہ بنے یا نا شکرائ کرجئے۔

٧ – تخيير الغثياردين) جيسے إمَّاانُ تُعُكِّدِتِ وَإِمَّاانُ تَتَخَيْنَ فِيهُ لِحُدِثُكَ ۚ (ٱيت نهِ ا خوا ه ان کومزا دو۔ نوا ہ ان کے ساتھا جھا سلوک کرو ۔

يا إِمَّا ارْفُ تُلْقِي كَرِمَا ارْفُ تَكُونُ اللَّالَ مَنْ اكْفَى - (٢٠: ١٥) توكيا يها آب (اينا عصا) تعينكيس مح ياهم بي ملّع دالغ والمنبي -

۱۸: ۸۷ = اَمَدًا - حوب فرط استعال بواب (اس كرون شرط بوني دليل بهدك

اس کے بعد حرف فاء کا آنا لازم سے ، میں رسورلین ، مگر ، آمّا مَنْ خَلَمَ ذَسَوْتَ لَغُ كِبُهُ مُوجِ طَلْم كرے گا تو ہم اسے صرور سزا دیں گے ۔

ي يقف لل اورتاكيد كم لئ كَمَا السَّافِينَ فَ كَامَتُ المَّا السَّافِينَ فَ كَامَتُ لِمَلْكِينَ (١٩:١٥)

وه بوکشتی عتی وه چند غریبوں کی عتی۔

ِ أور ناكيد كى نتال ١مَنَا ذَئينَ حَدَا هِبُ ـ نسكن زيدوه نو ضرورجا ينوالا ہے-

ے عن آبا شکور ا فندید عذاب، سخن عذاب موصوف صفن عمَنَ آبًا لوجه نُعَكِدِبُ كم معدد موفى كم منصوب ہے -

مرا: ٨٨ = بُسُوًا - آسانى ، سبولت - سَنَقُولُ لَهُ مِنْ آمْدِ نَا لَيْنَ اللهِ السالية الحام كالحكم دس كرين كيُنوًا - بهم السالية الحكام كالحكم دس كرين كابحالانا آسان بوگاء

ما: ٨٩ = أَ تُبَعَ - إِشِّلَ عُ دافعال) سے ماضی واحد مذکر غائب۔ وہ بیچیے لگ گیا بیچیے جل طِیا اِ مَا اِنْ اِلَ اِلْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمُلْمَا اللَّهِ الْمُلْمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

مران ۹۰ = مَطْلِعَ الشَّمْسِ - مَطْلِع ظرف مكان مُضاف شمس مضاف الله - طلوع أو كريد سمتِ مشقِ بين أنهائ آبادي بية (كوتى بهالروغيرم)

= مِنْ دُوْنِهَا میں ها ضمیر واحد متونث غالب شمس کے لئے ہے۔

= سِنْدًا - جَاب، برده - سُنُورٌ وَاسْنَارٌ جَع - رسورِ ج كَا كُرَمُ سِي بِحِنْ كَا اللهِ = سِنْدًا - جَاب، برده - سُنُورٌ وَاسْنَارٌ جَع - رسورِ ج كَا كُرَمُ سِي بِحِنْ كَا اللهِ

سور بچ کی گرمی سے بچنے کے لئے بہاس اور مکان ہر دو کی ضرورت ہے۔ لکنہ نَجْعَالْ لَنْکُهُمْمُدُ ور مدہ زیر سے نیکار بوزیں ہے کی گرم میں سے زیم کئز زین سریاس لیاس تھا بنا مکان ہے۔

مِّنْ دُوْنِهِمَا سِنْرًا - بِعِن سورج كَلَّرُم سے بیخ کے لئے ندان کے باس لباس تھا نہ مکان ۔ مدا : 19 سے کن دائے ۔ نفر اس کا منبدا محذوف - ای امو دی الفونین کن لاک - یول ج

المعلق المعلق من المعلق من المعلق الم

آلات دا سباب -

حَدُهُ ماضى برآئ تو تحقیق سے معنی دیتا ہے۔

مر: ٨٠ = السَّدَّ يُنِ \_ دوبِهار دوآر سك كاتنيه ب

ے لا کیکا دُون کیفقہ وی مفارع منفی جمع مذکر غائب۔ وہ کوئی بات آسانی سے نہیں سمجے سکتے تھے۔ کا دکی کا دُ۔ افعال مقاربہ میں سے ہے۔

١٨:١٨ = خَوْجًا - فراج محسول - باج - مال - آخو الح جمع -

هكُ بَعْفَلُ لَكَ خَرْجًا - كيا بم تمها سے لئے كچھ مال أكمُاكردير -

معنى اَنْ مِيهِ البِرطيك معنى لين أياب ميانك عرف بين كتي بين المحرّة تلك على

اَتْ لَسَنُوا ﴾ - مِن تم كو بنا تابول لبشرطيكه - تم اسے رازمي ركھو -

١٨ : ٩٥ = مَكَنَّخَ ما ملي مَكَنَّ فِي حَيْلَ مَكَنَّ فِي مُعَلَّنَ وَاصِيمَ لَكُونَ مِاسَى مَكُنِّ فَي مُكِينِ

تَنْعِيْنَ مصدر نون وقايه ي ضمير مفعول واور تلم ماس نه مجه حبّه دي - اس نه مجه بااقتدار

بناياً- اس نے مجھے اختيار ديا۔ اس نے مجھے احس لطنت، ال و دولت و دير اسباب بر قدر

دی ہے ۔

مَا مَكَمَّى فِنِهِ دَنِهِ وَ وَ دُولت واقتدار و مال واسباجس پرمیرے رب نے بچھ اختیار دیا ہے = اَعِیْنُونِی ؒ ۔ اِعَامَٰۃ مصدرسے امر کا صیغہ جمع مذکر حاصر ۔ ن وقالیری ضمیروا مدت کلم۔ = بِعُدَّة ۔ جبمانی مشفت ۔ ممن ۔

= أَجْعَلُ مضارع مجزوم واحدمتكلم مجزوم بوج بواب امر سے ہے۔

= دَدْ مَا مو فَى ديوار- سيّر محكم- دَدَمَ يَدْدِمُ رضوب كامصدرب عسى كامعن رضد كو بيقرون سع بندكردينابع- بهال معدر بمعنى اسم مفعول بع .

١٨: ٨٩ = النُّوْنِ مِيرِ بِإِس لاَوْ النُّوُا الْمُرَّا الْمُرِعِ مذكرها مِنْ وَقَالِيهِ مَي ضميروا فَدَكُمُم الْمُنْ يَجِمِينَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ النَّوْ النَّوْ المُرْجَعِ مذكرها مِنْ وَقَالِيهِ مَي الْمُنْ يَجِمِينَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ا

= نُدُرَ الْحَدِيْدِ- لوسِي عَرْبَ بِرِف بِرِف كُرُف - بِرَى بِرَى مِا دريه - زُبُرَة كَا كَيْ مِعْهِ اللهِ المُعْمِية الْحَدِيْدِ الْمُرْدَة اللهِ اللهُ ا

ے ستاوی۔ ماصی واحد مذکر فائب مساقا ہ مصدر۔ اس نے برابر کردیا۔ وہ برابر ہوگیا ہے است کے برابر کردیا۔ وہ برابر ہوگیا ہے الصّد فَیْنِ مساقا ہوگیا کے الصّد فَیْنِ جہاں جا کر میا اللہ کا اوپر کا سراتمام ہوتا ہے۔ المصتد فین بہاڑے ددنوں کٹا سے۔ صدت کے معنی سیب اور اوسٹ کی ٹائھوں کی کے میں ہیں۔

اعراض برتنے کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے قرآن مجید میں آیا ہے ذمن اَظُکَم مِنْ اَکُ کَا اَنْ اِللّٰهِ مِنْ اَکْ بالیاتِ اللّٰہِ وَصَدَفَ عَنْهَا لَهِ ؟ > ١٥) او اس سے طرحر کون ظالم ہوگا جو خلاک آینوں کے این کے سراہ ان سرمنکو ل

تکذیب کرے اوران سے مذہورہے . وی اُنفیجی ایر جمع مذکر ماصر نفخ دہاب نصور سے مصدر تم میونک مارو می و مو و و اس نے دونوں بہارا ہوں کے کناروں کے درمیان والے ضلام کوباط دیا اوسے کی جا دروں سے توكياكهاب آك دهكاؤي

= جَعَلَهُ نَادًا اس نهاس كو آگ كى طرح سرخ كرديا - يعى درمياني آمنى ديوار كوآگ كى طرح سرخ

کردیا۔ تفظی معنی بس استے اس کواگ بنادیا۔

\_ اكْنُوغ منارع وامديم مجروم بوج بواب امر اكفتراغ كمعنى فالى بوفاء فارغ خالى بىياكة قِرْآن مجيد ميس سع وَاَصْبَحَ فَنْحَا دُارُمٌ مُوسَى خَارِغًا ﴿ ١٠ ؛ ١٠ ) ا ورموسَى كَى مال كا دَل بيصبر ہوگیا۔ دگوما خون کی وجہ سے عقل سے خاتی ہو بچاتھا۔ عربی ہیں کہتے ہیں اَحْدَ وَفَتُ الدَّ لَوَء میں نے و فول سے یان بہاکر اُسے خالی کردیا۔ اور حبکہ ہے اُف وغ عَلَینَا صَبُرًا ۲۶: ۲۵۰) اور خطرا وخدننات سے خال کرے، ہم بر صبرے دہانے کھول سے۔

ا منوغ - كيس طوال دول - بي بها دول - عكينه بي ضمير وا حد مذكرغات لوس كا ديوار

كم ليَرَبِ مَدِي اندُيلِ دول اس وديوار) پر = قِطُلُ - كِيمُعلا بوا مَانِيه - تقدر كام يول سے النُّونِيُ قِطْلًا اُفْرِخُ عَلَيْهِ قِطْلًا ا-مير عياس يكعلا بواتا نيا لاؤ كرس اسكو اس ولوس كديوار براثديل دول

ما: ١٥ = اسْطِاعُوْا- اصلى إستَكَاعُوْا عَقارَ تَ ادر ط قريب النزج جمع بوت ت حذف ہو گئی رنیزد کیھو ۱، ۸۲<sub>۲</sub> ما صنی جمع مذکر خاسب وہ شکر سکیں۔ ان میں استبطاعت نیہوتی

= يَظْهَرُونُ - كراس برغالب أسكين - مطلب بركراس بريزُ وكين -فَمَا اسْطاَعُوْ النَّ يَظْهِرُونَ لَهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْ اللَّهُ نَعَبًا - سوده اس برنز في مسكم

اوردہی اس میں نقب سکا سکیں گے۔

١٠: ٨٥ == حلندا- سترى طوف اشاره بدروه ديواد جواس ني آد ك لي بنائ محق -= د تحقائمه واحد د تحقادات مع من منبار معنی کا بیشته بهوارت و سطح م

دکتے کیڈ نے رنص<sub>ی</sub> کوٹنا۔ دیزہ ریزہ کرنا۔ ہموارکرنا۔ س*رکوک کوٹ کوٹ کرریزہ ک*یاہوا۔ وہ اسے ریزہ ریزہ کرنے گا۔ اورجب گہ قران مجید میں ہے۔ اِ ذَا دُکّتِ الْاَرْضُ دَڪَّا رُكُّا

(۲۱:۸۹) حبب زمین توڑ توٹر کردیزہ ریزہ کردیجائے گ

ے فَاِفَى الْجَاءَ وَعِنْكُ رَبِّ م اى فاذاجاء وقت وعدى بى - وقت وعده سے مراد يوم قيامت مجي بوسكتاب، اوريا جوج ماجوج كا يوم خروج تجى - سياق قرات كمطابق دونون صورتين مراد

۱۱، وو = سَّدَكُنَا مَ مَا مَن جَعَ مَنْكُمْ مَعِنَى مُتَقَبِلَ هِم حِبُورُي كَدِي كَدِينَ مَعَدَلَا كَ مِلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

۲۔ اگر دعَ وَمَرِی سے مراد سی خُوالعت دنین کا انہدام ہے ادریا ہوج ماہوج کے خروج کا دن ہے تو صفیر اگر دیا ہوج ماہوج کے خروج کا دن ہے تو مطلب نیہ ہے کہ یاج ج ماہوج باہر سکل بڑی کے تو مطلب نیہ ہے کہ یاج ج ماہوج باہر سکل بڑی کے تو کوگ خوف وہراس سے متلاطم سمندرکی موجوں کی طرح انہیں دوسرے سے گڈمڈ ہوئے ہونگے رب اگر صفیر یاج ج ماہوج کے لئے ہے جیسا کہ ابوجیان کا قول ہے تو مطلب یہ ہے کہ ستر کے انہدام ہر یاج ج ماہوج اس از دحام کی صورت میں باہر نکلیں سے کہ کمٹرت و سرعت ہیں انکید سر سے گڈمڈ ہو سے ہوں گے۔

وَرَ كُنَا لَغِضَهُ مَدِيَةُ مِنْ يَنْ لَكُمُ وَجُ فِيْ لَعَضِ - اور اس روز سم ان كو ايساكردي كرسن ركى تندموجوں كى طرح اكب دوسرے سے الجربے ہوں گے۔ ور سروں مار میں میں میں میں میں ایک اسکار کرنے کا دیکھ

= دَنُفِخَ فِي النَّهُ وَنِجَمَعُنَهُمْ جَمُعًا - اور صور بيون كاجائيكا بيريم سب كوجع كرلي كم اس سعمعلوم بو المب كربرم ديوار كا وقوع قرب قيامت بي بوگار

۱۰: ۱۰ و عَدَضْنَا عَوْضًا عَرَضًا عَرَضُنَا مَا صَى جَعَ مَتَكُمُ مَعَ مَتَكُمُ مَعَ وَضًا مصدر تأكيدك كُ لِك لائ كلى سے عم بالكل سامنے مين كرديں گے -

۱۱، ۱۰۱ = غطاء - ڈھکنا۔ سربوبن۔ ہو طباق کی شم یں سے ہو۔ کبرے دفیرہ کا نہو۔
مراد غفلت - موٹابردہ - بباس وغیرہ قسم کی جزکو غطاء کئے ہیں - بطور استعارہ غطاء کربردہ کا لفظ جہالت وغیرہ بربولا جاتا ہے قرآن مجید میں اور جگہ ہے فکش فنا عَنْك غطاء ك فبت کو آئے النہوں آئے النہوں مربوب بردہ اٹھا دیا تو آج بری مگاہ بزہ ہے فکت کو کئے گئے النہوں آئے گئے گئے گئے گئے ہے من کے آئے گئے گئے گئے گئے ہے من فرک کے گئے گئے ہے من کے آئے گئے گئے گئے ہے من کو کو کھا تا ہو آئے ہوں بربر دے بڑے تھے میری یا تو اسم نول سے مادہ - نوک کی آئی کھوں بربر دے بڑے تھے میری یا تو اسم نول سے مادہ - نوک کے نوک کے نوک کو نوب نوک کے مصدر - اس کے معنی مبند گئے ہے اسم نول سے مادہ - نوک کو کھا نا جو آئے والے مہان کے لئے تیار کیا جائے طعام مہانی - طعام منیافت -

یمان جہنم کو کافروں کے لئے مہمانی طنزًا کہاگیا ہے اور جگہ قرآن میں سے فلکھ عُرَان یا المافیٰ نُوُلاً رس ان ك لئة باغ بن بطور مهماني ك -

ما: ١٠٠٠ اخْسَونِيَ أَعْمَالاً- آخْسَوَيْنَ - افعل النفضيل كاصيغ بحالت بر- أخْسَوَ كى جع خُسُوَانُ وخَسَارَةٌ معدر- زياده نقصان مي سين ولك وزياده كھامگايانے ولك -

اعُمَالاً مضوب بوحبميزك ملجاطعل-

ما:١٠٨٠ = آلَـُذِيْنَ اسم موصول برك أَخْسَرِيْنَ سِي

ہیں ۔ سے پیکھینگون مضارع جمع مذکر غائب اِحسّان مصدر (افضال) وہ اجھا رکام، عمل، کرتے ۔ مردیر رہار رہ ر - صِنْعًا - صَنْعَ يَصَنْعُ كَا مصدرب بعنى كار ميرى - احجاكام كرنا - بنانا - صنع كم معنى كم

کوعمدگی سے کرنا۔ اس کئے برصنع فعل ہوسکتا ہے لیکن ہرفعل صنع مہیں ہوسکتا۔ اس سے سے سَانِعُ كَارَكُمِ مَضْنُوعٌ بِنَاكُ بُولَ جِيْرٍ

نین ۱۰۵ : ۱۰۵ حَبِطَتُ وه اکارت ہوگئے ، وه صالع ہوگئے۔وه مسٹ گئے ۔ماصی کاصیغہ واحد تو د م

: لَا نُقِينِهُ \_ مضايع منفى جمع متكلم إفاكمية دانعال مصدر - بم قائم نهي كري كي الدقامة وانعال، في الْسُكَانِ كِمعنِ لَسى جَكْرِرِ مَعْرِنْ اورقيام كرنے كري اور إِفَامَةُ النَّئَى كُسى جِيرِي ا قامة ) كم منى اس كا بورابورا من اداكرنے كم بير - جنابخ قرآن مجيد سيسه فَلَ با مُلَ الكينبِ حَسْنُم عَلَى شَيْعٌ حَتَّى تُقِيمُهُا لِتَّوَكُلَا لَهُ الْإِنْجِيْلَ (٥: ٨٠) كَهُوكُ كَ الْمِ كَتَابِ حبب تكتم تورا ةُ اور انجیل و قائم نہیں رکھو گے تم کچے بھی راہ بر نہیں ہو سکتے یعی حب تک علم وعمل سے ان کے پورے حقوق ا دِاندَرو مِبِي وحبهے كرقرآن باكس جهاں كہيں بھى نما زيڑھنے كا حكم ديا گياہے يانمازيوں كى تعريقت کی حتی ہے وہاں اِقاَمَة مح معفد استعال کیا گیا ہے جس میں اس بات برنبیر کرنا ہے کہ نمازسے مقصود محض اس کی ظاہری ہدئیت کا اداکرنا منیں سے بلداسے جدنترانط کے ساتھ اداکرنا مرا دہے يمال لاَ نُقِتْ يُمُ ..... وَزُنّا كم معنى بين كريم لسه كوئى وزن بنين دي كم يماك بال اس ک کوئی قدر وقعت بذہو<sup>گ</sup>ی

معزت ابوسعیر ضری سے روایت سے یا تی ناس باعمال یوم القبامة هی خان همر فی العظم كجبال تهامة كاذا وزنوها لمدسون شيئه لوك فيامت كم دن ابني ليساعال بيش كري جوان کے نز دیک تہامہ پہاڑ ہتنے عظیم ہوں گئے .لیکن حب ان کو فرنشتے وزن کریں گئے توان کا کچے عمی وزن ر ۱۰۶۱۸ خویک دینی ان کے کفرومعاصی کا انجام - ان کے اعمال کا اکارت جانا ۔ جو بائد ہوئے جو بھتے ہے میں جونم عطف بیان ہے جُوَّا مُوْمَدُ کا کیو بحد اپنے متبوع بزار کی وضا کرتا ہے۔

۱۰۸:۱۸ = لاکبنغون به معنارع منفی جمع مذکرغات وهنیں چاہیں گے۔ بَغْیُ مصدر۔ بَغْی بَنْغِیِ رضوب بَغِنْ کُ۔

تحد كا بعنى سال ر حال دانسان وغيرك وه حالت جونفس جسم ا درمال ك اعتبار سے بدلنى

سے اسی مادہ سے مشتق ہے۔ ۱۰۹:۱۸ جے مِدا کا رسیا ہی روشنائی ۔ مِدَّ مَدُّ بازووں کو بیسلانا ، کسی کی عمر و دراز کرنا

مون كولمباكركے بڑھنا۔ دوات كوروشنائى وال كر تيزكرنا - اسى سے مُدَّة سے -\_ تنفَيد - لَ تاكيد كے لئے ہے نفِئ يَنفُكُ رسَمِعَ ) نفنَكُ - نفاَكُ مصدر - مزوز حتم بوجا تيكا -

النَّفَادُ خَمْ بِومِانا ـ اور مِكْ قَالَ مُجِيدِينَ سِهِ إِنَّ هَلَوْ الْكِوزُ فَنَا مَالَهُ مِنْ نَفَا دِ ـ (٣٠،٣٨ ٥) يه

بهادارزق بنے جو لبھی حتم نہیں ہوگا۔ سے دیکیلئت - کیلمات جمع - کیلم واحد معلومات المدید عبا تبات قدرت و حکمت با

= اَنَ تَنْفَلَ كَهُوهُ وَمِم بُور تَمَام بُور لَفَكَ مَصَارِع كَا صِيغِهُ وَاحْدَمُونَت عَاسَب م

سشيخ سعدى علي الرحمة كالشِغرب سـ

۱۱۰: ۱۱ = کُوْحی، مضارع مجول واحدمذکر فات ا نیکار (افعال مصدر وحی کی جاتی ہے ۔ = یَوْجُو ۱۱ مضارع وا حدمذکر فات دِ جَارِ مصدر ( باب نصر وامیدر کمتاہے وہ امیدکرتا ہے ۔ دَجارِ اس فلن کو کہتے ہیں جس میں سنقبل میں مسرت حاصل ہونے کا امکان ہو اگر جو نوف و وہم کے معنی میں سنعل ہے ۔ م

ے لدکیشون ، فعل بنی واحد مذکر غات ، مجزوم بوج لام نبی ، جاست که وه نه نشر مک کرے دلینے رب کی عبادت میں کسی کوئ

بشياللهالكخلن التحيمط سُورَةِ مَارِيَهُ مَالِتَ

ا المسلم المسام مانتهیں۔

و: ٧ = فِكُورُ رَحْمَةً رَبِّكَ عَبْدَةً لَا نَكِرِيًّا - اس مِن هَاذَا رَمَدُونَ مِنْدَابِ اور دِكُو رُحُمةِ ...... ذَكُوتًا - اس كى فرس .

عَبْدَة مفول ب رحمة كا اورزكوتا بلب عَبْدَ كا

ترجم بوں ہوا۔ یہ ذکر ہے تیرے رب کی رجت کا جواس نے لیے بندے زکر ما یر فرمانی ۔ وريس عن الله من والعد مذكر غات ما وي الله والله والله والله والله المراعة والله المراعة والله المراء والله المراء والمراء والم

اس نے رکیارا راس نے دعاما بھی ۔ بندائ بکار وعار آواز ندی مادّہ -

= خَوْيًا ﴿ بِوسْدِه حَبِي بِونَى مِ خَفَاء ومصدر سعي كمعنى خفيدا ورايك شيده بون اور صبي مع بي - صغن من بركا صغيب رجيك كمعن بي مي اتا بعد مثلاً ادُعُوْا رَبَّكُمْ تَصَرُّعًا قَد

خُفَيَدً - (۱:۵۵) لنج برورد گارسے عامزی اور چیکے چیکے دعائیں مانگاکرد-ورب ہے دَبِ ۔ اصل میں کا دُبِیْ تھا۔ حرف نداء دینی اور مضاف الیہ (ی ضمروا عرب میں میں اور مشکمی کو

اختصار کے لئے مذف کیا گیا۔ سے ورکت ۔ وکھت کھی وضرب وکھ تی سے مامنی کامینہ واحدمذکر غائب امیری ملری

کمزدر ہوگئی ہے۔

عَظِمْ مَ مَرى عِظَامٌ مَرِيال ربروزن سَهْمُ ،سِهَاهُ موصَىٰ لُعَظَمُ مِرِيٌّ ميرى مُرى

مرور پڑسی ہے۔ — اِشْتَعَلَ ۔ باب افتعال سے ماضی اصیفو احد مذکر غائب اِشْتِعَال کے معتی شعار مطر کے ہیں ۔ اِشْتَعَلَ ۔ اس نے آگ کہری ۔ شعار نمال ۔ مجازً ارتگت سے لمحاظ سے ٹرصابے کے بالوں

کی سفیدی کوآگسے تشبیہ ہے کراکشتال کا لفظ استعال کیا ہے۔ = ستیباً۔ بڑھابا۔ بالوں کی سفیدی ۔ سرکے سفید ہونے کو شیب کھتے ہیں ۔ سٹا جب کیٹیڈٹ ( سنوب) کا مصدر سے ۔ اِشْتَعَ لَالدَّا اُسُ شَینیاً ۔ میرا سرٹرہا ہے کی وجہ سفید ہوگیا ہے ۔

\_ شَوِیاً و مُودم بر بخب مشقا و قل سے صفت منبه کا صیفہ ہے اَ شُوییاء جسمع الله کا کُنْ رمضارع نفی مجد بلم و احد مثلم الکُنْ اصلیں اکون تفاکم کی وجسے ن ساکن ہوگیا ۔ اجماع ساکنین سے مرف علت و ساقط ہوگیا ۔ اکن ہوگیا ۔ لَمُ اکُنْ مَیں نہیں ہوا۔ (بعنی میرے ساتھ السانہیں ہوا)

وَ لَهُ اَ كُنُ ا مِنْ عَا فُكَ مَ بَ سَنَقِيًّا ﴿ مِيرِ مِرور د گار تِحَدِ كُولِكِار كُر مِي رَكِهِي بَالْمُرْ منهي بوا- ليني ميں نے سجھ مصحب ہى دعا ما نكى تو نے قبول فرماتی ہے -19: ٥ = اكْمُوَ الْيَءَ مولى كى جمع ہے وہ رست تہ دار جو ذوى الفروض ہوك دارتان كے بجے ہوئے

ال کے وارت ہوں ، چاکے بیٹے عام دارت عام رست دار جوابی ادلاد نرہونے کے باعث دارت بنیں۔ اِیّ نجیفْ اللّٰ والی مین قریر آئی ، میں اینے ابد اینے رست داروں کی طون سے انداشیہ

بیں۔ آئی جفت النبی ابنی میں وہ ابنی اولاد نہ ہونے کی صورت میں میرے دوسرے رستہ دار رکھتا ہوں (لینی مجھے ڈر سے کرمیری اپنی اولاد نہ ہونے کی صورت میں میرے دوسرے رستہ دار

میرے بعد میرے اس مرکز توحید کی خدمات اور دینی علوم عالی سے فرانفن کے بحالائے میں قاصر دہیں گئے۔اوراس طرح میری سِاری عمر کی محنت کو نفضان پسنچے گا ﴾

= عَاقِدًا- بِالْجَهِ- عِقَادَةً مصدرَ يه كَانَتْ كَجْرَبْ لِهِامنْ وب سع -

ے رَضِیًّا۔ رَضِیُّ سے صفت شنبہ کا صیغہ ہے۔ بروزن فِخیل معنی مَفَعُوُّل کے بسندیدہ ای مَوْضیًّا عند ک قولاً و فعیلہ مین قولاً وفعلاً تیرے نزد کیک بسندیدہ ہو۔

وا: الله على الله والما الله والله وا

19: ٨ = آنَّ يَكُوْنَ - كيف أومن اين يكونُ - كيه أوركها ل سه يكيؤكمر (مير) بال بيا بوسكتاب ،

ے عِنْیْتَ ۔ عَنَا لَیْنُو کا مصدر سے۔ جوہری کابیان سے کہ یہ اصلیں عُمُو ہی تھا۔ اس سے ایک ختی ہی تھا۔ اس سے ایک ختی ہی تھا۔ اس سے ایک ختی ہے ساتھ دوسرا ایک ضمہ کو کسرہ سے بدل گیا۔ اور عُنِیَّ ہوگیا۔ بھراکی سرہ کے ساتھ دوسرا کسرہ بھی لگا دیا گیا۔ عُنیُ کا معنی ہے سرکری

نافرمانی - اطاعی اکرمبانا - تنجر کرناء حدسے بڑھ جانا حکم عدولی کرنا۔ قرآن مجيدي سے فَعَتَوْاعَتْ آمُورَ بِيفِيْداه: ١٨٢) نوانهوں نے لينے برور د كاركے كلم سے سرق كى - دوسرى مجرب برك كجوَّا فِي عَتْوِ وَ نَفْتُور (٢: ١١) لين يرمرشي اورنفرت مي يعني و ك ہیں \_ یہاں عِنیاً سے کمال بیری مرادے - جیداً دمی کے اعضار فالومی مہیں مست اوروه اني مرضى سيان سے كام نہيں لے مكتاء وَقَدْ بلغنتُ مِنَ الْكِبَوعِتِيًّا۔ اور بي برُحالي كاس مزل تک اینے گیا ہوں جال آدمی کے اعضار بھی اس کوجاب دیا تے ہیں۔ وا: ٩ = قَالَ كَنْ لِكَ - كِما يول بني بوگا- يا ايسے بني بوگا- يعني باد بود تهاري براه سال ع ادرباد ہود مہاری زوج کے عاقر ہونے کے تمبی اوے کی بشارت ہے۔ = هاین - آسان هون رنصی سے صفت شبه کا میغہ ہے۔ وا: ١٠ = الميئة - كوني السي نشاني كرجس معلوم بو كرميري التجار منطور بو كني سعة ماكراس كالتكريم اداكوں عدد مدعلى تحقق المستول لاشكوك ( نشائى كرجس سے يسمي جاوك كراب ظهور وعده كاوقت أيهنيا اورس باكل مطبن بوجاؤل كرتير فرشتر فيجو بشارت مح بهنيائي سوه تيرى ہی طرف سے ہے۔ میارالقران \_ اَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ - اى اَنْ لاَ - لاَ تُكِلِّمَ مضارع منفى واصر مذكر عاضر - تو كلام نبي كريكا سرویگا۔ تھلاچنگا۔ جومقداراورکیفیت دونوں مننیت سے افراط و تفریط سے محفوظ ہو۔ درست - تندرست - ميح مالم عيزاقص - ريم كسوي كم وهمرد وابني خلفت بي سرعيب -نقص، افراط وتفريط سے پاک ہو۔ سوي حال سے اور تُكِيَّدُ كافاعل اسكا دوالحال سے-حضرت ابن عباس كاقول مع كر سبويًا كاتعلق نكك كيال سعم يعينين كالراتي

فَائِلَةُ

آیت نبر به میں حضرت ذکر یا علیانسلام کی دُعاہے اور قال سے مراد قال ذکویگا ہے۔

اتیت مبر به میں حضرت ذکر یا علیانسلام کی دُعاہے اور قال سے مراد قال ذکویگا ہے۔

کا دعا کے جواب میں ۔ اس سے قبل فاجاب دلله دعاء که وقال مقدرہے۔

آیت نبر و میں ۔ قال کن لات میں قال کی ضمیہ واعل کا مرجع الشرتعالی ہے اور دیکلام بلاؤاط مطرت ذکریا سے نہیں بلکہ بواسط فرشتہ کی ارشاد سے دی اللہ تعالی نے اور اسط فرشتہ کے ارشاد

فرما يا داليها به به وكا داوراً كلي عبارت فنال دَتْبِكَ هُوَعَكَنَّ هَيِّنُ قُطَتْ خَلَقْتُكَ مِنْ فَبْلُ وَكَمْ مَكْ سَيْنًا - مجى ارشادر بانى كاحصة بى سه و ترجم يون بوگا- ارشاد بوا: ايسابى بوگا-تيرام وردگارفرماتاس كهابياكرنا ميرے لئے آسان ہے اوراس سے مبتیزیں نے ہی تویم کوبیداکیا تھا درآ نحالیکہ تم تو کچیمی نہ تنھے اسى طرح آيت منبر وإقال اليمك .....سويًا يم قال كالميرفاعل الشرتعالى كالمتيس اور بہواب بھی فرسشتہ بشارت سے واسطر سے حضرت زکریا علیالسلام کودیا گیا-وا: ال = حَرَبَ عَلَى قَوْمِهِ وابني قوم كى طرف كل آيا-\_ أَلْمِحُواب - الممفرد مَعَادِيْبُ جَعْ مَره - بالافاند كوهلي \_ آؤسی ۔ مَاض واحد مذكر غائب آوشی يوسي إيت اُخياء وافعال اس في وي مجي اس مكمدياء اس فاشاره سركباان كو = اَنْ سَائِمُوْا - سَبِّمُوْا ـ فعل امر جع مذكر ماضر كرتم تبيع برهو تم باك بيان كرد - تم عبادت من ويرا \_ مُبكُونةً ون كالول عقد مبع -= عَشِيًا۔ شام المراعب نے اس معن نوال سے الرضع تک کے تکھیں۔ ١٢:١٩ = الحك فير علمت، دانائي فراست ، عقل وفهم المسائلة على والمائلة المسائلة المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستوط المستقط المستوط المستحد صيغرب، اس كى جع جِبنيان الله جبئية كم ١٣:١٩ حَنَا نَا مَ حَنَ يَجِنُ (ضَرَبَ) كامعدرب درجت رشفقت مبريان اسكا عطف الكشكة برب ادريون للخيم اتعظيم وتكريم ا كالترب = تُكُوعً - ستمالى - ياكيرگى - اس كا عطف مى الْحُكُم يرب - يعنى بم ف اسكو دامانى نرم دلي واورياكيزگى بچين يسى عطافرمادى . = تَقِيّاً بِربِنِرًا ر متقى وقاية مسروفى ماده وقاية كمعنى براس جزي حفاظت كرنا بوايدان يا مزرينيائ وصفت مشبه كا صيغرب. ۱۱: ۱۲ = بَرًّا مِ الْكَبْرِ مِي مَعِنْ كامندب اوراس كمعنى كبي مجرمعنى كاوست اعتبارسے اس سے اللی کالفظمشتق کیا گیا جس کے عنی وسیع بیانے برنے کی کرنے کے ہی واس كنسبت كبى الله تعالى كى طوف بهوتى بيد عصيراتك هُوَاكبُرُ الرَّحِيْمُ ٢٨:٥٢) بينك

وہ احسان کرنے والا مہربان ہے۔ اور مجی بندہ کی طرف جیسے بر العبل دیا فران میں العبال دیا فہ بندے نے

www.Quranpdf.blogspot.in

ليف رب كي خوب اطاعت كي ر

بر الورمندست بوتاب المرس المان المان المان المان المان المان المان المراحان كراء المراحان كراء المراحان كراء المراحات كراء المراح المراحات كراء المراح المر

جَبُّ رُ مِبِالغُهُ العَيْدِ سِي عَصِيتًا مِرْانافرمان مبت برحكم

ادراس کااحتال مجی سے کربروزن دیکی کئے ہو ا در پیمی مبالذ کاصیف سے

علامہ قرطسبی شنے امام کسائی سے نقسل کیا ہے کہ عَصِی اور عَاجِس وونوں کے معنی ایک ہیں۔ اس صورت ہیں برصفت بمن برکامیغہ ہوگا۔

جَبًا رًا وَعَصِيًّا مرد وبو*ج خرك منعوب بي*-

ا ۱۹:۱۹ حا دُکُونی الْکِتَابِ مَوْ کَحَد یہاں سے خطاب رسول مقبول صلی الشرعلی و کم کے اس استراکا کے اس استراکا کے اس استراکا کا دیا ہے اس کا علیہ میں الفران تصد مودید ان کو پڑھ کر سنائے تقد مفرت مرم کا جواس کتاب میں منزود ہے الکتاب سے مراد یا قرآن ہے یا سورہ نہا۔

اس اِ نُدُبَانَ نُے ۔ اِ نُدِبَانُ لَ اِنْ تِعَالَ معدر سے مامنی کا صیفہ وا مدتونث غائب معدر سے مامنی کا صیفہ وا مدتونث غائب معدد سے مامنی کا صیفہ وا مدتونث غائب میں سے مامنی کا صیفہ وا مدتونث غائب میں سے مامنی کا صیفہ وا مدتونث غائب میں سے مامنی کا صیفہ وا مدتونث خائب میں سے مامنی کا صیفہ وا مدتونث خائب میں مدار سے مامنی کا صیفہ وا مدتونث خائب میں سے مامنی کا صیفہ وا مدتونث خائب میں سے مامنی کا مدتونت خائب میں مدتونت خائب میں سے مدتونت خائب میں س

إِعْتَزَكَتْ - كيسوبونى - اكي طرف بوگئى تَحَلَّتُ تَعْلِيهُ مِي بوگئ - منابوگئ - نبُن مُ ماده- النبُ کے معنی اصل میں کسی چیز کو در نورا عننار نہ سمجھتے ہوئے بھینک دینے سے ہیں۔ جیسے فکنب فاق و کر آع ظُمْ وَيِرِهِ هِدْ- (٣: ١٤٨) توانبول ( ناقابل النفات يجير) اس بين يشت معينك ديار = مَكَانًا شَكْرِ قِيًّا منصوب بوجراسم ظرت ١٤:١٩ فَا تَغَنَاتُ حِجَابًا - يردهُ كرايا -

= مِنْ دُوْ نِهِمِدْ - اى من دون اهلها - اللفائرى طرف سيرده كرليا -

ے رُوْحَنَا۔ جَرِبَيل عليه السَّلام -فَ وَمُنَالِدَ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ بین کی صورت یکونے کو تمثل کہتے ہیں۔ اس معنی حب تمثل کا استعال ہوتا ہے تو اس کا تعدیہ لام سے ہوتا ہے تو اس کا تعدیہ لام سے ہوتا ہے گئے کہا تندرست انسان بن كر- ييزملا حظر ووا: ١٠) مذكوره بالا-

بى ترير المسارور ، ، ، ، مدور ، ، ، ، منارع واحد ا هنب مضارع واحد علم منصوب بوصبه الله عن الخام كار ظام كرف كرين و هنب ي مناوع واحد ا هنب و في الخام كار ظام كرف كرين و هنب ي مناوع الله عنى فين اور بخشنے کے ہیں۔ لِا هنب لکی تاکہ میں معجا وال

اور بسے ہے ہیں۔ کو نقب ملے ماری سے جاوں۔ ور: ۲۰ سے کئے کیمئسکشری۔ مضارع نفی جدلم، کئے کیمنسکی۔مضارع نفی جدلم دامد مذکر غائب۔ ن د قایر - می ضمیر وامد شکلم - مجھ جھوا نہیں۔ مجھے ہاتھ نہیں لگایا۔ مجھ سے قربت نہیں ر کی ر مکتفی مصدر باب فتح۔

ى - ملكى مصدر باب ع -ــــ كَــدُ اكْ به مضارع نفى جديم - واحد شلم - أكْ اصل مين أكُونْ تفا- كَـمْـكُمُل سے نون ساكن ہوگیا۔ اجتاع ساكنين سے واؤ مرف علت گرگيا۔ أكُنْ ره گيا۔ ن كو اختصارًا سا قط كرديا كيا

اك ره كيا-

اے رہایا۔ - بَعْتِیّا۔ برکار۔ بَغْی سے صفت مِشبہ کا صیغہ۔ بَغْی میاندردی سے طِرعنے کی تواہش کرنے کو

٢١:19 = قَالَ- اى قَالَ الحبريل -

ے کن لاک ۔ یہ یوں ہی ہوگا۔ یعنی باو جود اس امرے کہ تجھے کسی بشرف منہیں جھی واتیرے بجير ہوگا۔ نيزملاحظ ہو 19؛ 9۔

بپرہوں یر سر سرہوں ہے۔ - لِنَجْفَ لَهُ لامِ تعلیل کا ہے۔ نَجْعَلَ مضارع منصوب جع متکلم۔ نصب بوج عمل اَنْ مغدر اُ

\_ اِنْتَبَنَ كَ مَ المَظرِرُو 11: 19 - إِنْتَبَنَ تُ بِهِ - اس كوكراك طن الكبوكي \_ اِنْتَبَنَ كَ مَ المَظرِرُو 11: 19 - إِنْتَبَنَ تُ بِهِ - اس كو كراك الك طن الكبوكي \_ قصيبًا - اَلْقَصِي كم معن بعيد - دُورك بي - اس كى جمع اقضاءً به - مؤث قصيبًة به اس كرجمع قضايًا به وقصاءً مصدر اس كي جمع قضايًا به قصور الفري قضور الفري قضور وقصاءً مصدر

مَكَاناً قَصَيّا- دورحبكم-

میقوب کا قول سے

٢٣:١٩ = فَا جَاءَ هَا ـ بِس ده نه ايا اس كو - اَ جَاءُ ماضى واحد مذكر فاتب حاضميم فعول واحد مذكر فاتب حاضميم فعول واحد مؤثث فات م إ جاءً في سيحس كمعنى لا نے اور آنے برجبور كرنے كے بيں - جربى يو ماده = اَكْهَا خَانَ مَ مَحْفَلُ مَنْ مَحْفَلُ وَمَخَاضُ وَمَخَاضُ مَا مَا مُكَا ور دزه ميں مثبلا بونا - اَكْهَا خَصْ - ور دزه -

المسال من دردره و مرم من جمان على المان ا

ے میں ابواب ضرب اسم انفر کے مصدر میں مرکئی ہوتی ۔ یہ ابواب ضرب اسم انفر

ہرسیں ہے۔ یاتو باب ضرب سے ہے ای ماک یکیٹ جیے جاتی کی یاباب سع سے ہے ماک یکھنگ بیے بیٹی یا باب سع سے ہے ماک یکھاٹ بیسے خاک یکھاٹ موٹ ابون وادی ہے۔ ابونی سع سے ہے ماک یکھاٹ بیوا ور ماقبل اس کا مفتوح ہو تو وہ واو ۔ تی الف سے برل جائے گی یعنی خوک خاک ہوجا نیکا اور میوت ماک ہوجائے گا اور میوت ماک ہوجائے گا اور میوت ماک ہوجائے گا اور میوت ماک میں مکسور ہوجائے گا۔ یہی خودئن کے گرا تراک ہوجائے گا۔ اور میون میں مکسور ہوجائے گا۔ اور میون میں کا اور میون میں میں میں میں ہوجائے گا۔ اگر خوفن میں کا اور میون میں ہوجائے گا۔ اگر خوفن میں کا اور میون میں ہوجائے گا۔ اگر خوفن میں کا اس کا استعمال باب نصر سے ہے قوات میں جوگی۔ جیباکہ ابن کثیر۔ ابو عمر ابن عامر الوبر

www.Quranpdf.blogspot.in

 یلکینتینی ۔ یا حف ندارے کیٹ حوف طع یا تناہے بینی گذشتہ کوتا ہی پر اظہار تأسف مع الني المبع - يرحون مشبه بالغعل سع - اسم كونصب اورخر كور فع دينا سع - في اسم -يْلَيْتَكِيْ وِيتُ بَبُلِ هِلْنَا - لَهُ مَاشَمِينُ إِس سَه يَهُ بِي مُرْمَى بُوق -

أورجكة قرآن مجيدي ب كيتيني كمد أتتخف فُلاً مَّا حَلَيْ اللَّا مُورِي ١٨:٢٨) كاش يس فلال شخص كودوست منه بنايا بوتاء اور وَ يَقَنُّونُ الْكَافِرِي فِلْكِنْتَابِي كُنْتُ شُرًّا بُّلَّ (۸۷: ۲۸) اور کافر کیے گاکاش میں مٹی ہوتا۔

 نَسْنَیاً۔ اسم - عَبولی ہوئی ۔ انسی متروک یا حقیر شے حس کو ندکوئی بہجانے سیا دکرے ۔ نَسِنَى يَنشَى نِسْيَانٌ سے۔

= مَنْسِيلًا - اَسْمِ مَعْول واحد مذكر - عبولى بسرى - فرامونس كرده - كُنْسِيلًا - اَسْمَ مَعْول واحد مذكر - عبولى بسرى - فرامونس كرده - كُنْنُ مَنْ نَسُيلًا أَمْ مِنْ لَسُيّاً كُمْنَى بِينَ كَمِينِ السَّحِقِرِ سِيرِ كِمِنْزِلَهِ بِوَتَى جِس كَمُ طُون کوتی دِ صیان نہیں دیتا۔ اُگرچہ وہ مجولی ہوئی نہو۔ مجر مجولی بسری چیز کے معنی کوظام کرنے کے لئے مَنْسِيًّا كَا لِغُطُ لَا يَاكِيا ـ

19: ٢٨ = خَا دُلِهَا- اس دَفرتْ تربل علي السلام النه الم وحفرت مربم عليها السلام كونيكا = مِنْ تَحْتِهَا ر اى من مكان اسفل مِنْهَا ـ يَعَى جَهَال وه تَعْيِسُ اسْ مِقَام كَي يَا يَرْسَّ = اَكْ لِلَّا تَكْخُرُ كِنِ مُنْ عَلَى بَنِي وَاحِدِ مَوْنَتْ مِعَاضِرَ كَةُ تُوعَمْ مِتْ كَفَاء حُوزُنَ مَعْم رَبِيج = سَيويّاً - اكي جيشمه اس كى جع اسوية الدرسويان جي بعض في اس كمه من جَدُّدُلُ وجِونُ منبر كولة بي وحضرت ابن عباس رضي الشرتعالي عنه اور ديرال لفت كايمي فول سے چنائے۔ انہوں نے اس کی تفسیر حجولی نہرسے کی سے جونخلستان کی طرف رواں ہو۔ اس صورت میں یہ سکڑی (لام کلمہی) سے سے دبعن کے نزدمک یہ سکؤی رادم کلمداو) سے سے ۔ اورسوو مبنی رفعت سے سے بعد جس سے مراد حضرت علیلی علیہ السلام ہیں ۔ بینی تیرے رب نے تیرے سے اکی رفیع الشان ملبندم تبت لڑکا پیدا کرنے والاسے

11: ٢٥ = هُـزِّيْ - فعل امر واحدمُونتُ حاضِر - هُنَّ مصدر - تو ہلا - باب نعر سے سے -بنف وبالباء متعدى سے - بلانار هَزَّكَا وَهَزَّلِهِ اس كو بلايا -

= جُنْ عِ النَّخُكَةِ . مضاف مضاف اليركمجور كاتذ

= تسمِقط - مضارع واحد متونث غائب مجزوم بوحيه جواب امر ده كرائي وه واليكى مُسَاقَطَةً ﴿ وَمُفَاعَلَةً ﴾ سعص كمعنى كراني كي بير مَنْ مِوْسَتْ مُخْلَدُ كَ لِيَهِ

7 7 7

اورجگة وآن مجيدي ب فامني فطعكينا كسفًا مِن السَّمَاء (١٨٤:٢٦) توجم بر ا كمي كرا آسان سے گرا لاؤ۔

ے رُطَبًا - تازہ نرماً تازہ مجوری - بی ہوئی جوری رجع - رُطَبَةً واحد بطائ ک اَيْطَابُ - جع الجع –

جوحال ہی میں تور<sup>ا</sup> آگیا ہو۔ جنٹی مصدر۔

۲۹:۱۹ = گُلِی اِشْرَبِی - قَرِی - ( کھا - بی اور عُنداکر) میں کھانے بینے کا حکم بطاہر اباحث کے لئے اِشْرَبِی وَ قُرِیْتِ کُلِی مِن کِرِیْن فَرِیْکِ کِیْن فِرِیْکِ کِیْن فِرِیْکِ کِیْن فِرِیْکِ کِیْن فِریْکِ کِیْن کِیْنِیْن کِیْن کِیْن کِیْن کِیْن کِیْن کِیْن کِیْن کِیْن ک مرور معنی سردی بر سردی چو ککه سکون کو جاہتی ہے جیساکہ اس کے ریکسس کو گرمی سرکت کوچا ہتی ہے۔ اس کے فَتْرِ فِیْ مَکَانِم کے معنی کسی ملہ جم کر مطبرط نا کے ہیں۔

= فَإِمَّا ـ لِبِسَالُر

= يَحَرِينٌ ر مضامع داحد مُونت حاضر با نون تقيله ووُيكة مصدر ربس الري توسكم = مَنَانَمُ بَ مِن ما منى وامد تكلم - مَنَانُمُ مصدر وصَوَبَ ونصوى بين في نذر ماني

میں نے منت مانی ۔

ت فَقُو لِي - يَن تواسّاره سے كه دينا - كيونكه اكلا حبله فلكنْ الْحَكِمَدَ اللّيومَ إلْسِيّاً وَاللّهُ اللّيومَ اللّيبَالَ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الل مریم نے نذر کے طور پر رکھا تھا۔ اس میں بو لنا منع تھا۔ یا درسے کہ بنی اسرائیل ہیں جیکیے

روزه ليكفئ كاطسرلقي داننج مخار

٢٤:١٩ = امَّتُ بِهِ- بَ تعدير ك لي مِي يوكت بعديده أسد الله يات مصاحبت کے لئے بھی ہوسکتا ہے بینی وہ اس کو ساتھ لائی۔

ے تَحْدِلْيَا - صمير مريم سے حال سب (درآل حاليكدده اُسے كوديس اُكھائے ہوئے مقى م ے فَرِقَیا ۔ گھڑی ہوئی۔ بناوٹی ۔من گھڑت ۔عظیم ابوہری، عجیب ۔حیران کن۔ (را غب،

بهست قبیع فسل ابن حیان بررط اکام خواه وه فرا بولیا اجهار قول بولیا فعل رودح المعانی 19: ۲۸ = یا کخت هکارگؤت کے بارون کی بہن را کخت بوج منادی مصاف ہونے

كمنعوب سهد اور ها رون كانسب بوج اسك غيرمنعرف بون كرسد

يبال ها دُون سے مراد حضرت با رون برادر حضرت موسیٰ عليالسلام نہيں سے كيوبكداُن كا

مرماند حضرت عليي عليالسلام سي بهبت بمل كاسد-

ملارک نزدیک یا توبی نام حضرت مرئیم کی جبائی کا عقادیا است حضرت ہارون علیہ انسلام کی طرف نبست بینے کے استعمال ہوا ہے کیونکہ اہل عرب جب قبیلہ کے سی فرد کو قبیلہ کی طرف منسوب کرتے ہیں تو آئے کا لفطا ستعمال کرتے ہیں ختلا کیا ایکا مصنک (لے قبیلہ مضرک آدمی کیا ایکا کے ایکا کی ایکا کے خاندان کی لوکی ۔

= إ مُسَرَأَ سَوْءِ - بركاراً دمى - سَوْءَ بُرَابِونا - سَاءَ بَسُوْءَ كامصدر - عَمَلُ سَوْءٍ وَ الْمَسَوْءِ وَ اللَّهُ مَا يَكُومُ اللَّهُ وَ اللَّهُ مَا يَعُل مَا رَجُل سَوْء - برااً دمى - بدفعل - بدكار -

<u> \_\_\_</u> بَعْیاً - بدکار - زانی به رملاحظه بووا: ۲۰)

۱۹: ۹ ا الْمَهُ لِ - گُبوارہ ہو بچے کے لئے تیار کیا جائے۔ فِی الْمَهْ لِ گہوارہ میں ہونا کامطلب ہے ۔ شیر نوارگی کازمانہ۔حب بچہ مال کی گود میں ہوتا ہے۔

مَنْ كَانَ فِي الْمَهُ لِ صَبِيًّا لَهِ بِوا بَعِي مال كَي كُود مِي دود هيتا بجرك - مَنْ كَانَ بِي الْمَهُ لِ صَبِيًّا لَهُ مَا صَى دا مد مذكر غاسب رباب افعال ، فَ اللهُ عَلَى مَا صَى دا مد مذكر غاسب رباب افعال ، فَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

91: 19 نے متا دُمنے۔ فعل نافق۔ واحد شکم۔ ما دُمنے کیا۔ حب تک ہیں زندہ رہوں ۔ کیا بوجہ خرکے منصوبے۔

٣٢:١٩ = بَرَّا الْ إِنَّ الْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِيلِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا

سے بجبّارًا۔ ملاحظہ ہو 1:41۔

منتفیّا۔ مفت خبکا صیغہ ب برخت محوم۔ شقارَة سے برخی سعارَة کی مفترہ سعارَة کی مفترہ مفترہ کی منتقی کی منتقی کی منتقی کی منتقی کی منتقی کی کہ مقدر ادرجگہ قران مجید میں ہے غلبت عکینا مشقی کی استفی کی استفی کا ۱:۲۳ مفتری کم بختی غالب ہوگئ مورد مجول واحد سلم بعث مصدر مجوا تھایا جائے گا۔

19 :۳۳ سے ذلی سے اسم انتارہ حبول واحد سلم منتار الیہ وہ ذات سے من کی اوصافِ جلی لہ دو ذات ہے من کی اوصافِ جلی لہ دو ذات ہے من کی اوصافِ جلی لہ

ادېر مذكور بوكى بى الينى حضرت عيىلى على السلام، يەمبت اسمادر عنيلى خراول اورانبى مَوْلَيَهَ خبرانی ا بدل سے یا عطف بیان - کینی بہی حضرت علی علی السلام حوان صفات سے متصف بی نركدوه ليعين جيب كرنساري انهي بيان كرية بي - كدان كو ابن الشر كية بي -= قُولَ الْحَقّ مفان مفاف اليه قول سے مراد كلمة اورالحق سے مراد الله تعالى بير-ای کلمہ الله اکروہ اللہ تعالیٰ کے کلمکن سے بغیرباب کے وجودیں کئے، قول بوجہ عبسی سے حال سے منصوبہے۔

یا قول مصدرہے تاکیدے لئے لایا گیا ہے اور بریمی حضرت علیا کا المام کا کلام ہے اى واقول قوال حق راس صورت بي الخلك عِنْسَى ابْنُ مَرْكَيَرَ جب لمِعْرَضَه بولكَ = يَهُ تَوُونَ - مفارع جَع مذكر فائب إلَّهُ تَوَاءً والْمَعَالَ، مصدر وه تنكين برُك ہوئے ہیں۔ وہ شک کرتے ہیں۔

و: سے متاکات بلہ ۔ اللہ کی بیشان مہیں ہے۔

ے قطبی ما منی واحد مذکر غائب مقد الله مصدر مسلات کے اختلاف اور سیاق کی مناسبت سے مختلف معانی مراد ہوتے ہیں۔ بنانا۔ پوراکرنا۔ عزم کرنا۔ فیصلہ کرنا۔حسکم دینا دغیرہ یباں معنی وہ فیصلہ کرلیتا ہے (ماضی معنی حال)

وا به ٢٤ = اَلْا كُونُ اللهِ - كروه ، الوليان مجاعتين - حِنْنِ كَي جمع -

= مِنْ المِيْدُ دُرْ البِسِير.

= دَ يُكُ- بَلِكَت معناب ووزخ كى الكيد وادى منداب كى خدّت وصعى في كوا كه وَيُل برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مصرت مے موقعہ بروُیل . تحقیر کے موقعہ بروکیس اور تِوَجِيمُ كِمُ مِعْ مِوقِد برويح كالفظ استعال بوتا ہے۔ مثلًا لِكَ يُلِنًا مَنْ لِتَحَتَّنَا مِنْ مَّرُقِی نَا (۲۲:۳۶) واحسرًا ہیں ہماری نواب گاہوں سے کس نے جگا انھایا - آیہ ہزا میں ہلاکت و عذائے معنوں میں آیا ہے۔

= كَشْهَكِ - يمعدرميمي كم بعنى مشهود عاضر بونا- موتود بونا- (باب كرم اسمع) اسم ظرف مکان بھی ہوس تا ہے ۔ توگوں سے حاصر ہونے کی مجگہ ۔ اور اسم ظرف زمان بھی ہوسکتاہے ۔ حاصر

كاوقت-

\_ يَوْمٍ عَظِيم - موصوف صفت ملكر مضاف اليه - مَشْهَكَ مضاف - يوم عظيم سے مراد يوم قيامت ہے - البو بوج طوالت سے مجی يوم عظيم ہوگا- اور بوج سندت د ہول بھی عظم سے موگا

مَشْهُ لِي يَنْ مِ عَظِيمُ يَنْ داس بردن ك مافزي سے ـ

ف يَنُومُ مَا تُونَنَا - حس روزوه ماك باس آين گـ

ے اکنیکو کم۔ آج کے دن ۔ آج ربینی یہاں اس دنیا میں آج یہ غفلت ہیں بڑے ہیں اور ایان نہیں لائیے،

۱۹:۱۹ = یکوئم الکحسوقی - ای یوم القیامت - الحسوقی مصدر سے جس کے معنی یک غفر میں جو چرہا تھ سے نکل جائے اس پرنچیمان اور نادم ہونا - اکٹیکسٹر - ر نصور ضوب کے معنی کسی چر کو نشا کرنے اور اس سے بردہ اسھانے کے ہیں ۔ بیسے حسور فی عن الن التی میں نے آسٹین چڑھائی - اسی سے حسید کو بعنی کا بسرگ میں ہوئی - درماندہ - اس تصور کے بیش نظر کداس نے اپنے قوئی کو نشاکر دیا - بیسے قرآن مجیدی ہے کی نقلب الیک الکہ تکو و کھو حسید کو ایس کے بیش نظر کداس نے اپنے قوئی کو نشاکر دیا - بیسے قرآن مجیدی ہے کی نقلب الیک الکہ تکو و کھو حسید کی و کھو حسید کی ایس کے مندر فائے ۔ تو ان کو ڈلا سے آئن دی ہے ۔ نعل امر واحد مذکر ماصر میں منعول جمع مذکر فائی ۔ تو ان کو ڈلا سے از دونری ایک کو فیل کردیا جائی کا این فیصلہ کردیا جائی کا این فیصلہ کردیا جائے گا ۔ اہلی جنت اور اہل دونری کو خلود کا حکم سنا کر موت کوان کے سامند ذری کو دیا جائے گا ۔

اِ ذُ يا توكيؤهَ كابرل سے يا الحسوۃ سيمتعلق ہے۔اوراس كاظرف ہے۔
وَهُ مُ فِي عَفَلَةٍ وَهِ مُحَدُلاً يُكُومِنُونَ ۔ يددونوں جلے يا تو اَ نُذِن هُ هُ كے عالى بِ
يعنى آپ ابنيں ڈرائے حب كمان كى مالت يہ ہے كہ غفلت بيں بڑے ہوتے ہيں اور ايمان نہيھ لائے۔ ياان دونوں جب وں كا عطف في ضَلَة لِ مَّبِينُ بِرہے اور اَ نُذِن دُهُ هُ ... اَلْاَمُنُ عامد، من برہے اور اَ نُذِن دُهُ هُ ... اَلْاَمُنُ

اً: الم = كَاذُكُورُ خل امر واحد مذكر ماضر اور تو ذكر كرلاني قوم سے يعنى الم مكت = في الكي تُلب - اى فى الفُرُانِ

\_\_ اِبْرائیم علیالسلام کاقسدان کے باب معرت ابرائیم علیالسلام کاقسدان کے باب

\_ صِدِّ يُقَّاد ببرت سِياء جركبى حجوط نابوك وصل في سيروزن فيعين مبالغه كاميغرب منعوب بوج خركان -

و: ٢٣ = المنيك - معنارع وامد علم هيدا أيتر معدر ك ضمير مفعول وامد مذكر عاضر

اَ هُذِي اصل مِن اَ هُذِي مُعَاسَى كومذَ خُس كَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

ے صولطاستو تیا۔ ای صواطاً مستقیما۔ سیدماراستہ (یں تجھ سیدماراستہ

بتباؤك كار

19: ٢٥ = يَمسَّكَ - هَسَّ كَيَسَّ سِ مضارع واحد مذكر غانب (منصوب بوم عمل آئي كَ منمير مِفعول واحد مذكر حاصر - كرتجه لگ جائے - يا سجه بنجي -

فَتَكُونَ لِلشَّيْظِنِ وَلِيًّا لِهِ تُوتُونِ مِائِمَ شَيطَانُ كَا سَاتَقَى مُ

9:۱۹سے آتا اغریب اَنت ، العن استفهامیه و رَاغِبُ اسم فائل رَغِبَ فِیْ اِنْ اِللّهِ وَدَعِبُ اِنْ اللّهِ وَدُوعِ وَدَعِبَ اِلَیْهِ کِے معنی کسی چیز پر رغبت اور حرص کرنے کے ہیں ۔ جیسے اِنّا اِلّی اللّهِ اِنْ مِنْ اِللّهِ مِن مِیل چرف کرنے دہ ، در میں آوروز میں کے طون راہ نے میں میں ترواز میں اور ایک کر منظم ہیں ۔

رًا عِنْ فِي َ (9: 99) ہم نواللہ ہی ٹی طرف را عنب ہیں ۔ہم تواللہ سے لوسکائے بنیٹے ہیں ۔ اور اگرعن کے سابھ آئے توب رغبتی سے معنی دیتا ہے مثلاً و مَنْ تَیْ عِنْ مِیْ

عَنْ مِسْلَةِ ابْرَاهِيمُ (١٣٠:٢) اوركون سے جو صزت ابراہيم كے طريق اتخراف كرے اَرًا غِبُ اَنْتَ عَنْ اللَّهِ تِيْ يَكُل بُواهِ يُمْ مِهِ الْحَامِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَبْدُونَ لَكُ

ارا عب انت عن الرجوي يرجر ميراہواہے۔ يا بھرنے والاہے۔ برگتیہ ہے۔

بُرِ اللهُ اللهُ

سے کی حرف ملت مربیات و بارته ایات محرف ت معنارع و احد متعلم بانون تفیسله ك ضمير فول \_ لَكَ وَجُمُنَيْكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ الرَّبِي مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م

وامد مذكر- تويس تجهي فرور سنگسار كردول كا-

= اُ هُ جُرُ نِی و فعل امروا مد مذکر حاضر باب نفر- ن و قاید می ضمیروا مذکر مامر اومیکی تومیر ایس سے دور ہوجا۔ تو مجھے جھوڑ جا۔

ے مسَلِيًّا راسم منصوب ِ زمان دراز ملكو ماده كالإمسُ لَامُ كَامُ معنى فوصيل فين سے ہیں۔ اس سے مسلاوی مین اللہ تھریا مولی مین اللہ تھر کامحاورہ ہے جس سے معنی عرصہ دراز کے ہیں ۔ وَا هنِ مَجْنُونِ عَمَّلِيًّا اور تو بہدیشہ کے لئے تمجم سے دور ہوما ابنى معنون بين اورَ عَبَد قِلْ الْعَبِينِ آيليد النَّشَيْظِينُ سَتَوَلَ لَهُ مُدَد أَمُسُلَى لَهُ مُدا ٢٥ ) -ت يطان في يكام ان كومرتن كردكها با اورائنس طول العمر كادعده) ديا \_ مساً مُسَلَّفُ فِي لِكَ مِي تيرك ليّ مغفرت كى دعا كرول كا - صيفروا مسكم ے حَفِيًّا۔ حَفِيُّ عِبْ رَبِ عَلَى الله متلاشىء كسى جيزے بورے طور ريا خبر عطرامهر مان حفاوة والمسمدرة المنت كے ساتھ سىكا حال اوچينا - مهربان ہونا - صفت منتب كاصيف اور جَدْ قرآن مِن آیا ہے یَسْ کُو نَكَ كَ أَنْكَ حَلَى تَلْكَ حَلِي مُحَنْهَا - (١:١٨١) وه تم سے یوں پوچھتے ہیں گویا تم ناریخ وقوع سے واقف ہو۔ یاتم اس کی خوب تحقیق کر بھے ہو۔ مے ہی گئی الله في - محمعن بن اس نے اس جیز کے متعلق سوال کیا۔ چو نکه مہت سوالات کرنے والا اور بات كا كھوج سكانے والا علم ميں سيخته ہوتا ہے اسى لئے حَرِفَى كالفط عالم سے معنوں ميں مجل الله ہوتاہے حفو مادہ حفی کی مرے ساتھ نہاست مہربان سے نیز الا خطیو ،: ۸۱ ا 19: ٨٧ = أَعُتَزِ لُكُمُرُ - مَنَا مِعَ وَاحْدَتُكُم كُمُ صَمِيمِ فَعُولَ جَمَعَ مَذَرَمَا صَرَاعِ مَتَوَالَ ا مصدر افتعال مين عمَّ كوجيور ما بوك واعْتِزَاك كناره كرنًا - ألك بوجانا- الكي طوف بوجانا = قد مَا تَنْ عُونِ مِنْ دُونِ الله مِنْ الله مِنْ كَانِي الله مِنْ كَانِي مِنْ الله مِنْ كَلَّمْ مُ عبادت كرتي بوء التُدكو جيورُكر من فَقُونَ مضارع جمع مذكر عاضر - دَعُورُ الله من بكارت ہو(ماجت روائی کے لئے) - أَدْعُوا - مضارع واحد تنكم دَعُوعٌ سے ميں بكارتا مول-<u> عَسِلَى ۔ اميد سے - توقع سے يقين سے -</u> = ألداً أكون أن لدا كون كري تنبي بول كاركمين نبين ربول كا-ے بِنْ عَآءِ رَبِیْ ثِی میں اپنے رب سے دعا کرسے - میں اپنے رب کو بچار کر رحاجت روالی ج متَّقِيًّا۔ ستَقَاوَةً سے فعیل کے وزن برِ صفت مشبہ کا صیفہ سے مشرقی کا مجمع مشقياً عنين سے كى اينے برود كاركو راجت روائى ك عَسَى الدَّ ....

ائے بیار کر محسروم سی ہوں گا۔

و: ٢٩ = كُلُّ - اى كلواحد من اسحاق ولعقوب والبراهم

٥٠،١ لِسَانَ صِدُ تِي عَلِيًّا لِسَانَ صِدُقٍ مِفَانَ مِفَانَ مِفَانَ مِنَانَ مِنَانَ مِنَانَ مِنَانَ الدِب لِسكان منصوب بوم جَعَلْناً كم مقنول مونے كے ہے-

لِسكانَ مصمراد وكرب صدق معنى سجائى مفت يخرر خلوص مشرف مسجى با

فسلت كيس - يه صكرت كصدر س عَلِيًّا لِسِكَ كِمنت به لِسَانَ صِنْ إِنَّ عَلِيًّا كَامِطْلب بواسجانَ

وصدافت كاوه ذكر جوار فع واعلى بو-إِدرِهِكَ قرانَ مَيدَ أَبِي مِنْ أَجُعَلُ تِي لِسَانَ صِدُقِ فِي الْلِحَرِيْنَ (٢٦)

اورمیا ذکرنک تحفلے دآنیوللے، لوگوں ہیں جاری رکھے۔ نیز طاحظ ہو (۱۰ ۲۰)

بنا بخبه آخ نک ان سرسه ببغیان کانام بیودونصاری اورمسمانور پیرجس تقتریس و سخریم سے ساتھ لیاجا تا ہے کسی بیان کا محتاج بنیں ۔ اس سے زیادہ اس کی تفسیراور کیا ہوگی كمغطارض برجهال كهبي مسلمان موجود بي ابني بنجي انها نبغي المادي كماصليت على البواهيم

وعَلَىٰ إلى إنْوَاهِم كاذْكُر كرتين -\_ مُخْلُصًا - اسم مغول منصوب بوج خركات مخلص بركزيده ، جنا بواب كهوك

خانص ۔ بعنی جسے اللہ تعالی نے اِپنی نوازشات و بنوت کے لئے مجن لیا۔ منتخب کرلیا تھا۔ یا جو کفر

وننرك ودگرفواحنِ سے باك ركھا كيا ہو-حسو الله المسورة المسورة المسول المسول المسول المسورة المسورة المسورة المسورة المسورة المسورة المسورة المسورة المسرورة المسر

اور اصطلاحی کیا ظرسے رسول وہ سے جوصاحب شریب ہو خواہ وہ نشریب اس رسول کے

ا عتبار سے جدید ہو یا سابقت رسول کی شریعیت بچو دوسرارسول کسی قوم کی طریف بہلی دفعہ لایا ہو۔ جیسے حفرت اسماعیل علیانسلام قوم حب رہم کی طرف شریعت ابراہیمیہ کے کرآئے نتھے۔

منبی ریا تو النبوی سے منتق سے جس کا معنی بندی - رفعت سے کیو کھ بنی اپنی نیان اورب میں دورے توگوں سے ارفع اور اعلیٰ ہوناہے۔ یا ۔ یہ نبا کسے تقہے۔ نباعظ

معنی ہے خبر دینا۔ اور بنی دوسرے توگوں کو خداوند تعالیٰ کے اعکام کی خبر دیتا ہے نواہ وہ احبکام اسے بزراجیدوی الشرتعالی سے موصول ہوں خوا ہ کسی دوسرے رسول کی شرکعیت کے احکام ہوں جن کے

احام کے لئے خدا وندلعالی نے اسے نبوت سے سرفراز فرمایا ہو-

۵۲:19 = مَنَا دَيْنِ فَي مَا مَنَى جَعِ مَتَكُم و بِنَ الْحِثَ مصدر و صفير مفعول واحد مذكر واعز - الم

ہمنے اسے بچارا۔ جے مین کجا بنب الطور الا کیکن۔ الطور الابمن۔ موصوف صفت دائیں پیادی موصوف صفت کر کر مضاف کجانب مضاف الیہ۔ مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور مرق حرف جار۔ دائیں بہار میں کی جا نہتے۔ یعنی چربہا لای صفرت موسیٰ کے دائیں طوت تھی۔ مِالْاً یُمَنِ ۔ الا بعن سے ہے جس کے معنی بابرکت ہونے کے ہیں۔ اور یہ جانب کی صفتے

انک پہاڑ ہے۔

مهانی بارون کو بنی کی حیثیت سیدان کو عبشا۔

19: ۵۵ = مَسَوْضِیگا۔ اسم مفعول واحد مذکر منصوب۔ لیبند کیا ہوا۔ لیبندیدہ ۔ 19: ۵۷: هے مَسَکافًا عَرِکیتًا ۔ بلندمقام ۔ بعنی نتان ومرتبت میں بلندیعیٰ مرتبہ نبوت وتقرب ۱۲، با

ر معرف المراق من المنام المنام المبياري جانب بن كاذكر صرت زكريات المرابي المام المبياري جانب بن كاذكر صرت زكريات

كر حضرت ادركس عليهم السلام مك اوبراس سورت من آجائه.

حد منتجك الديكية الدونول حكود كالمن فاعل كماله بي اوربدي وجرمنسوب منتجك الدين والدين وجرمنسوب منتجك المحمد بها مناجع بها سارج كال كالمدون الدوني والدون الدوني المرابكي جمع بها كالى كور الدوني والارغم والمدون سو

ٱسوبهانے والاے اصلی بروزن فعول میسے ساجل سے سنجودی راکع سے دیکونے

= مسَمِيًا - نظر - بمنام - هَـَلُ نَعَـُلُمُ لِلهُ معْرَمِيًّا - ركياتم كون اس كابمنام مانة ہو) میں سکھیٹا کے معنی نظر کے ہیں جو اس نام کی ستی ہو اور حقیقت اللہ تعالی کی صفات کے ساتھ متصف ہو۔ اس کے بیمعنی نہیں کہ کیا تم کسی کوالیا بھی پاتے ہو ہواس کے نام سے موسوم ہو کیو تکدلیسے تو الٹرکے بہت سامے نام ہیں جن کا غیراںٹدریمی اطلاق ہوسکتاہے پاہوتا ا لكين اس سعديد لازم نهي أتاكر إن سعمعن عبى وبي مراد موں جو التُدتعالیٰ براط لاق كے وقت يوجي آیات ۱۲ و ۹۵ - پورابر آگراف ایک جهرمعرضه سے جو اکی اسلم کام کوختم کرکے دور اسلا کلام نتروع کرنے سے پیلے ارشاد ہو اسے۔

اس كى شنان نزدل ئيس مختلف اقوال بيب

سکن جہور مفسرین کے نزد مکی اس کی شان نزول کے متعلق دور دایت ہے ہو کہ بخاری نے حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه سے روایت کی ہے ۔ کہ

آ تخفرت صلى الله تعالى عليه وآله واصحابه و سلم في مفرت جراميل عليه السلام سه فرما يا كدات ميرسد باس مع جواب بي ىيە تىپت نازل بونى -

و یا خداته الی نے صفرت جرائیل علیالسلام کی طرف جواب دیاکہ ہم خود مہنی آتے بلکہ تمہا سے رب ك حكم سے آيا كرتے ہيں۔... الج

77:19 کے استفہام کے لئے ۔ کیا

\_\_\_ إِذَ امَا - حب يحب مجمى

١٩:١٩ = خُورَ قِلْ - سولك محرصلى الشرعليه وسلم إترب رب كافسم - الماري من المرات الله الماري من المرات المر مم ان کو حزور بالفرورجمع کری گھے۔

<u> </u> و الشّيطِينِ مِين واوُ عاطفهُ بهي بهو سكتي اورواوَ معنى مَعْ رمعيّة م مجي ريبال معيت كامعنى زیادہ مناسب سے ۔ بینی ہم انہیں ہم سنیاطین کے جمع کریں گے۔

\_ لَنُحُضِور فَهُ مُدر مضارع جمع معكم بالام تأكيدونون تقتسله بم ضروران كولا عاضركري

ے كول الرد عال يُعُول سي مصدرت النحول الم معن دراصل كري متغربونے کے ہیں اور دوسری جیزوب سے الگ ہونے کے ہیں۔

تغيرك اعتبار سے حال النتي م يكول حود لاً - كامحادره استعال بوتا ہے جس

میں سبے بڑھے ہوئے تھے۔

١٩: ٥٠ كَنْ خُن - لام تاكيدك كية بدء بهريم بي بي (جوبهر ما نظيل)

= أَعْلَمُ مُوبِ مَا سَعْ والا بهرم ما سنف والا - افعل التفضيل كاصيفر على المعاني الماسية

ے آو لی بھا ، آو لی افعل تعنیل کا صغہ و لُیُ مادہ ۔ آلولائو التّو الی کے معنی دویا دو ۔ آلولائو کا التّو الی کے معنی دویا دو ۔ آریادہ چروں کا اس طرح کیے بعد دیگرے آنا کہ ان کے درمیان کوئی البی چزندائے جوان میں سے نہو۔

ریاده بیرون ۱۵ کا طرب میر بیده با که این میران می بیرید استها کوئ بی بیرید استها طرب می میرید استها کا سامته ا میراستهاره سے طور بر قرب سے معنی میں استعال ہونے نگار خواہ وہ قرب بلحاظ مکان یا نسبت یا بلحاظ دین یا دوستی یا بلجاظ اعتقاد سے ہو۔ آؤلی ۔ زیادہ ستحق رزیادہ لائق۔ زیادہ قرب - آؤلی کا صلہ اگر لام واقع ہو تو میر ڈانٹ اور دھمکی کے لئے آتا ہے اور اس صورت بیں خرابی اور برائی سے

کا سد الرام واج ہو تو یہ واقعہ اور و کی سے سے اور ان سورت کی حرب اور ان مورت کی حرب اور برن اللہ نہا کہ اور د زیادہ قریب اور اس کے زمادہ ستی ہونے کے معنی ہوں گے۔ بیسے اُڈ لیا لگ فا ڈلیا (۵۰:۳۴ ترے سئے خوابی ہی خرابی ہے۔

بِهَا مِنْ ماء ضمير كامرجع جَهَيُّم راتية ١٧) ہے

ے جِلْیگا۔ الصِلی کے اصل معنی آگ مَلانے کے ہیں۔ صلی المنار۔ وہ آگ ہیں داخل وہ آگ ہیں داخل وہ آگ ہیں داخل و وہ آگ میں جلا۔ یا اس نے آگ کی گرمی برداشت کی ۔ (باب سمع سے)

اَضَلَىٰ يُصَلَىٰ إِضَلَاءً السَّمَ وَالناء اِصَطَلَىٰ يَصَطَلَىٰ اَكُ تابناء صَلَى يَصَلِیٰ صَلَیٰ اَصَلَىٰ الصَلَاء اللَّهُ مَد اللَّهُ مَد اللَّهُ مَد اللَّهُ مَد اللَّهُ مَد اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ ال

توجيع الناس مي يا وه كفار جن كا ذكراوبر بهوا ب.

ا دیرِان کفارسے جمع مذکر غائب کے صیغہ میں خطاب ہورہا تھا۔ اب صیغہ جمع مذکر عاضراتعال اہیے۔ یہ انتفات ضمائر اسلوب قرآن ہیے ۔

ہواہے۔ یہ اُلتفات ضائر السلوبِ قرآن ہے۔ وَالِدِّدُهَا بِي سَمِيرواصر مَونَتْ غائب جَهُمَّ كے لئے ہے۔ ورود كے متعلق بھى افتلات کہ آیا اس سے مراد جہنم میں داخل ہونا ہے یا اس پر سے گذرجانامراد ہے یہردوصورت مکن ہیں اگر اول الذکر معنی مراد لئے جائیں توجھی درست ہے اس صورت بیں جہنم کی آگ مؤمنوں کے لئے کھنٹری اور بے ضرب ہوئی تھی۔ اور بے ضرب ابراہیم برہوئی تھی۔

اوربے صرب ہوجائے نا۔ سرس سرس ابرائی بر ہوں گا۔ اور اگر مَوْخر الذكر معنى كئے جاوي تو صراط على جہنم جسے بل صراط كہاجاتا ہے اس برسے مُومن بلاضر تزى سے گذرجاویں کے اورجہ نمی جہنم میں گرجائیں گے۔ یا اس كی تیسری صورت بر بھی ہے كہ دار د سے مراد نہ ہى د اخت اسے اور نہ ہى اوبرسے گذر نا مكہ محض جہنم مكئ ہنجنا يا وہاں سے گذاتنا مراد

= حَانَ - اى كَانَ وُنُودُهُمْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَ الله عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَ الله عَلَيْهِ وَ الله عَلَيْهِ وَ الله عَلَيْهِ وَالله وَ الله عَلَيْهِ وَالله وَ الله وَالله وَلِي الله وَالله وَلّه وَاللّه وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَل

معصیا - اس معصیا - اس می مقضیا - ای کان ورد همه واجبا - اوجبه استه تعالی علی رتبات حتماً مقضیا - ای کان ورد همه واجبا - اوجبه استه تعالی علی نفسه وقضی به - ان کاورود لازی امر بسے جو استرتعالی نے اپنے اوپر لازم کر ریا ہے اور اس کا فیصلہ ہوجبا ہے - یعنی یہ لینی امر ہے جو استرتعالی کے اختیار والا اس کا فیصلہ ہوجبا ہے - یعنی یہ لینی امر ہے جو استرت کو مقت و استرکا کی نفسید و الترک مقت و استرک کو استرک کو الترک کو الت

تیرے بروردگارنے مہربانی فرمانا لینے ذمتہ لازم کرلیا ہے ۔ تیرے بروردگارنے مہربانی فرمانا لینے ذمتہ کا تنجیبیاتی و تعفیل سے مصدر - ہم نجات دیں ۱۱: ۲ کے ایک نیجی ۔ مضارع جمع متعلم تنجیبیاتی و تعفیل سے مصدر - ہم نجات دیں ا

ہم بیالیں گے۔ نجو مادہ۔ ہم بیالیں گے۔ نجو مادہ۔ سے ذَاتَ و مفارع جمع متلم - وَدُوْ مصدر رباب مع ) ہم نا قابل برواہ سمجے کر چواردیں اس کا مرف مضارع وامر تعلیت اس کا ماضی متعل نہیں ہے -جہ اللہ اس اس کا مرف مضارع وامر تعلی ہے اس کا ماضی متعل نہیں ہے -

کی دیرسے منصوب ہے۔

امکانی سے منصوب ہے۔

وہ مفل جہاں لوگ بیٹے کر باتیں کرتے ہیں۔ نگٹی بمبنی مجلس اس کی جمع اُمالاً وی سے نکو تیا۔ وہ مفل جہاں لوگ جمع ہو کر باتیں کرتے ہیں۔ مباس کوالنادی قدائی سے آئی سے قدار المن کا دو ہے کہ جہاں لوگ جمع ہو کر باتیں کیا ہے فالی نے نادی کے نادی کے ا

(۱۷:۹۲) تووہ لینے یاران ممب کو ملائے۔ نکِ تیا اخسی کی تمیز ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔

= أَنَّاثًا ثُلَّا عُمْرُكا سِبابِ ومال ـ گُفر كا سِإِرُوسِامان

أَحْسَرُ أَثَاثًا قَاوَرِ عُيارِ مالِ واسباب اور نمائش وَارائش كے سازوسامان

میں بڑھ بڑھ کر۔ بوجہ تمیز ہونے کے اُٹَا ٹَا دَّ دِءْ یًا۔منعوب ہیں ۔ ۱۹: ۷۵ ﷺ مَنْ ِ۔ یہاں نترطیہ ہے۔ بیصے مَنْ یَّحْمُلْ سُوْعًا یُجْزَبِہِ ۔

سے صفیصل کو سے بواجب میں کر جبیل کو میں انظام کو ہیں۔ لیکن میہاں امر مجمعنی مصال ع لیعنی انشار ممبعتی خبراً ما ہے ۔ اور ترجب ہوگا۔ وہ اس کو ڈھیل دیتا میں سے ساری جبرائی کو صدر دیار دار سے منہ دونہ دیجر کر ایک کرنے کا کرکنے فیارات م میں سماری کا

رہتاہے ۔ ای مَنْ کفر صولہ الوحلٰ لِعنی امُکھ کَدُوَ اَصْلیٰ کَهُ فِی العُسُورِ ا**گرکونُ** کفرکرتاہے تورجن اسے عربی مہلت دیتا ہے اور ڈھیل و بہتاہے تاکدہ کفریں اپنی من مانی

کرے اور اس بر عبت تمام ہوجائے اور اونت گرفت اس کے پاس کوئی عذر نہ نہے۔ کیمنگ دُد- مِسَنَّ سے باب نفرسے۔ مَسَنَّ یَمُنَ مُنَّ مَنْ دُصیل دینا۔ مَسَاً

مصدر کو دوبارہ ٹاکیب کے لئے لایا گیا ہے۔ سے مجینگ ا ۔ بنیا ظ نشکر کے یا بلی ظرمائتی اور مدد گار کے

مَنْ هُوَ الصَّعَفِ جُنْدًا الْمُ يَعْدِيدُ اللهِ المُعْدِرِمِ اللهِ يامدد كارے كمزور

9: 9 > 24 == آھنٹ ک فرا- اِ ھنت کا اور افتحال سے ماض جمع مذکر غائب انہوں کے سیدھی راہ یا گئے ۔ انہوں نے ہدایت یائی۔ اھبت کی اور کا استعمال کہی ہدایت طلب کرنے

یا اس کے لئے کوئشش کرنے یا کسی ہدانت یا فتر کی پیردی کے متعلق بھی ہو تاہے۔

ے ھُکگی۔ اسم ومصدر باب عزب، ہرایت م وَ يَكِرِيْكُ اللّهُ اللّهِ يَنْ أَهُتَ كَوْا هُلًا مِ اور اللّه برایت والوں كی ہوایت

رِ مِا تَاسِهِ رَبِيهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ فَلَيْمَدُ وَكُونَ فِي الضَّلَاتِ فَلَيْمَدُ وَكُو الرَّحْنُ

ملاً ﴿ آیاہے ﴾

= اَلْمُنْقِيلَ فَيْ الصَّلِحْتُ - موصوف ، صفت ، بافی سنے والی نیکیاں - اس سے مراد ایمان کے علاوہ کل اعمال صالح بی جن کا تواب دائمی اور اجر غیر منقطع ہے اس سے کوئے خاص دمتغین عبادت نہیں ہے

= مَبِوَدًا - اَيُ مِوْجُعًا وَعَاقِبَةً مرتع - ابخام - لوطّ ي مُلد

حَيْرُ ثُوَابًا وَحَنْرُ مَّرَدًا المَّنْهُم مَ لَهُ لَا الْحَالَ الْمُعْبَمْرُ الْمُلْمِ مَ لَا الْمُعْبَمْر 11: >> = اَفْوَراً يُثَ - اَ استفهام كَ لِهُ مِ فَ تعقيب كَ لَهُ مِ اللهِ عَيْدَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ماحب الاتف ن فرمات بي: جبب بهزه استفهام درساً بيت "برداخل بوتاب تواس ماحب الاتف كا كنت "برداخل بوتاب تواس ما تعدن ما تعمول يادل سے ديكھنے كمعنى بي آنام منوع بوتاب اوراس كمعنى « اَخْدِوْنِيْ ، ( مُحِيَ كُوخِرد ) كم بوت بي -

مکن الکَنْتَ کے اردورجم و کیا تونے دیکھا ، میں بھی مراد روینے بھیمیا بدانہیں

ہے بلکہ کھنے والا ما بعد کے کلام سے متعلق خبری جا ہتاہے۔ اکثر مفسرت نے اس کا ترکیم ہی کیا ہے — آگٹ نے می ۔ یہاں کون شخص مراد ہے۔ اس اتبت سے نتان نزدل کے متعلق مختلف ردایات

ہیں۔سین تفصیلات میں اختلاف سے باوجودنف صفہون میں کوئی فرق نہیں۔

ایک دوایت ہے کا صحاب بی کریم صلی انٹر علیرو کم میں سے چندا صحابے عاص بن واکل سے قرض دی ہوئی قبی بینی علی حب انبول نے اس سے تقاضا کیا تواس نے کہا اکسٹیم نوئے مموث نے اس سے تقاضا کیا تواس نے کہا اکسٹیم نوئے مموث ان نوئے میں ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک میں ایک ایک میں ایک میں

یقین نہیں کھتے کر جنت میں سونا۔ جاندی کر شیم اور جب انترات میں گے۔ انہوں نے کہا ہاں کھنے نگا تھے تہا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں کھنے نگا تھے تنہا سے ساتھ آخرت کا وعدہ رہا۔ خداکی قسم میں دوباں ) ضرور مال دادلا دسے نواز اجاؤگا (اور اس میں سے آپ کا قرصنہ جبکا دوں گا) اس برید آیت نازل ہوئی ا

= لَدُوْ تَايِنَ - لام تاكيد كے لئے ہے اُوْتايَنَ مضارع مجبول بانون تقتيب لمه صيغه وافت کلم میں ضرور الروں و اوراز الرکار محرفة ، و کر توانس کے ملا واروں در اور کا کرموں

میں ضرور بالضور دیا جاؤں گا۔ مجھے لقیناً دیئے جائیں گے رمال داولادی ایکتاء مصدر ۱۹: ۷۸ = اَ تَطَلَعَ۔ اس میں آ اِتَطَلَعَ ہمزہ وصل کو تخفیفًا مذف کیا ءَ منمرہ استغہام قائم

۱۹- ارتفاع ہوا۔ کیاس کو اطلاع ہوگئ ہے رغیب کی کیادہ مطلع ہوگیا ہے۔ کیا اس نے جماعت کی کیادہ مطلع ہوگیا ہے۔ کیا اس نے جمانک لیا ہے داختیا گئے اور کیا ہے۔ کیا اس نے جمانک لیا ہے داختی کا صیفہ واحد

ندگرغائب - اِطِللاَعِ مصدر تمعنی حجانکنا-مطلع ہونا -مذکرغائب - اِطِللاَعِ مصدر تمعنی حجانکنا-مطلع ہونا -

(۱۰۲؛ ۳) بے شک تم عنقریب مان ماؤگے۔

ے مسئنکنٹ ۔ سے فعل مفنائع کو منقبل قریب سے معنی سے مخصوص کردیتا ہے سسنکنٹ کے اگر '' ہم عنقریب تکھیں گے ، معنی لئے جائیں تو یہ قولہ تعالیٰ مَا یَکْفِظُ مِنْ قَدُّلِ إِلَّهُ لَکَ یُلِهِ دَقِینِ عَقِینِ عَقِینَ کُون او کوئی لفظ مذسے مکالئے نہیں ہاتا

گریکہ اس کے آس باس ہی ایک تاکسیں کی اسپے والا تیا ہے (ہوائے اس وقت کا سیا ہے) سے خلاف جاتا ہے۔ اس لئے یہاں سننظر کے کے وقع لمہ اناکتیبنا قول ہ رہم عنقریب

اس پر داضح کردیں گے اور اسے بتا دیں گے کہم نے جو کچھاس نے کہا تھا لکھ لیا تھا) کے معنوں میں لاما گئا ہے۔

ما یا بیا ہے۔ یا پر تسبیۃ النتی باسم سبہ (یعنی کسی شے کو اس کے سبہے موسوم کرنا) کی مثال ہے۔ اور اس کے قول کورقم کرنے سے مراد استعارہ دہ سزاوا نتقام ہے حب کاوہ اپنی اس گستانسانہ افعنگو کی قصے لائے اس کا سزاوار ہے

یا صیاکر بعض کافول سے سو یہاں تاکید کے سے سے بعنی جو کچے وہ بولتا ہے ہم اسے

 ( لمبائی) میں کینی اور بڑھانے کے ہیں اسی سے عرصہ درازکو مُدَّ ہُ کہتے ہیں جیسے کردوسری حبگہ آیا ہے آک فر تکو الی رَبِّك كَیْف مَدّالظّل (۲۵:۲۵) کیا تم نے ہیں دیکیا کہ متہارارب سائے کوکس طرح دراز کر کے بھیلادیتا ہے۔ باب افعال سے ا مُدّ کیمی کی معنی مدد دینا۔ جیسے ا تُحُوِیُ وُنونِ بِمَالِ ۲۲:۲۲) کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہئے ہو۔

یہاں یہ تلاتی مجرِّدہ آیا ہے مکل المصدر کو تاکید کے لئے لایا گیا ہے لینی ہم اُس کے لئے عذاب کو بڑھاتے ہی جِلے جائیں گے اور یہ عذاب کو بڑھانا مدت کے لئے بھی ہوسکتا ہم

ادرت سے کتے تھی۔

۱۹: ۸ = توشه مفارع جمع متلم کا ضم مفعول واحد مذکر غائب باب حیب گئی ب سے ۔ النودات و کا الائن شک کے معنی ہیں کسی جزی کا ایک شخص کی ملیت سے نکل کر دوسرے کی ملیت ہیں جا با بلا بیج و مثرار ۔ بلا بہب و غیرہ ۔ التر کے وارث ہونے کا معنی ہے ماکی حقیق ہونا ۔ اس کو مرجز بر ظاہری ۔ باطنی ۔ صوری اور حقیقی اختیار ہونا ۔ جیسے آیا ہے و کلا می الشکاف و آلک م حق ( ۳ : ۱۸۰ ) اور اللہ ہی حقیقی مالک ہے آسمانوں کا اور زمین کا و تو قطی ماک کی ہوئی بات کے ہم ہی مالک رہ جا بین گے ۔ این جن مال واولاد کا و و ذکر کر رہا ہے اس کے مرف کے بعب ہم ہی ان کے مالک رہ جا بین گے ۔

۱۹:۱۹ سے لگا۔ حسرف ردع وزیر - ہرگز ہیں ۔

ے خیب آگا۔ مخالف و . دشمن ۔ واحر اور جمع دونوں کے لئے ہے . بوجہ حال کرمنفوں ہے ۔

مسیکف وی می میرفاعل معبودان باطل کے لئے ہے۔ بعب کو تھے کہ میں ہے مذکر غائب عیراللہ کو بوج والوں کی طرف راجع ہے۔ یکو توک

عَالَ اَكُوْلِ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ م ضميركام بتعويى غيرالتُدكو بوجينے والے ہيں۔

ترجمه هوگا،۔

وہ معبودانِ باطک ان کی عبادت سے انکارکریں کے اور اللے ان سے ذہمن

ہوجائیں گے۔ ۱۹:۱۹ھ تَئُوزُھُ۔مُر:اوہ سنیاطین مان کو ابجائے ہیں۔ اَذَ کیوز ربانص مضارع واحد مؤنث غائب اَنْدُ مصدر بحب کے اصل معنی دیگ کے جوکش ماسنے ر ے ہیں۔ اور معراسی مناسبت سے ورغلانے۔ ابھامنے - ترغیب دلانے - آلیس میں

محقان ادرادير اجهال سيف كعبى آت بيد

۔ ارد اربر اب کا سے اب اسان استان ہے۔ ھے تمہ ضریر مغنول جمع مذکر غائب کا فرن کی *طرف ماجع* ادر ضمیر فاعل واحد ہؤنٹ ا غائب شیاطین کے کئے ہے۔ د و پشیاطین ان کا فرول کو ( اسلام کے خلاف ہ خوب انجار سِنتے ہیں۔ معدر کو تاکیدے لئے لایا گیاہے۔

و : ٨٨ = فَكَ تَعُجَلُ عَلَيْهِ مْ وَ فَعَلَ بَنِي وَاحْدُ مَذَكِرَ مَا صَرْ الْمِ الْمِينِ عَبِلَتِ بْ

کیجے ان پر (نزول مذاب کے لئے) — نعم آگا۔ مضادع جے مشکلم۔ عربی مصدر وباب نضام ہم شنماد کر ہے ہیں عد مصدر كو دوباره لاكرفعل زيا ده نرزدار بنايا كياسي -

نعب لکھے دی کو گا ۔ ہم ان کی مہات سے ایک ایک دن کو گن سے ہیں یا ہم ان کی کار کردگیوں کواکی ایک کرے شار کرسے ایں ۔ نہ تو گنتی سے کوئی چیڑھیا سے گی۔ اور ماسکے گی ورہ برابر کمی بیشی کی جاسکے گی۔

19: هِ ٨ = حَرِفُ لَا ١ مصدر- مهانى - وَافِلْ صَمَان ياكسى قوم كانماتنده يا قاصد اس كى جَع دَفْكُ وَفُوْدٌ ووفَادٌ - وأَوْفَا ذُ - وَفَكَ لَفِتْ لُرَضَ بِ وَفَكُ الى الامسير - وفدبن كراً تا ـ ت صدين كراً نا - يونكه وا فدمر ل اليه كي طرف بطور مهان جامًا ہے لبذا جہور مفسرین نے یہی معنی کتے ہیں۔ یعنی متنقی لوگ التد تعالی سے معنور بطور مهان حاصر بول گے۔ وَفَى الله بعن جا عتول كى صورت ميں بھى بو سكتا سے - يا ركباناً عَلْيْ خَبَا رَبِّ كَلْ عَتِهِمْ - يعن ابن بترن طاعن ك سواريون برسوار بوكر ماضر بول مح

ران کے نیک اعمال اس دن بنایت خوبصورت سواریوں کی صورت میں ماضر ہوں گئے ؟

مِنِ النَّحَدَ عِنْ الرَّحُهُنِ عَهُدُّا الْحَدِينَ عَهُدُّا الْحَدِينَ الْحَدَرَمُنَ سِهِ وعده المَّرَ اللهِ الرَّحُهُنِ عَهُدُّا اللهِ عَهْدُومِهِ وَنَوْتَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ الل

بات میں سے ہنگامہ بیا ہوجائے۔ یہا دَیت النّاقَة تُنتُ کُو مُعاورہ سے مانوذ ہے۔ جس معنی ہیں اونٹن

ر لینے سیجے کی حکرائی میں) سخت رو نیواور سٹھامہ کیا۔ اُلاکہ نیک منتور - ہنگامہ ۔ ۱۹: ۹۰ = نکیا کی افغال مقاربیں سے سے ۔ مضارع کا صیغہ واحد مؤنث غائب ۔

۱۹: ۹۰ ﷺ کیا دیا اور افغال مفارلین کے سے مصاف کا سیعہ وافد مولت عالب ہے۔ کا دیکا دیکا دیکا دیا ہے اس کے معنی میں کام کرنے کے فریب ہونا اور ذکر نام جیسے کا دکیفر میں اور نیس دلائتا گریا اینوں میں قائن حکمہ میں میں ترکیم افراد کردی ہے میں اور کا دیکھیا۔

وہ مانے ہی والا تھا گرمارا نہیں۔ یا قرآن حکیم میں ہے یکے اگر السُبُوق یکخطھئے۔ آبھا رکھٹے نہ ۲۰: ۲۰) قریب ہے کہ بی ان کی آنکھیں احکیہ لے۔ یہاں بھی ممتنی قریبے ہی ہی سر

ایا ہے۔ ایا ہے کہ ایک کا کہ کا کہ مضارع جمع مُونٹ غائب تَفَظُورِ نِفَعَ کُل مصدر بھی جاؤی ایکڑے ٹکڑے ہوجا دیں ۔ باب انفعال سے بھی ای معنی بس آیا ہے جیسے اکستہ کے ع مُنفَظِور ہے (۷): ۱۸) جس سے آسمان بھیٹ جائے گا۔ تکا ڈیتنفظ رُن قریب کہ بھیٹے جا دیں یا نتق ہوجا ئیں۔ ورن کے میں کا ضمیروامد مذکر غائب کامرج کفار کا قول اِنتخان الرّح کمان کو کہ اہے

مکڑے ہوجائے یا وہ بھٹی ہے۔ نتی ہوتی ہے۔ یا ہوجائے گی۔ الْشِقان الْفُحال سمار علی الْفُحال سمار علی منازع واحد مؤنث غائب دختر یخنو رض ب کی کھوٹے مفارع واحد مؤنث غائب دختر یخنو رض ب کے تو و خریر کے دیں وہ گر بڑی دخوری کسی چیز کا آواز کے ساتھ نیج گرنے کے ہیں اللہ خوری کے ہیں جواد ہر سے گر رہا ہو! ۔

الن خوری ہونے کی آواز کو کہتے ہیں جواد ہر سے گر رہا ہو! ۔

= معدر معنی اسم مفعول گرایا ہوا۔ منہدم - دھیا ہوا - یا یہ فعول مطلق بے اور تیخی فعل اس کا عامل سے اور تیخی فعل اس کا عامل سے -

اُلْھ یُں کے معنی کسی جیز کو زور کی آواز کے ساعد گرائینے یا کسی بھاری جیز کے گربڑنے کے بین یہ کہتے ہیں۔ کے میں جیز کے گربڑنے کے بین یہ کہتے ہیں۔ کے بین کے سی چیز کے گربڑنے کے اواز کو ھے گڑھ کہتے ہیں۔

وَتَغِوُّ الْجِبَالُ هِكُنَّ الدِيهارُ ريزه ريزه بوكرُ رُبُرِي -

91:19 = آئ - مصدرہ ہے۔ کر۔ اس بات برکر۔ = دیکھیٰ۔ ماضی جمع مذکر خائب اصل میں دیکو ڈائھا۔ واؤمتحرک ماقبل مفتوح اس واؤ کو الف سے بدلا۔ اب الف اورواؤ دوسائن جمع ہوئے اس لئے الف منف ہوگیا۔ دیکو اروگیا۔ ڈیکا کی باب نصر مصدر ر بکارنا۔ دعویٰ کرنا۔ آیت کا ترجہ ہوگاہہ

اس بات بركم انبول نے خدا كے لئے بديا جويركيا -

٩٢:19 = مَا يَنْبَعِن مِسَارع منفى - دامد مذكر غائب إنْبِعَاءُ إلْفِحَاكَ مصدر- لائق منهي سع - دريا منهي سع - منهي بوسكن مناواد منهي سع -

وا: ۱۹ = التى - آفروالا- اسم فاعل دا مدمذكر - إنتياك مصدر - جب اس كاتعديه من كا ساكة بو تومعن لان والم كاتعديه

= عَبُلًا مال مِهِ النَّ كار عابزى - الكسارى - اورخشوع خضوع كساتھ-التّي التّر حنمان عَبْلًا إلى عامز بونے والات زمن كے روبرو الك عاجز وحقر سنده كى

قانت ہے۔ ۱۲:۱۹ = احصلے ہے۔ اس نے ان کو گن رکھائے۔ ماننی دا مدمذکر غانب کھی ہے۔ مفعول جمع مذکر غائب

عَنَّ الْمُعْرِعُ بِي اللهِ عَنَّ الْمُعْرِعُ بِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ ع

عان الحداد المتعلى ال

91: 19 = وُدَّا- مُحبّت-= كَيْشَـُوْمَا كُو- ہم نے اسے آسان کردیا ہے۔ تَکْسِیْرُ تَفْعِیُلُ مصدر کُو ضمیر مُو واحد مذکر غائب۔ سے مرا د القرآن ہے۔

\_ بلسانك - يرى زبان ير - اى بلسانك العربي المباين

= الله المراب المن المراب المرب المرب

گردن کے دائیں ہائی ہو کو اگر کے جہتے ہیں۔ متنبی قیل الک حِردہ میں ہی گرک کو کوئی بھیرینہ سکے۔ مرا دوہ آد ہی عب کو اس کے ارا دہ سے باز نزر کھا جا سکے جس کو کوئی۔ ساکہ میں سے سے سے ایک کا میں میں اس کے اسال کا اسال کا اسال کے اسال کا اسال کا اسال کا کہ کوئی۔

راستی پر ندلاسکے۔ ک آس نے سخت محکم اکیا۔ فرآن مجیدیں ادر جگہ آیا ہے و کھو اُک آگ ا کُخِصَام ۲۱: ۴۸ ۲) اور وہ سخت محکم الوہے۔ قبی مگا ک آا۔ حب کر الولوگ جمبکر الو

مرا موسے تیجیسی - مفارع دامدیند کر حاضر - اِحسَاسی اِنْحَالی مصدر ، مرا می اِنْحَالی مصدر ، مرا می اِنْحَالی مصدر ، مرا می این می این

تو محکوس کرتاہے۔ تو آہٹ یا تاہے۔ تو دیکھتاہے۔ سے بے گؤا۔ کھٹکا۔ آہٹ ۔ بوٹیدہ آھانہ۔ آہت اواز۔ بھنک۔ اسم ہے

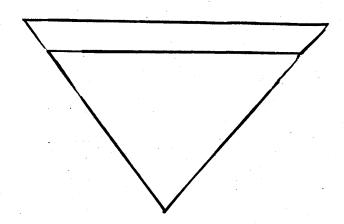

## بِسُمِ اللهِ التَّرَحُلُنِ التَّحِيْمِ ط مرور من التَّحِيْمِ ط رب) سور في طلق مَلِيَّةً روس)

لِکَشْتُ فَی ہے۔ کہ تومشقت ہیں پڑے۔ کہ تو تکلیف د نغب اٹھائے۔ اس نکلیف اور نغب کی دوصور تیں ہیں۔

ا مکی تو آب کا کا فروں کے ردوانسکار بریزن و ملال۔

دوم - راتوں کو آپ کا فرات قرائن میں طویل قیام یہاں تک کہ قدم مبارک متورم ہوجاتے بہلی صورت میں آیت کا مطلب ہو گا ہے

مرک کون در کاروسی کو تسلیم مذکر نے پر اس قدر کبیدہ خاطر نر ہوں کر زندگی دو کار ہوجا ایک کاکام تذکیرو تبلیغ ہے اِدر جسگہ ارشا دِر بانی ہے فکک لکٹ کار خاج کے نفسک

على التارهية ان كفريكوم بوابعة المحالية التحل في السقاط (١٠١٠) على التاريخ المست المارية التحريث التقاط (١٠١٠) التاريخ التارخ التارخ التارخ التاريخ التارخ التاريخ التاريخ التاريخ التاريخ التاريخ ال

دو سری صورت می ریم - این آنب بر اتنی سنی کی ضرورت نیس ملکه آسانی سیمتنا

بڑھ کیں اتناکانی ہے۔ جیسے ارشاد ہے خَافَتُوکِوْ اللّٰ الْکَیْسَوَ مِنَ الْفَیْرَانِ ۱۲،۲۳) موتم لوگ جننا قرآن آسانی سے بڑھاجا سکے بڑھ لیا کرد۔

عَالَ اَلْهُ عَلَى اَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَ

ے تُن كِكُولًا مستنى منقط ربدي وجمنصوب، اى ماانزلنا لشقائك للكن تانكيرًا - يعنى مم فقران كونتهارى مشقت كے لئے تنبي بلك نصيحت وموعظت كے لئے

الما تھا۔ سے لیمٹ یخشی ۔ اس کے لئے ہو دلیف رہے اور تا ہے جیما کدادر جگہ قرآن مجید ہیں آیا ہے اِنگما اَ اِنْتَ مُنْ فَنِ وَ مِنْ بَیْخُشْ لَهَا ، و ، و من آپ تو صرف اس کو ڈرا سکتے ہیں جواس

المرابع = كَنْزِيْلًا - نُوِّلُ مِنْزِلُ كا ربورْن تفعيل مصدر سي معنى انارنا رنازل كن

یا بف ل مقدر کُول کا مفول مطلق سے ای کُول تُنْول لاً-\_ اَلْعُكُلِي - كُنْوِي كوزن بِراَلْعُكُلِيا ( الْأَعْلَى كَانْيَتْ) كى جَعْ ہے- لبندا وَجِها

بلندوبالا يدسكلوت كى صفت سے ٢٠: ٥ = اكترَّحُمْنُ - اى هُوَالرَّخْلِيْ

\_ إِسْتُوى . وه عمرا- اس فصدكيا- اس فراريرا- وه قائم بوا- ده نبعل كيا- ده

حرطهار وه سیدها بوار استواء (استفحال) مصدر استواء کے جب دوفاعل بول تواس كمعن دونوں كے مساوى اور برابر ہونے كے ہوتے ہىں۔ جيسے لا كيستوى اصحب الآار

وَ اَصْحُبُ الْجَنَّةِ لِـ 40: ٢٠) دوزخ كاوك اورجنت كوك برابر بني -إسْتَوْلِي عَلَى الْعَرْشِ - يعنى تخت حكومت يراس طرح قابض ومتمكن بي كراس كالوني

حصہ یاکوئی گوٹ اس مے حیطۂ اقتدار سے باہر نہیں اور اس کے قبضہ و تسلّطیں مذکوئی مزامت

ہے نہوئی گرہ برا۔ سب کام وانتظام بدرجبہ اتم درست ہے۔ عرف کے معنی تخت اور ملبند

٢٠: ١ = التَّوْلَى و فوي فاك مناك ، كيلى منى وسيلى زمين كو كيت بين عام زمين كيني کیلی مٹی سے اور کیلی مٹی سے بھی نیچے سے مراد زمین کی اتھاہ گہرائیاں ہیں۔

٢٠٤ ٤ = تَجُهَرُ- مصارع مجروم (بوج عل إنى واحد مذكرها ضر- توآواز لبندكرك ياكرتا

ياكر على جَبْر ببندآواني ياعيال طورر-

الجهر ك اصل معنى كسي جزي كا حاشة سمح با حاسة بعربي افراط كسب يورى طرح ظاهر اور منایاں ہونے کے ہیں - چنا بخ ماسر بھرے متعلق قرآن مجید میں آیا ہے کئ تُنْفِي مون لکے

= الْمُتِّرِّ- اس بات كوكتي بي جودل من يوستيده بويراعلان كي ضد به جنائخ قرآن مجيد

یں ہے سے اُقے کے نیئے گرم: ۲۲ مرد اور ظاہر۔ - آخی اور خواج سرافعا التفضا کاصفے نے زیادہ بوٹ وہ سینی وہ مس کا

= آخفناء خفاء سے افعل انتفضل کا صیغہ سے زیادہ پوٹیدہ ۔ بینی وہ حس کا علم مجھ کو بھی نہ ہو۔

٨٠ : ٨ = الْدُسَمَاعُ الْحُسْنَى - موصوت وصفيت - الجهِ الجِهِ نام.

٢٠:١٠ = إمْكُنُونا - مَكَتَ يَمْكُنُ مُكَنَّ رَبَابِ نَفِرَ سَعِ فَعَلَ المرجَعَ مَذَكُوفَا فَر

تم مھرو۔ تم مھرے رہو۔ - انسنٹ ۔ مامنی واحد ملے النس مادہ۔ النسَ يُؤْنسِ اِنْهَا سُ (افعال)

انوس كرنار السَّ النَّتَى كسى جَرِكُو دمكيضاء النَّديُّ مِن فِي دبكيمي سفَّد

اَ نِسَى رسمع اَنْسُى رَكُوم اَنْسَى رضه اَنْسَاء مانوس بوناء اس سے اَنْسَاء مُونِدِينَ اَنْسَاء مَوْنِدِينَ والاء اَنْسَ مَعِبَد والاء

= لَعَالَى - لَعَالَ موف مشبه بالفعل مي ضميروا مدمتكلم يا يدي -

= قَابَسِ - اَلْقَابُشُ - آگُ کا شعلہ یا اُس کی جنگاری جو کشعلہ سے لی جائے -زیر و آپیس

اَنْقَابَهُنَّ رَصْبِ، مصدر۔ قَبَسَ مِنْهُ النَّارُ ٱگُوبِهِورت شعد سِنَا۔ قَبَسَ الْعِلْمُ علم سے فائدہ اٹھانا۔ اقتبسی (باب افتعال) علم دہوایت سے فائدہ اٹھانا۔ علم حاصل کرنا ۔ میں میں فرید سے سے رہا ہے دیا ہے۔

نزاس کے معنی بڑی آگ سے مجھ آگ لینے کے ہیں۔ بیسے قرآن مجدی ہے اُنظ وُوْ نَالْقُتُابِسَ مِنْ نَكُوْ دِكُمْهِ (٤٥:١٣) ہماری طرف نظر شفقت كيجئے كم ہم بھی تنہا سے نورسے روخنی

ماصل كرليس كَعَتَّلِي الْمِثْنَا وَمُنْهَا بِقَبَسِ - شايدِينِ اسْأَلُ مِن وَيْ بِعُمَّارِي مَهَاكِ

== عَلَى النَّارِ- اى عندالنار-آگ كباس-

= مثر تی - بر اسم بھی ہے اور مصدر بھی مکٹی کیف لوٹ کا - بطور اسم معنی المهادی ہے - بدایت مینے والا - راستہ بتانے والا -

بم: اا = فوجي - ما منى مجول واحد مذكر غائب في اعظم صدر - اس كو بكارا كيا - ادركب

١٢:٢٠ فَأَخُلَعُ - خَلْعُ بابِ فَنَحَ ، صفعل امر واحد مذكر حاضر - لب تواناروال الله المراد الله عند ونول جوتے واقع كين تثنيه منصوب . مضاف في كين الله منصوب . مضاف

علی کے میں واحد مذکرحا ضرمضاف الیہ تنینہ کا نون لوج اضافت کے گر گیا

د طُوًى - طُوى ايك وادى كانام ہے ٢٠: ١١ = إِخْتَرُ تُكَ - ماضى واحد علم إِخْتِيَا رُّرا فَيْعَالُ ) مصدر ك ضمير

مفعول واحد مذكرها حزب مين نے شخصے منتخب كرايا ہے.

نے تمہیں منتخب کیا ہے یا اس کا تعلق استمع سے ہے کہ جو وی کیا جاتا ہے اسے خوب دھیان سے نو۔

\_ يەۋچى - مضارع مجهول واحد مذكر غائب - ايمحاء (افخال ) مصدر وحى ماده

وی کی جاتی ہے۔

١٥:٢٠ ا كَا دُ احْفَيْهَا - ا كَادُ - كَادَ يَكَادُ كَوْدُ سے مضامع واحدُ عَلَمُكَا صيفہ ہے يہ افعال مقاربہ كي سے ہے كسى فعل تقريب الوقوع ہونے كو بيال كرے كے الدُ آتا ہے - يہاں معنی اُردُني كى ادا دہ ركھتا ہور بيں جا ہتا ہوں كے معنى ميں استعال ہوا

اَ خُفِیْ مُضَارع واَحد مُسَلَم اَ خُفی بُخِفِی اِ خُفاَء مُرا فعال) مصدر سے ہے اُخفیٰ مُضول واحد مون ماہم الساعة کے لئے ہے۔ اُخفیٰ کھنا

چاسماہوں۔

= لِنَجُونَى الم تعلیل کے لئے ہے تَجُونی مضارع مجول واحد مُونث غائب تاکہ اس کو خِادی جائے کا کہ است بداری جائے ہے میکن کو خاص کو خاص کے الکہ خاص کو اس کی کوشش کا بدار مل جائے ۔ لِتَحجُونی کا مقال النّہ کے است ہے ایک اُخوفی کو اس کی کوشش کا بدار مل جائے ۔ لِتَحجُونی کا مقال النّب ہے ہے ایکا کہ اُخوفی کھا کا جد جمل معتضر ہے ۔

۲:۲۰ = فَلَا يَصُلُّ نَكَ مَ فَعَلَى فَا وَاللهُ مَاكَ بِانُونَ ثَقِيلَهُ بِاكْتَاكِيدٍ وَاللهُ مَاكَ بَانُونَ ثَقِيلَهُ بِالْتَاكِيدِ وَكَالَّ اللهُ اللهُ

\_ عَنْهَا أَى عَن لَصْد بِيَ الساعة قيامت كي تصديق سے - ها ضميركام جع

الساعتري.

= فَاتُوْدِی مِن نسبیہ . تُودی مفاع واحد مذکر ماضر کردی ہے ۔ یودی مفاع واحد مذکر ماضر کردی یوجاؤے یودی رہان ہو با کہ ہوجاؤے یودی رہان ہی ہاکہ ہوجاؤے اید ایک ہوجاؤے ایک ہوجاؤے ایک ہوجاؤے ایک کا در ہم بھی ہاکہ ہوجاؤے ایک ہوجاؤے ایک ہوجاؤے کی کا در ہم ہے مضارع واحد شکام ۔ تو گئو گئی گانا ۔ علی کے صلا کے ساتھ معنی راس کی سہارے ٹیک لگانا ۔ اکو گئا گھانا ۔ میں اس دعصا، برطیک سکاتا ہوں ۔ اس بر سامے میک سے ساتھ معنی راس برطیک سکاتا ہوں ۔ اس بر

سهارا سگاتا ہوں۔

اَلُوكَ او معنى كسى جزك سرنبرك بي اوركبى وكاء اس طرت كو مجى كم بداوا آس عنى كسى جزك سرنبرك بي اوركبى وكاء اس طرت كو مجى كم ديا جا آس عن من كونى جز ط ال رسكامند بانده ديا گيا بور اس سے او كا أث في كار نا حس معنى كسى كے لئے تيكہ لگا دينے كے بين تكو كا كا كا الله تا اس نے من كسى كے لئے تيكہ لگا دينے كے بين تكو كا كا كہ تا اس نے

عصابر ٹیک سگائی اوراس سے قوت ماصل کی۔

= أَ هُنتُول - هَنتَ يَهُنتُ مَهُنتُ هُنتُ أَ رَبابِ نَفَرِ سے مَفَارِع وَافَدُكُمُ مِن بِيَّةِ حَجَارٌ تَا ہُوں - اَلُهُمَنَّ مُعَلَّى مَعْنَ بَعِى هَنَّوُ كَى طرح كسى جِزِكُومِ كت فِيغَ كَ ہِن سِين يكسى زم چِز كومو كت فينے كے لئے بولاجا آب جيسے هنتَ النُوسُ فَ دَرَفْت سے

ية جاؤنا-

= عَلَىٰ غُنْمَى - ابنى كريوں كے لئے -

= فیفا یں هاضرکامجع عصابے۔

ے ممارید ، ماریکة می جمع ہے ۔ صورتیں ماحتیں ۔ اکری سخت ماحت کم بغیر سخت بغیر می اکریک سخت ماحت کم بغیر سخت بغیر سخت کے بعد میں میں سخت ماکریک مصدریں رمجن سخت

عاصمن ہونا۔

٠٠٠ ا الله المراد المرور مذكرها ضرب تواس كودال في - ها ضيردا مرموث فاتب عصاك كي مدر-

سَنُعِیْ لُ کَا سِیُوَیْهَا الْاُولِی بَم ابی لسے اس کی بہلی مالت کی طون پھردیں گے۔
۲۲:۲۰ ایک کُھُے ہے۔ خَتم کی خُتم کے خُتم سے فعل امرواصد مذکر حاضر کا صغیر سے توملا لے الفَّتم لنصور دویا دوسے زیا دہ جروں کو باہم ملادیا۔ واضعہ میڈیک کے الی جناحک لینے بازد کو لینے بنبل سے ملالو۔

ے بخاحک معناف معناف الیہ ترابازہ تیا بہو۔ واضمهٔ میک کی الی جَنَاحِک اورابناہا تھ لبنے بہوے ملالے مجارب الی معنی تحت یا ہے ابناہا تھ لبنے بہوے ملالے مجارب الی معنی تحت یا ہے ابناہا تھ لبنے بازد کو بھی بازد کو بھی الجنج ملالو۔ جناح واصد ہے اس کی جمع الجنج کا تحت بعنی گناہ ہے ہے دہ سے مختاع جمع کے بوٹے کے معنی گناہ ہے سے دہ سے تختی ہے ۔ مضادع مجزوم راوم جواب امر) وابعد متونث غائب ۔ خی وہ ہے دہ سے دہ

تکلے گا۔ ضمیر فاعل کامرج کی کا کے ہے عربی میں کیگ مونٹ ہے۔ جینضکاء سفید۔ بیکا خی مصدر سے صفت شبہ واحد مؤنث اس کا مذکر آبیجیمی

اورجع بنیض کے بیضمی فاعل تاخیج سے حال ہے وٹ غائر سو و یو۔ مرائی عیب براکام بغرکسی عیب بندیکسی مض

 تاكراني طرى برى نشانيون ميس سے كھونشانيال آپ كود كھائيں -

عادا بی برق بری سایول بن سے چوشایان آپ و دھا بن ۔ ۲۲:۲۸ سے طغیٰ کی طغیٰ رفتی اور کی نظفیٰ رسمع کا کھنیا ہے مصدر - طَغَی الدَّحُٰ الدِّحُٰ الدِّحُٰ الدَّحُٰ الدِّحُٰ الدِّحُٰ الدَّحُٰ الدَّحُٰ الدِّحُٰ الدِّحُٰ الدِّحُٰ الدِّحُٰ الدِّحُٰ الدِّحُٰ الدِّحُ الدِّحُٰ الدِّحُ الدِّحُٰ الدِّحُ الدِّحُ الدِّحُ الدِّحَٰ الدِّمُ الدَّمُ الدَّمُ الدَّمُ الدَّمُ الدَّمُ الدَّمُ الدِّمُ الدَّمُ الدُمُ الدَّمُ اللَّهُ الدَّمُ الدَّمُ الدَّمُ الدَّمُ الدَّمُ الدَّمُ الدَّمُ الدَّمُ الدَّمُ اللَّهُ الدَّمُ اللَّهُ الدَّمُ اللَّهُ الدَّمُ اللَّهُ الدَّمُ اللَّهُ الْكُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ اللْمُلْكُمُ اللَّهُ اللْمُلْكُمُ اللَّهُ اللِّهُ اللْمُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ اللْمُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

۲:۲۰ د تب ای س بی ای کارت

ا شائو کے ۔ شائو کے مصدر سے رہا بنتے ، فعل امروا مد مذکر عاضہ تو کھول سے تو کشادہ کرنے کے ۔ شائو کے مصدر سے رہا بنتے ، فعل امروا مد مذکر عاضہ تو کھول سے کشادہ کرنے کے ۔ مشکر کے بیت اسی سے شرح صدر سے بینی نور اللی اور سکون واطینان کی وجہ سے سینے میں وسعت بیدا ہوجانا۔ اور جگہ ارشا در تبانی ہے اکٹھ فیٹ کو لک صدر کی سے سینے میں وسعت بیدا ہوجانا۔ اور جگہ ارشا در تبانی ہے اکٹھ فیٹ کو لک صدر کا دور کا دور کا میں ہے ایک ہے فیٹ کے سکو کا دور کا دور کا میں میں دیا۔

۲۷:۲۰ = كِتَسِنْ فَعْلَ امر واحد مذكر عاضر تكيسيني وتفعيل مصدرتو آسان كرف ۲:۲۰ = الحصُلُلُ فعل امروا مدمنكر عاضر توكفول في محك يَحَكُ حَلَّ الفعار) مه الله به الله به الله المعالم والمدمنكر عاضر الوكفول في محلك يَحَكُ حَلَّ الفعار)

٢٨:٢٠ = يَفْقُهُ فَي اللهِ مِنْ مَعْ مَوْدَم بِوَجَ بَوَابِ امَ اللهِ مَعْ مَذَكُر غَاسَبَ فَقُلُهُ مصدر رباب سمع اكده ( لوگ ) سمج كيس - مفادع منصوب بهي اسى طرح كها جائے گا -

٢٩٠٢ = وَزُيْرًا - النوزو كم معنى بارگرال كمين - ادريمعنى وَزَرُس ساليا ب -

جس کے معنی پہاڑ میں مائے بنا ہ کے ہیں وَزِنْدُ وِزُرُّت، صیفصفت ہے وَزِنْدُ وِهُ الله صیفصفت ہے وَزِنْدُ وَهُ شخص جوامیر کا بوجھ اوراس کی ذمہ داریاں اٹھائے ہوئے ہو اوراس سے عہدہ کووزارت

کہاجاتا ہے۔ وَزِیْنَ معین مددگار

۲۱:۲۰ اُشکُ دُد مشکُ مصدر رباب نم ، ضب سے فعل امر واحد مذکر حاضر توسخت کردے۔ تو مضبوط کردے ۔ اُسٹ کُ دُ بِلم لینی اس کے وزیر ہونے سے میری قوت کو یا میری کمسرکو مضبوط کردے ۔

و يا يرن عرد بولار الله ازر كامطلب قوت سيزليت كال عصد كو

کنتی جہاں ازار نبر (تربند) باندھا جاتا ہے۔ یعنی کمر ازار نبد اڑیا با ، نالا) بھی اس سے ہے ۔
اسٹ کی و بلم ازری اس کے ذریعہ میری قرت کو مضبوط کریے
اسٹ کی و مضارع کونصب دیتا ہے ای دو ہے کہ سے کئے ۔ مضارع کونصب دیتا ہے ای دو ہے کہ سے کہ مخوب کرتے ہے کہ مضارع کونصب دیتا ہے ای دو ہے کہ مخوب کر کر کریں
ہیں۔ تاکہ ہم خوب کثرت سے تیری پاکی بیان کریں اور تیرا ذکر کریں
ہیں۔ تاکہ ہم خوب کثرت سے تیری پاکی بیان کریں اور تیرا ذکر کریں
ہیں۔ اور تیک ارشاد ہے وکٹ کی گئی سکت کہ میت الم مالی دی کہ اور اسے
مالی فراخی بنیں دی گئی ۔
ال کی فراخی بنیں دی گئی ۔

فَكُنْ أَوْ تِلَيْتَ مِسُونُ لِكَ مِهِ مِهِ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلم

بعی جس کاتم نے سوال کیا تھا وہ تمہیں عطاکیا گیا۔ ۲۰:۲۰ ہے مکنگا۔ مکن مصدر سے مامنی جمع مشکم دباب نصر ہم نے بڑا احسان کیا۔ ہم بری فعمت دی اکمونے تھ جمع اکٹو مکنی احسان۔ مہر بانی۔ نعمت۔ یہ دوطرح سے سے ایک سنت

بالفُعل جيد لَقَدُ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤُمِنِينَ (٣:١٦١) خدا في موان برطاصا

کیا ہے۔ اوراس معنی میں اتیت منہا میں ہے ت

رورامى منت بالقول ب عيد لا تُبْطِلُوا صَدَ فَتَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْآذَى را : ۲۹۴) مانے صدقوں كواحسان جتلاكراورا ذيت بينجاكر باطل نكري -

(۱۰۱۱) کی بیب ایک بارے اور ہم نے ایک مرتبہ بہلے بھی تم براحسان کیا تفا یہاں ایک بارسے مراد ناد منبی ہے کہ ونکو قبل ادیں خدا وند تعالی صرف ایک احسان ہی نہیں فرایا تھا بلکہ متعدد احسان سے مود کر آگے آرہے ہے۔ یہاں ایک بارسے مراد یہے کداب ہم آب کو مانگے ہر

عطاكرسيدي اوراس سعقل بم بن مانكے بى آب براحسانات كرسيدي -

ر حضرت ہاروان کوئنی بناکر متہائے ساتھ کر دیا ہے (مجراس سے بعد گذشتہ احسانات کا ذکرہے) ۲۸:۲۰ سے اک نے بیتا۔ ماضی جمع مشکلم۔ ہم نے دمی کی۔ اِ یستحا عِم مصدر رافعال) میہاں

او کینکاسے مراد آلکھ منکا ہے بعن ہم نے موسلی کی مال کے دلیں بہ تدبیر وال دی نے اسلام میں سے جا سے ما یہ کی بات میں جو الہام ہی سے جا

ك قابل عى \_ يكوسى مسارع مجول دامدونكر عائب ولحى كياماتا ب الهام كياماتا ب -

امذرونی الت، کیاجاتا ہے۔

۲۰: ۳۹ = اَكْ - كربيني مم نے جوالهام كيا وہ يرتقاكر

كا صيغه ہے۔ كوضميه مفول واحد مذكر غائب كام جع عضت موسلى عليه السلام ہيں۔

اِقْنُ فِي مَ تُوَوِّال بِي مِنْكُ فِي مِلْكِ الْقُنْ فِيْدِ تُواسَى كُودُال بِي

الُفَّانُ نُ رُضوب، کمعنی دور تھینکے کہیں۔ قُراَن مجیدیں اور مگرایا ہے کہ قَانَ فَ فِیْ فَکُوْ بِهِ حَمِ الرَّعِیْ عُبُ رِ۲۲:۳۳) اور اس نے ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی۔ اور لُیُقُٹ نَ فَیُونَ مِنْ کُلِّ مِا نِبِ کُر کُونًا ۲۵:۸) اور مرطوبَ ران پرانگائے، پھینکے جانے ہیں۔

قَدُنْ فَ لِطُورِ استعاره عيب سكانے كمعنى ميں بھى استعال ہوتا ہد.

ـ التَّابُونِ مسدوق ـ

= فَاقَانِ وَنِيهِ مِ اور اس كو دُال في ميهان وضير معول كامرجع يا توصف موسى بي التَّا بُونْتُ يعنى عبر ابوت كو رجس مي مضرت موسى كو ركما كيا بيد) دريامين وال دے -

\_ أَلْيَتِهِم البحو- مراد دريات بلب

= کیا خُکُنُ گُ ۔ کیا آجُکُ مفارع مجزوم البح جاب امر) وامد مذکر غائب وہ اس کو لے لیگا۔ وہ اس کو کیا گے۔ کیا منے کا مرجع تابوت بھی ہوسکتا ہے اور حفرت موسی بھی۔ لیکن عکم فی کی طرف راجع ہے لہذا کیا ہے کہ کہ میں جو کہ ضمیر کا مرجع صربیًا حفرت موسی کی طرف راجع ہے لہذا کیا ہے کہ کہ میں جو حفرت موسی ہی ہیں ،

اس کی بات سن اَکُفی عکلی کسی برمهر با بی کرنا ۔ اَکفیکٹ عکینک مرکحبیکہ مِستیکہ مِستی میں نے اپنی جناسے تم کو محبت عطاکی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزد کیہ اس کامطلب ہے کہ اللہ نے اس سے محبت

کی اور فکھت کے لئے مبیب بنادیا۔

ابن عطیرے مطابق لینے جال کا برتواس برڈ الاکہ و دیکھے محبت کئے بغیر نرہ سکے۔

حصرت فناده سے نزدبک: حضرت موسی علیه السلام کی ایکھوں میں الیسی ملاحث علی کرچ بھی اُن کو دمكصنا عقا محبت وعشق كيغير ندره سكتا عقاء

فَا عِلْ كُونَ إِنْ فِيهِ فِي التَّاكُونِ سِي كَرَعَكُولَكَ مُ مَكُوهُ مَعُون بيان بواج أمّ مُوسى اكو الهام كياكيا تفاء اب ميرخطاب حضرت وسى عليالسلام سعب كريم نے ابنی جناسے تجھے سب کی نگاہوں میں مرکث ش بنا دیا کہ فود نتہا را دسمن نمایے سامنے ہتھیار والے اور نود تمهاری برورسس بر مجبور بروجائے۔ دیگریہ کہتماری برورٹ عین ہماری آنکھوں کے سامنے \_ لِتَصِلَع - تَصَنَع - تو تيار ہو ف - توبرور ش كيا جائے - صَنْع سے . مفارع جول وا مدمند كرما صرح وليضنع معطوف بساور اس كاعطف فعل مقدره برسه اى وألفيدم عَلَيْكَ مَحَبَّلَةً لِتُكَبُّ وَلِتُصُنِّعَ -ے علی عنینی میری نفروں کے سامنے عَلِینی میں اصافت تشریف واختصاص کے لئے ہے۔ وربہ تو اپنے عام معنی بن دنیا کی ساری موجو دات بروردگارعالم کی تھرانی میں رہتی ہیں ۔ ٢٠ بم = إِذْ تَحْشِي - بدارْدُ أَوْ كَيْنَا كالبله في يُونكه مفرت بوسى على السلام كي بهن كا دموقدري جلے جانا بھي حضرت موسى عليه السلام بر ايك احسان مقاكه اس كي نتيج بي حضرت موسى على رمناعت ان کی والدہ کے سپر دہوئی۔ اِنْ کُمُنشِنی ۔ حب وہ جلتی حلِتی آگئیں۔ ے فَیَقُول مِهِ کہا بھر کہنے لگی ۔ بعنی حب اہل خاندفر عون حضرت موسی علیہ انسلام کو دودھ ملا کے لئے کسی دائی کی تلامن میں تھے۔اور مضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دو دھینے کے لئے تیار نہ تھے قوان كى ببن نے جود ماں آگئى على كہا ھيل آكرك كم النح - بيساكدا در عِبدار شاد ہواہے وَحَرَّ مُنَاعَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتُ هَلَأَ دُلُّكُمْ الْحَرَابِ (١٢:١٨) اورہم نے سرام کردی اس پر ساری دودھ بلا نے والیال اس سے پہلے ۔ توحفرت موسی کی بہت

كهاكه كيالي تتهين بيته دون .... الخ ـ ، سامان کروں - سیر دوں ایسے شخص کی طرف ) رسنمائی کروں - سیر دوں -\_ يكفُله كه اس كى كفالت كرك واس كى برورت كرك مصارع واحد مندكر غائب .

كا ضمير مفعول واحد مذكر غائب -

خوشی کے مانے آنکھیں روشن ہوجانے اور مھنڈی سینے کے ہیں ۔ یا قراً کڑسے سے جس کے

<u>قال الحداد طه ۲۰</u> معنی قرار مکرشند اورسکون پانے سے ہیں۔معنا رع منصوب بوصاعل کے سے ترجمبر الواکہ

ع لَدَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَوالدُنَّ منفى والعدمُونَ غالِبُ وسِحُزُن من سوراب مع سع كُيْ

ک وجے سے مفارج محسب رتاکہ وہ (نورت) غگین نہ ہووے۔ = فَفَ جَدُیْلُاکَ رَبِس ہم نے تِجے نِجات دی ۔ نَجَیْنَ ماضی جع مظمر تَنجِینَ وَلَفعیل

سے مصدر کے شمیر تنول واحد مذکر حاصر

= فَتَنْكَ مِ فَيَنْنَا مِ مَنْ مِعْمَكُمُ وَبَابِ صَرِب بِمِ نَ آزُ مَاكَثُن مِن وَالله كَ فَمِير واحد مذكر صاخر فَ تُنْ ينا - مصدر تاكيد ك ك ك الايكيار بم ف تجف خوب آز ما تشون مين والا . ے عکلیٰ حَلَدِر و فتِ مقره معین وقت بر وقتِ مقدر ر عمروترسب کے محافات موزوں وقت ۔ یا عرکا و ہ وقت جو بنوت کے لئے علم اللی میں مقرر تھا م

> جسدیرنے عمرن عبدالعزر کی مدح میں کہاہے سہ نال الخلافة اوكانت له قلارا -

کماات دبته موسی علی قب ب

٢٠: ٢١ = إ صُطَنَعتنك م ما منى واحد مثكلم لك ضمير مفعول واحد مذكرها ضراب افتعال، میں نے مم کو بنایا۔ اِ صُبطنائے مصدر جس کے معنی کسی شے کی درستی اور بنائے ہو ميالفركه ين كي منطنع ثلث لِنَفْسِي - اى إِخْتَرْتَكَ وَاصْطَنَ يَتَكَ لَإِنْهُمْ مِنْ میں نے سی خصے خاص طور براینے لئے بنایا ہے۔ میں نے سی اپنا بنالیا ہے۔ میں نے سی منتخب رکیا ليضك -

٢٠: ٢٠ ك ح ك ك تونياء فعل نهي تنتيه مذكر ما صرع مدونون ستى ندكرنا يم دونون مس منهو دني مصدر اباب طرك

٢: ٣٧ = طغل - وه سركس بوگيا سه ديزملا حظريو ٢٠ :٢٨) = قَوْلاً لَيْنَا- موصوف صفت مرم مُفتكو رزم كلام ليِّينُ كى جمع كيِّينُونَ اور فَ لَعَلَمُ لَهُ مَنَانَ كُنَّ شَايده نصيحت تبول كرك يمال تَعْلَلُ تعليل ك كَ سے اور کی کے معنیں استعال ہواہے۔

\_ آو یکنشلی - یا رمیرے غضب را مائے - یا اپنے کفروانکارے مال کوجان کر درجائے ٠٢٠ و ١٨ = يَفُوكَطَ عَكَيْنَا - بهم برزيا دتى كرے - معارع منصوب (بوج عل اكث) واحد مذكر غاتب فتوقط مصدر ( باب نعر) افراط حدسے بہت زیادہ برحیصانا۔ زیادتی ایکی کی صل قرآن مجيدي اورمكر آياب وكان آمو فرطاً (١٠١٠) اوراس كاكام صف بڑھ گیا۔ اس کی مند تفسیط سے ۔ بین تقدم میں کوتا ہی کرنا ۔ کمی ۔ قرآن مجیدیں سے مانکو کے لگا في الكينب ١٤: ٣٨) بم نے كتاب ربيني لوح محفوظ مي كسى جيز ( كے تكھنے) ميں كوتا ہى

نَخَافِ أَنْ يَفْرُطِ عَكَيْنًا - بين دُرسِ كرد ، بم برزيا دق كركا-ے آف آئ يَطْعِل - يازيا دوسرت كرنے لگے - زيادہ سرت بوجائے -

٢٠:٢٠ = آمنم كا والى - بن ويكمتابون اور سنتابون يه مَعَكُما كاتفير ب يعنى ڈرومت میں تماہے ساتھ ہوں اورج تہاہے اور اس کے درمیان تولًا د فعلًا گذر بیگا ہیں اسے اجي طرح كسنغ اورد مكينے والاہوُل -

٢٠ ٧٨ عن في الله - كب من دونون اس كه باس جاؤ - نغل امرتنتيه مذكرها ضر- إنتياك -

مصدر۔ کا منیروا حدمذ کر فائب ( اس کا مرجع فرعون ہے)

٢٠:٢٠ عس تَحَقَى - ماضى واحد مذكر غائب - تَكَوَي مُعدر (تفعيل) اس في منه مورًّا - اس بیط مجیری - وه محرکیا۔

٥٠:٢٠ حَرِّبُنَا- اى دَبِّنَ دُرَتِ المَخْيُ هَا وُوْنَ - بِمَارَارِبِ لِينَ مِيرَادِرِمِيرِ عِبَالَي

ہارون - ہم دونوں کارستے۔

في المنظم المن الله الله الله الله الله الله الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة المنظمة الله المنظمة المنظمة الله المنظمة مفعول ہیں۔ خلقک مصدر مبنی اسم مفعول سے -اور کا ضمیر شکی اے لئے ہے -راى الرَّحُلُ مَنْ يُ كُومِعُول اول بياجات ادر خَلْقَ فَ كُومِعُول تانى - توخَلْقَ فَ كُعِن ہوں گے ایسی فنکل وصورت جوان فوائد اور منافع کے لئے موثروں اور مناسب سے جن کے لئے مرننے کی تخلیق کی گئی۔ مثلاً کان <sub>-</sub> ناک ، آبھھ - زمان - ہاتھ - پاؤں دغیرہ کی ساخت اور مبھم میں اُن کی مناسب دموزوں ترکبیب وترتبیب اس صورت میں جلہ کے معنی ہول سیے ہے۔ میں اُن کی مناسب دموزوں ترکبیب وترتبیب اس صورت میں جلہ کے معنی ہول سیے ہے۔ البیق کل دصورت معه جله لواز مات بخشی و اس کے مقصد تخلیق کی تخصیل کے لئے ضروری تھی رد ، اگر خَلْقَه كومنعول اقل بياجائ اوركُلُ مَنْتَى كُومنعولِ تانى تواس صورتيس

444

خَلْقَ کَهُ کے معنی ہوں گے۔اس کی مخلوق اور 'ہ ضمیر کا مرجع ذاتِ اللی ہوگ اور تملہ کے معنی ہو گئے اپنی مخلوق کو سروہ نئی عطاکی حب کی اس کو اس زمین بر زندگی سبر کرنے کے لئے صرورت کئی ۔

تُحَدِّ هُ کُلِی ۔ بھر رہنمائی کی ۔ بعنی سرستی کو مقصد حیات کی تکمیل کے لئے اس کو اسی طوت لگا دیا۔ اور حلہ تو کی د اعضار کا مناسب طریقہ استعمال بھی سمجادیا ۔

بال مضاف الفنوري الاولى موسوف صفت بوكر مضاف البهر

فكما بَالُ الْقُرُونِ الْدُو لَى - توبيلى قوموں كى كيا حالت بسے دين ان كمتعلق متباراكيا خيال بسك كدوه لين اعتفادات اور نظريات كنتيج بي كس حال من بول كى ياان كم معلق متباراكيا خيال بسك ده سب كمراه تنيس الذا عذاب كامستی -

٢:٢٠ هـ فِي كِتْبِ - اى فِي الكَّوْجِ . يعى لوح محفوظ مي -

٢٠: ٣٠ ح مَهُ لَا أَ فَرَتْ رَجِيونَا

= مسکک دباب نصر سکنگ و سکولی مصدر مامنی واحد مذکر فائب کاصیغه . مید این محتدی بردونون طرح استعال بوتا سے ووراسته برطار استعال بوتا سے ووراسته برطار است برطاری این محتدی محتدی است می محتدی است می محتدی است می محتدی محتدی است می محتدی محتدی

سَى قرآن مجيد سي آيا ك لِتَسْكُكُوا مِنْهَا سُصِلاً فِجَاجِّا أَلَا ٢٠٠١) تاكراس فَنْ الْمِيارِ

کشادہ راستوں برجلو پھرور اور دوسرے معنی میں بعنی متعدی کے متعلق ارشاداللی ہے ہ۔ مکا مسککٹ کھی وفی مستقبل (مهر) : ۲مهر) منہم پر کونسی بات دوزخ میں لے آئی۔

آیت نا۔ سکلک کگرفیها سُبُلا ٔ آی ادخل فی الایمن لاجلکمہ طُوقاً۔ اور تہاے لئے زمین میں راستے جاری کردیتے۔

= فَالْخُوجُنَا بِهِ - مَعِرِهِم نِي اسْ عُرِيا فَي عَي وَريعِ وَسُكُم زمين سعى بيداكة -

اسس میں فارسببتی نہیں ہے ملکر تعقیب کاب کیونکر سبب اخراج لفظ بہ سے معلوم ہے۔

ف تعقیب کی صورت میں ترجم ہوگا، عجرہم نے ... الخ

= ا خَی خِنَا میں انتفات صمائر ہے صیفہ غائب سے کی گفت صیفہ متکلم استعمال کیا گیا ہے معطمت نتان کے لئے ہے کہ اس کے مکم سے کسی کو انتکار کی جرائٹ نہیں ۔ جس کو جو سے کم دیتا ہے دو بیجالا تاہے ۔ قرآن مجید میں اس کی کئی شالیں ہیں ۔ مثلاً اکٹ شکت اکتا اللّٰہ اکٹوک مِن

السَّمَاءِ مُلَاءً فَأَخُرَجُنَا بِهِ ثُمُرَاتٍ مُخْتَلِفًا ٱلْوَانُهَا (٢٠: ٢١)

\_ مشتی بعض کے زدیک یہ لفظ مفرد ہے اور بعض نے اس کو شَیننگ کی جع لکھا ہے جیے مکونیٹ کی جع مکوضلی ہے شکینگ طرح طرح رجہ اجب اور مفتق براگندہ اور جیکڈران مجیدیں آیا ہے و تکفس کھند جمینگا و گاکو بھم مشتی (۹۵:۱۱)

توانہیں متفق خیال کرتا ہے حالا تکہ ان کے دل منفرق و غیر متفق ہیں۔

شی کے قرمین ہو خواہ مالل ہویا متضاد۔ زوج کہتے ہیں ۔ اَنْدَوَاجًا مِنْ نَبَاتِ شَتَّی ۔ ای ازواجًا شنی من نَبَاتِ ۔

باتات میں سے مختلف النوع رمائل یا مقابل جوڑے (بیدا گئے)، شتی ازواجا کی صفت

فامل ٧ - آيت نراك متعلق مخلف اقوال بير.

(۱)۔ یہ کہ حضرت موسی علیہ انسلام کا قول مُمَاءً برختم ہوجا تاہیے اور فَاَ خُورُجُمَاہے اللّٰہ تعالیٰ خود ابنی قدرت کا ذکر فر ماتے ہیں رضیاء القرآن،

۲۱) ۔ انداز کلام سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسی علیدالسلام کا جواب وَلاَ تَکُنْسِی بِرَخِتم ہوجا تاہے اور میاں سے آخر ببراگراف کے بوری عبارت اسٹر تعالیٰ کی مرف سے بطور شرح و تذکیر ارشا دہوئی ہے۔ مؤخرالذکر زیا دہ قرین صحت ہے۔

اَلَيْ يُ جَعَلَ لَكُمُ الْآرُضَى ... الح مجلمتانفه عاورالله تعالى كاكلام عاوريه لاَ يَضِكُ وَفِي وَلاَ يَنسُلَى سِي متعلق نهي سِيد يخبرب جس كامترا مذون ب اى هوالذي جعل لكمالابه الخرا فواد البيان

۲:۲۰ ه = ارتحوا۔ تم جراؤ۔ رکھی مصدر رباب نتجی سے فعل امر جمع مذکر مائنے۔ کا صیفہ کر عنی کا صیفہ کی کا صیفہ کی کا سیفہ کی کا میں ہواں کے فراد کے فرائیے کی حفاظت ہے ہوں کے درائیے کی حفاظت ہے بنواہ اس سے دشمن کو دنع کرنے کے ذرائعہ ہو۔ دعکہ نیٹ کی دنع کرنے کے ذرائعہ ہو۔ دعکہ نیٹ کی سے بنواہ اس کی مگرانی کی اور اُرتعابی کہ بی نے اس کی مگرانی کی اور اُرتعابی کی بی نے اس کے سامنے جارہ والا۔ رہے کی کا در اُرتعابی کے درائی کے سامنے جارہ والا۔ رہے کی

چارہ پاگھامس ۔ دَاعِیْ بجرانے والا۔ نکہبان ۔ اِرْبَحَوْا۔ دِلبِنے جارہاؤں کو) جراؤ = اَنْعُنَا مسکُدُرْ ۔ مضاف مضاف الیہ۔ لبنے موتیثی ۔ نکٹ کُرُکی جمع ۔ جس کے اصل عن توا دنٹ کے ہیں ۔ سگر جھیڑ بکری ۔ گائے ، تھینس پر بھی بولاجا تاہیے ۔ سکین ان کوانسام اس ے النجومی - جمع ہے اس کی واحداکٹھ کیا تھ ہے۔ بری باتوں سے روکنے والی عقلیں۔ او لِی النہ کی ۔ اصحاب عقل - وانشور ۔ ذوی العقول ۔

٠٠: ٥٥ = مِنْهَا - بين صليم ها ضمير واحد مؤنث عائب كامرجع الارض (آية ٥٣) = فين كُنْهُ - نُعِيْثُ كُنْهُ - نُعِيْثُ مضارع جمع متكلم واعا دَقَّ (ا فعال) مصدر معنى لوثانا - واوراسي بين بم عجرت كولوثا دين كار -

عَلَادَةً وَلَا الْمُرْدِ الْمُرْدِ اللّهِ عَلَى مِرْتِهِ وَفَعَهُ مِي اللّهُ مِنْ تَأْدُقًا تَقَادَ مِرْهِ كَرْت استعال على مَرْوك بوليا و الله ماده و معروك بوليا و الله كارت الله ماده و معروك بوليا و الله ماده و الله و ال

٢٠ : ٢٠ = أَدَيْكُ مُ بِم فَ اس كودكمالين كا ضميركا مرجع فرعون سع-

= أبل ماض وآحد مذكر غائب - اس فسختی سے انكاركيا - ا بائم مصدر رباب فتح صرب آبی كیا فیا ـ و تنابی تناب

ے مین بھی کی اس ظرت زمان میں اسم ظرف سکان میں مادقت یا دعدہ کی جبگہ ۔ صاحب پردر کا السائی سکھتے ہیں کہ بیرنداسم ظرف زمان ہے۔ بلکہ یہ مصدر سمیں ہے اور معنی وَعُلُّا ا

صارب در میں ہی تھی ہے اور بھی کہ جم وعدہ خلافی نہ کریں ہے۔ بلدیہ صدر یا ہے اور بھی وقعی ہے اور لاک مُخْذُلِفُ کہ سے مراد ہے کہ جم وعدہ خلافی نہ کریں ہے

عصر مُسَكَّانًا مُسَوَّى م كه لا اور بهوار ميدان حس بي نشيب وفراز نهو تاكم برجير مان ففراك مُسَكَّانًا مُسُوعً اس كى تعرب بولى اور اگر

اسم ظرف زبان ہو تو معنی ہول کے کہ وقت مقرر کروجس سے ہم میں سے کوئی نر مجر سے اور اکتھا ہونے کیجگہ کھلا میدان ہو۔

ر سے میر اور اور اور اور اور اور این کی مورت میں معنی ہوں گے کہ ہما سے تہا ہے درمایا

اکی بختہ وعدہ ہوجس کے دہم خلاف جائیں نہتم۔ سکونگی ۔ رصاف ۔ ہموار ۔ درمیانی کے متعلق امام راغب کھتے ہیں درحب کی ددنوں طرفیں برابر ہوں وہ سکونگ ہے۔ یہ وصف ہوکر بھی ستعل ہے اورظرف ہوکر بھی ۔ اوراصل میں بیصد کے ۵۹:۲۰ ھے کیوفیم النے دیئے تھے۔ حبشن کا دن ۔عید کا دن ۔ \_ يُحْشَرُ معنارع دامد مذكر غائب حَمَثُومُ مصدر رباب نص كَمْع كَمُ عادي

س سے برات ہوں ہوں ہوں ہورے ۔ وہ دنت جبکہ دھوپ بولھ جائے ہوں است کے دور ہورے کے جو است کے جو است کا میں کا میں منابع کی سے معنی در صوب سے بچیلنے ادر دن کے بول منے کے ہیں ۔ نیز اس دنت کو می صفحے

۱۰،۲۰ = فَتُولِي مِمِ (فرعون والبس طرار العنى دربار سے علی کودالب مبلاگیا)

اسکٹ کی ۔ مضاف مضاف الیہ - اس کا مکرو فریب - داؤ ۔ اپنے داؤ فریب کاسامان بیساکہ آگے (۱۲:۲۰) میں آیا ہے۔ فَاجْمِعُی اکیٹ کھٹ توہم لینے سامانِ فن کو اکٹھا کولو ۔ جیساکہ آگے کی کٹٹ توہم لینے سامانِ فن کو اکٹھا کولو ۔ جیساکہ آگے کیٹ کی اس نے اپنے جادد (داؤں ۔ فریب وفیرہ کا سامان انتھا کیا ۔ فریب وفیرہ کا سامان انتھا کیا ۔ فریب وفیرہ تیاری کے بعد دابراً کی ۔ فریب وعدہ تیاری کے بعد دابراً کی ۔ فریب وعدہ تیاری کے بعد دابراً کی ۔ فریب وعدہ تیاری کے بعد دابراً کی اسامان انتہا کی ہوئی ۔ ویلی فالب ۔ ہلاکت ۔ شارتِ عذاب ارسوائی بیاری کم بختو ۔ تہاری کم بختو ۔ تہاری کم بختی ۔ ویلی کا دورہ دائی ہے ۔ ویلی کا دورہ کی کہ باری کم بختو ۔ تہاری کو بیاری کم بیاری کم بیاری کو ب

... لَا تَفْ تُونُوا ـ نعل ہٰی جَع مذکر حاصر۔ تم افتراد خکرو۔ تم هوٹ مت باندھو۔ اِفْ تِوَاعُ دافتعال، مصدر۔ فوی مادّہ۔

\_\_\_ يُسْحِتَكُونَد منارع واحد مذكرفات كُمْ ضمير مفول جع مذكرماض إستحات معدد و المنحات معدد و المنحات معدد و النفال سدده تم كولاك كرديكا وه تم كوتباه كرديكا

المستحثے اصلیں اس تھیکے کہتے ہیں ہوا جی طرح اتاریا جاھے۔ اوراس لے باک ہونے کے منی میں استعال ہونے لگا۔ قرآن مجیدیں اور مبگد آیا ہے۔ اَسٹے کُوْنَ لِلسُّحْتِ مِرْسے وَام کھانے والے دکھ تکہ مزام ہی دین کو تباہ کرنے والا ہے۔

ے خات ۔ مامنی دامد مذکر غائب تحییب فی مصدر الباب صرب وہ قامراد ہوا۔ وہ نواب ہوا اس کا مطلب فزت ہوا۔

۱۲:۲۰ تن آزعوا۔ تن أرع الله الله علی معامنی کاصید بحص مذکر فائب، آبسی مراح کرنے کے انداز می اللہ کا میں نزاع کرنے گئے۔ بہم محکوم ۔ ایک دوسرے سے اختلاف کیا۔ منازع کوا اُم کی ہے کہ بہم محکوم نے گئے۔ منبرہ عل فرعون کے علم جادوگروں کے ایک دوس کے دوس کا دوس کے دو

سے سے ہے۔ \_\_\_اکسٹرقیا- اسکار دافعال، سے مامنی جمع مذکر غائب انہوں نے جبیا یا-انہوں نے

بوتسیدہ تیا۔ النجولی ۔ مرکوشی معدر بھی ہے بمعنی سرگوشی کرنا۔ استقواا لنجولی خفید شورے

٢٠:٢٠ = قَا لُوْا - ايت ١٢ سے كرمن استَعْلَى تك جا دورروں كابابى كلام ب جودہ خفیہ سرگوشیوں می*ں کریسیے تقے۔* 

\_ إَنْ هَا نَانِ - مِن إِنْ إِنَّ سِهِ مَفْف سِهِ بلانتبه يه دونوں - الخ - بعض كنزدك إِنْ نَافِيهِ سِهِ ادر لام بعنى إلدَّ بِهِ اى ما هلْذَانِ إلدُّ سَاحِيَوانِ - يه دونون نبي بي مكر ما دو گر- اِن محففہ کی صورت میں اِن ناصب اسم سے اور اس صورت میں ھل کی بی جاہتے مقاراس عدم عل كى دج ير مد كروب كربض فبائل تثنيه كورفعي اورتصبى اورجرى والت مي الف کے ساتھ بڑھتے ہیں - اس توجیم کو اکثر عسلار (قرطبی ، ابن حیّان ، آلوسی ) نے بیسند کیا ہے -= يَنْ هَبَالِطَ رُلَقِيتِكُمُ الْمُثْلَى - أَلْمُثُلَى المِ تَعْفِيل وا مدوّن - اس كاواحد مذكراً أنْ مُثَالُ مِن - أوربر دوكي عِم الممثل من ربركزيده يبتر انضل طريقة وطريقة راه - مذہب - دین - کریہ دونوں تمہامے بہتروافضل دین کو ہی لے جائیں ربینی مٹا دیرے ۔ ٢٢:٢٠ = فَأَجُهِعُوْ أَكَيْ لَكُمْد. أَجُوعُوْ الْجِمَاعُ (انعال، سامركاصيغ بعم مذكرما فر ب المان فريب مهاري داول منهاري جالين - عهار اسامان فريب سامان فن وفريب بين اب مل كرسب لينيفن كاسامان أكمظاكراور

= اِئْتُواْ صَفًّا مِي آمَادُ صف درصف - برے كرے برے باندهكر. 
 آفُلِے - دہ جیت گیا - دہ مراد کوہنیا - إفلائے افعال سے جس کے معنی کامیا بی اور مقصدوری کے افغان کے معنی کامیا بی اور مقصدوری کے افغان کے معنی کامیا بی اور مقصدوری کے انتخاب کے معنی کامیا بی اور مقصدوری کے معنی کامیا بی اور مقصدوری کے انتخاب کی معنی کی کامیا بی کامیا کی کامیا بی کامیا کی کامی ہیں ۔ ماضی واحد مندکر غائب کاصیغہ ۔

ب تَكُذَا كُلَحَ الْيَوْهَرَمَنِ السُنَعُلِي رَاجِ دِبِى كُرِوهِ كاميابِ بوگا بوراس مقاطبين فا ربهيگا- يبال باب استفعال بعن فعل استعمال بواس - هَلَدَ يَعْلُوْ ا عُلُقٍ لِهُ بند بونا - فالب بونا -= إِسْتَعُلَى - اس ف عبر جابا - اس ف بندى جابى - إسْتِعْ لَدَعُ إِسْتِفْ عَالَ سے ماصى

واحد مذكر غائب علو ماده-

والمرمدر عاتب عنو ماده -٢٠ ، ٢٥ = إمتا - يا - اگر - كن معنون بس آتاب را، ابهام كے لئے مثلاً وَالْحَدُونَ مُوكِيْ لِدَ مُواللّهِ إِمَّا لِيُعَانِّ بُهُ مُهُ - وَإِمَّا يَتُونِبَ عَلَيْهِ هُ وَلِهِ : ١٠١) اور بيضاور لوگ بي كان

کاکام اللہ کے عکم برڈھیل بی ہے یاان کوعذاب کرے یاان کومعات کرے . ربی تخییر- (اختیار دینا) کے لئے مثلاً إِمثّا اَنْ تَعُتَدِّ بُ وَ إِمثّا اَنْ تُتَخِذَ فِهُ فِهُ مُعُدُّنًا

رم ، تخییر- (اختیار دینا) کے لئے مثلاً إمثان تعتذب را شان تعنج ل فرج رفر کرد (۱۸:۱۸) خواہ تم ابنیں سزاد د خواہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرد۔

(۱۸: ۸۹) مواہم ابھی سرادد مواہ ان عظم کھا تھا مقوت مرود رم ، تفضیل کے لئے۔ اِممیا شاکِق آق اِممیا کف ورا ادع: ۳) ہمنے اس رانسان کوراست

رم، تفصیل کے گئے۔ اکتا مشاکب آوا تا تھے اور اداعہ: میں ہم کے الافرانسان وراستہ د کھلایا۔ اس سے بعدوہ نشکر گذار منبدہ بنے یا نافتکر ابن کرجتے۔

يہاں تخيركے لئے استعمال ہوا ہے لرخمہیں اختيار ہے كر بہلے آپ جينكيں يا ہم ہى

ہو جائیں پہلے بھینکے والے۔ اکٹی پُکنِفِی اِکْفَاعِ (افعال، ڈالنا ۔ اِکْفی اس نے ڈالا۔ یا بھینیکا۔

تُكُوِّى تُرْبِيكُنَا مِهِ يَاتُو بِهِ كُا - اَكْفُوْا تَمْ بَهِ نِيكُ اللهِ صَيْحُ المِ - اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

وغيرمتوقع بونے كوظام كرتا ہے۔

اور اسی طرح فادکلمہ کی۔ عصاکی جمع آئے ہے اے کہ ایک اور عیصی تھی آلی ہے عصا اس لاکھی کو کہتے ہیں ہو ذرا لمبی ہو اور جے چرواہے۔ تنگرے۔ بوڑھے منعیف لوگ استعال کرتے ہیں۔ اور

وہ لکڑی جوبطور شغله آ دمی لینے ہاتھیں رکھتا ہے اسے محرضہ (جیمری) کہتے ہیں۔ یُخیکُ کے مضارع مجبول واحد مذکر غائب تنخیبی کی تفعیل مصدر۔ اس کو خال ہوتا تھا

اسے محسوس ہوتا تھا۔ اِلَیْ اِس میں کا صمیر واحد مذکر غائب کا مرجع موسی رعلی السلام) ہے۔

تشعی سکفی سے مضارع واحد مون غائب۔ وہ دوڑتی ہے۔ اب آیت کا ترجم یوں ہو گار حضرت موسی نے کہا بلکہ رہیلے ، تمہیں ڈالو البس انہوں نے اپنی

اب ایس اور سو ملے فوالے ، اور سکا کی ان کی رسیاں اور سوٹے ان کے جادو سے حضرت موسی کو

يول محوس بونے لگے جيسے دہ دوڑ بسے بول -

ا د ، ۲۰ = آونجس ، ماضی واحدمذکرفائ ، اکو کی کمعی صوت خی کے بین و جسک کے معن صوت خی کے بین و جسک و محل کے بین و جسک کے معن معن کے معن بیوے اس کے اس ک

= خِيْفَةً فون والررخان يَغَافُ الا معدر بعد

٢٠٠٢ = الأعملي - افعل التففيل كاصيغ مدست اوير-ست برز- فالب- عُلُدُ مصدر-

۲۹:۲۰ = تَلْقَفْ مِ مضارع مجزوم بوج جواب امر واحد مُونت عاتب مَقْفُ مُصدر سے ( باب سمع ) وہ نگل جاتی ہے۔ باوہ نگل جائے گا ۔ کَقَفْ کے معنی کسی جزر کو محیر نامی سے ۔ باوہ نگل جائے گا ۔ کَقَفْ کے معنی کسی جزر کو محیر نامی سے ۔

ے ماک صنعت اور اس کے نفظی معنی ہیں جو انہوں نے بنایا ہے ۔ مراداس سے ان کی وہ عبد بازی اورجا دوگری ہے جس سے رسیاں اور لاکھیاں دوڑتی معلم دیتی تھیں ۔ رسیاں اورلا کھیا بزات خود اللہ تعالیٰ کی صنعت ہیں تہ کسی غیراد تُدکی

ے اِنْما صَنَعُوْ اَکَیْ سَاحِدِ مَا مُوصُول ہے اور اِنَّ کا اسم ہے صَنَعُوْ اُ
اس کی صفت ۔ کیٹ کی مساحی مضاف مضاف الیہ مل کرخر - لین ج جا ددگری انہوں نے
کی سے مفن جا ددگری کا ذریب ۔ سَاحِد یہاں لطور اسم نبس کے آبا ہے عدد کے لئے نہیں ہو۔
اس کے فعد اصدی لایا گیا ہے اس طرح السّاحِوجی اسم بیس ہے ۔

۲: دے = فَالْقَى الْسَحَوَلَ فَ سَجَدًا الله الفَقَى ترجہ بوگا بِس گرافیتے گئے جادد کرسبدہ کرتے ہوئے۔ لین وہ اس مجزہ کی حقیقت کو پاکر بے بس ہوگئے اور سبدہ میں گرگئے ۔ نیز طاحظ ہو ک: ۲۱ در اس کی صدافت پر ایمان د اس کی صدافت پر ایمان لئے ۔ میں صغیر کا مرج موسی (علیا اسلام) ہے۔ تم اس کی صدافت پر ایمان لئے ۔ میں منیر کا مرج موسی (علیا اسلام) ہے۔ تم اس کی صدافت پر ایمان لئے ۔ میں منیر کا مرج موسی (علیا اسلام) ہے۔ تم اس کی صدافت پر ایمان لئے ۔ میں منیر کا مرج موسی (علیا اسلام) ہے۔ تم اس کی صدافت پر ایمان لئے ہے۔

ے قبنل آئ : بہتیر اس کے کہ ۔ یہاں قبل سے یہ عنہوم نہیں نکلتا کہ اجازت ما گئے کے بعدوہ ان کو ایمان لانے کی اجازت دیرتیا ۔ معنی صرف "بدون " یا" بغیر" کے ہیں ۔ جیسے مورة الکسف کی آئیت قبن کی آئ تنگف کی سے لیمائے می آئے۔ (۱۰۹) کا یہ عنہوم نہیں کہ کلمات ربی کہی بھی ختم ہو مکیس کے بلکہ وال مجی قبل کے معنی تبرون "یا" بغیر " کے ہیں ۔

استة - ين بعى ضمر واحد مذكر فائب حفرت وسى كيات و إنك لكبنو كم الذي التنافي ما التنافي كم التنافي كم التنافي على التنافي التنا

جادو کھایاہے الینی وہ تو تمہارا بھی استاد محلا)

- خلکا فَطِحَتَّ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ اللهِ فَلَا اللهِ اللهِ فَلَا اللهِ اللهِ اللهِ فَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

اُفَطِّحَتَّ مفارع بانون تاكيدنفيله كا صيفر دا مرت كلم سے ميں صرور كا ف والوں گا۔
فَكُو فَطِّحَتَّ مِن د بسبب بہارى اس گستاخى كے كتم بغيرمير ب مكم كے مفرت وسى برايان نے آئے) ميں قسم كھانا ہوں كرميں ضرور (بمہائے ہاتھ باؤں) كا ف والوں گا۔
وف خواد ف ۔ اللي طون سے ۔ لينى اكي طون كا باتھ دوسرى طون كا باؤں ۔
سے آئے۔ آئے ہے ہوں دوسر سے میں میں میں میں ایک طرف کا باتھ دوسرى طون كا باؤں ۔

بانده دی جاتی ہے۔

= فِيْ جُنُ فُوْعِ النَّهُ فُلِ عَهِال فِيْ بَعِيْ عَلَىٰ آيَا ہے اي على جن وع النخل جن وع النخل جن وع النخل جن وع من وقت من وقت من النه في النّه فيل كمجورك تنوں بر الله عن الله عن ربّ مولىٰ اور فرعون بن سے يا معزت موسىٰ اور فرعون بن سے الله عن ربت موسىٰ اور فرعون بن سے الله عن ربادہ سخت وقت تر اس طرح البقى ہے بمعن زیادہ وربك يسمن دالله

= عَنْ أَبَّا منصوب بومِنْيز كرے - أَيُّنَا أَشْكُ عَنَا أَبْقَ الْبُقَّى بِمِ مِي كُسُ كَامِنَاب

زیاده سخت اورزیاده دیریا ہے۔

۲۰: ۲۰ = كَنْ أَنْ فَكُوْشِكَ كَ مضارع بانون خفيفه تاكيد جع متعلم لك ضميروا مدر مامزر مامز الميث أن المعند الماعت كور مقدم الميث أن مصدر المباب افعال، بم مركز تجهة جع مذدي محل مهم مركز رحيرى اطاعت كور مقدم مسمور محد المعند من معدد من مسمور محد المعند كار منظم المركز المعند كار مقدم المسمود من معند من مسمود من منظم المنظم المنظم

نرسمجیں کے۔ اُلا تُورک اصل معنی بی علامت ۔ نشان۔ اَنٹوالمنٹی کمی نشے کا نشان جواس کے بعد باقی رہ گیا ہوا ورجواصل نشے سے وجود ہردال ہو۔ قرآن مجید ہیں ہے فانظر اللہ اللہ کے نشانات برغور کرد اس سے اس طراق کو بھی النگار دکھ کمتے اللہ اس طراق کو بھی آثار كماجاتلب حب سے گذشتہ لوگوں كاطوار وخصائل وعلم وحكمت واعتقادات وغيره يراستدلال بوس بيس بيد الله مع اليُتُوني مِكِتَابِ مِنْ قَبُلِ هَا أَوْ الْثَرَةِ مِنْ عِلْمِ إِنْ كُنْ تُمُولِ فِينَ وَ (٢٩:١٧) مَرِعِ إِن كُنْ كَتَابِ لاَوْجُواس سِيلِ كُنْ بُو يَعْلَم كُوهُ معتر لقبیجات جوان کے مبلغ علم کی نشاندہی کرسکیں۔

یا جیسے کارنتادباری ہے فیکم علی التا پھر فیک کے فیک ک وہ ابنی کے نقتِ قدم بر دوط تے چلے جاتے ہیں۔ اس سے آکما اوصے یعنی وہ انسانی مکارم جونسلا بعدنسل

روایت ہوتے ملے آتے ہیں۔

اس سے بطور استعارہ اللہ ایت او (افعال) کے معنی ہیں راکی جزکو اس کے افضل ہوئے ك وجس دورى جزير برجيح دينااورك مندكرنا مثلًا آية الذا لكن اللي فيرك على ما حاة فا مِنَ الْبَيِّينَاتِ ان روستن دلائل كے سامنے ہو ہم كومل ميكے بين ہم تجھ برگز ترجيح ندوي كے۔ ٢:٢٠ = وَالَّذِي فَطَرَنَا لِهِ فَطَرَنَا لِهِ مَاضَى واحد مذكر غاب نَا صَمير فعول مجع متكلم فطور مصدر جس کے اصلی معنی بھاڑنے کے ہیں ۔ عدم کے پردہ کو بھاؤکر وجودیس لانا یعنی بیدا كرنا- اس نے بہيں بيداكيا۔ وہ بہيں تيست سے بست بي لايا- عدم سے وبو دميل لايا-اس کی دوصورتیں ہی

ا مد وادّ عطف كى سي اوراس كاعطف صَاجَاءَ نَا مِنْ الْبِينِيْتِ يرب يعنى ان روشن ولائل کے سامنے ہو ہم کومل چکے ہیں اور اس ذات کے مقابلہ میں جس نے ہیں بیداکیا ہے ہم تھے

بركزترج بني دي كے.

ا وادقعم کے لئے ہے اس صورت میں دودجیس ہوں گی۔ رال جواب قسم محذوف سمحاجائے اور عبارت يون بوگ وَالنَّذِي فَطَرَ نَاكَنْ مسے اس ذات کی جس نے ہمیں بیداکیا ہے ہم تھے ہر کر ترجیع نہ دیں گے۔

رب، جواب شم کو مقدم لاکر قشم کو مؤخر لایا گیا ہے۔

== إقضى وضى ليَّضِي رض وض وصل المناع على المروا مدمدر مام تونيما دير توكر كذر - قا صنى اسم فاعل واحد مذكراصل مين فاصنى عقام ياركو حذف كرديا كيا اور تنوين عوض ياد ص كودى كنى - قَضَاء كي من به آخرى يا قطى كم فَاقْضِ مَا آنْتَ قَاضِ - توجو فيصله كرنا مِيا

٢٠:٢٠ = اكْرَفُتَنَا- اَنْكُوْهُ وَالنَّكُوْهُ سِخت تابِسْدِيلَ بِمِعْنَى بِي يَعِفْ

نزدىكي كُدُه الله كاف كى فقد كے سابق اس مشفنت كو كھتے ہيں جوالسان كو خارج سے پہنچ اوراس پرزبردستی ڈالی مائے۔ اور کھڑھ رکان کے ضمر کے ساتھ) اس مشقت کو کہتے ہیں جواسے نا خواستہ طوربر خودانے اک سے بہنی سے ادریہ دوسم برے

را) الك ده جو طبعًا ناكوار مو

ا سے پُراسمھتا ہُوں ۔

ر میداری . کردهنش کا نفظ دو نون می کرابت کے متعلق استعال ہوتا ہے گوزیا دہ تر ناگوار اکروگا، کے معنی ہی دیتاہے۔

وريب . إكواكا وافعال، زبردستى كام برمجور كرنار جيسه لا إكواكا وفي الدِّينيْ (٢٥٩٠٢) دىن میں کوئی زېږدستی تنہیں ۔

يانا بسنديده كام يرآماده كرنار جيه آيئ نهار وما أكنوه تَناعَكَيْهِ مِنَ السِّحْرِر مادو کے جس کام بر تونے ہیں مجور کیا ہے۔ یہ الم معطوف سے اس کا معطوف علیہ خطابیاً ا ب تاکدہ مخش نے ہمارے لئے ہماری خطاؤں کو اور اس رفقور ) کو بھی جس پر تونے ہمیں مجبور کیاہے۔ لینی فن سحر۔

٢٠ : ٧ ٤ = إِنَّكُ مُنمير شَان ريضمير غائب بغير رجع كوا قع بوني سي تخقيق شان يرب ركن الله يَّانتِ .... الخ

یات ۱۰۰۰۰۰ ) ای مُجُرِمًا - ای کافِرًا و مُشْرِعًا - مال ہے۔ ای کی کی کی مفارع منفی دامد مذکر خات حیات ایکی مصدر رباب سمع ) نہے گا۔ حینی ا

یہ یے ۔ ۲۰: ۵۷ = اس اکیٹ میں جن لوگوں کو اک کا کر جائے العملی عطا ہوں گے ان کی دوصفتیں : بیان کی ہیں ۔

الکی یدکدو ه مومن موں کے بینی موت کے وقت ایمان کی دولت سے سرفراز ہوں کے اوردوس ایان کے ساتھ انہوں نے نیک عمل بھی کئے ہوں سے سوالیوں کے لئے بڑے بند درجے ہیں۔ ٢٠١٠ عِ جُنْتِ عَدُنِ مِينَ رَبِينَ وَلِي اللَّهُ مَا جُتُ كابل سِه = تَوَكَنَّ وَيَرَكُنُّ سَهِ ماضَى كاصيغه واحد مذكر غات سه وه باك بوا يسنور كيا-

٢: ٧٠ = أكتبر إشرًا ومسع فعل امر واحد مذكرها خررات كوكرمل وإستراع ك رات کو بے رجانے بارات کوسفرکرنے کے معنی میں آتا ہے جبیباکدا در مگدار شادہے سُنجات الَّذِي اسولی بعبد به ۱۰۱۱) پاک سده ذات جو لینے بندے کو رات کے دفت کے گیا۔ \_ أَنْ مفتره ب اوراو حَيْنا كومناحت كرتاب كريم في كياوحى ك و فَاصْرِبْ لَهُ مُ طَرِيقًا فِي أَلْبَحْرِيبَسًا - إضْرِبْ فعل امر واحداد كرما فر طَوِيْقًا فِي الْبَكْوِمِ مَعُول بِهِ إِ حَنُونِ كَا يَبُسًا صَعَبَ ہے طَوِيُقَاكِ ، عِارِت كِي يوں ہے إضوب البكخر (بعكاك ليكي لكي كلهم كلوثيًّا يَبَسًّا له عصاكوسندرك بالرمادو كان كے لئے إيا في بن ختك ماست بن جاتے -

قرآن کے جدر کے تعلیمتن ہوں گے میران سے لئے سمندر میں خنک راستہ بناؤ۔

يَكِسًا معدر بمني الم فاط ديالي ، من يبس مَنيَبُ ادريابِي يُبُسُ رباب سع، يَمُوُّ سَدَةُ فَحَثِكُمُ

\_ لَدُ تَكُونُ مِنَارِعَ مَنْ واحد مذكر ماخر تونين دُرے كا بچے دكوئى دُرنه بوكا - وَلَا تخشني ادرزنج كونون دخاره بوكار

- وسي سي الماء آير تار درك كااستعال دومعني مين بوتاب، اکیت تواس رسی کے معین سے ساتھ دوسری رستی اس غرض سے ملادی جاتی ہے کروہ یا تی

وبرے انسان کو جوکے خوابی کانتے منعے اس کو درک کتے ہیں۔ یہاں دوسرے معنی مراد ہیں۔

لاَ تَخَافَ دَيَرًا كُاذُ نَحْتُني رَجِع بِيعِ سِ بِرُكِ مِأْ وَكُون بوكان

بذكوتي اورا مذكت -

ماب افعال سے اَ وْمَ كَ مُيْدُ رِكَ إِذْمَ الْتُ وَلِاكِكُمَا بِالْعَ بِوِنَا- رَجِل كَا) يك جانا-كسى تخص يا جزرك اليناء ومسئله كوسمجولين وكسي جزركوة عكوسه وكيمناء شلاً لا تكريك الاً بِصَالِرَةَ هُوَ يُذرِكُ الْاَبْعَنَارُ (٢: ١٠س) دده الياب كَنْ كَابِي اس كا دراك تبي كرسكتين اوروه نكابون كالدراك كرسكتاب،

ا شیِّی رَ اکْ دا ستغمال کمی چیزسے کمی چیز کور حاصل کرنے کی کوششش کرنا۔ ٢٠ د ٨ : ٢٠ فَأَ تَبْعَهُمْ - أَتُبْعَ يُتَبِعُ إِنْبَاعِمُ رَافِعالى سے، و و بي لك كيار و و بي بر هم فر صعر مفعول جع مذكر فائب حيل كامرج حضرت موسى عليالسلام اوران ك قوم ب -

فَعَشِيكَ الْمُدَوِّنَ الْهُيَمِّهِ مَا غَشِيكَ هُمُدِ خَسِنِى (سَيَعِ ) ماضى كاصيغوا ودمذكر فائب اس كامصدر غِشْيات وغِشَاء وغِشَاء وغِشاك و عُمَد ضير معول جَع مذكر فائب اس نان كو دُعا نك ليا ـ وه ان برجياليا ـ وه ان كه اويراً يرار

دونوں جگرھ کے ضمیر فرعون و جھنور کا کے لئے ہے غیشی کا فاعل مَا غَشِیکھ کے ہے۔ دہ چیز جس نے ان کوڈ ما کک لیا۔

ترجمبُروگار سمندرکی اس جیزت و طانب بیا جس نے و طانب لیار بین سمندر کے پانی نے ان کو ایسے و طانب لیار بین سمندر کی ہانی نے ان کو ایسے و طانبیا جیسا کہ و طانبی کی سمندر کے بانی سے مندر کی موجوں کو نام کے کہ بیان نہیں فرمایا بیکہ مکا خَشِیکہ کر ڈرمایا کیوں کہ مرکبا اس کے بہم عنی نطلے ہیں جیسا کہ اور مجگہ فرمایا فیکٹ کھا مکا خَشیکی (۵۳) میران سبتیوں کو و طانب لیا جس جیزنے کہ و طانب لیا و بینی عذاب الہی نے ، اس طرز کلام کی عرب انتعار میں مثالیں موجود ہیں۔

٨٠:٢٠ = أَنْجَيْنَكُمْدُ بِم فِي مَنْيِن بَحَات دى -

= واعدَّ فَكُنْد بِم نَے تم سے وعدہ كيا راس بات كاكه تنها سے سنجير اور تنها سے اكاريهاں آئيں = جامنِب السُّطُور الْدَ يُمَنِ - جامِنِ مصاف الطُّورِ مضاف الدَّ الْاَيْمَ فَ صفت بِهِ عَامِنِ مَانِ بَانِ مِ

اورمتها سے لئے احکام و مدایات بہاں سے لیجائیں۔

ے فیکول ۔ اسمیں فارسببیے یجل مفارع منصوب دبوجہ بوابنی واحد مذکر فائب کھی کے گئے گئے کے مصدر دباب حزب نازل ہوگا۔ اترے گا۔

= هوی - ماضی واحد مذکر فائب (باب مزب) هروی مصدر جس کے معنی او برسے نیج گرتے کے بیں۔ هو ای کے مصلی اور سے نیج گرتے کے بیں۔ هو ای کی دوزخیں) صاحب کشاف نے مکھا ہے کہ اس کے اصل معنی بہالا سے نیچ گرنے اور بلاک بوطانے کے بیں۔ بہاں اس آیت بیں بہم معنی مراد ہیں۔

۸۲:۲۰ مے اِهنتک کی ماضی دا صرفد کر غائب اِهنتِ کا اُو ا فتعال مصدر وه راه را ست بر آیا۔ اس نے بدایت اختیار کی ر

، ۲۰ اعْجَلَكَ اعْجَلَ اس نه مبدى كُوانُد إعْجَالُ وا فعالى معدد عبلت جبلت مبدى د

جياك ادبرآت نمر ٨٠ مي گذر جائے ك طعك منكمة كجانب الطُّور الْاكبُك ادريه و وعده عَلَى مَعِيطِدالسلام اور بني اسرائيل سے اكابراً مَيْس اور لينے لئے الحكام و بدايت ليے جامئي اس سمح لئے حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے سَتَر سربراَ درہ آدمی ہمراہ لئے اور کو ہ طور کی طرف مبل بڑے اور جاتی دفعہ ابنی قوم تاکب فرائ كروه ان كى غيرموبو دگى مي كوئى ناشات ته موكت تكرس ـ اورهفرت بارون عليه السلام كوابنا ناسب بناكر ان کے پاس چھوڑ گئے۔

حب ده اپنے سرآدمیوں کو لے کر کوہ طور سے نزد کی پینچے تو ٹوق ملاقاتِ النی سے بتیاب ہوکر ساتھیو كويتجميح حبورًا اور خود مقام مقرره بريمنيج كے ارشا داللي بواكه اينے ساتھيوں كويتجھے كيوں حجورًا ت عرض كى كه شوق ملاقات ادر تجھے رامني كرنے كى تمنا كمتال كشال دورا لا لى سب سائفى بھى بچھے آہى كہے ہيں۔ ار ننا دہوا خَاِنَّافَکُ فُلَنَّنَا فَی مَلک ... اِلْمُ ہِم نے تیری قوم کو (تیرے بیجیے) ایک آزائش

می دال دیا ہے

مَا اَ عُجَلِكَ عَنْ فَوْمِكَ ركني بات تِهِ ابْ قُوم سے بِہلے كينج لال ب ٢٠ ، ٨٨ = هُـُهُ أُولَاءِ عَلَى أَتَوِي مِهُ مُهِ مبتدا اُولاءِ خِرعَلَىٰ أَخَرِي خِرْناني وه لوگ رمیری قوم تورید سے (اشارہ) میرے بیچے بیچے اچلے آسے ہیں) عکی اَنْکِری میرے نشانِ قدم برر مير، فورًا يتجفي مزيد ملاحظهو ٢:٢٠

ے رہے ۔ اےمیرے رب ۔

ے بِ تَوْضٰی ۔ لام تعلیل کی ہے توضٰی مضارع کا صیغہ واحد مذکر حاصر۔ تاکہ تو راضی ہوجا ٢: ٥٨ = فَإِنَّا لِي الله تعتب كهة بداى فلنا هد لجدان جئت كرترك آن ك بعد بم ف ان كو آز ماكش بي دال ديا ب.

\_ فَتَنَاّ مِ مَاضَ جَعِمْكُم فِيثُنَةً مُسَدَر دِبابضوب، فَتَنَاّ اصَلَامِ فَنَنَنَا مَعَا نُون كُونُون میں مدغم کیا گہاہے رہم نے ان کو آزماتش میں ڈالا۔

٢٠: ٨٧ = غَضْبَانَ . صيغه مبالغر سخت غفبناك ،

= السيفًا بخشمناك مردو غضبات واكسِفًا منصوب بي بوج مال بونے ك رَجَعَ مُوسَى عَضْبَانَ غِيمِنفرن سِے كيونكراس ميں منجلد اساب منع صرف كے دوسبب اصفت الد الف نون زائده بالمتحافي بالماس برنوين منهي أسكى -

اَلْاً سَعَتُ سُزَن اور غضب كم مجوء كو كہتے ہيں - كبھى اَسَتَ كالفظ حزن اور غضب ميں ہراکی برانفراد مجی بولاجانا ہے۔ اصل میں اس کے معنی جنربرانتقام سے نون قلبے جوش مانے کے ہیں اگریکیفیت لینے سے کمزوراَدمی بربیش آئے تو تھیں کر غضب کی صورت اختیار کرنتی ہے اور اگر لینے سے طاقت وراَ دمی بربیش آئے تو منقبض ہوکر حزُّن بن جاتی ہے۔ غضب سے معنی میں قرآن مجید میں آیا ہے۔ ف کم تما السکھنٹ کا انتقام کیا ہے نام کھی در ۴۳ : ۵۵) عب ان لوگوں نے ہیں غضب ناک کیا دغصہ دلا دیا ) توہم نے ان سے انتقام ہیا ۔

آیت ندامیں مھی اسیفٹ کے معتی عضبناک کے ہی ہیں ۔

= آکٹ کیون کی کے در سی فرہ استفہام کے لئے ہے کہ لیکی نفی جد بلم فعل مفارع صیفہ المد

ے افطال عَلَیْکُمُ الْعَهُ کُ ۔ الف استفہامیہ طال کیطُول طَوْل کَم الله والطّول کَم عَلَی کَم الله والطّول کَم عَلَی تاخِرکے کسی کو تھ کا دینا۔ افطال ۔ . الن کیا داس) وعدہ کی اطوالت نے ہم کو تھ کا دیا متا۔ بعتی کیا وعدہ کی مدت اتن طویل متی کہ تا رایفائے وعدہ کی تاخیرسے عَک آگئے تھے۔ یا۔ کیا

عمار کا مارت تم برطویل ہو گئی تھی۔ عمید کی مدرت تم برطویل ہو گئی تھی۔

ے فَاخُلَفُتُ مُ مَّنَ عِدِی مَ اَخُلَفْتُ مُ مَاصَى جَعَ مَدُرَمَا صَرَاخِلُاتُ (ا فعال) مصدر مَمَ مَدَرَمَا صَرَاخِلُاتُ وعده كِمعَى وعده ضلافى كرنا . مَنْ عِدِي كَ مَضَافَ اللهِ مَمِرا وعده - ريدكرمير العده مرادعده - ريدكرمير العدده اس كه دين برقائم رئي گرا اوركوئى ناشاك ته حركت نهي كري گرد مدد و مناف الله عرورومعنات مَا ضمير جح متلم مضاف الله - ١٠ عرف جار مكلك مجرورومعنات مَا ضمير جح متلم مضاف الله - ١٠ عرف جار مكلك مجرورومعنات مَا ضمير جح متلم مضاف الله -

منکک معنی اختیار منکینا ای اختیار نا رالخان المفردات میں سے ایک محاورہ ہے۔ منگ معنی اختیار منگینا ای اختیار نا رالخان المفردات میں سے ایک محاورہ ہے

مَا لِاَحَدِ فِي هَانَ المَلُكُ غَيْرِي كُمير، سوا اس بركسي النتياريا قبضه نهي سهد.

آیت نام اکفکفنا مؤعرا ک بِملکنارکامعن - ہم نے لینے افتیارسے وعدہ خلافی کی۔ کی۔

ے کے لنیا۔ مامنی مجبول جمع متکلم ہم پر لاداگیا۔ ہم لائے گئے ۔ ہم سے اکھوا یا گیا۔ تک نی نے میل و تفعیل مصدر

= آوْزَارًا- جع وِزْرَةٌ كى - بعن درن - بوجم -

م فِنْ الله مَا ديور سجادا على عبك دمك ربهان زيور مُرادب -

وَ لَكِنَّا حُمِّلُنَا اَ فَزَالًا مِنْ زِنْيَا فَا الْعَنْ مِ رَبِلَدوات يرك وم ك زيوات كالوج مم يرجارى بورا عاء

يرزيورآيا قوم موسى مكا ابنا ملكيتي مقاريا مديساكه بائبل مين مذكور بدكة فوم موسى نقطين

سے مستفارلیا ہوا کھا۔ یا فرعون کی فوج کے غرق سندہ فوجیوں کے حبموں سے ماصل کیا کھا۔ کچر بھی ہواس کا حرف ہو جھر سمجھ کر بھینیک دیا قابل سیلم بات بہیں۔ زیورات سے کم قیمتی سامان تو مفرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے باس کھا اس کو کیوں نہ بھینیک کر ہو جھ بلکا کرلیا گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حفرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے حب کوئی معقول ہواب نہ بن بڑا تو یہ عندر ننگ بیش کردیا ہوسک ماری کے دھو کے بین آکر ابنوں نے بلاکسی اور وج کے مسامری کے دھو کے بین آکر ابنوں نے بلاکسی اور وج کے میں سے سرے تو اس میں ماری سے میں سے میں ایک اور وج کے میں سے میں سے

معن سامری کے مکم کی تعمیل میں زنورات اکٹھے کرے دیدیتے ہوگ -

= فَقَكَ فَنْها - قُلَ فَنَا . ما صَ جَعِ مَسَلَم فاء من تعقیب - ها سنم مفول وا مدمؤن نابُ عب عاب عب كام معدر عهر ہمنے ان مب كام فول دیا - اى القیناها - رزيورت كو فوال دیا - اى القیناها -

= فَكُنْ لِكَ اَلْقَى السَّا مِرِي مُ بِي اس طرح (جب سونافراہم ہوگیاتو) سامری نے اُسے را گئیں کو جالا۔ یہاں فقد گفتا کھا برقرم کا جواب حم ہوا۔ اس کے بعد کی تفصیل الشرتعالی فود بیان فرما سے ہیں ۔ فرما سے ہیں ۔

٢٠: ٨٨ = عِجْلًا مفتول سِه اورموصوف مرجرا الوساليه كائے كارى

= جَسَلًا - وَهُو بِن - حبدك معنى جهم كي بي - مُكُريداس سے اخص ( فاص تر) سے كيونكم جَسَدُ وه سے جس كارنگ فامرنه بو-

\_ فَقِاً لُوْا م ماضى جمع مذكر غائب مندر فاعل كامرجع سامرى إوراس كتابين -

ے فَنْسِی ۔ نَسِی کَنْسُلی (سمع) نِنْیکائ مصدر - وہ مجول گیا ۔ اکه اُسے چبور کرخوا ہ مخواہ طور بر تورات لینے چلے گئے )

١٠:٢٠ = لَنْ تَابُرَحَ عَلَيْهِ عَكَفِينَ ـ إِي لاَنْوَال مقيمين على العجل وعِمادته

ہم بچوٹ کی عبادت پرڈیٹے رہیں گے ہم ہرگز تنہیں ہٹیں گے۔ اروپی وسر سین این تاریخ

لکُ نُنْابُونَ الفال نانفدیں سے ہے مفارع منفی کاصیغہ جی منظم مؤکد برکئ۔ عَاکِفِینِ اسم فاعل بحالت نصب ۔ اعتکات کرنے والے ۔ مجاود ۔ گرد جج ہونے وللے ۔

المصحف والركر كليس بى نبير.

اورجگر قرآن مجيد مي جه ما هان يو التَّمَا شِكُ الَّذِي النَّمَ لَهَا عَا كِفُونَ ١١١٠

۵۲) بیرکیامور تیال ہیں جن کی پوجا پاطے برتم جے بیٹے ہو۔

۹۲:۲۰ : ۹۳ = ما مَنْعَكَ اللهُ تَلْبُعَتَ مَسَاتَ نَرْجُهُمْعَ كَرُهُا كَوْمِيرى بِيرِوى نَهُمَّدَ اسْ السلوب بيان كى بيروى نَهُمِر مِن السلوب بيان كى قرآن مجيد ميں اور مجى مثالين ہيں ۔ مثلًا مَا مَنْعَكَ اللّهُ تَسْحُبَلَ (١٢:١) تنجه سجده كرنے سے مثلًا مَا مَنْعَكَ اللّهُ تَسْحُبُلَ (١٢:٤) تنجه سجده كرنے سے

کس نے روکے رکھا۔ بعض کے نزدیک لازائدہ ہے۔

ے اِذْ مَا يُنتَهُ مُخَصَّلُوا مِوضع طون زمان بر حب تم نے انہیں در کبویا تفاکہ وہ محبُک گئے ۔ اِنعَصَینُتَ اَمْوِی ۔ کیا تونے بھی میری نافرانی کی مرے مکم کونه مانا ۔ محصیلے می و

عِصْبَيَاتُ سے ماضی كاصيغه واحد مذكر حاضر سے -

٠٠ : ٩٨ = بَا بُنكُومٌ اصلى مِين يَا بُنكُوهِ هِنِّ مَعَا دِيائِهُ مِثلُم كَلُ طُن اصَافت كَساتَهُ ا ياء كو حذف كيا اورالف سے بدلا يَا بُنكُو مِثَا بوگيا۔ بھرالف مبدله كو حذف كرد بالگا يَا بُنكُو مُّر بن گيا۔

بعض نے اس شکل کا آسان ترین حل یہ بیان کیا ہے کہ کیا ڈبنگؤ گڈ کیا ڈبنگھنے کی طرح کلام یس بکڑت استعال کی وجہ سے تحریر ہیں بھی الیسے ہی استعال ہونے دھا۔

إِنَّ خَشِينَ أَنُ تَقْتُولَ فَرَّقْتُ بَيْنِي وَ مَائِنَ بَنِي إِسْرَائِيلًا الْحِرْ

اى انى خَشِينْتُ لوا نكوت عليهم لصالوحزيين بقتل بعضه ويعضًا فَتَقُولُ فَرَوْتِي ... الخ يَنى مجع دُرتِهَا كَارَسِ نَهُ مَعَى اللهِ عَلَى مِعَالِمَ الرّسِ اللهِ عَلَى مَعَالِمَ الرّسِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

تودہ دو گروہوں میں بٹ جائیں گے اور ایک دوسرے سے برسر بیکار ہو جائیں گے بھر آپ کہیں گے کرتم نے بنی اسرائیل کے دربیان تفرقہ ڈال دیا ہے .

ے کے نوٹو ڈٹٹ و مفارع تفی حجد بلم یمعنی ماضی منفی صبغہ والد مذکر ماھز۔ رَقَبَ بَوْ قُبُ رِنص رُقُونُگِ ۔ تو نے انتظار نہ کی ۔ تو نے نگاہ نہ رکھی ۔ بینی نونے میری بات یا میرے حکم کا انتظار نہ کیا۔ کیڈ تکو قُبُ قُدُ کِی کا عطمت حملہ سائقہ فرکے قُتُ بَدُنِی کَ بَدُنِیَ بَنِی وَ اِسْوَائِیلِ کَ

پرسے۔

، ۲۰: ۹۵ = مَا حَظِبُكَ مَا الْحَطْبُ وَالْمُحَاطَبَةُ بَابِم كُفتُكُو كُرَنا - ايك دوسِ كَلُون بات لوطانا - الدُخطُبُ الم معامله جس كرباره مين كزت سے تخاطب (بابم گفتگو بہو۔

مَاخُطْبُكَ تِرَاكِيا مال ہے۔ تیراكیا معاملہ ہے۔ تیری كیا حقیقت ہے ( تو نے به كیا سركت كر لخ الى ،

٩٩:٢٠ = لَبُصُوْتُ مِ ما منى وا مرتظم ميں نے ديكھا. مجے نفراً يا بَصُو كَيْبُورُ رَكُومُ اللهِ اللهِ كَا مُعَا كَسُورُ مصدر بِمِسَ مِعنى ديكيف اور معلوم كرنے كے بي ۔ الْبُصُورُ الْمُحَكُوكِة بِي اس كى جِعَ الْفِياً جے قوت بنائى كو بعر كيتے ہيں ۔

فارگ لا در ایت کا نفظی ترجمه بیرسے کر.

اُس نے کہاکہ میں نے الیی چیز دیمی ہو لوگوں کو نظر نہ آئی ہیں میں نے رسول کے نشانِ قدم سے اکیٹ مٹی بھرمٹی ، لے لی بھر میں نے اسے ڈال دیا۔

میں زندگی بیدا ہو گئی اور جیتے جاگتے بچوڑے کی سی آواز نکلنے لگی۔ دو سراگروہ جس میں ابومسلم اصفہانی، فخرالدین رازی مطامہ ابی حیان اندسی۔ابوالسلام آزآد۔وغیرہ مثنامل ہیں ان کابیا ن ہے کہ مجمعے رسول یعن مقرت موسی یا ان کے دین میں وہ کمزوری

نظراً تی جو دوسروں کو نظر تراتی اس لئے ایک مدتک میں نے ان کے نقش قدم کی ہیروی کی مگر بعد میں اسر جروبر ا

رروبیت امکیب ننیسراگروه جس میں مولانامو دودی ، عبدانشر یوسف علی دغیرہ نشامل ہیں اس امر کا قائل مے کرسامری کاربیان ایک جموفی اورمن گفرت کھانی تقی۔

بخانچه مولانامو دودی تکھتے ہیں کہ مہ

سامری ایک فتنه پردانه شخص ها جس نے توب سوچ سیم کر ایک زبردست مکر فریب کی سیم کر ایک زبردست مکر فریب کی سکیم تیار کی متی اس نے صرف بہی نہیں کیا کہ سونے کا بھڑا بناکر اس میں کسی تدبریسے بچولاے کی سی اوازبدا کردی متی اورساری قوم کے جاہل اور نادان گوگوں کو دھوکے ڈال دیا۔ اور مزیداس بربی جسارت بھی کی کر معزت موسی کے سامنے ایک برفریب داستان گھڑکر دکھ دی ۔ اس نے دعولی کیا کہ بعضے وہ کچے نقر آیا جو دوسروں کو نظر نہ آتا تھا اور سامتہ سامتہ بیافتہ انہی گھڑدیا کہ دسول کے نقش قرم کی ایک معلی بھرمٹی سے برکرامت میا در ہوئی ۔

علامه عبدالشريوسف على رقمطرازيس كه .ـ

This answer of the Samiri is a fine example of unblushing effrontery, careful evasion of issues, and invented falsehood.

سامری کا یہ جواب اس کی ہے با*ک حرا*ت ۔ اصل الامرسے بہنو ہتی ۔ اور من گھرت کذب وافر ا کی ا*مکی لاجواب مثال ہے۔* 

ے مسکو کشے د تشنونیک (تفعیل) مصدرہ ساحی واحد مؤنث غائب ۔ اس نے بات بنائی ۔ اس نے اچپاکرکے و کھایا ۔ تشنونیک کے معیٰ نعن کے اس چزکو نزئن کرنے کے ہیں حس براکھے حص بھی ہو۔ اور اس کے قبع کو تو کشنا بناکر پیش کرنے کے ہیں ۔

مثلاً النتيك طبی سكو ک كه شد ۱۷۰ نه ۲۵) شیطان نے پر کام انہیں مرتن کرے دکھایا یا حب معزت یو سعن علیہ السلام ہے جاتی معزت یوست کے کرتے پر جبوٹ موس کا نون سگاکر کے آتے تو معزت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مقا۔ کیٹ مسکو کٹٹ کٹٹ اکٹٹ اکٹٹ اکٹٹ اکٹٹ اکٹٹ اسٹو (۱۸:۱۲) بلکتم لینے ول سے یہ بات بنا لائے ہو۔

۲: ۱۷ = کو مسکاس مصدر منصوب بوجهل لا باب مفاعله دنکوئی مجے حجوت منہ سکے محبوت منہ کو گئی مجے حجوت منہ کی کہ محتی کے محبونا کے ہیں اور یہ لکھنگ کے بہتی کو حجوق کے معنی کھیونا کے ہیں اور اس میں یہ خوری نہیں ہے ۔ لیکن گاہے کہ منتی کی جزر کو تلاسش کرنے کے بھی آئے ہیں اور اس میں یہ خوری نہیں کہ وہ چزر مل محبی جائے مسئل کہ مسئل کے ساتھ کہ وہ چز مل محب ہوا ورکن یہ مجامعت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے منتلاً ورا سے منتلاً

كَلَّقَ مُعْ فِي مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوْهُ فَى دَرَ: ٢٣٧) اور اگرتم عورتوں كو اَنْ مجامعت سے سلے طلاق دیدو۔

هستک بعنی هجونا - بهنجانا راوری ہونا کے معنی میں بھی آتا ہے۔

سے لئن تُخْلَفَدُ ۔ مضارع منفی مجہول موکد کبن ۔ واحد مذکر حا عز۔ و منمیروا مدمذکر غائب الک مرجع صوّعیل اسے ۔ ترتمہ ۔ تم سے اس کی باب خلاف وززی نہیں کی جائیگی بینی وہ ضرور تجرکول کر مرجع میں گا

ے خُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا - اى ظلت عَاكفًا عليد حب بر توم كربيطا ہوا ہے - ظَلْتَ انغال ناته مي كربيطا ہوا ہے - ظَلْتَ انغال ناته مي سے سے اور خُلْقُ أَوْ خُلْوْلُ مصدر سے ماننی كا صيفه واحد مذكر حاصر

یہاں دوام کے معنی مراد ہیں۔ طَلْتَ اصلیٰ طَلِللُتَ عَنا۔ چونکہ دولام کا ایک ساتھ جمع ہونا تقبّل مظااور سچرکسرہ میں ادر بھی نقسل تھا۔ توہیلالام صنف کردیا گیا۔ اور ظ لینے فتح کے ساتھ باقی رہا۔

عَاكِفَ اى مقيما عِمْ كُربِيطِيْ والارعُكُونِ مُصدرت كِمعن بِي تعظيم كے طور بِكسى تَبْر كى طرف متوجه بونا اور اس كولازم بجراليا۔ عكوف في المستحبل مستجدميں اعتكاف كرنا۔

شرع میں اعتباف سے مراد عبادت کی نیت سے مسجد ہیں جم کر بیٹھ جانا یا لینے آپ کو رد کے متا اہنی معنوں میں ارشاد ہے وکہ نیکا منٹو گوٹھ گئے گا انٹ تکمہ علی ہوئے ہوئے وہ اور مکا ہلساری ایر ایمان اور بیویوں سے محبیت دکرو حب کرتم مسجدوں میں اعتباف کئے ہوئے ہو۔ اور مکا ہلساری کا النّعا فیٹے کے النّبی انشے محد کھا علی فُوٹ ہ (۲:۲۱) یہ کیادواہیات، مُورتیاں ہیں جن برتم

مَمْ وَ مَيْرِ سُولُ وَ مَدُ مَدُرُونَ بِ مَنْ رَبِي وَ مَا اللهِ مَا اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ كَ جَمِي بِينِطُ مَقْدَ لَكُونَ لَي يُحَرِّقُ لَهُ وَيُنْ لَكُ وَلَيْكُ وَتَعْدِيلَ مِمْ اللهُ مِنْ مَنْ الله ـــــ كَنَنْسُفَتَ لَهُ وَ لام تأكيد مَنْسُفَتَ مَنْ ارْعَ بانون تقييلهِ صِيغةِ جَعَ مَعْكُم مُ صَهِ وَإِحدِ مذكر غائب

برائے الا۔ سم صرور ہی اسے بھور بہا دیں گے۔ نسفت البری الشینی کے معیٰ ہیں ہوا کا کسی جبر کو جرفر سے اکھاڑ کر بھینک دینا۔ نشافکہ مسیمعتی الرق ہوئی غبار کے ہیں۔

، الحار الم عنينك ديناً عنسافه سيط عني ارق عبار سيني -النُّهُ كَنَانُسِفَتَ لَهُ فِي الْهَيِّةِ نَسُفًا - بجريم نسافري طرح اسے سجينڪ دي گے سمندرسي - يعني

کھ کمکسیفٹ کے اصلیم کسفا ۔ جرم ساون فرن اسے عینیک دیا ہے۔ ممدر کو اسے عینیک دیا ہے۔ ممدر یا دیا اس کی راکھ کو اڑا کر دریا ہیں بکمیر دیں گے۔ اسٹفا مصدرکو اخرمی مزید تاکیدے لئے لایا گیا ہے ملاحظ

-1-0:1- 9%

= عِلْهَا - اوج نیز کے منصوب الها گیا ہے!

و سیح . وسعت کے معنی کشادگی کے ہیں و سیح کیسکے دسیم کی کسی جزاد لیے اندرسمولینے کی وسعت رکھنا۔ مثلاً: هذا اللا فاء کیسکے عشرین کیسکا ۔ بیرتن ابنا المربیس کیل لے سکنا کی وسعت رکھنا۔ مثلاً : هذا اللا فاء کیسکے عشرین کیسکا ۔ بیرتن ابنا الله عام کی فاط سے وہ شخص کو لینے اندر لیے ہوئے ہے ۔ اور مگلہ کو لینے اندر لیے ہوئے ہے ۔ اور مگلہ انہ معنوں میں ارتباد ہے ۔ احاط بیکل شکی عملی اس کے احاط عملی ہے بااس کا علم مرجز براجا طرکے ہوئے ۔ اور مگلہ انہ معنوں میں ارتباد ہے ۔ احاط بیکل شکی عملی انہ کا ممتان فرید اور خطاب صرب بی کریم صلی انتظیر وا کہ والم متان فرید اور خطاب صرب بی کریم صلی انتظیر وا کہ والم متان فرید اور خطاب صرب بی کریم صلی انتظیر وا کہ کی مماضی سے ہے کہ مول ہم نے ابھی حفرت موسی علیہ السلام اور سام می کا قصد بیان کیا ہے اسی طرح ہم ماضی کے اور واقعات وحالات بھی تمہیں سناتے ہیں ۔

= أَنْبُاءِ - نَبَا مُنْكَى جَع مِنْجِرِي حِقيفين سِيحَ فِرِي -

= مَا قَالُ سَلَقَ جُو بِلَا بُوجِكَات، بو بِلِمُ كَذرجِكات،

= ا تكيلك \_ ما منى بعنى حال. سمتجدكو فينظ بي -

ے مِنْ لِیَّهُ قَا، ہماری طرف سے ۔ لَکُ فَا مضاف مضاف الیہ ۔ ہماری طرف ۔ ر

ے ذکر المبنی کتاب ، قرآن ۔ ذکر کو تعظیم تفنیم کے لئے نکرہ لایا گیا ہے۔ بینی ذکر عظیم - قرآن کریم ۲۰:۰۰ جو ذیراً ۔ بوجہ - دگناہوں کا بھاری ، بوجہ اس کی جے اُفر آلائے - اکنوز کرے معنی بار

گراں کے بیں اور یہ معنی وَزَرِّ سے لیا گیا ہے جس کے معنی بہاڑ ہیں جائے بناہ کے ہیں۔ اور میں طرح مجازًا اس کے معنی اوجہ کے ہیں اسی طرح و ذرائ معنی گناہ بھی آتا ہے ۔

٠١: ١٠١ = خَلِدِينَ فِينْهِ وَ مَنْمِرُوا صِدَرَدُ عَالِبُ كَامِرِ وَزُرِبِ الى فَالْوِرْرِ الموادمنه العقوبة - لين وه اس عقوب بين بهيشرك ليّ مبتلامين ك-

المحال والمعالم المحال المحالية المحال

کے ہے۔ اور قیامت کے دن ان کے لئے یہ بہت برا بوجھ ہوگا ۲۰: ۲۰: ۱- ڈکرنگا۔ اَڈرکٹ (مذکر) زَرُقائم (مؤنٹ) کی جع ہے۔ صفت متبہ کا صغرہے سر سر سر

حبی کی آبھی کسیاہی نیلاہ مل یا مبزی یا زردی کی طوف ماکل ہو۔ فرق کے کمتعلق دوقول ہیں۔ اسدا کی یہ کہ رومی ہواہل عربے سخت دشمن عقے وہ گر ہے شم تنے۔اس لئے انہوں نے دشمن کی ہے صفت بیان کی سے اسود الکہ درسیاہ جگر، اصھب المسبال (بھوری مونچھوں والا)

ا ذرق العاين الكوديثم، -

۲۔ دوسرے یہ کہ جیساکہ الفرار کا قول ہے ڈُرُقًا بعنی عُدیًا ہے بینی اندھے کیو بحص کی آبھوکر روشنی جاتی رہتی ہے اس کی مُبتلی بی موجاتی ہے۔

یہاں مجروں کو نفرت کے اظہار کے طور مرکبودیٹ م کھڑا کیاجانا بیان ہے

زُرُقًا بوج مأل مونے كينسوب ہے۔

٢: ٣٠٠ = يَتَخَا فَتُونَ مِفَارِع جَع مَذِكِر فَائب سِد تَخَافَتُ وَتَفَاعُلُ مصدر فَيَحَافَتُ وَتَفَاعُلُ مصدر فِي جِيد آبِس مِن بانين كري كر خَفْتُ ماده .

لَّهُ الْورمِ كَدُواَنَ مَجِيدِ مِن أَيابِ فَانْطَلَقُوا وَهُدُ يَتَخَافَتُونَ (٢٣: ١٨) آخرده بَلِحَ اورآبسِ مِن چِيكِ مِنِكِ بايس كرت بوت -

ے عَشْرًا۔ وَسَسَ دن ر عَشُوًا كَمُطَلَق عدد سے مراد دنوں كى تعدادلى كى بسے - اى عشرة ايام ـ نينى دس دن -

۲۰: ۲۰: مراست كُون مران مي سے زياده احباء بہتر اكمنك كاصلى معنى توزياده منابك بين كين اس كا استعال اس محص كے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے اس اعتبار كا استعال اس محص كے لئے ہوتا ہے ہوا ہے لؤکوں كے مثاب ہوا وراس اعتبار سے اس كے معنى زياده بہتر اور زياده نيكے ہيں ۔

ے اسے کا واقع ہم اور دیادہ میں ہے۔ سے طَوِیْعَتَ ہَا۔ ای د ایگا وعقب لاگر مقل اور دائے میں ۔ اکٹ کرک خرط یو گفتہ ہجا ان میکا سبے زیادہ صائب الرائے ۔ محتاط را ندازہ لگا نیوالا۔ زیادہ زیرک ۔

٢٠: ١٠٥ هـ يَنْسِمُهَا - نَسَعَتَ يَنْسِفُ وَضَبُوه ان كوالْ الرمجيرد على السَفُ وَلَمُونَ وَمَنْ اللَّهِ اللَّهُ السَفُ وَلَمُونَ وَمَنْ اللَّهِ اللَّهُ الل

۱۰۹:۲۰ = فَيَكُنَّ هَا - الفاء للتعقيب . تعقيب كے لئے ہے - ها ضمير فنول واحد مؤنث غائب يا جال كے لئے ہے - ها ضمير فنول واحد مؤنث غائب يا جال كے لئے ہے يا ارمن حمد كئے در مضارع واحد مذكر خائب و ذئ مصد يكن در اصل ميں دباب صب كي ذرى تقالي عومى تلفظ مغارع كاباب ع سے معدد يكن در اسے جوڑ ديا -

ے قَاعًا۔ آنم - ہموار نشیبی میدان ہو پہاڈوں اورٹیلوں سے دور واقع ہو۔ اس کی جَعْ قینع م قِینُعَ فَیْ اَقْنُوا عُ ہے ۔ قیامت کے دن بہاڑ ریزہ ریزہ کرکے اڑا دیتے جائی گے۔ اورسب جیٹیل میدان کی شکل اختیار کرلیں گے۔ الفینعکة فہموار میدان ۔ قرآن مجید ہی ہے کسواب اِفینع فی www.Quranpdf.blogspot.in

(۲۲:۲۳) جيسي عليل ميدان مين جيتي بوتي ريت \_ قيع ماد د

= صفصفًا مصفصف ماده الصّفيُّ رنص كما صفحف ماده الصّفيُّ ونص كما الكن على وي الله الكن على وي الله الكن على وي م

کھڑاکرنا کے ہیں۔ جیسے انسانوں کو انکے صف میں کھڑاکرنا ہے۔ یا ایک لائن میں درخت گانہ۔ کیمی صفتِ معنی صافت بھی آجاتا ہے جیسے اِنَّ اعلَٰہ میحثُ الَّذِیْنَ یُفَا تِلُونَ فِی

سَيِيْ لَم صَفًّا (۱۲: ۲ ) ہولوگ فُداکی راہ میں برے باندھ کر آڑتے ہیں کہ بنتیک محبوب فرا بین الصَّفْصَ فَ ہمواد میدان ۔ گویا وہ ایک صف تی طرح ہے ۔

الني المحورة المحدد المورد ال

\_ آمنيًا - مبلاء اويان - نشيب دفران -

السَّدُ إِنَّ عُن مِ بِلِي والا مِكار ف والا و دُعًا عُرس الم فاعل كاصيفواصر مذكر-

یہاں بہارنے والے سے مراد فرمشتہ اسرافیل ہے بوصور پھو بکنے پر ماہور ہے۔ ولاَ عِوَجَ لَنهٔ ۔اس سے کوئی کی نہیں برتے گا۔ یعنی اس کے حکم کی کوئی خلاف ورزی نہیں کرسگا

کوئی حکم عددلی نہیں کرے گار جن کورہ کیا دیگا دہ بالکل سیدھ اس کے بیچھے ہولیں گے کوئی ادھ ادھر

، ن ہوائے۔ = خشعت ، دب گئ ۔ نیجی ہو گئ ۔ بست ہو گئ ۔ عا بز ہو گئ ۔ خشو مے مصدر اضی دا در مؤث غائ ۔ یہاں مامنی بعثی منقبل متعمل سے۔

الخُستُونَ عُ كِمْعَى صَوَاعَة عَيْ عَاجِرَى كُم نَ اور هَكِ جَائِي مَرْزياده ترخشوع كَانفَطْ بَوَارِح اورضَى اعتركا لفظ قلب كا عاجزى برلولاجاتا ہے۔ چنا بخد اكم روایت میں ہے اِخدا صَوَعَتِ الْفَرْ اللّهِ عَشَعَتِ الْخَرَارِح وَجِب ول مِی فروتنی ہو تو اس كا التر بجارح بر ظاہر ہوجانا ہے اور قرآن مجید میں آیا ہے وَبَوْ نِیْ اُھُ مُرْح خُستُو عَا الله اور قرآن مجید میں آیا ہے وَبَوْ نِیْ اُھُ مُرْح خُستُو عَا الله اور قرآن مجید میں آیا ہے و بین قرق الله الله عامی ان كى آنكھیں جب اور خاشعت قرق ایک الله عامی ان كى آنكھیں جب ہوئی ہوں گی ۔ اور اس ہے اور خاشعت الدُصُواتِ آواری بیست ہوجائیں گی ۔ اور آت بنایں و خشعت الدُصُواتِ آواری بیست ہوجائیں گی ۔ اور تی سامنے ۔ اس کے نوف وہیت کی وج ہے ۔

عَنَّاد الممصدمنصوب (بابضب، قدم كياب رآسك، مدهم أواز ١٠٠ - الله تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ الْإِنَّ لَهُ الرَّحْلُ ورضى له قُولاً ط ١٠٠ اس كى مندرج ذيل صور نير بوكتي بير-

اسای لا تنفع منتفاعة شافع الامن اذن له الوحمن درضی له قولاً ط ینی کسی سفار کش کرنے والے کی سفار کش سود مندنه بوگی سولئے اس شفاعت کننده کے بیسے دن اجازت بیختے اور ایوراس سفارش کننده کی بات پر وه رومن رامنی ہون

اس كى تائيد كى ارشاد بارى تعالى ب منت ذَاكَ فِي كَيْشَفْعُ عِنْكَ لَهُ اللَّهُ مِلْ ذَنْ لِهُ مُ

حبی کے لئے رحمٰن اجازت بخشے اور حب کے قول ہر وہ ارحمٰن) راصی بھی ہو۔ حضرت ابن عباس رخ کے نزد مکیتے ل سے مراد لا اللہ الله الله کا کلمہ سے لینی مشفوع مومن بھی ہو

ان معنى يرقرآن مجيد ميرس و كذيشفعون الديمن ارتضى (۲۱: ۲۸) اوروه سي كى سفارت

مجی نہیں رسکتے بجز اس سے کرجس سے لئے سفارسٹنس سنتے پر دیمن بھی راحنی ہو۔ رسی نہیں کر سے در سے میں اس کے میں اس کے بیاد

باک مُرَفُ مَلَكِ فِي السَّهُ لُونِ لَا لَغَنِیْ شَفَاعَتُهُ مُرُ سَنَبُ اللَّهُ مِنْ لَبَعُ بِالَثِ تَا فَحَتَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَا آَرُ كَيُوضِى (٣٥: ٢٦) اوربهت سے فرشت آسمانوں میں کر ان کی مفارس درا بھی کام نہیں آسکتی بجزائی مورت کے کہ اللّہ اجازت دیدے میں کے لئے وہ چا ہے اور میں کے ایک میں دارہ نہ ہو

٠٠: ١٠٠ کوئی کوئی کا بکی کی کی کی کی کی کی کے اور میں ہے۔ مضمیز تمع مذکر غائب کامر بح وہ تمام لوگ میں جو کو حضر کے دائیت ١٠٥ مذکورہ بالا) یا بلاقید حدید جمع الناکس مراد ہیں .

صفات کا کماحظ ادراکشیں کرسکتا۔

ایت نزامیں یہ باب نفرسے آیا ہے عَنتَ کَیْنتُ عَنْقَ جَمْنَ عَنْ جَمَالَ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَنْ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ ال

خاب ماضی و اصد مذکر غائب تحییب قشمصدر رضیک وه نامراد بوا وه ناکام راب

لاحظريو ۲۰: ۲۱

ے مک حکل ظُلُمًا - جس نے اعظار کھاہو ظلم کا بوجم یہ ظلم لینے عام دسیع معنی میں بھی مراد ہوسکتا ہے لین میاں عومًا اس سے خرک مراد لیا گیا ہے۔ جیساکدا ورجگہ قرآن مجید میں آباہے اِتَّ الشَّرِیٰ کَ لَظُلُمُ عَظِیْمٌ رَا٣: ١١) بل سُر مَن بِرُامِ عِارِی ظُلُم ہے .

ظلم کے اصل معنی لہیں کمی جیز کو اس کے مخصوص مقام برنہ کر کھنا پنواہ کمی یازیا دئی کرے۔ یااسے اس کے سیح وقت یا اصل جگہ سے ہٹاکر را دراس سے زیادہ کیا ظلم ہوسکتا ہے کہ مخلوق کو خالق کا مقام دے کرنٹر کیے بھٹر ایا جا ئے۔

خُلُمًا۔ یعنی زیادتی۔

الكَهَا ضِم م بهضم كرن والى دُوا - الله عطف كَنْ لِكَ لَفْضَى (آية وو) برب يعى جس طرح آدبِر

مضامین، فیامت کے بول عذاب اورجہنم کے متعلق صاف صاف ارشاد بوے بی اسی طرح ہم نے قرآن کوع بی ربان میں وضاحت وفِصاحت سے ساتھ نازل کیا ہداور گنا ہوں کی سنزاؤں ومبر مر مرح طرح سے بیان کیاہے کہ لوگ بر بیز گار بن جائیں ۔ = مِعُنْوِثُ - اَحُدَ تَ يُعْنُونُ (افعالى) أَحُدَاثُ وه بِيداكرك منز العظهوا ٢٠٠١) ے نوٹو ا۔ ذکر، مید- نصیعت بیان منفس کی وہ ہمیّت جس کے در احدانسان کے لئے ہو کھو معر ماصل کرے اس کا یا در کھنا مکن ہو۔

صاحب تفیر ماجدی رقم طرازین ،

راہ تی جول کرنے کے دوہی واسطے ہیں۔ یا بواسط حذبات یا بواسط تعقل دونوں آیت کے اس كنره ين جع بوكة بي رياير مراد بوكر بديون سے بيخة لكيں اور نيكيوں كى طرف برھنے تكيں ر

يدعى مراد بهوكتا بسے كم منكر تخوليف وتربه ي ايمان لائے اور جو يوئن بے اس كامرتبر فهم و تذكر قرآن

٢: ١٨ ال تَعَلَى يَتَعَلَى يَتَعَلَى تَعَلِي (يَعَا عُلَ عَلَ عَلَى الله مَا عَلَ عَلَى الله مَا مَن واحد مذكر غائب وه برتر سے وہ بہت بندہے۔ یہاں باب تفاعل تکلف یاتخییل کے لئے استعال نہیں ہوا۔ بکرمبالفر کے لئے

ہے۔ تخییل ک مثال تمار ض زُنین نبیدے دکھا مدے کے لیے تین بیار تبایا۔

مدارك التتزليب تعالى كمعنى تكييب وارتفع عن فنوت الظنوت وأوها ه الانهاد وتنزع عن مضاها قالانام ومشابهة الاجسام - يبى برويم وكمات

بالاتر- اور مغلوق كى مشابهت سے مبندوياك، اس كاماده علوسي -\_ لدّ تعنج ل و فعل نبى دا صد مذكرها مر توجدى شرع حك و عجلة مصدر رباب عن أو ملدى

مرر لدَّ لَعْجَلْ مِالْقُرْانِ قرآنَ اِلْمَصْرِ مِنْ مِنْ عَلِتَ سَكُامِ لِينَ

\_ يُقْضَى مِضارع مجهولَ والعدمذكرغائب - قضاء مسدر وه بوراكرديا كِيا - مِنْ قَبْلِ انْ يَقْضَى بين به روي بين

اِلَيْكَ وَخِيمَة قبل اسكرآب يراسك وى بورى مازل بويك-٢٠: ١١٥ = عَيْهِ دُنَا إِلَى الْحَمَّ. مِمْ فِي آدم سے عبد كيا مقاء عَبدَ إِلَى عبد كرنا و شرط نگانا وصيت

كرنايه يه عهد شجرمنوعرك ياس نرجان كامقار

= فَنَسِيّ - اي فَنْسِيّ الْعَهْلَ سِي وه اسعبدكوجول كيا - صاحبِ ضيارالقرآن المفردات

- حوالے سے لکھتے ہیں کہ ،۔

نسیان کامعنی ہے انسان کا اس جیزکو محفوظ ندر کھنا جواسے و دلعیت، گی گئی ہے اور اس کی وج کہجی تو

د ل کی کمزوری کہی غفلت ہوتی ہے اور کہی قصہ گا بھی انسان کسی جزکو لینے دل سے محوکرہ تیا ہے۔ اور یہی نسیان انٹرتعالیٰ کے نزد کیہ مذموم ہے۔

سكة نكجه لكة عنى مار اس كى مندرج ويل صورتي الي

اس ہم نے اس نغر سیس ان کا کوئی تصدنہایا۔ یعنی آب نے نضد ا مرخت کا ہیل نہیں کھایا بلکہ معول کر کھا بیٹھے۔ ای لسم نجیل لمہ قصدًا علی ا کل الشجو تع بل اکل ناسیا۔ ومظمی

۲ : ربیم نے حکم اللی بر تابت قدم سینے کی آب میں ہمتت نہ یافی سیطان نے حب ول میں وسوسہ والا تواکب فریب میں آگئے۔

سابه به من الله می دبایا رکه ده امک عبدی فلان و رک کرسید بین بلکمن می الحادر به الله معن می خیالی اور به امنیاطی بین ان سے سرز دہوگئی۔

العنوم عضد القلب على المضاء الامو كسى كام كرف كانتهد كرلياء ٢٠: ١١ = اللي - إبار مصدر سع د باب فتى يأبي - الكاركرنا - نابسندكرنا - اس فسخت ألكار كما -

اور شقاوت دنیوی کے متعلق سے فیکہ یک ویک کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک نبا ایک نبا است دنیوی کے متعلق سے فیکہ یک کو جنت کی ایسانہ ہوکہ یہ (شیطان) تو یہ تم دونوں کو جنت میں طرحاؤ۔ یعنی ایسانہ ہوکہ یہ (شیطان) تمہیں کوئی جکمہ ہے اور تم میں مبتلا ہو جا وکے ۔ کیودکہ یہاں رجنت ہیں) تو سرحیز تیار ملتی ہے ۔ اگر تم میں سے نکال حیئے کئے تو بھر ایک ایک لقمہ کے لئے محنت کرنا بڑے گی ۔

المواد بالشقاء التعب فى طلب المعامش دمظهى شقادت سے بال مرادوه كلفت اور تفكن سع وكسي معاش كے باعث انسان محسوس كرتا ہے - يهال نشق كا لفظ

Y 19

برخستی کے عنی میں تعمل نہیں۔

٢ : ١١ = أَلَا تَجُوْعَ - إِنْ لَا تَجُوعَ كُون مُوكاربيگار حُوعٌ عد رباب نص عبس کا معنی محبوک لگناہے۔ مضارع منفی کا صیغہ واحد مذکرما ضربیس کا معنی محبوک لگنا ہے مضائع منفی کا صغیرہ اصرمذکرما حرب شجی ہے تا مجوک ر

\_ فِيهُ آر اى فِي الْجُنَّةِ -

ے لَا تَعَنُويٰ - مفارع مَنفى دا مدمذكرماضر عركى يَعَنُولِي -رسمع )عُوْمِيَةٌ وعُرِي سے نشکا ہونا۔ نہ و نشکا ہوگا۔ نہ توبرہنہ ہوگا۔ اسی سے آٹھے کھاء سے الیں کھیلی جگرجہاں کوئی جبز الأك لئة نهو- فَنَبَتِنْ مَنْهُ بِالْعُسَرَاءِ وَهُوَسَقِيهِ ﴾ (١٣٥ ١٢٥) مِهِرَهِم نِهِ لُك مبركم وه بيمار عنا الك كفك ميدان مين وال ديا-

رور و من المرابع المر رمِيگار خَلَمَا يُرتَّ نَسْنَكَى ـ بِياس ـ (١٢٠ ، ١٢) خَلْمان بياسا ـ تشنه ـ (٣٩٠٢٧)

ے لاَ تَضُه کی۔ مفارع منفی - واحد مذکر ما خرر ضَعًا و ضَحَاءً مصدر سرباب من ) سے نہ تجھے د صوب كى تبش ستائے و ضبعًا د صوب لكنا رسورج سے تكلیف اسھانا۔ الضَّلَی جا شت كا

و مت رجب كرسورج ملبند بوحيا بهو-

دل میں بڑا خیال بیدائیا . اس نے وسوسہ دلایا ۔ عدل آ دُنگ ۔ هکل برائے استفہام ۔ آ دل مضارع واحد مسلم کے صفیر فعول وا مدینکم کے صفیر فعول وا مدینکم ما مزر کیا بی بتہیں بناؤں کیا میں بتہاری را بنائی کروں ۔ کلاک کے مصدر سے ریاب نصر جس کے معنی رہنائی کرنے کے ہیں -

= شَبَجَوَةِ الْحُرِلُةِ مضاف اليه بيهينكى كا درضت اليه درضت عبى كالميل کھانےسے دوامی زندگی ملوجاتے۔

= مُلُكِ - بادشابى -

\_ لاَ مَيَبَ لِي مضارع منفى معروت واحدمذكر غائب - بِلَيُّ وبَ لَاَّءٌ رَبَاكِ مِنْ مَعِنى بِرَانَا بُونَا بوسيده ببونا - كوس جانا به فنار ببونا - الدَّميُّ للى سَمجى برانانه بو - جوفنانه بهو -

٢٠: ١٢ = هنكت ب ف تعقيب كئر الله ماصى وا مدمون غاب وه ظ اہر ہوئی۔ بَدُو وَ وَبَدَاعُ۔ معدر وہاب نفر) اور جگر قرآن مجید ی سے وکیک الموسید متیقیٹات میککسکٹوڈا۔۳۹: ۳۷) ادران کے اعمال کی برائیاں ان برظاہر ہوجا بیں گی۔ اکٹیکڈو حصَنو کی صنتہ ہے۔ ادر بادیہ رصحار، کو بکرڈ اس کئے کہاجا ناہے کہ دہاں ہر حیز ظاہر نظر آتی ہے۔

سَوُ الْقِهِ مَا إِمْ مَضَاف مَضَاف الدِران دو نوں کی شرمگاہیں۔

سَوْ ا فَ سَوْءَ وَ كَيْ يَعِ بِدِ وَسُوءَ وَ كَا مَعَى فَعَيْدَ وَعِيبٍ وَقِلْ لَاسْ وَ الْمُسْ وَ الْمُسْ وَ الم را غي كفينين كرو

كنايةً سَكُوعَ قُمْ كَالفَطْ عورت يامردكي مشرم كاه برهي بولاجاتاب،

علامه ابن انتر کا بیان سے کہ ا۔

اصلیں سکوء ہو کے معنی فرج (شرمگاہ) کے ہیں۔ بعد میں اس کوہراس سے کے معنی سیم فقل کرلیا گیا کہ حب و و ظاہر ہوتو اس سے حیاء آنے گئے۔ خواہ وہ قول ہویا فعل ۔ فقل کرلیا گیا کہ حب و و ظاہر ہوتو اس سے حیاء آنے گئے۔ خواہ وہ قول ہویا فعل ۔ فبک کٹ کہ ہے کہا مسکو التھ میں اللہ ہے۔ سویے برد ہوگئیں ان دونوں بران دونوں کے۔

شرمگاہیں ۔

طفقا۔ وہ دونوں کرنے گے دوہ کام جا گے مذکورہ ان دونوں نے شروع کیا۔
 طفق کی کیظفی اسمع اور طفت کی کی کی خطف کی رضیب طفق و طفق کی مصدر
 طفق کی خبر مضارع بغیرائ کے آتی ہے جس طرح کا دکی ۔ سیکن یہ کیا دکی طرح افعال مقاربہ میں سے نہیں ہے اور طفیق کے دیگر مراد فات جعک کی گویت ا کی تھی افعال مقاربہ میں سے نہیں ہے اور طفیق کے دیگر مراد فات جعک کی گویت ا کی تھی افعال مقاربہ میں ہے نہیں ۔

بعن نے اس سے اختلاف کیا ہے اور طکفِتَ کو افعال مقاربہی میں شمار کیا ہے۔ عین نے مصفلِ ۔ مصارع تثنینہ مذکر غائب ۔ خصکُ عث مصدر (باب صٰہ) وہ دونوں جب کانے گئے۔ خصصف ق<sup>مل</sup> چراے کے اس مسکوسے کو کہتے ہیں جس کے اوبر اس حبیبا دوسرا مکسٹرا

ر کھر ہوتا بنایا جائے۔

عصى - مامنى صيغه واحد مذكر فات. عصيات ومعنصية مصدر اس نع ما السن السلط عصى السلط معنى السلط السي السيط السي السي السيط السيد السيد السيد السيد المسلط المسل

صاحب ضيا والقراك لكصة بين م

يهان سوال بيدا بوتاب كاكر آدم علي السلام نه عيول كريه كام كيا عا تو كير عصى الدَمْ

و آدم نے نافر مانی کی سے الفاظان کے متعلق کیوں کھے گئے ؟

تواس كاصيح بواب يهدك حسنات الابوار مسيئات المقريبين دنيك توكون کی نیکیاں بسااد فات · خربین بارگا واللی کی سیتنات شمار ہوتی ہیں ( جیساکہ سورۃ الفتح کی آیت نمبسر <sup>س</sup>ر ليَخْفِرَلِكَ اللَّهُ مَا لَقَتَ لَكُمْ مِنْ ذَنْبُهِ لَكَ وَمَا تَكَاحَثُوَ ١٠ ٨٨ كَا تَفْسِرِس صاحب روح المعاني فرماتين :-

والمواد بالذنب مافرط من خلات الاولى بالنسبة الى مقامه عليه الصلوة والسلام فهومن فنبيل حسنات الابوار سيئات المفتر مبين) خطا اورنسيان براكرم، انسان برموًا فذه نهيل بوكار اورانسان عداب كاستحق قرارنهي یائے گارسین خواص کا معاملہ اور سے ان سے ترک اولی پر مجی مُوا خذہ ہو تا ہے سے بود آدم دیرهٔ نورق ریم سه موت دردیده بود کوه عظیم

روی فرماتے ہیں کہ رآدم علیاب لام نور قدیم کی آنکھ ننھے اور آنکھیں ایک بال بھی طرحائے قدوه كوه عظيم كي طرح ناقابل برد است بوتابيم

= رَبُّهُ - ربّ مفعول ه ضميرواحد مذكر غاتب جن كإمرجع آدم س

= غُولى ما منى واحدمذكرغات، عَيْ وَعُواكِيةً مُصدر باب مزب عُواكِيةً مُ معنی ہیں گمراہ ہونا۔ بہک جانا۔ بدراہ روہونا۔ ہلاک ہونا۔ نادان ہونا۔ ناکام ہونا۔ غرامی وہ مبک گیا۔ وہ ناکام ہوگیا روہ بےراہ ہوا۔

روح المعانيين اس كے كئي معانی آئے ہيں-

ا: صلعن مطلوبه الذى هوالخلود يبى لين مقصدين ناكام را مقصدها دائمی زندگی اور لازدال با دشاهی

٢. حض عن الريش وحيث اغتر يقول العب أوّر داه ستقيم سي مجتك گيادتمن کی بات میں دھوکہ کھاکرہ

سور فسل عليه العيشة - اس كاندگ تاه بوكتى الين زندگى كارام عبن كيا.

امماعیل بن حماد الحویری صاحب الصحاح نے اس کے معنی کئے ہیں ہ۔ ا \_ كمراه بونا ٢ - معمول مقصديس ناكام بونا-

مندرجه بالا تفصیل کی روشنی میں اکٹر مفسرت نے بہی منی لئے ہیں کہ وہ حصول مقصد میں ناکام م ٢٠: ١٢٢ = إلجتب أ ما منى واحد مذكر غاب في صمير مفعول واحد مذكر غاب كامرجع حضرت آدم علیالسلام ہیں۔ مادہ جی سے شتق ہے ۔ جبلی کیج بی رض بک ، جبای قے مصدر جبتی المشاء فی النحوض ۔ اس نے وض میں ا جبتی المشاء فی النحوض ۔ اس نے وض میں بانی جمع کیا۔ برے وض کو بکا بیز تہتہ ہیں ا در اس کی جمع جواب ہے ۔ جیساکہ قرآن مجید میں آیا ہے وجفانِ کا البحواب واس میں ایس کی جمع جواب وض ۔ اور لگن جیس برے وض ۔ اور لگن جیس برے وض ۔ اور لگن جیس برے وض ۔

باب افتعال سے الاجتباء کے معنی ہیں انتخاب کے طور رکسی جزکو جمع کرنا۔ ادر اسی سے ہے الجنباک اس نے اس کو اپنے لئے منتخب ایک اس نے اس کو اپنے لئے منتخب ایک اس ایک منتخب کے منتخ

کرلیا۔ یعی فیض وکرم اور تفریب کے سئے جُن لیا۔ سے فتاک عکی ہے۔ بس اسس کی تو بہ قبول کرلی ۔ یہاں اس کالب منظر بیان کئے بغیر توب

کی قبولیت مذکور ہوئی ہے۔ وہ لیسس منظریہ ہے:۔

فَتَكَفَّى الْدَهُمْ مِنْ تَرَبِّهِ كَلِمَا ثِ فَتَابَ عَلَيْهِ (٢: ٣٧) بجرادم لے لينے رہ سے کچ الفاظ سسكيو كے (اور حب اس نے ان الفاظ میں دعا کی تو) الله تعالیٰ نے اس کی توبقول کرئی۔ اور وہ الفاظ كيا نے ؟ وہ بيابي ا

تورقبول کرئی۔ اوروہ الفاظ کیا تھے؟ وہ یہ ہیں! مَ بَنَا ظُلَمْنَا انْفُسْنَا وَانْ لَلَمْ لَعَنْفِرُ لَنَا وَ تَوْحَمُنَا لَنَكُوْنَ مِنَ مِنَ الْحُلْدِينِي الخلیدینی (۲۳:۷) لے ہمارے بروردگار ہمنے ابنی جانوں برطاط کم کیا اوراگر تو ہماری مغفرت نہیں کر سے گا۔ تو یقینًا ہم گماٹا پانے والوں میں سے ہوجا میں گے! سے حکی ۔ ماضی واحد مذکر فائت حدلی کیف کری دباب ضرب) اسس نے راوہ ہا۔

- جُمِيعًا - يعنى مم دونون اورمشطان تعين بهى -

= بَعْضَا مَمْ لَبَعْضَ عَكُونَ مَمْ سِي سِيعضِ كُونَمَن بول كَدُمْن بول كَدُمْن بول مَعْ جهال تم اكب دوسرے ك دستن بوك منهارى اولاد ميں بھى يه كيفيت بوگ ريمبلموضع حال مي بيا هُبطاً سے -

ہے اہیکا ہے۔ سے خیاشا۔ فان ما۔ اگر۔

ے حاماء وَن ما-ار-و مَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْعَىٰ - اى فَلَا يَضِلُّ فِي الدُّ نَيَا وَلَا يَشْقَوْ فِي الْلَخِرَةِ مروه اسس دینایس بیشکه گا اور نه آخرت مین بدنصیب و محروم هوگار بینی یمال دنیایی بھی اس کو راه ستقیم نصیب بوگ - ادر آخرت میں لینے نبک اعمال کی جزا و تواب سے بھی محروم نه ہوگا۔ دیز ملاحظم ہو ۲۰:۷۲

۲۰:۲۰ اس أغرض ما منى والد مذكر غائب السن منهيرليا - اس في كناره كيا -المغراض (افعال) مصدر

نے خوک دی۔ مضاف مضاف الیہ میرا ذکر میری یاد میری نصیحت رمیرے اسمام کی بجا آدری میری نصیحت رمیرے اسمام کی بجا آدری میری کتاب بعی قرآن مجراس کے ادامرونواہی کے یہ

١٢٠:٢٠ كنالك - اى مثل ذلك فعلت است - توني بي تواس طرح كياسا -

ے اُکٹٹک اُلٹٹ فکسینہ مانعلت ان مقدر کا جواب سے جیساکہ وہ کیے بارت مانعلت اُنا کے اُلٹٹ فکسینہ کا دیت مانعلت اُنا کا لیٹٹ فکسینہ کا دیترے پاس مانکا کا اُلٹٹ اُلٹی فکسینہ کا دیترے پاس ماری آیٹی آئیں اور تو نے عہا ان کو ترک کئے رکھا۔ جان ہو حجر کر اندھا بنارہا اور ان کو محبکا کے رکھا۔ جان ہو حجر کر اندھا بنارہا اور ان کو محبکا کے رکھا۔

<u> قَ حَكَةً اللِكَ الْبَوْمَ تُنْسَلَى إورآجَ تُوبِى اسى طرحَ نظراندازكر ديا جائے گا۔</u> ٢٠: ١٢٤ = نَجْزِيْ ـ مضارع جمع منكلم جَزَاء عَ مصدرواسم رباب ضرب، ہم بدلد دیں گے۔

مم بدله بية إن رحيزار مربدله كوكية بن احيا أو يامرا

المنوف ما منى وا مدمذكر غات إستوان وانعال مصدر وه مدس تجاوزكر كيا استوان مدر وه مدس تجاوزكر كيا استخدار من مدر وه مدس تجاوزكر كيا

عن اب الله في ومن المعيدة الضائلة النائلة النائلة عن الب النائلة النائدة النائلة النا

علیٰ ب آک دنیا و من المعیدی الصنتک مینی افزیت کاعداب جو دوری میں مریکاد عذاب دنیاسے زندگی کی عفوبتوں سے اور عذاب فبرسے کہیں زیا دہ سنت بیادر دیر یا ہوگا۔

یا المعیشة الضنك والحشرعلی العمی سندیرتروزیاده دیریانوگاه ۲۰: ۱۲۸ = او كرد موفر کرد می كرد میک کم نامل اگلاجله اس سنی كند ا هملکنا پر در مور برین انجیمونی کرد موزی و در دارد و می از در و از می از در می از می کند در می ا

قَبُ كَاهُمُ مِنِّنَ الْقَوْرُونُنِ يَعَشُونَ فِي مَسْكُن مَسْكَن هُ كُدان سے قبل بم كتنى قو وں كو بلاك كريكے ہيں جن كراً جولت ہوئے) كانوں ہي يوگاک چلتے بھرتے ہيں۔

اس كى مثال صاحب كشاف ئے سورة صافات (٣٠) كى ايات ٨٥: ٥٥ دى بيں كَ تَوَكُنَا عَلَيْهُ فِي الْعُلْمِائِنَ - ١٥ دى بيں كَ تَوَكُنَا عَلَيْهُ فِي الْعُلْمِائِنَ - ١٥ دى بيں كَ يِن كَ يَكُنَا عَلَيْهُ فِي الْعُلْمِائِنَ - ١٥ ميں سَرَكُنَا كا يَعِيمُ أَنْهُ وَالُوں مِيں رَبِبات ، سِنْ دى كُرنوح برسلام ہو عالم والوں ميں - ١س ميں سَرَكُنَا كا مفول اگلاجلہ مسكلام على لَوْ يَح فِي الْعُلْمَائِنَ سِن

آیت بذاسے نیا کلام مشروع ہوتا ہے اس میں کھٹھ کی سمیرجمع مذکر غائب مشرکین زماد بنی کیم صلی النُرطئیک لم کے لئے ہے۔ اسی طرح فَبُ کُھٹ کی ضمیر جمع مذکر غائب بھی۔ اور کیٹشٹوٹ کی ضمیر فاعل بھی انہی مشرکین سے لئے ہے مسلیکن ہے کہ صمیر ہے تھ جمع مذکر غائب ان قوموں کے لئے ہے جن کو ماضی ں اللہ تعالی نے ہلاک وربا دکر دیا ہ

ے اُولِی النَّهٰ ہی - صاحب عقل - دانتسور - دیکھو، ۲:۸۵ -

۱۲۹:۱۰ = وَكُوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِنْ تَرَقِكَ لَكَانَ لِزَامَّاقَ الْجَلَّ مُسَمَّعُي - اى ولولا سبقت من دبك كلمة (ولولا) اجل مسمى كان لِزَامًا. ادراً كرترے رب ك طرف سے بِهے بى اكب فيصد نہ ہوگيا ہوتا اور اگر (تيرے رب ك طرف

میں ایک وقت مقرر مذکر دیا گیا ہوتا تو ان ہر (عذاب، انجی آگیا ہوتا۔ سے ایک وقت مقرر مذکر دیا گیا ہوتا تو ان ہر (عذاب، انجی آگیا ہوتا۔

سَبَقَتْ ما منى واحد مونث غائب اس كا مرجع كلمة رئب كلمة كامعن تاخيرعذاكم

وعدہ ربینی بیکہ اس است کو اس دنیامیں عناب نہ ہو گا اور دوسری افوام کی طرح لینے اعمال مبر میتجہ میں اس زندگی میں ان ہر بلاکت نہ آئے گی مبکہ بنی کریم رحمۃ للعالمین کی وجہ سے ان سے اعمال کی میزا نیامت کے دور سے لئے اعمار کھی جائے گھ

اکجان مستی و مفت مومون - ایک بورت و ونت بین روز قیامت - اکبان مشتی کا عفف صلی ترب کیان لیزا ما ای لکان عذاب جنایا تهم لازما المناق لاء الکفوة تو ان کے براعال کا عذاب لازمی طور بر ان کفار برآگیا ہوتا دجس طرح امم معاق لاء الکفوة تو ان کے براعال کا عذاب لازمی طور بر ان کفار برآگیا ہوتا دجس طرح امم میافیت کے ساتھ ہوتا راہے ۔ لیزا ما یا تو مصدر ہے اور لیسیف صفت مبالقہ کے لئے استعمال ہوا ہے ۔ لیزا ما ہوا ہے یا اسم آلہ ہو و کا اور مبالغہ کے لئے لیے بھیفہ صفت استعمال ہوا ہے ۔ لیزا ما ہمیث ساتھ سینے دالا ۔ جیم جانے والا ۔ انصاف کرنے والا حاکم ۔ لائن م اسم فاعل جمٹا سینے والا ۔ واحد بر الا کا کہ باب افعال ۔ چمٹا دینا ، جمٹا دینا ، جمٹا دین ۔ (اا: ۲۸) اور فقک کی گرفی کی گرفی کی گرفی کی اس کو تم یک میں اس کو تم اس کا دینا یا اور عنقریب یہ گذریب تم کو تم بر جائے گی ۔ الگر نہ ہو گا کے اس کا دینا ہو جائے گا دینا ہو گا کے دور کی دیال جان بن جائے گی اس کا دینا ہو جمٹلایا اور عنقریب یہ گذریب تم کو تم بر بائے گی ۔ الگر نہ ہو گا کے دور کی دیال جان بن جائے گی اس کا دینا ہو جمٹلایا اور عنقریب یہ گذریب تم کو تم بر بائے گی ۔ الگر نہ ہو گا کے گا دینا ہو جائے گا دینا ہو جائے گا دینا ہو گا کہ تا ہو گا کہ کا دینا ہو گا کہ کا دینا ہو جائے گا دینا ہو گا کی اس کا دینا ہو گا کے گا دینا ہو گا کی اس کا دینا ہو گا کہ کا دینا ہو جائے گا دینا ہو جائے گا دینا ہو گا کی دور کی دیا ہو گا کی دور کی دور

المباح سے ماری اور بر مرکزی ۔ کیونکان کے مذابی تاخر بوج اسمال ہیں اس پرآب صبر کریں ان کی رول دکھانے دائی با توں بر صبر کریں ۔ کیونکان کے مذاب بیں تاخر بوج اسمال ہیں ہے بعنی یہ مرف ان کو صلت بی دی جارہ بی ہے امنی نظر نظر نزاز نہیں کیا جارہ بلکہ وہ توان کے لئے لازم ہو جگی اس کا وفت قریب آگیا، مثلاً اک نے سے اناکی ۔ ان کی ۔ مادہ ان کی کیا رون بر المنتی اس کا وفت قریب آگیا، مثلاً اک نے میان یا نیات وقت نہیں آیا۔ ان لکھمیم کیان وقت نہیں آیا۔ ان للکھمیم بان جوارت میں انتہا کو بہتے گیا۔ حقیم ان کیا ایس کا وفت نہیں آیا۔ ان للکھمیم بان جوارت میں انتہا کو بہتے گیا۔ حقیم ان کور ہو کہ ان کور ان کیا ایس کا موسلتے ہوئے جینے ۔ ان کی رہ تلایت المہوات ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اور ان کیا اوقات میں بھی سبح ان کور ہو این وقت اس کی جع انا اوقات میں بھی سبح ان کی بڑھا کرو۔ ان وقت اس کی جع انا اوقات اس کی بھی انا اوقات میں بھی سبح ان کی بڑھا کرو۔ ان وقت اس کی جع انا اوقات ۔ انگار کرن ۔ جم ان نے فوج جمع الجمع انکام اوقات ۔

فَاصُكَ لا! قَبْلَ طُلُورُ عِ الشَّيْسِ مِن فِرِى مَارْ اللَّيْ فَيْلَ غُرُو بِهَا مِن الْمُرَادِ اللَّهُ اللَّ ظهرادر عصر كى نمازي آگيش اور النَّائِ النِّيْلِ مِن مغرب ادر عثار كى نمازى اور أَنْطَوَاتَ الْمُراور عصر كَان

النَّهَايِهِ مِن فَحِرِ ومَعْرِب كَي مَرِرِ تاكِيدِ بِوكْنَ .

ے کھنگک تروضی ۔ تاکہ آپ ٹوکٹ رہیں کہ دنیا کے آلام وا فکار سے بینے کارا مستہ یہی عباد

١٣١:٨ لَا تَكُمُ لَكُنَّ وَفَعَلَ بَى وَاحِدَ مَذَكُرُ مَا فَرْ بَانُونَ تَاكِيدُ تَقْيِدُ مِكَ كَيَمُنُّ مَكَ أَرْبَابِ نَعِي أَلْمَدُ کے اصل معنی ( لمبالی میں ) کھینچنے اور بڑھائے کے ہیں اسی سے اڑھئے دار کومترت کہتے ہیں۔ مسک کی سیم

عَيْنِيْ إِلَىٰ كُذَا - كسى في طرف ربيار اوربلياني بوئي نفرول سع وكيفار

لَا تَهُدُّ تُنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى ( وينا كاسازوسال جِرَكَفَار كره يا كيه به) تواس كى طرف الیائی ہوئی نظروں سے نہ د مکید

مددُنت فِن مبلت دیا۔ - مَتَعَنَا۔ مَتَعَ یُمَیِّعُ تَمُیِیْعُ رَتَفْعِیْكَ ، مِم نے دینادی سامان نے رہرہ مند کیا۔ مكا اسميه موصوله اوربيه مين والمنميروا مدمذكرغات كامزح مكاسك

مَا مَتَّعُنَا مِهِ - جو دينادي سامان ہم نے ديا -

ے آذو الجا مِنْهُمْ - ان مِن كَعَنِد رُوه - يه مَتَّعَنَا كامنول سِه-

لاَ تَمُدُّكُ تَى كَيْكَيْكَ إِلَى مَا مَتَعْنَامِهِ أَنْوَاجًا مِتْنُهُ مُدْرًا وَرَكَهُ مِن حِنْدُروهِ و کو ہم نے دنیاوی سامان ہے کرمتمتع کیا ہے توانس کی طرف سرگز آ پھھ اٹھاکڑ ہی شرد کھیے۔

= زَهُوَ لَا الْحَيُوةِ الدُّهُ مَيْاً لِهُ وَهُوكَةً مضاف والحَيُوةِ الدُّهُ ثَيَّا موصوف وصفت ملكم مفان البه. دنیوی زندگ کی زیب دزریت زُهوگاً فعل محددت جعکناهه کامفعول سے اسی کئے منصوب سے یا یمنصوب اس وجسے سے کہ مَتَن عنا کامفول ٹانی سے ۔ اور مَتَعُنا اس صورت سے

اعطيتا كمعنى كمتضنب

\_ لِنَفْتِنَكُ مُن لله برائي نَفْ نِن مضاع منصوب جمع مسلم ه مض مضمير مفعول جمع مذكر غابّ - تاكه بم ان كا امتحان لير فِنْتُ كَا وَفُتُونَ عُسُ مصدر -

ے دِرَق میں بلک بیرے برور دگار کارزق مین دو ابرد تواب جو آخرت میں آپ کے لئے ہوگا اور نبوت دیرایت بواس د نیایس آب کو عطا کررکھی سے یا رزق سے مراد درق صلال سے کیو تحاللہ الله الله

تمی رزق کو اپنی طرف منسوب بنیں کرتا ماسوائے اس رزق کے جو طیتب اور حلال ہو۔ ٢: ١٣٢ = إصْطَبِرُ عَلِيْهَا - تواس بِقامُره إصْطِيارٌ (افتعال) سے مسرجس كمعنى

ہی صرکے ساتھ قائم کینے کے امر کا میفود احد مذکر ماحر سے۔

= لِلتَّقَوٰى - اى لِلْمُتَّقِيْنَ مِي الْمُتَّقِيْنَ مِي الرَجَّرِ آيا - و الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ (١٢٨:١) اور فَا صَبِرُ اتِ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ (١٢٠:١٨) دفى ما ده - المَا تَقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ (١٢:١٨) دفى ما ده -

٢٠ : ٣٣ إَ عَ لَوْكَ مِي أُمِّتِبْناً - كيول مَهْنِ لايا ريبِنى ، ہما سے ياس ولا يا قِي مضارع منفى واحد مذكر

غاسب إنتيان مصدرنا ضمير مفعول جع منكلم اليكف معجزه

عب رہیں سے است کے است کی ان کے باس نہیں آئی۔ تانت انبات سے مضارع کا صیغہ واحد نوٹ فات کے ایک سے مضارع کا صیغہ واحد نوٹ فات ہے۔ اصل میں تائی مقال کے علی سے می حذف ہوگئ اور مضارع ماضی کے معنی میں ہوگیا۔

ھٹھ ضمیر جمع مذکر غائب۔ ۔۔۔ بکیپٹنے ڈُ۔ ب ی ن مادہ سے۔ بائ واکشتباک و متبکین کے معن ظاہراور واضح ہوجا

سے ہیں۔ بنیتات مصدر۔ بیان۔ بولنا۔ کسی جز کو واضح کرنے ادر کھولنے کو بیان کہتے ہیں۔ یہاں بتیتہ ۔ سیر داریافہ ان ۔ سرجہ بیلہ صورنہ اسر آسانی کانچو مسیسر اور جس میں ان انگلی آسمانی کے ایون سمی

سے مراد الفرآن سے بو بیلے صحیفہ اسے آسمانی کا بخور سے۔ اور جس میں ان اسملی آسمانی کتابوں سی تعلیات کا دانتے ہیں تعلیات کا دانتے ہیں اسے اس سے زیادہ واضح بیات اور اسس سے برائی کا بیات ہیں اس سے زیادہ واضح بیات اور اسس

٢٠ : ١٣٨٠ - مَنَانِ لَكَ مَنَارَعَ جَعَمَتُكُم ذُكُ لَيْ وَذَكَمَةُ مُصدر رباب ضرب البيتَراس ك كُمَ بَمُ وَليل بور يا ذيل بوت ـ ـ .

ے نَحْوَیٰ مضارع جمع متعلم خِرْیُ مصدر رہائے مع ) بَینتراس کے کم رسوا ہوں یارسوا ہوتے . ۲۰ مار کی کے کہ رسوا ہوں یارسوا ہوتے . ۲۰ مار کی کے اسم فاعل وا مدمذکر توکیف رنق کا کی مصدر مُنتظر مراہ دیکھنے

والا مراد نتائج اعال كا نتظار كرن والا

<u> = فَ تَكِرَ لَبُصُوا لَهِ فَعَلَ الرَّحِ مَذَكَرُ مَا صَرْحَ النَّفَادَكُرةِ مَ</u>

ے فَسَلَعُ لَمُوْنَ ۔ س مُستقبل قریب کے لئے نَعْدَکُمُوْنَ جَعَ مذکر ما صرَ لِبس تم عنقریب ہی جان لوگے یعنی موت کے وقت یا حشرین

الصِّوَاطِ السَّوِيِّ عوصوف وصفت رامستقيم -

السَّوِيِّي اسے كہنے ہيں كر جو كيفيت اور مقدار دونوں كے كاظ سے افراط و تفريط سے

محفوظ بور اَصُحَابُ الصِّوَاطِ السَّوِيِّ - اصحاب مفاف الصولط السَّوِی مومون ع صفت بل رمناف الیه د سیدسے داسۃ پر جِلنے وارا ، لوگ ۔

تعدین رمضاف الیه حسید تصورا سنه بر جینے دانیا بول به است اختیاری و ایکن اعرافیت اعرافیت اعرافیت اعرافیت اعرافی

معمصدر -

إلشه الله الرَّحَمُنِ الرَّحِيمِ ط

ر في شرب المناس الأنبياء كالله المناس

## إلش مِرالله الرَّحْلُنِ الرَّحِيمُ الرَّحِدِيمُ الرّحِدِيمُ الرَّحِدِيمُ الرَّحِدِيمُ الرَّحِدِيمُ الرَّحِدِيمُ الرّحِدِيمُ الرَّحِدِيمُ الرَّحِدِيمُ الرَّحِدِيمُ الرَّحِدِيمُ الرّحِدِيمُ الرّحِيمُ الر إفارب للتاس حسابه (۲۱) سُورِي الْآنِبِ الْآنِبِ (۲۱)

١٢: ١= إِقُاتُرَب ، إِقُاتِرا مِن دانتعال، سے ماضى دامد مذكر غائب نزديك بوا قرب

= معرضون - اسم فاعل - جع مذكر - رُخ كرداني كرف والى مندمور ف والى اعتراض رافعال، معدر اگر اعرض کے بعد عَنْ آئے تو بعن مُنْ بعیرنا - اجتناب کرنا ہے اوراگر اس كے بعد لام آئے جيسے آغرض لي اوه ميرے سامنے آيا۔ميرے سامنے مودار ہوار تو سامنے آنے کے معنی دیتا ہے اِور کٹرت استعال کی وجہ سے بغیر عَنْ سے بھی رُخ بھیر نے کے معنی دیتا ' محويا عراص ك معنى من رخ كرداني ادر اجتناب موكيا -

- حِسَابُهُ مُعْدِدان كاحساب يعنى ان كے اعال كے صاب ركا وقت ، ٢٠٢١ - مَا يُأْتِبُ هِمْدُ وَتِنْ وَكُرِدِ مِنْ مَا نافيہ بِ مِنْ فِو كُورِ اى شَىٰ مِّنَ الْقُولُ ان

محد محد بي - اسم مفعول وا صر مذكر إ حداث را فعال ) مصدر مديد تازه - يه ذكير

ك صفت بعة مِنْ ذِكْرُو مُحُدًا ثِ كُونُ نَى سورت يا آيت -

\_ إسْتَمَعُولُ - ماضى رُعِن مالى جمع مذكر فائب أه ضميروا مدمذكر فائب جس كامر بع ذيكر مُحْدَ بِ بدر إسْتِمَاعُ (افتعال) مصدر وه اس كو سنة بين -

\_ وَهُمُ يَلْعُبُونَ . واوَ طاليب - هُمْ يَلْعَبُونَ مال سے إِسْتَمَعُولًا كَ

فاعل سے ربینی ان کا د حیان طینے لہوولدب کی طرف سے سخنے کی طرف نہیں کی سے نے کے ساتھ

مذاق كرنے كے مترادف سے . آية كا زجه بوار نہيں آتى ان كے پاس ان كے رب كى طرف سے

كوتى نتى يا تازه سورت يا آيت مگريه كروه السيسنة بي اس حال بي كه وه لهودلعب بي سكن

(ان کے ماس کوئی نتی نصیعیت ان کے بروردگار کی طرف سے نہیں آئی مگرو دا سے کھیلتے

ہوئے سنتے بن ۔ ترجہ مولانا فتح محسد مناصب ) ۲۱: ۳ = لِدَ هِيتَ فَ قُلُو بُهُ مُر يہ بھی السَّدُ عَوْلَ کے فاعل سے حال ہے۔

لَاهِيَةً الم فاعل والدمون و لا هِي والمدمندكر و لاصكات جع - غاف ل الهومي را مع وي اَلْهُ وَو براس جز كوكيت بي بو انسان كوابم كاموس سع بشائ أور بازسكه - يدكهَ وْثِي كَنَ است اسم جى كى معنى كى مقعد سے برط كرب سود كام بى لگ جانے كى بى ۔ لاھيك ، فَكُو بُھُ مُدُ ر درآن حالیکر ان کے دل الوم جزاسے سط کر عفلت میں بڑے ہوئے ہیں

مَا يَا نِينُهِ مُ سَلِي فَقِ صَرُوعَ مِواحَادِهِ فَكُونَ مِهُ مُدَرِاً كُرِخُمْ مِوا - وَ أَسَدَّ وُ است بیافقرہ مشروع ہو تاہے۔

= آستُوا ـ وه پوتیده رکتین (ماضیمبی مال)

ے اللَّهُ جوای - اسم موِّنِ باللام - سرگوشی - یا یه مصدر سیمعنی سرگوشی کرنا . تجوی بس خودی اخفاء كاببلو شامل ہے۔ استوفی اسے تفظ نے مزید تاكيدوزوريداكر دیا-

وأسترواالنَّجوي الَّذِيْنَ ظَلَمُوا كَمْعَلَ مَ سَعَلَ مَ سَعَلَ العَرَاتِ لَكُفَّ بِي: يهاں اكيے بخى جيب گہے۔ واكس واكس النَّخوى الَّانِ يُنَ ظَلَمُوا كَ نقره مِيں اَسْرُوا نغل سے نَجُوی مَقعول اوراَ آنِ بِنَ فاعسل ِ سخو کا قاعدہ سے کر جب فاعل اسم ظاہر ہوتو فعل واحد بهو تاہے ۔ اس قاعدہ کے مطابق آسر التَّ بخوی ہونا جاہئے تھا۔ مگریباں فاعل ظاہر ہو

ك باوجود أسَرُوا جع كاصيغهكوں استعمال كيا كيا-

اس كالكي جواب تويرسے كه استرفوا ميں واوضي جمع منيں ہے بلك علامتِ جمع سے تاكه اسكوفوا كالفظ سينة بى سينة والے كو يتيول جائے كه اس كا اكب فاعل تبيں بلكه منعب وہي-

دوسرا جواب يربيع كدواؤ ضميرجع فاعلب اوراك في فاعل منهي بلكه واؤ كابدل بساور واذمدل مذب جيد أمر عَمُوا وَ حَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ ( ١١٥) مِن كَذر حِكاب كُركَثِيرٌ فاعل نہیں بکہ واؤم سا مست جمع اور منمیرفا عل ہے اور کَشِیْو اُس کا برل ہے ۔

تبسرا جواب يدديا كياسي كم عرب كم الك لغت مين اليه موقعه برحي فعل كاجمع كاصبغ استعل مومار بها سعد عصد الحكوني النبوا غييث رمجه لسوون فركا فكالمار ملاحظ بوسورة مائده آيت منبرا به - منیارالقرآن بلداوّل - فقره کاتر جمیه بوگار این ظلم کار لوگ دائپ کے خلاف سرگونتیوں کوجیا ہے۔ بسترین به

\_ حَـُلُّ دِ نَفَى كَ لِمُ آيَا ہے۔ اي مَاطِلْوَا الَّذَ بَشُوُّ مِنْدُكُكُدُ-

= آفتاً تُوْنَ - الف استفهاميه - تَا تُونَ مضارع جمع مذكر صاضر - تم آتي بو - تم آوك - إنيانُ مصدر - بادك ساتة حب اس كاتعديه بوتومعني لان كيوتين -

اَفَتَا تُونَ السِّحْرَ - كما تم رعبري بادودك باليسنن آوك-

عدو النَّنْ مُ نَدُّ فِي وَلِنَ وَ عالا وَمَ مُركِم مِي مِي رو يمبر مال سِي تَأْتُونَ كَي ضير فاعل سے.

اوریہ سارا حمیلہ حکل طبق ا اِلدَّ بَشَرُ مِّتُ لُکُدُ اَفَتَا لَوْنَ السِّحُرَ وَ اَنسُکُمُ اَفَتَا لَوْنَ السِّحُرَ وَ اَنسُکُمُ تَبُصُورُونَ ، محل نصب سے اورالنجولی سے برل ہے۔ یعنی ان کی سرگوسٹیاں پر کلام ہے'۔

٢:٢١ = قَالَ - اى قال الرَّسُوُلُ صلى السُّعليه وسلّم-

= اَلْقَوْلَ . بربات نواه وه بوسنيده طورب كهي جائي بالنجه وكي ما ف تاكيدك لئ يك لكُ النجة وكي الكيدك لئ يك لكُ النتي كوليت مدالة النتي كوليت ما النتي كوليت كما النتي كوليت كما النتي كوليت كالكري النتي كوليت النتي كوليت النتي كوليت النتي كوليت النتي كوليت النتي كالمناس النتي كوليت النتي كالمناس النتي كالمناس النتي كل النتي كالمناس النتي كالمناس النتي كالمناس النتي كالمناس النتي كالمناس النتي كالمناس النتي كوليت النتي كالمناس النتي كوليت النتي كالمناس النتي كوليت النتي كالمناس النتي كالمن

٢١: ٥ = اصنّفاتُ اَحُلاَم منائِ منائِ مناف الير اصنّفاتُ صِنفَتُ كَ بَع ب جسك معنى خنك صنفتُ كَ بَع ب جسك معنى خنك هاس يا شاخير بوانسان كى متعى بي آجايي - جنائي ارتنادر بانى ب خدة بيدك صنفتاً (٣٨:٣٨) لين ما تقييم عمر هماس لو-

مبل هو منتاع و بنتاع و بلداس سے بھی بڑھ کر رید کہ وہ ایک شاع ہے اور یہ کلام ایک نشاع رانہ جولائی طبع کا نیتجہ ہے بحس کی کوئی بنیا دہنیں اور جس میں کوئی مطوس حقیقت تہیں اور واقعیت سے اس کا کوئی فضلق نہیں۔ (علامہ راغب اصفہانی تکھتے ہیں کہ اہل عرب شعر کو حبوث کے معنی میں استعمال کرتے تھے۔ اورنثا عرسے مرادان کے نزد کمیکا ذہب تھا۔اسی لئے اہلِ عرب حجو ٹی دلیوں کو اولیة شعریہ کہتے ہیں)

شعریة بهتین اباییة میراب شطمندف به تقدیر کلام یون به ان لحد مکن کسا فیکن کسا فیکن آت اباییة مین کسا فیکن کسا فیکن کان رسول من الله عذوجل کمایقول فلیا تنابالیة و اگر برایسا نهین مبیا کرم نے بیان کیا ہے بکہ مبیبا و منود کہتا ہے کہوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرستادہ ہے تو بھر لائے ہائے یاس کوئی ایجاری معجزہ

سے كما الديسك الدك و كون ، مبياكه بيلے رسول ربحارى معزه ) كے ساتھ بيھيج كئے تھے مثلاً تحضرت موسى كا معزه عصاء ويد بينياريا معزت عيسى كران كوڑھى تندرست بوعات تے تھے اور مرده زنده ہوجاتے تھے۔

دِه زنده ہوجا ہے ہے۔ بہ سارا کلام مِلُ قَالُوا اَضْفَاتُ اَحُلاَمِ سے مِكر اَلْدُوّ كُوْنَ تك النَّجُوٰى

کے صمن میں آتا ہے۔

ا ۱:۲۱ ہے ما المنت ما فافیدہ المنت ایما کی سے ماضی کا صفہ واحد مؤنث فات ہے۔ وہ ایان لائی ۔ اس نے مانا۔ یہاں سے جملہ متانفہ شروع ہوتا ہے۔ اور کفار وہ شرکین کے متذکرہ بالا نجوی کا خداوند تعالی کی طون سے رسول کریم صلی الشرطلیہ وسلم کی تسلی خاطرے لئے جواب مکا المکنت .... اَفْ کُ ہُ وُون وَ مَن اَن سے قبل ہم نے جن بستیوں کو (با وجود معجزہ کا عظیم کے مرسلین خداوندی کی نافرانی کی وجہ سے) ہلاک کیا ان کے ابالیان توالیان نہ لائے تو کیا میڈوگ آیے معجزہ عظیم کا مطالبہ کر سہد ہیں لیسے معجزہ کی صورت میں) ایمان سے آئی گے ج

١١: ٤ = رِجَالًا - دَحُبِكُ كَ جَعَبِ مرد - انسان

یایهان دکرسے مراد القرآن ہے اور اہل الذکرسے مراد قرآن کوما نے والے مؤمن عسلماء

الا: 9 = اَلمُسْرُفِائِنَ - إِسْرَاتُ وافعال، سے اسمِ فاعل جمع مذکر حدّا عدّال باحدَ مقددہ سے آگے بڑھنے وکے - حدّ ملال سے مرام کی طرف ٹرھنے والے .

١١: ١١ = ذِكُنُّ كُمْد اى ذكر كُلُّ كُمْد متهاب كن نصيت

الا: اا = قَصَمُنَا - قَصَمَ كَفَتُومُ رَضِب قَصْمُ الله ماض حبسع منكم - القَصْمُ

الا:١١ = بلو يُلكناً وائهاري برخبتي وائه ماري الاكت

٢١: ١٥ = كما زَالت افعال ناقصير سعب يعنى وفتم نهوا ربستورماري راب

مَا ذِلْتُ أَفْعَكُ مِن كُرْنَارِهِ مَا ذَالْتُ وَان كَى يَدِيجُ وَبِهَارِ مِارى رَبِي -

\_ دعوابه و مفاف مضاف اليه وان كا دعوى وان كا ميغ وسكار

مَا ذَالَتُ تِلْكَ دَعُولُهُ مُد ان كى يہ جنج ويكار مارى رہى ، وه يہ جنج ويكار كرتے

من المسالة المحركة المحركة من المولى حصاد كالم المون المعنى المعنى المعنى المفعول المعنى المفعول المعنى الم

صفت منبه کا صغرے - حصار و حصنین کے معنی کھینی کا طننے کے ہیں -بیساکدارشادر ان ہے و الول احق کے لکوم حصاد با ۱۲:۱۸۱ اور مس دن بھل تولو یا کمینی

كالله توخدا كاحق بهي السلمي سيعا داكرو-

= خمدين بحجة والے - خمور اسم فاعل جع مذكر بالت نصب - خمد ت التار - اك ك شعلوں كاساكن بوجانا (جب كه اس كا انگلان كرجا بور) قرآن مجيدي ہے فَإِذَا هُ مُدُ خمد دُوك و (٣٩:٣٧) سووہ ناگباں بيم كررہ گئے ـ

تحتیٰ جَعَلْنْهُ مُرْحِصِیْلًا خیمدِیْنَ ه تا آنکه ہم نے ان کو کھیتی کی طرح ) کاٹ کراور (آگ کی طرح) بجھاکر ڈھیرکر دما۔

ا ١٩:٢١ = العبيان ما الم فاعل جمع مذكر لاعِبُ واحد لعن لعب ويَلْعا بُ معدر كهيك

لَعْبُ مَاصل معدر بھی ہے بعن کھیل ۔ کُعْبُ ہُ گُر یا۔

تعب مل کو اگر دُ فَا اکْ نَتَحِن کَهُو ا اگر بهارالاده بوتاکه بم کوئی معنی کاشغان بیار از دُ فَا اکْ نَتَحِن کَهُو ا اگر بهارالاده بوتاکه بم کوئی معنی کاشغان بیار کری از دویقی بی محل ا ختیار کری از دویقی بی محل ا ختیار کریسکتے ہے۔ یہ مخاوق اس کی مختلف موتیں اس کی مختلف از ماکشیں اس کی دنیادی زندگ کی صعوبتیں اور آخرت کی جزاروسزا بیسب دھند کرنے کی کیا ضرورت تھی ۔ بلکہ حفیفات یہ ہے کہ تخلیق کا کنات خود مخلوق ہی کے نفع ومصلے کے لئے ہے جیسا کہ مولاناردم رہ نے فرمایا ہے سے

من ند کردم امر تاسوئے کسنم ۔ بلک تابسندگاں جود ہے کسنم ۔ بلک تابسندگاں جود ہے کسنم ۔ بلک تابسندگاں جود ہے کسنم اس کے اگرہیں ۔ بن کشنا فعیلی ہیں ایک نشرطیہ بھی ہوسکتا ہے۔ اس صورت بیں معنی ہوں گے اگرہیں ایساکرنا ہی مقاتو ۔ یا یہ نافیہ سے اورمعنی ہیں ۔ ہم الیساکرنے والے نہ تھے یعنی الیساکرنا ( لہوولعب کے ہمارامقصود ہی نہ تھا۔

ان بهارالمفلودای سامی است نقانی مفادع جمع مسلم قدنی مصدر رباب صرب بهم بهیک مات بی است بی است

بَكُ لَفَتْ إِنْ فَي بِالْحُوِّيِّ عَلِيَّ الْبُاطِلِ - بَلَدِيم بِحُ وَحِوث رِكُسِنْ مَاسِرٌ بِي -

ے فیک منف کے۔ معنارع واحد مذکر فائب کہ کمنے مصدر رباب فتح ، بس وہ اس کودمائ بر مارتاہے ( دماغ کی بوٹ بیوٹ کرتی ہے اور اگر زیادہ توی ہو توموجب بلاکت ہونی ہے ) کرفی کا معنی سے ایسی فوی حزب جس سے بھیجا ٹوٹ جائے۔ اس سلے آیہ نہایی دماغ برمانے سے مراد ہوا بلاک کرنا ۔ نابود کر دینا ۔

= فَا ذَا - بين وه فورًا -

\_ زَا هِقَ مُن اسم فاعل واحدمذكر مدف جا في والار زائل بوجاني والار

فَي ذَا هُو زَا هِن اللهِ فَم توه ورًامك جاتاب-

= و سکم الو فیل می الی می الی می الی می الی الی الی ایر بادی - باکت . بخبی است بوجرای ایر بادی - باکت . بخبی است بوجرا ان من گفرت باتوں کے ایم جم تم بیان کرتے ہو۔

یا یہ که دو سروں کو اس کا نشر کی می می الی می بیٹیاں وغیرہ کواس کی طرف منسوب کرتے ہو۔
وغیرہ ذاک ۔ یا یہ حبلہ انشائیہ بصورت جماخریہ ہے۔ لینی تماری ان باتوں پر میکارہو

یبان خطیاب یا توقرلیش سے سے یاجیع کفار عرب یا التفات صفار سے اورخطاب الرخطاب ایر قربی سے جن کا ذکراد بر بہواہے اور غیب صافر کا صیفہ وعید کی سنترت کو ظاہر کرنے

كے لئے لايا گيا ہے۔

اعدا استخدیم السلام عند کا دو هدا لملائکة مطلقاً علیه السلام الفائد المائیکة مطلقاً علیه السلام الفائد المراس سے مراد فرضتے ہیں۔

الفلی تکبورٹ عن عبادته لاکیسٹکیروٹ معنارع منی جمع مذکر غائی۔
دو یکبر نہیں کرتے ۔ لینی اسس کی بندگی سے سرتابی نہیں کرتے ۔

الکیسٹ کیسورٹ و معنارع منی جمع مذکر غائب اِنسٹی خسکار استفعال) معدد دو بہیں بھکتے ہیں ۔

اَلُهُ سَوُرِ بِاب صوب ونصوب كم معنى كسى جزكون كاكرن اوراس سے بردہ اسلانے كم معنى كسى جزكون كاكرنے اوراس سے بردہ اسلانے كے بيلار ناحة وسي بوئى اور كمزوراؤننى جس كاكوشت اور توت زائل ہو كئى ہو۔ اَكَ كَا سِوكَ اَلْمَ حُسُورُ وَ سَلَمَ ہُوا۔ عاج زرماندہ - كيوك اس كے توك ظاہر ہو جاتے ہيں ا

العجا سِودِ المعصبورَةِ مُحَمَّلًا بُواءَ عَامَرَ درماندُه ـ ليونداس كَـ الُحَاسِوُ اس نصور كَ ببن نظر كه اس نے تود لينے تویٰ كو نبگا كرديا ـ

اور آلف خسور اس نفور بركر درماندگى نے اس كے قوى كو ننگاكر ديا \_

حَبِيرُ عَاسِورُ مَحْسُورُ وَتَنْ مِيمِ مَعَىٰ بِينِ وَإِنْ مِيدِينِ عِلَا مُعَنِينِ عِلَا مُعِيدِينِ ا

د ینفگلب ابکک البکسوخاستاق می حسیر از ۱۹۰ : ۲۰ ونظر مربار میرسیات البکسوخاستاق می می البکسوخاستات می البکسوجان البکسوچاس البکستوجی کا دیگا بوجانا در منافره بوداناید

۲۱: ۲۰ سے لاکف و کی کے مقارع منفی جمع مندر خات فتو مصدر دباب نسر وہ ستی نہیں کرتے وہ ستی نہیں کرتے وہ بنیں استی کا متاب استی نہیں کرتے ما دور منازہ ۔

۱۱:۲۱ سے الھئے مین الائم میں۔ ای البھہ من حزاء الایمن کالحجارۃ وغیرۃ السے معبود جس کی الحجارۃ وغیرۃ السے معبود جس کی میں ارمنی عنفر موجود ہو مثلاً بتھر جانور (ہندؤوں کی میومان مناز مندر) ورخت ہلسی بیل وغیرہ جن کو مندوبوجے ہیں، دریا ( جیسے ہندؤوں کے نزد کی گنگا۔ جن) دغیرہ

على المراز المر

اً: ٢٢ = فِيهُمَا - اي في الاماض والسلوت

ا۲: ۲۳ سے لاَدَ یُسُنَّ لُ عَمَّا یَفِعُکُ ۔ بعنی استرتعالیٰ جو کچھ کرتے ہیں اس سے باز برس نہیں کے عاسکتی ۔

ے وَکُورِ کُینِکُونَ ہ ای الناس ر لوگوں سے بازبرس کی جامکتی ہے۔ ۲۴:۲۱ سے مَا تُوا۔ اصلیں الْکُو تھا۔ اِیْسًا مِ وافعال م مصدر سے ۔ البت تولار واحدمذ کرجا هر الني ( واصرَون عاص الني التنيم وروس عاص أقيات (جع مُون عاص مجره كو هاء سعمال كر هَاتِ - هَا تِنْ عَا نِنِياً - هَا نَوْا - هَا نِانِيَ تَرَايا كِيا-هَا نُكُوّا جُع مذكرها ضر فعل امر عم لادّ -

ھے نا نے دو می می می کاب امری اور میرے ساتھوں کی ۔

ے دَدِ هُو مَنْ قَبُلِي اور (برري) كتاب مجرسة قبل والوں كى - (ان دونوں بيس كمى ميں ية نكال كر دكھاؤ كە كى الله كالله كالكونى دوسرا بھى خدائى كاشائدركھتا سے اوراسے بر

حق بہنچتا ہے کہ اس کی بندگی کی جاتے۔

آیات ۲:۳۳:۱ میں الله تعالیٰ کی دحدانیت کے عقلی دلائل سقے اور آیت ۲۲ میل ستدلا<sup>ل</sup>

- مَ الْمُ مَنْ الْمُ الْمُعْدِينَ الْمُحَتَّى ( يركونى دليل نهن لا سكين كم) بكر حقيقت \_\_\_ بَكْ أَكُنْ وَلِي المُعَين كما بكر حقيقت یہے کہ ان میں سے اکثر تن کو جا نتے ہی نہیں ۔

<u> \_ فلائم مُصُرِضُون</u> را دراسی وجہسے وہ اتوجیدِاللی ادراتبارع رسُول سے) روگردانی

كرسے ہيں ر

ام: ٢٥ = نور جي الم مضارع بمني ماضي جمع متكلم - ہم دى بھيج تنے ہم نے راس كى طرف وحی تبیحی ۔

سے خاعب گُونِ - ای فاعب دونی - سومری ہی عبادت کیا کرد۔

ام: ٢٧ = إِنَّخَانَ وَلَدًا - الْاَحْدَةُ كِمعن بي مَن حِير كو عاصل كرليا - جع كرلين اور احاط میں مے لینا۔ اور پیھصول کھی کسی حبر کو سیمٹنے کی صورت میں ہوتا ہے مثلاً مکا ذکہ اللهِ أَنْ تَنَا ْخُذَ إِلَّا مَنْ قَدَحَدُنَا مَتَا عَنَاعِتْ كُوْ ١٢ : ٢٩) خدا بجائے كتير

ننخص کے پاس ممنے اپنی جزیانی سے اس کے سوا ہم کسی ادر کو مکرس -

اور كبى غليه كى صورت من مشلًا لا تَأْخِلُ كَا سِنَةٌ و كَا لَوْمُ مُ ١١: ٢٢٥) سال

براد نکھ فالب آسکتی ہے اور نربی نیند-

اس سے اَلْدِ یَخْنَادُ اِ افتعال ، سے اور یہ دومفولوں کی طرف متعدی ہو کر حَعَل کے جاری مجرى بو قاب جيد لاَ يَتَتَخِفُ وَالْيُهُودُ وَالنَّصَارِي أَوْلِيكَاءَ وَه : ١٥) يهودونساري كو دوست نه بناؤً إِ تَعْفَلَ أَساس فَ بناليا - اس في اختيار كياء

وَ لَكُ الله النوك مجوجنا كيابوريه لفظ واحدر جع مد مذكر مؤنث حجوث راسس

بربولاجاناہے۔ قدالمِن جس کے ہاں جنا گیا ہو۔ والمِن اُ جس نے جنا ہو۔ والمِد کُنْ ماں ہاہ ۔ وَلَدُ اُ اللّٰ ا

= جَنْدَيْتِ إِنْ مضاف مضاف اليه من أس كيسيب راس كادر اس كانوف في

د ۲۱: ۲۹) ِ اوروه قیا مت کائجی نوت رکھتے ہیں۔

ادراگراس کے بعد عَلیٰ آئے تو محبت کے معنی کا زیا دہ ظہور ہوتا ہے۔ مثلاً انشفق علی الصّغینی۔ اس نے حجو لئے بررم کھایا۔

۲۱؛ ۳۰ = كَانْتَا دُنْقًا مِ دو نول باهم سطيهوئ تفيه برات بوئ سقر كُنْقًا ملاها المجارية المائية المائية المائية المؤلمة المؤ

فواہ مضلقی طوربر خواہ صناعی طوربر۔ یہاں مصدر معبی اسم فاعل یا اسم مفعول کے ہے۔ بریس نیس میں میں اسلام اسلام کی اسلام کا اسلام

على فَعْتَقُنَا هُمَا عَمِرِم نَ ان دونوں كو الگ الگ كرديا أَلْفَتْ في رباب فربى كى معتى دوست كا في معتى دوست كا معتى دوست كا في منترب

تخیق عالم کا ذکر کرتے ہوئے مولانا ابوالکلام آزآدرہ ترجان الفراک ہیں کھتے ہیں ۔
موجودہ زمانہ میں اجرام سماویہ کی ابتدائی تخلیق اور کرہ ارضی کی ابتدائی نشودنما کے جو نظریئے
تسلیم کرلئے گئے ہیں یہ افغار است بظاہر ان کی تاشیہ کرتے ہیں اور اگر ہم جا ہیں تو ان بنیا دوں بر
مشرح وتعضیل کی بڑی بڑی عمار نیں کھڑی کر سکتے ہیں ۔ اسکین حقیقت یہ ہے کہ الیماکر ناصیح فہ ہوگا۔
یہ نظریئے کتے ہی سند تسلیم کرلئے گئے ہوں نسین بھر بھی نظریئے ہیں اور نظریات جزم ولقین
کے ساتھ حقیقت کا فیصلہ نہیں کرسکتے ۔ بھراس سے کیافائدہ کہ ان کی روشنی میں قرآن کے مجل اور
معسم ان نارات کی تفسیر کیجائے ۔ لیکن کل کو کیا کہ یں گئے اگران نظریوں کی جگہ دو سرے نظریئے
سیدا ہو گئے ۔

.. صاف بات یمی سید که یه معامله عالم غیبسے تعلق رکھتا ہے جسس کی حقیقت ہم اپنے علم وادر اک کے ذریعے معلم کی مشرح و تحقیق و ان انتارات سیے خلیق عالم کی مشرح و تحقیق منبی ہے خدا کی قدرت و تحمیت کی طرف انسان کو توجہ دلانا ہے۔

ے گُلُّ نَکُیُّ حَیِّی۔ ہرجاندار چیز۔ لفظ کُل محادر و میں تعتبریگا کل یا بہت بڑی اکثریت کے مراد ف مستعل ہے ۔ اس لئے اگر شسی جاندار کی ہیدائٹ کا اس قاعدے سے استثنار تابت ، موجا ئے نویدعموم قانون کے منافی نہیں .

11: اس سے دَوَاسِی ۔ رَسَیٰ یَوُسُوْ دِنْمِ رُسُوَّ دَرَسُوْ رَصِدر سے اسم فاعل کا صغرج ۔ سا سی آف کا سیخہ ہے۔ سا سیکہ تخواصد کے اسکا المستنی المون کے ہیں۔ ما سیکہ تخواصد کو سیال المستنی کو کہ ہیں۔ قرآن مجیدیں ہے وَفُکْ دُوْمِ مِنَّ اسیکٹِ اور بڑی بڑی بھاری دیگیں جو ایک جگر جمی رہیں۔ مَوَاسِی وہ مضبوط بِیادْ جو ایک جگر جمی کر میں ہوئے ہوگ ہوں ۔

آلکہ ڈسلی۔ تبدرگاہ۔ جمع میکواس ۔ العودسکا تھ کے سنتی یا جہاز کالنگر۔ مکونسلی مصدر میمی بھی ہے سنگرانداز ہونا۔ ظرف زمان وظرف سکان بھی ہے۔ سنگرانداز ہونے کا وقت یا سنگرانداز ہونے کی گئر۔۔

= اَکُ بِمعنی لِئَلَّدُ استعال ہو لیے اور هِ مُدسے مراد اہل الاہض ہیں۔ = نَمِیْکَ بِهِ ہُمْ۔ تَمِیْکَ مضارع واحد مؤنث غائب رضب) دہ ہے۔ وہ جھے ۔ یا وہ ہتی ہے یا حکتی ہے۔ مییُن کئے مصدر معنی کسی بڑی جیز کا بنایا حسر کت کرنا۔ اَکْ تَمِیْکُ بِهِمْ تاکہ وہ لوگوں

> ر فیفها ای فی التواسی بهارون میں ای فیفها ای فی التوکاسی بهارون میں

\_ فِجَاجًا لِ فَبَحُ كَى جَع دديهارُون كِ درميان كشاده راست دویمباروں کے درمیان کشا دگی کو الفیج کتے ہیں۔ دومری جگرقرآن مجیدیں آیا ہے کہ:۔

وِنْ كُلِّ فَيْ عَرِيُقِ (٢٢: ٢٢) هر دور دراز راسة سعر

ے پھٹ کا و است یا سکیں ۔ سے پھٹ کا و گئے ۔ مضارع جمع مذکر غائب رتاکہ ، وہ راستہ یا سکیں ۔

سبر النها المنها المنها على المنايال ها ضمير واحد مون السماء كي طرف راجع ب ابتها اى ما خلِّق الله فيها من الشمس والقبر والنجوم وكيفية حركاتها في اخله کها و مطالعها و مغاربها وغیره د- یعی اینرتعانی نے بوآسانوں میں سورج- میاند-ستاسے بیدا کئے ہوتے ہیں۔ بھران کے افلاک میں دائمی کھومتے رسنا ان کے طلوع ان کے غوب كى كىفيات دغيرىم.

٢١: ٣٣ = فلك ستارون كامدار الص تنتى فا بون كى وجرس فلك كما كياب-

\_ كَيْدَ بَكُونَ - مضارع جمع مذكر غات. وه تيريه بي د اكتَ أبْع ك اصل معى يانى يا بوامين تبزرفتاری سے گذر جانے کے ہیں۔ استعارہ کے طور سر یہ لفظ فلک میں شمس وقمر و بخوم کی گروش کے لنة استعال بوما سه - كُلُّ فِي فَلَكِ لَيُسْبَعُونَ، سب لين لين لينماري تيزي سعال الله الله الله الله الله اورب كدار شادِ رّبانى ب- وَالسّٰ بِحَلْتِ سَنْجًا ١٩٠٤) قسم بسان فرستوں كى جو ك

را اسمان اورزمین کے درمیان انترائے تھے تنے تیں .

٣٠٠١ = الخلاك خلاك يَخْلُكُ الْصِ خُلُودُ رمعدر سے ماصل معدر سے -مبغی دوام - بقتار یهینگی -

الخسكود كے معنى كسى جزك فسادكے عارصرسے باك ہونے اور اپنى اصلى حالت برقائم كينے كے ہیں اور حب كسى چنريس عرصه دراز تك تغيرو تبدل وضاد بيدانه بوتوا كسے خلود كے ساتھ تنصف كرتے ہيں ، مثلًا بولے كان تين بيتروں كوجن برد گي برُحال جاتى سے خوالِ لگ كہتے ہيں ، کیونکه وه دیرنک ایب ای جگریس سے ایں۔

اس بنا، برجس میں طویل عمر ہونے سے با وجود ٹرھا ہے ادر کمزوری کے آثار نہ ہُوں اُسے ''ہُ عربہ

ے مت ، مات کیوٹ سے مامنی کا صغہ واحد مذکر ماخر۔ إَنَا بَنَ مِّنَ مِّنَ مِن مَ الرَهُ ثَم مرجادً يا مركة

ال: ٣٧ = وَإِذَا مَ الْكَ الْكَ الْكَ فَكُونُ الله لَكُ صَمِيرَ فَعُولَ واحد مذكر حاضر. أَلَّذِ نُنَّ كَفَرُوا وفعل رَاع كافاعل حب وه لوگ جنوں نے كفركياريم كو ديكھتے ہيں۔

= إِنْ يَتَنَّخِلُوْ نَكَ إِلاَّهُ هُذُوًا و إِنْ نافِيهِ يَتَنْخِلُ وُنَ مَفَارِع بَعَ مَذَرَعَابُ كَ مَغْير مفول وا صمذر ماضر هُ وُوُلًا بعنى مهذوأبه رض كامذاق الراياجائي مفعول ثانى يَتَخِذُ وُنَ كالديم لِه اذَا كر جواب بين سِه ـ

بہیں سلوک کرتے تم سے مگر اکی مسخرے کا ساجس کے ساتھ مذاق کیا جا تا ہے بعیٰ

حب آپ کو دیکھتے ہیں تومنسخ کرنے گلتے ہیں ۔ — اکھانی االیّن ٹی بینڈ کھو المِلِھ تشکیمہ سے کیا بہی تخص ہے جو تمہا سے معبودوں کا دہرائی سے مذکر

كرتلب، يعبد ياتومعطوت بدان ينخذونك الاهنوا عبديد بين حبب يركافرلوگ تم كوفيكية بين توتم يعنى يتنخر بين توتم سي توتم سي

كرت بي ايركبت بوئ كركيا ية خص ب ... الخ

یہاں کبنُ کو وہ و کرکرتا ہے معنی من وجہ الذم و کرکرتا ہے برائی سے ان کو یا و کرتا ہے یا اُن کا ذکر کرتا ہے۔ کا ذکر کرتا ہے۔

اس معنی میں اور جگر آیا ہے قالوا سیم عُنَافَتی یکن کو کھی (۱۰،۲۱) انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجان کو سینا ہے جوائن کا (ہما سے معبودوں کا) ذکر مُرِائی سے کرتا ہے .

جودان اباطل کوران کورانی کار کفونی کا میران کام مقده کی میرسے مال ہے ای انھد لیعیب کا کام مقده کی میرسے مال ہے ای انھد لیعیب کا مقدم مالقول الذی الذی ان کے انزل دحمۃ کافوون ہ وہ آن خفرت میں اللہ علیہ کہم براعتراض کرتے ہیں کہ آپ ان کے معودان اباطل کو کرائی سے یا دکرتے ہیں اور حال یہ ہے کہ وہ خود قرآن سے جور اسر رصت بناکر مجیعا گیا ہے منکر ہیں ۔

یہاں ذکرسے مراد قرآن بھی ہوسکتا ہے اوراقرار توحید اللی بھی۔ ھکٹے ضمیر جمع مذکر خاتب

كودو بارہ تاكيد كے لئے لايا گيا ہے۔

الا ٢٢ = خيلى مِنْ عَجَبِلِ الْعَجُلَةُ كَسى جِزِكُواس كے وقت مقررہ سے بہلے طلب كرنے كو كتے ہيں۔ اس كاتع اق جو كار النان كو اہن نفسانى سے ہوتا ہے اس لئے عام طور برقرآن ميں اس كى مذمت كى مخرست رسول كريم صلى اللہ تعالى عليہ وآلہ واصحابہ وسلم كى حدیث مبارك ہے كہ در العجلة من المشيطن عبد بازى شيطان كا فعل ہے دجامع ترمذى

ا هلِ عرب کا محادرہ ہے کہ جو وصف کسی میں بدرجاتم پائی جائے اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تو اس سے ببیدا ہو ا ہے۔ متلًا جو بڑا غصیل ہو اسے کہتے ہیں خُکِلِ وَنُ عَضَب، اس لئے خُکِلوے وین عَجلِ اس کو کہا جائے گا جو بہت جلد باز ہو۔ لہذا اس کے منی ہوئے کہ انسان کی سرشت ہیں ہی جبلد بازی ہے۔ وہ فطرتًا حلد بازوا قع ہواہہے۔

= لَا تَسْتَعَجُ لُونِ معلى بنى بمع مذكرها صرَّراصل بن لاَ تَسْتَعَجُ لُونِ عَلَا يَا كُوكُراديا كيا - معرر تم مجمسه جلدى كامطالب كامت كرود استعجال (استفحال) مصدر

١٢: ٣٩ = لَا يَكُونُى مِ مضارع منفى جَع مَدَكُرَفَاتِ كُفَّ يَكُفُ ولَص كُفُّ روكنا دفع كرناد دو تنهي روكسكي كدوه دورتني كرسكي كدو

یا کئے بہاں بطور حرف تمنّا ہے۔ اس صورت میں جواب درکارنہیں ۔ ترجمہ ہوگا۔ لے کائش ان کافردں کو اس وقت کی خبر ہوتی جب یہ آگ کونہ روکسکیں گے اپنے چہروں سے اور نہ اپنی پشتوں سے اور نہ ہی انہیں مدد پہنچ سکے گی ۔

ال: بم = بَلْ قَانِيْهِ فَي بِلَهُ وه النَّواكُ لَكَ عَلَي عَلَي النَّادِك لِيَهِ عَلَى النَّادِك لِيَهِ عَلَى النَّادِك لِيَهِ عِلَى النَّادِ عَلَى النَّادِ عَلَى النَّادِ وَالْمَحْدِينَ (الساعة ) ك لِيَهِ عَلَى الذَّرُوا مَحْ بِي اللَّهِ عَلَى النَّالِ وَ النَّالُ وَالْمَحْدِينَ (الساعة ) ك لِيَه الذَّرُوا مَحْ بِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

= فَتَلَبْهُ مَنْ اللَّهُ وَهِ اللَّهِ وَاللَّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

سے اسی معنی میں آتا ہے بھکت کیٹھکٹ دفتے ) کسی کو اچانک کیڑلینا۔ و کہ ایڈ فطروں ، مضارع منفی جح مذکر غائب اور ندان کو مہات دی جائے گی۔ ۱۷: ۱۷ ہے اُسٹھٹو کی میں اِسٹنیٹ کی اُسٹنیٹ کی استفعال کی سے ماضی بچول واحد مذکر غائب اس مظمل گیا۔ اُسٹھٹو کی بیوسٹل رسولوں کا مذاق الڑایا گیا۔

حاق فعل اُکَذِیْنَ ٔ اسم موصول - مستخِدُوا مِنْهُمُ اسم موصول کرتونی اسم موصول معانی تعربیت کے حاق کا مفعول ہوا ۔ بس گھریا ان لوگوں کو جو اُک میں سے مشخ کیا کرتے تھے مااسم موصول کا نُوا بِه کِسُتَهُ فَوْتَ ہ اسم موصول کی تعربی ۔ اس عداب نے جس کے متعلق وہ مشخا کیا کرتے تھے ۔ یہ کیستہ فور کُون کا علی ہے فعل سےات کا دیا جس عذاب کیا کرتے تھے ۔ یہ جبلہ ما سےا فول بِه کِسُتَهُ فَرُون کَ فاعل ہے فعل سےات کا دین جس عذاب متعلق وہ مشخر کیا کرتے والوں کو اس عذاب نے گھر لیا ۔ متعلق وہ مشخر کیا کرتے تھے ان مشخر کرنے والوں کو اس عذاب نے گھر لیا ۔

کینی بہلے رسولوں نے حب اپنی اپنی امتوں کو مخصوص ا فعال قبیحہ کے عذاب سے ڈرایا (مثلاً مفتلاً عفرت نوم کو اوا طت کے عذاب سے ڈرایا (مثلاً مفترت نوم کو اپنی قوم کو لوا طت کے عذاب سے حضرت نتھیہ بنی توم کو ماب تول کی کمی بیشی کرنے کے غذاب سے جھزت صالح علیہ السلام نے اوٹٹنی کے ساتھ مبرائی کے ساتھ سلوک کرنے کے عذاب سے توانہوں نے تسخوال اور کہا کہ جس عذاب سے تم بہب ڈراتے ہو اسے ابھی کیوں منہیں ہے عذاب سے تامی کیوں منہیں ہے اور مجر ہواریکہ اس عذاب نے جس کا وہ تسخوال ایسے اسی دنیا میں ان کو آلیا۔

اسے ادر براوا پیرا میں میں بہت مذکر خائب کھٹھ کا مرجع اَلگُنڈین سَخِیرُفِواہے لینی ان کا فروں بیرسے ویڈھ کے مذکر خائب کھٹھ کا مرجع رسول ہیں جن کے ساتھ وہ لوگ کھٹھا کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ جو کھٹھ کے کیا کرتے تھے۔ یا اس کا مرجع رسول ہیں جن کے ساتھ وہ لوگ کھٹھا کیا کرتے تھے۔ بیلم میں بہضمیر واحد مذاکم خائب کا مرجع ما موصولہ ہے لینی وہ غذاب جس کے متعلق وہ مسخر اڑا یا کرتے تھے۔

مَنْ يَكُلُو كُمْ مِاللَّهِ وَالنَّهَا رِ- كون تهارى ممبانى كرسكتاب رات كويا دن كوقت

فدات رحمان سے - ك ل ء ما وه

الابر ۲۳ ان کو اس کے ۔ ک ن کو جہ ہوا اور خدا ہیں جو اس کو کھی مفعول جن مذکر فات وہ ان کو بہاتی ہے۔ منع کرتی ہے۔ دو کتی ہے۔ دو کتی ہے۔ دو کتی ہے۔ دو کتی ہے۔ دیماں دو مین الحکمة و استعال ہوا ہوا ہے۔ دائی ان کے ہمائے رسوا اور خدا ہیں جو ان کو (ہمائے عذا ہے) بچا سکتے ہیں۔

ہوا ہے۔ (کیا ان کے ہمائے رسوا اور خدا ہیں جو ان کو (ہمائے عذا ہے) بچا سکتے ہیں۔

ان کی سے بوت کے ان کا ساتھ من مجمول جع مذکر فائب صکا بکہ مصدر المباب مع ان کا ساتھ کہ میں دیا جا ہے گا۔ وہ بچائے ہیں جائے گا۔ وہ بچائے ہیں جائے گا۔ اس کو بھی صاحب کہہ فیتے ہیں جو کسی چیز میں مالک ہو۔ و لا ھو می مائی گے ۔ صداحی وہ ہو عام طور پر ساتھ ہے۔ اس کو کسی جائے گا المعنی نہیں ان کی مدد کی جائے گا۔ ایسی کی جو وہ سے ان پرسکینت رائس کی ساتھ دیا جائے گا المعنی نہیں ان کی مدد کی جائے گا۔ جیسا کہ اس کو بھی صاحب کہ ہے۔ شائٹ وفیرہ کی صورت میں کسی می کا ساتھ ہیں دیا جائے گا۔ ایسی کی سے ان پرسکینت رائس کی مدد کی جائے گا۔ جیسا کہ اس کا ساتھ ہیں دیا جائے گا۔ جیسا کہ اس کو بھی مائے گا۔ جیسا کہ اس کو بھی مائی کے ملاحظ ہو ۲: ۱۳۵ ) اور بہاں اضراب روہ کروانی کے میان کرن کے میں ایسی میں کہ کے میں میں میں میں کہ کو میں میں میں کہ کو میں کہ کے میان کی میں میں کہ کو میں میں کہ کو کہ ایسی کہ کے میں میں کہ کے میں میں کہ کے میں میں کہ کے میں میں کہ کے ایسی میں کہ کو اس کو ایسی کی کہ کے این اس کے آباء واجب اداد کو سامال نھو بہاں ایک میر ہی میں کی بیان کی ہے ۔ بلکہ ہم نے ان کے آباء واجب اداد کو سامال نھو بہاں ایک میر ہی جو ان کی میر کشتی کی بیان کی ہے ۔ بلکہ ہم نے ان کے آباء واجب اداد کو سامال نھو بہاں ایک میز ہو جو ان کی میر کشتی کی بیان کی ہے ۔ بلکہ ہم نے ان کے آباء واجب اداد کو سامال نے بہاں میک کے بیاں میں کہ کو کو سامالت کو سامالت کو سامالت کو سامالت کو سامالت کو سامالت کو کا میان کی میر کو سامالت کو سامالت

یماں اکی مزید وجہ ان کی سرکستی کی بیان کی ہے ، بلکہ ہم نے ان کے آباء واجب اد کو سامان ہو تعیش نے بنا کی اور یہ تعیش نے بنا کے اور اس عیش وعشرت میں عرصہ بعید گذرگیا را اور یہ جھنے گئے کہ وہ حق بر بہی اور یہ کہ یہ سارا سامان عیش وآرام ان کو بوج استحقاق مل رہا ہے اور اسی وجسے وہ کسی داعی الی الحق کی بات

سننے کے لئے تیار نہیں اور اپنی سرکنٹی اور کفر کی حالت برِمُقِر بیں حالا بحد بات یہ نہیں ) سے مُتَّعَنَا۔ ما منی جمع مشکم تَمْتِیْعُ رَتْفعیل ) ہم نے دیناوی مال ومتاع سے بہرہِ مند کیا۔

ملعی یک می بی مسلم مسیقیم و مینی به مساوی می مساوی می مساور می این می این می این می این می می می می می می می م میان هنگو لکو کا اشاره امنی کفار قریش سے جن سے خطاب ہور ما مقافیک مین کین کی کم کی می

خطاب سے غیب کی طرف انتفات حقارت اور تحقیر کی بنا، برہو اسے۔

على المنقصة المستارع جمع ملكم ما ضمير مفعول واحد مُون غائب (باب نفر) مم الله كوكم كرت على المرابع الله المرابع المرابع الله المرابع المرابع

بہ بہ انا کا آئی الکی خس ننقصہ اسی اطکر افیہ ہم دان کی زمین کو اس کی ہر طون سے درابر، گھٹاتے چلے جارہے ہیں : کے متعلق مختلف اقوال ہیں -الد مجاہر کا قول ہے کہ اس سے مراد زمین کی دریانی اور اہل زمین کی ہل کت ہے مادر عب کرمہ کا قول ہے کہ نفقس زمین سے مراد ساکنانِ زمین کی ہلاکت ہے۔ ٣٠٠ عطار كا قول بي كرنقنِ زمين سے مراد علماء كى ہلاكت بير -

م الم معزت ابن عباس اور معزت فتاده اور جاعت ابل تفسیر نے اس کی نشری کی ہے کہ اس سے مراد رہے کہ اس سے مراد رہے کہ ابل کفر کی زمینیں ابل ابیان کے قبضہ میں آرہی ہیں ۔ اور اس طرح کا فروں کی زمینیں کم ہوتی جلی جاری ہیں۔ اس تشریح کے متعلق کہاجا سکتا ہے کہ یہ سورة می ہے اور جہا د ہجرت کے بعد فرض ہوا تھا تو بھر زبن کفر کے کم کرنے کے کی کھن ج

على مبلال الدين سيوطى رحمد الله ني الفي المناوي المعاسم كده

یہ آیات مدنیہ ہیں۔ دوم بیکہ یہ ایک بنین گوئی ہے اور مسامر کا ہونالقینی ہواس کو ہو ہی گیا کہد کرتغبر کرتے ہیں۔

م میں اس تشریح کی تا تید اس آیۃ کے آخری العنبا ظ اَفْدہ مُرالُغُ لِمِبُونَ کرنے ہیں اِعِلا یہ لوگ غالب آنے والے ہیں۔ ۹ استفہام انکاری ہے۔ بلکہ انجام کارفسنے اورغلبہ صرف خدا اور اس رسول ہی کوہوگائ

اورج گرارشاده اَ اَكُونُ مَا فِي الْآرُضُ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِيهَا

(سما: انهم)

٢١: ٢٥ = إِذَا مَا حِب - حِب مِهِي -٢١:٢١ = تَفْحَةً مُ لَفَحَ يَنْفُحُ وَفَتِي نَفْحُ - بِوا كاجِلنا ـ نَفْحَةً بوا كالمِكاسا

جبونکار بہاں استعارة اس كامطلب سے دراساء حور اساء

كِتْ بِي نَفَحَهُ بِالسَّيْفِ - اس نے كئى تاوار مارى - بہاں مرادب مَسَنْهُ مُواُدُنْ فَى مَنْ مُورِ اللَّهُ مِن مَلَا بِهِ اللَّهُ مِن مَلَا بِهِ اللَّهُ مَنْ مِن عَدَابِ كَا بِهَا اللَّهِ مِن كَا بِهِ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ الللللَّةُ اللللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

اسی سے مَوْضِعٌ ہے جس کی جمع صَوَا ضِعٌ ہے حبی معنی جگہیں یا موقع بھے قرآن میں آیا ہے میحوِّفُوک الشکِلمَدعن مَّسَوَا صِنِعِ ہے (۱۳:۵) یہ لوگ کماتِ کِتاب کوان کے مقامات سے بدل بستے ہیں۔

وَضْعُ وضَعَلَ اور بُوجِهِ اللّهَ كَمِنْ مِن مِن اللّهِ مِثلاً فَلَمَا وَضَعَنْهَا (٢٦:٣) حب اس نے دمریم کو) جنا- اور کہتے ہیں وَ ضَعْتُ الْحَمْلَ بِين نے بوجہ الاردیا- اور

وضُعُ سے مراد خلق دایجاد الینی بیدا کرنا ، جی ہے شلاً اِتَ اُوّلَ بَلَیْتِ کُوضِعَ لِلنَّاسِ (۹۵:۳) تعیق بیلاگھر جو لوگوں کے (عبادت کرنے کے بنتیا گیا۔

اور وَضَعَ بَعَیٰ تِرَدُنْتَاری سے جِلنے کے بھی ہیں جیسے وضعیت الدّا اَبَّهُ فِیْ سَابُوهِا سواری تیزرِنْتَاری سے جللے کے بھی ہیں نے اسے دوڑایا۔ اور قرآن مجید ہیں ہے واؤ صنعتہ کا بی نے اسے دوڑایا۔ اور قرآن مجید ہیں ہے واڑے دوڑے وائے ۔ واڑے دوڑے ۔ مجرتے ۔ مجرتے ۔

يهال و كفع كم منى نيج ركه نائم كرن كي بين بعن بم ميزانِ عدل نائم كريك ميل الم كريك بين بم ميزانِ عدل نائم كريك ميساكه اور مجاز اور ميل كالم كرياك وراس ني ترازد قائم كياء اس ني ترازد دكوديا و كفي الفي الفيسك ( المعود أن القيسك الفيسك المعود و صفت ل كرن في كا مفعول ) مم ميح تولي والع ترازو قائم كري كر

العوا زین القسط موصوف و صفت ہیں۔ موصوف ادرصفست ہیں وا حدے جمع میں نظا ہونی چاہتے۔ نیکن بقول علامہ فرطِی کے القسط مصدرہتے اور جب مصدرصفت ہو تو وا حدجے سب

کی معفیت وا فع بوسکتا ہے۔

= مِثُقَالَ۔ اسم مفرد مَنَا قِیلُ جمع بہورن - وزن میں برابر - نقِتُلُ بوجہ - منقال ایک خاص بات بھی ہے جس کا وزن ہے ا درہم ہوتا ہے لین قرآن مجید میں ہموزن کے معنی میں منتعل واسے -

ے حَبَّةَ و داند گندم اور جو دغیرہ اناج کے دانہ کو حَبِّ یا حَبَّة کے ہیں۔ اس کی جَع جُونِ اسے ۔ اس کی جُع جُونِ اسے ۔ طب کی اصطلاح میں دوائی کی گولی کو بھی حَبَّة اُل جع حبوب کتے ہیں۔

ہے یہ کلب ما معلمات کی توانی کی وی وہ کی محب وس محبوب ہے۔ - نحر دِل ۔ رائی۔ مِنْقال حَبَّةٍ مِنْ خَدْ دَلِ ۔ رائی کے دانہ کے ہوزن ۔

= حليباني، اسم فاعل جع مذكر وساب بينولك-

۴۸:۲۱ ہے اَکفُورَ قَانُ ( حق دباطل کو الگ الگ کرنینے والی) ضیباءً (روشنی) خِ کُسُرًا ۔ نصیب ۔ سب نوریت کے اوصاف ہیں جو حضرت موسیٰ پراصالتًا اور حضرت ہارون پر نیابتًا اتاری محق علی۔

۲:۰۰ ہے حلتا۔ ای اَلْقُرُانُ۔

= ذِكْرُ مُبارَك مِن بركت والى نعيعت -

۱۱: ۱۱ سے دُمنتُ کَ کَ مضاف مضاف الیہ رُمنتُ کُ کے معنی ہیں برایت و دانائی صلاحیت و الله الله مسلاحیت و الله یا بار مصادری و من تدبیر و دستُ کَ یَدْ بِنْ کُ کامعدر سے ریہاں مراد

د اناكی فهم وفراست سے۔

= بہ میں و ضمیر واحد مذکر غائب کا مرجع اجل دھیم سے یا اس کا مرجع رُت مجھ وہوسکتاہے ٥٢:٢١ = التَّكَا رُثيل - تِمْنَالٌ كى جمع - صورتي - مورتي - تصويري - مجسم - بت- علیفی ن - اسم فائل جع مذکر - عکفت یعنیف رض ب ، وعکفت یعنگف دنص ، عَكُفِيُّ رَتَرْتِيبِ ديناء حب اس كااستعال عنَّ كےصلہ كے ساتھ ہو تواس كامعنى ہوگاكسى كو كسى چیرسے منع ركھنا۔ روكے ركھنا۔ روكنا - اسمعنى ميں ہے واكھك كى كھنگۇ فَا (٢٥:٢٨) اورقربانی کے مانور جوروک نیئے گئے ہیں۔ کتے ہیں عَکَفَ دُعنِ الْدَمْرِ- اس نے اسے داس امرسے روک دیا ہے۔ اور اگر عکلی کے صلہ کے ساتھ آئے تواس کے معنی ہوتے ہیں کسی جزر کی طرف اس طرح لگ كر بييط جانا كه مجراس كي طرف سيدمند مي نه مورات ريسيد بكف كفوت على ا صُنَامٍ لَمُ مُد - (>: ١٣٨) ليف بنول كى عبادت كے لئة جم كربيلے بنتے تھے - اہنى منول سيھ صله لام تعلي ساتھ بھی منتعل ہے مثلاً فَنظَالُ كَها عَكِفِيْنِ رَحِ (۲۶:۱۷) اور ہم اہمی رکی پوجا) برجے رہے ہے۔ یا آیہ ندا اَنٹ شخہ لَھَا عٰکِفُوْکَ ہ جن دکی کوجا) پر تم جے بیٹے ہو۔ عٰکِفُوکَ گرد جم كر بنطخ و المه . مجاور - نترع كى اصطلاح ميں عبادت كى نيت و سے مسجد ميں جم كر بنطينا مكوف في المسابد كلاتاب، بسياكدارشاد بي ولا نبيًا مَيْنُ وُهُنَّ وَأَنْ فَيْ عَكِفَوْنَ وَفَ المُسكَ جِيلِ ه (٢: ١٨٧) اوربيولوں سے اس حال ميں صحبت نه کرو حبب تم مسحدول ميں عبا دئے كے لئے كيے بيٹے ہور اس كوا عتكاف رافتعال، كہتے ہيں ادروہاں بنیٹے والوں كومعتكف كہتے ہيں ٢١؛ ٥٥ = العبائنَ و اسم فاعل جمع مذكر لَعَيْثُ لِعَيْ تَلْعاً فِي مصدر - رسم العَثْ حاصل معدد بھی ہے ۔ للجبائن کھیلنے والے - د ل مگی کرنے والے۔ بریکار کام کرنے والے لُعث کھ كر يا - ياد ، جيزجس سے كھيل كھيلاجات - متلاً شطرنج - جوسر وغيه -

11: 11 ه = فَطَرَ هُنَّ - مَا مِنَى وَا مَدَمَدُمُ فَاسَ - هُنَّ مَنْمِ مِفْعُولَ جَعَ مُونَ فَاسَ (جس كامرج السلطوت والارض بنه اس نے ان كوپداكيا - فاطيق بيداكرنے والا - بغوى معنى كے كى ظلے فكو كئے مفہوم ميں ميار نے كے معنى من كے كى ظلے فكو كے مفہوم ميں ميار نے كے معنى بن بھى يہ مفہوم موجود سے كو كي يداكرنا بعنى عدم كے بر ئے كو بھا لاكر و بوديس لانا ہے - فرآن مجيديں آيا ہے هك تولى ون فرات اسے - فرآن مجيديں آيا ہے هك تولى ون فرات اسے - فرات ميدين آيا ہے هك تولى ون فرات اسے -

اد: 2 6 = ناکلہ عندا - استرکی فلم - ن حرف برہے - اس کے معنی قلم کے ہیں -اور تعبیک ساتھ مخصوص ہدے - نیز قلم میں التد کے نام کے سواکسی اور کے نام برداخل نہیں ہوتی -

= کَدَ کِینُکَ تَ ۔ لام تاکید کے لئے ہے آگینگ تَ مضارع واحد منظم بانون نفتی لد ۔ اَلکیٰکُ د د خفیہ تدبیر ، سے معنی اکی ہے می حیا ہوئی کے ہیں ۔ اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور بڑے معنوں میں تھی ۔ گرعام طور رپر بڑے معنوں میں ہی استعمال ہوتا ہے ۔ داؤ۔ فریب - بیالا کی ۔ تدبیر ۔ حسن تدبیر سب معنی کا حامل ہے ۔

قرآن جیدیں ہے اِت الله کا کی کی کیک النے النی النی اور ۱۲:۱۲) اور خداتعالی خیاست کرنے والوں کے مکرکو چلنے نہیں ویتا۔ اور کی اللی کیٹ کا لمیٹو مشف (۱۲: ۲۷) اس طرح ہم نے یوسفٹ کے لئے ایک اچی تدمیر کردی۔

اً لَا كَيْ مُنْ تَكَ مِي مُرُور بالفروركوئي ندكوئي تدبر كرون كاء لَدُ كَيْ كَا حَمَنَا مَكُمْ - كَدَ كَيْ كَي لَاجِتْهِ لَ ن فَى كسرها مِي ضروران كوتوڑنے كى كوشش كروں كالروح المعانى، لاكسور مام ميں ضروران كوتوڑ دوں كاء (مارك التغزيل)

يَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّال

ے میں بولیں۔ تھیر ہے دائے۔ دبو بھا دبا در بیھر ہر بہرہ بھال صدر وکٹ دُبوکا۔ اس نے درالا ان میں، بدیھ بھیری۔ بزد لا خالا ان سے بھاگ نکا۔ ۱۲: ۸۵ ہے جُندا دُرا۔ ریزہ ریزہ۔ ککڑے کمرے۔ بروزن فعال بعنی مفعول ہے جک مصدرے

= يُقَالُ لَهُ إِنْدَا هِنِهِ - اساراتِيم كَهَامَانات -

اعتوتِ > ا ۱۲:۲۱ <u>-</u> خَا نُوَاحِهِ مِعْل امرِ جَعْ مذكرها حرْ لادّ لُسے و ما حزكرد اُسے -رانثيات مصدر باب ضب

ربیات سر بی سرب سے عَلَیٰ اَ عُنیمِ النّاسِ؛ لوگوں کی آنکھوں کے سائنے۔ لوگوں کے روبرو۔ سے کینُٹھیک ڈی مفارع جمع مذکر غائب شہاک ٹا مصدر عراکہ وہ گواہ رہی ہوتاکہ دہ دھیں متابره كرس ـ

ر ، برت ۔ اول صورت میں اس امرکے گواہ رہیں کہ وہ اقرار مجرم کر تاہیں۔ دوسری صورت میں دیکیمیں ۔ که مهم مُجرم کو کیسے سزائیتے ہیں۔

ر ایت میں صنیز جمع مذکر غائب کا مرجع بنت ہیں مورث بنت کے الدد کرد مکڑے مکرف

٢٠:٢١ = فَرَجَعُوا إِلَى اَ نُفُسِمِ مُد انهوں نے لینے آپ کی طرف رجوع کیا۔ لینے دلوں میں سوچنے گئے۔ ایک دوسرے سے مخاطب ہوئے اور کھنے گئے۔

ع النَّكُمُ أَنْتُ مُ الظَّلِمُونَ ويبات النُّبت بِرِستون فَ آبِس بن اكب دوسر كوكها-بيك تم بى فلط كار رزيال كار وستمكار بو علط راستدر بو -

٢١: ٧٥ = نُكِسُوًا - ماضى جهول جمع مذكر غائب - كَنْسَ مصدر لاباب نص سركو جمكانا - مُنكِسُوًا ان کومرنگوں کردیا گیا -

صاحب ضیباً القرآن عسلامة قرطبی سے حوالہ سے تھے ہیں اس کایمعتی تہیں کہ منرم ونجالت کے مالیے ان کے سرحک گئے ۔ کیوبکہ اگر مدعایہ ہوتا توعبارت یوں ہوتی فکسٹو اکر وُسکھُٹ۔ اوریہا ٹکیشٹوا عکلی دُوگ سپھے ٹیہ ہے۔اوراس کا معتی ہیے کہ اپی مشرکا نہجالت اور تبوں کی عبادت کی طرف لوٹنا۔ حضرت ابن عَباس رصٰی اللّٰرتعائی عنہا سے یہی معنی مردِی ہے ای ا در کھے حالشہاء فعا دوا الیٰ کفر هد یعن انہیں ان کی مریختی نے آلیا ادر پیروہ لینے کفر کی طرف لوٹ گئے۔

القَّلُ عَلِمُتَ اى قالوا لقد عَلِمُتَ ـ

٢١: ١٩ = كُنُ نِيْ مِ فَعَلَ امر واحد مُونثُ حاضر - توہو جا۔ ( فَارْ سع خطاب ہے ، سلماً - كُونِي مسلماً - توسلامتى كاباعت بنجاء

ا: ۵ = کیک ال بری تدبیر ( ملا حظ ہو ا ۲: ۵۷)

= الْاَحْسَرِيْنَ - زياده نقصانيس سبخولك- زياده گھاڻا يا نے وللے- اَخْسَرُ كى جَع اِنعل التففيل كاصيغه بسء النظم نَجَيْنًا لا رام ناس كونجات دى) ين لاصنبروا مدمذكر غاب كامرج اراميم

بارکت بنایا۔

سے بیل مار مرکب کے برت ہو ہوں۔ اس کے برت ہوں۔ اس کے برت ہوں۔ اس کے بدللور مصابقہ کو کا قب کا اور کھ بُنا کے بدللور مصدر کے آنے کی وجہ سے منصوب ہے جیسے کہتے ہیں قعب کی سے کہتے ہیں تعب کے بعدی سے مصدر کے آنے کی وجہ سے منصوب ہے جیسے کہتے ہیں قعب کی سے کہتے ہیں تعب کے بیار عطاد فضل کے اس کواسحاتی اور لیقوب لیئے۔ اس کواسحاتی اور لیقوب لیئے۔

یا ماکونکہ مین زیادہ وفعنلاً ہے مین صفرت ابراہیم نے بیٹے کے لئے دعاکی بھی ہم نے اسے اسحاق بٹا بھی دیا اور مزید براک لیعقوب بھی مطاکیا بغرسوال کے ۔

اس صورت میں فکاف کہ مال ہے لیک تفوی سے اور بدیں وجہ منصوبے، ۔ نفل عبادت کو بھی نفسل اسی لئے کہتے ہیں کرفرائقن اور واجبات سے زائد اور ان کے علاوہ ہے

= حَدُلَّةً رَسب كو مراكب كوركلكو بحكناً كامفول بون كى وجس منصوب، كل مراد حفرت ابرابيم حفرت اسحاق حفرت يعقوب عليم السلام بي ما لحين مفول تانى ب المرائمة أمامً كرجع أفع لَهُ مَا مُع مامُ جس كانتها كي مامُ جس كانتها كي مامُ عروف ماده .

٢١ : ٢١ = وَكُوطًا أَتَدِنْ في اس مِس حليك دوصورتين بير-

ا در دیر به جمله سالفه حمید و تصنبهٔ که برعطف ہے۔ ای و هبنالداسلخت ... و دانتیناً اکوطاً انتینهٔ نه .... الح نوطا منصوب بوج فعل صفرے ۔

۲ - بیجبد استانفر سے اوراس سے قبل اُ دکو معذوف سے اور کو گا اس کا مفول سے ر = گلفاً حکمت - یا حکمت یو کی مقد کا مصدر سے معنی فیصل کرنا ، اور یہ دونوں سفات نبوت مستانم میں

= كَاتَكَ تَعُمُّلُ الْخَبْرِثُ - بورديل كام كياكرتى عقى يدين حس بتى ك باشد رديل كام كياكرتى عقى يدين حس بتى ك باشد رديل

= سَوْءِ سَاءَ كِسُوْءُ كَامِصِدر بِن مِرا بونا ـ

قُوْمَ سَوْءِر مضاف مضاف اليهيداى اصحاب عمل ستى مُاعالِ بدك عال قوم-قَوْمَ منصوب بوج خركانُو است

= فَاسِفِینَ-ای خارجِینَ عَنْ طَاعَةِ اللهِ - نافران قوم 2772 = نُوْسًا - فعل مقدره أ ذكُرْ كامفول بون كى دور سے منصوب، اى ا ذُكُرُ لُوْسًا

إذُ نَادَى مِنْ قَبُلُ

ر ما من واحد مذکر خائب نِدا ای مصدر دباب مفاعلہ اس نے پیکار دہم کو) حضرت نوح کے نداء دبکار م اس آیت میں مذکورہے۔ ف کہ عادیۃ کا آتیکہ این مُغلُوثِ فَانْتَصِوْر (۱۰۱۵۲) اس نے اینے رب کو پیکارا میں درماندہ ہُوں سوتو بدلہ لے ہے۔

= اَلْكُوْبِ الْعَظِيمُ ، مومون صفت مَالْكُوْبِ اسم مصدر معرف رائرى مصيبت مَالْكُوْبِ اللهم مصدر معرف رائرى مصيبت مَالْكُوْبِ

المرجيم ، المسبق المستقبل الم

\_\_\_ اِدُ ۔ داؤرو سُلَبُنَ سے برل انتمال ہے۔

\_ يخگمان وه دونون فيصله كريد تھ - مفارع تنيز مذكر فائب -

ے اَلْحَدْیْتَ م النَّرْعُ مُ کمیتی - زراعت حکوت کیوری کامصدر کا معدرہ اسے اس کے معنی بیج اُدلین اور کھیتی کرنے کے ہیں ۔ کمیت کو می حدیث کہتے ہیں -

سے کفت آئے۔ مامنی واحد مُونٹ غاتب کفت محدر۔ (باب نَصِ النّفَنْ کے کا کے النّفَنْ کے کا کا کون د مسکنے اور بھیلانے کے ہیں جیسے قرآن مجید ہیں آیا ہے کالعُوا نوٹ المنفونی شری الله اون ۔ نفش الغنم درات کے وقت بریوں کا برو اہے کے بغیر دیر نے کے لئے منتشر ہونا النّفَنْ مُن اسم۔وہ بریاں جورات کو بغیر جروا ہے کے برنے کے لئے اللّف اللّف

منتشر ہوگئ ہوں۔ اِ ذُلَفَشَیْت فِیْ مِی عَمْمُ الْفَوْمِ مِصِیں رات کو کچھ لوگوں کی نکریاں چرگتیں۔

ے کیکھی ہے۔ میں بھی مکر صلی واصر مذکر ہوئے ہے توم کے لئے بنے یا اس کے مفہوم مقدر براہل حرث اور ایر اہل حرث اور اور اور کیان کے لئے اور اور اور کیان کے لئے

ہے اور تنینہ کو تعظیماً جمع لایا گیاہے۔ بیساکہ قرآن نجیدی اس آیت ہیں حقی اِنَدَ اسجاء اَحک ھے۔ الْمَوْثُ قَالَ دَبِّ ارْجِعُونِ وجمع (۲۲، ۹۹) یہاں تک کردب ان ہیں سے کسی برموت آ کھڑی ہوتی ہے

(اس وفت) کہتا ہے لے میرے بروردگار مجھ والبس بھیج ہے۔ خطاب رب تعالی سے ہے افتول بھی والب رہ تعالی سے ہے افتول ب بھیغہ واحد مذکر ماضر آنا چاہئے تھا مکین آیت میں بطور جمع مذکر حاضر آیا ہے۔

حُكْمِ في مضاف اليدران كالمكم ان كافيله

= شُرِهِ لِينَى مر ركيم والريتهادت دينه والمدركيّ مشَهر ين هم ديم ويم ويم

را العرب عالى المنهاء كا ضمير مفعول وامدمون غاب ده معامله جوزير جنوز عناريعني كهيت كابريون في جرجانا - يدمنعول اول ہے۔ سکینیائ مفعول نانی۔

کرای کل داحد منهما۔ ان دونوں سراکی کو۔

= حُكُواً وَعِلْمًا - المعظم و (٢١: ٨٧) متذكره بالا-

\_ مِسْخَوْنَا مَعَ دَاؤَ دَالُجِبَالَ لِيُسَبِّعُنَ وَالطَّيْرَ الطِيرِ الطِيرِ عَطَفَ الجِالَ بِهِ مَتَع - سَتَغَنْدِينًا كَا بَعِي منعلق ہوسكتا ہے - اور لُسِيَتِع نَتَ كا بَعِي لفظًا بِبِلا احتمال قوى ہے اور معنّا دوسرا مع متعلن بسخونا اوليسجت والاول اقوى لفظاو الناني معنَّا له مظرى بحاله صياءالقرآن) الجبال والطيو دونون سَخُونًا كمفعول بن اور نيستِخت الجبال سے موضع مال من ہے۔ ترجمہ،۔

اورہم نے بہاڑوں اور برندوں کو داود کا فرانبروار بنادیا کہ وہ سب ان کے ساتھ تسبیح کماکرتے <u> \_ قَرِيكُنّا فَاعِلِينَ - اوريه (شان) بم شيخولك تق يعني ينوارق بمائه عكم سع تف اس كنّ</u> اس میں تعیب کی کوئی بات نہیں۔

11: ٨٠ = صَنْعَتْ كَبُوسِ - مضاف مضاف اليه دونوں مل كرعلمنا كا مفعول ثانى - اور فعول اقال كاخمىردا حدمذكرغات ـ بم نے اس كوزره بنانے كا بنرسكمايا - كبوئس ـ نوسے ككريوں سے بنى بوئى زره- اصل ميں كبوئى برىباس كوكتے ہيں فَعُول بعنى مفعول منسلمشہور بے-

اِلْسِنُ لِكُلِّ حَالَةٍ لَبُوْسَهَا - إِمَّالِغَيْمَهَا وَامَّا بُؤُسَهَا (مرمال مین اس مالت کے مناسب باس بہنو۔ شکھ کی مالت ہو یا کو کھ ک ؛

\_ لِتُحْصِنَكُمْ - لام تعليل كى ب، تُحْصِنَ مضارع والمدموّن عاسب إحْصَاكُ مصدر احُصًا بُ مُختلف معانی کے لئے آتا ہے تئین ہراکی میں رو کنے اور بچاؤ کا پہلوہوتا ہے . وہتم کو بچآ و من كو بجاتى ہے۔ كُنه صمير مفعول جمع مذكر حاضر۔ لِتُحصيد كُنْد تاكده من كو بجائے يا تنہارا بجاؤكرے \_ بَا مَسِكُدُر مِناف معناف اليه متهارى الواكل - بَاسُ الواكل وبربرسخي - آنت و حبك كي شترت و اصل میں اس کے معنی آفت وسنحتی کے بیں میگر اور ان اور غلبہ سے معنی میں اس کا استعمال كمبترت

١٠: ١٨ = وَلِيسُكَيْمُ نَ الرِّي أَنْحَ مَ اى وَسَحَّوْنَا لِسُكَيْمُ نَ الرِّنْيَحِ اس مورت بن سَخُونًا لِسُكَيْمُ نَ الرِّنْ الرِّنْيَحِ اس مورت بن سَخُونًا لَعَمَ اللهِ عَلَمَ مَعْدُونَ مِن الرَّحِبُ اللهِ عَلَمَتْ جَلِيهِ اللهِ وَسَعَمُونَا مَعَ دَاوُ وَالرُّجِبُالَ فَعَلَى مَعْدُونَ مِن عَلَمَ اللهِ عَلَمَتْ جَلِيهِ اللهِ وَسَعَمُونَا مَعَ دَاوُ وَالرُّجِبُالَ

بعاورهم ني سيمان كے لئے ہواكوفرانبردار بناديا۔

- عَا صِفَةً - باد تند- زور كى بوا- عَصْف صَ اسم فاعل واصر مُوّنت بدالو يج سے مال ب

جب وہ تیزی سے جنی سے مکتے ہیں عصفت التر نجم عجب وہ تیزی سے جاتی ہے .

ادرج قرآن بحديد آياب فسَنَخَوْ مَالكهُ الرِّرِيْعَ تَجْرِيْ مِا مُوعِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (۳۷: ۳۸) مجرایم نے ہواکو ان کے تابع کردیا کروہ ان کے حکم کے مطابق جمال وہ چاہتے زمی سطیتی

مطلب برسيك الله تعالى في معرب يمان عليالسلام وبوايكمل تسنيرعطاك جابي توتريط

\_ إلى الْدَ نْصِ النَّبِي بِلْرَكْنَا فِيهَا - اس مرزين ك طرف جسير، بم فرركت دكه وى سعد اللَّهِ تجیث اصاب ریس: ۳۷) ی حیث ادادی کے ساتھ بڑھاجائے توکوئی اشکال بافی منہیں رہتا کوہ

جهاں جاستے ان کے حکم کے مطابق انہیں وہاں لیجاتی -

الارم سي بهال مراد باتفاق ملك شام ب اوراس ملك بي آب كا قعرسلطنت محاد لهذا اس كى مركزى حيثيت سے الى الا مص التى بوكنا فيعا - استعال ہوكہ كريماں كہيں كم نشريف يجاتے

مراحبت اسی مقام کی طرف ہوتی -

۸۲۶۲۱ = وَمِنَ اللَّالِطِيْنِ- اى وسخرِ ناله رئسلين مَنْ لَيْغُوصُونَ كَهُ مِنَ الشَّيْطِينِ - ادرہم فياس كوفرانبردار بنائية حبوں سے دہ جواس كے لئے رسمندري عوط سكات منص اموتى وغيره كالكرلات تنص

سیطان کا لفظ ولیے تو ہرسکت و خبیث انسان میوان ، جن کے لئے استعمال ہوتلہ سے لیکن یمان

اس سے مرادجت سے۔

- يَغُوْصُوْنَ - منارع جَعْ مذكر غاب عَنْ صُ مصدر رباب نفر وه غوط مائت تق -

= دون ذلك - اس ك علاده -

= خفظینی - حفاظت کرنے والے رسم ان کرنے والے ۔ اسم فاعل جمع مذکر - یہاں مراد ہے سنجا لئے والے ۔ اس حفظین من ان یز لغوا عن اموہ اس امرک گہبانی کرنے والے کوہ اس کے حکم سے دو اس کے دو

ردان ربو۔ ۸۳۱۲ سے وَاکْیُوبَ اس سے قبل نعل اُدکُو مقدرہ ہے جیساکدادر مبگدار شاد باری تعالیٰ ہے وَادْدِ کُو عَبْدَ نَا اَکْیُوبَ إِذْ مَا دِی رَبَّهُ (۳۸: ۱۲) اور یا دکر ہاسے بندے ایوب کوجب اس نے ابنے پرورد گارکو بھارا۔

\_ مَسَّرِى مَسَّى واحد مذكر غائب إنى ضمير مفعول واحد ملكم سبنجي سي مجھ -٢ : ٢٨ = إِسْتَعَبُنَاكَ منهم في استجابة راستفعال) مسيدر

= كَشَفْناً مَ مَاضى جمع مصلم بم في دور كرديا - بم في بطادى -

الكَشْفُ يَكِشُفُتُ رَبَابِ صَبِ التَّوْبُ عَنِ الْوَجُهِ كَا مصدرت جِس كَمعَىٰ جِبرو فَعِيرُ سے بردہ ہٹانے سے ہیں۔ مجازًا عمواندہ کے دور کرنے برجی بولا جانا سے اور مگر قرآن مجید میں آیا ہے فَكُشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ (٢٢:٥٠) بِس بَم نَ تَجْدِيسِ بِرده اللهُ عَنْ الدِّارِنُ يَمْسَلُكَ اللّه بِصُوِّ فَكَ كَا شِفَ لَـ لَهُ إِلَّا هُوَ لِم الا: ١٧) اور أكر خداثم كو سختى بهنيائ تواس كسواكوني دوسرا دور کرنے والانہیں ہے۔

دونوں ـــ قانکینی کا مقل کا اور ہم نے مطاکئے اس کو اس کے گھرولے۔ اکٹ کہ مضاف مضاف الیے ملی التی متا کر ایم نے ا

لم كر التكيُّنا كامفعول ر و رُحُمَدُ مفول لزائيناً كار

\_ خِکُولی . کُکُو بَیْنُ کُو کامصدرہے رنعیوت کرنا ۔ ذکر کرنا ۔ باد بند موعظت نعیجت ١٢: ٨٥ = وَاسْلَعِيْلَ وَإِ دُرِلِيْنَ وَذَ الْكِفْلِ- اى وَا ذَكُو نَعْلَ مَقْدَه كَ مَفْعُولَ ہونے کی وج سے منصوب ہیں۔

۱۲: ۸۸ = خداال فيون - كافى ۲۱:۵^ مجلى والار حضرت يونش كالفتب سي كيونكرآب كومجلى

الكُلُّى عَنى رآب كو صاحب الحوت بهى كَبِيّه بن و مَعَا صَبَيةً ومناعلة معدر - نارا من بوكر - عنا صَبَرةً ومناعلة معدر - نارا من بوكر -غصيب اى غيضبان على قوميه رابى تومس نارامن بوكركه و محول ايمان نبي لات اوراتا تق سے کیوں دور عباکتے ہیں۔

\_ اَنْ لَبُنُ لَقْ لِي رَعَكَيْ هِ - لَنُ لَقَتْ لِي رَصَاحَ نَى تَأْكِيدَ لَهُ

ف کک که معنول میں استعمال ہواہے۔

را، الله كاحكم- شلاً ويحات آمواً بلهِ قَدَدًا مَقَدُ وُدًا رسى ١٣٨ ) اور فدا كالمُم عُمْرِ حِكابٍ ينى اس كُمُ مَعَلَى فيصله كِيا جا جِهَا سِع - يا فَالْمُنْقَى الْمُلَامِعُ عَلَىٰ أَمُرِحَكُ قُرُسِ لرم ١٢: ١١) سُولِان اكتفا مل كيا را ورخِرُه آيا اس قدركه) جتنا استحكم ديا كيا خا-

ري اندازه كرنا مثلاً قَلْ جَعَلَ اللهُ لِيكِلِّ شَيْحًا قَلْلًا (٣:٧٥) ضراف برجيز كالنازه مقرر

كردكاب، اسى مقدار ب و مَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا إِنَّ إِلْتَكَ رِمَّعُ لُومٍ (١١:١١) اور بم لس مناسب مقدارس اتارتےہیں۔

رس معنى ضيق ينتى كرنا يمى كرنا - جيم اَللهُ يَبُسُطُ الرِّرْنَ لِمَتْ لَيْسَا مُ وَلَقُلُ لُهُ الْآرِارُ ٢٢) الله جس برجا ہے روزی کے دہ کردیتا ہے اور جس برجا ہے تنگ کردیتا ہے۔ اور و من فیل رکھکٹ کو

الله بى بر با بى با درجس كارزق يا آمدنى تنگ كُلَّى بو رِذْقُهُ ( ٢٥ : ) اورجس كارزق يا آمدنى تنگ كُلِّى بو رسى قدرت ركمنا ـ طافت ركمنا ـ وَاللهُ عَلَى صُلِّى شَكُلَّ قَدِيْتُ (٢ : ١٨٨) اور الله برحيز رِقِرَتَ مِكَانَ والابِ ـ اوراً يَحْسَبُ النَّن يَقْدِرَ عَلَيْدِاً كُلُّ (١٩ : ٥ ) كياده يينيال ركهنا ب كراس

یرکسی کو قدرت نہیں۔

بر فاو قدرت ہیں۔ اتب ندایں فنل رکا استعال معنی ضیق ننگی کرنا کے معنی میں آیا ہے بعنی راس نیفال کیا) کہم اس برشگی تہیں کریں گے دراغب، ہم اس برکوئی گرفت نہیں کریں گے۔ ہم اس مبرکوئی داروگر منیں کریں گئے۔ اِبتانوی ھ

المريد مَنْجِي مضاع جمع معلم إنْجَاءُ وأفعالُ ) مصدر - بسم عجات فيت بين مهالًا

ب، یں۔ ۱۷: ۹۹ سے لا تنک رُنی ۔ فعل ہی واحد مذکر حاضر۔ ن وقایہ ی صغیر واحد معکلم۔ تو بھے نہ حجور ر وَ ذکر سے جس سے معنی کسی جزکواس کی برواہ نہ ہونے کے سبب بھینیک دینے اور حجور الینے کے ہیں۔ كس فعل سيد ماصىمستعل نبي -

\_ فَوُدًا - أكيلا - تنا - الاوارث

ماضى جمع مسكلم وإصْلاَح (افعال) معدر - ہم نے تندرست كرديا ١٠:٢١ = آضلَخنا ہمنے احیاکر دیا۔

\_ حَاثُواْ يُسَارِعُوْنَ ـ مفارع جع مذكر غائب مُسَارَعَةٌ (مُفَاعَلَةٌ) مصدر وه طبدى

کیاکرتے ہے۔ ماضی استراری کے معنی دیتا ہے۔ \_ آلْخَيْواَتِ - نيك كام - نيكيان - نوبيان - نيك عورتي - خيرة كال جمع ب،

ے رَغَبًا وَرَهَبًا - رغبت سے د شوق سے ادرخون سے - در هبًا رهب كره ك كامعدر

ہے اس طرح رَغُبًا۔ رَغِبَ يَوْغُبُ كامصدر سے دونوں موضع حال ميں ہيں۔ \_ خشیمائی۔ درنے دالے عاجری کرنے والے و فروتنی کرنے والے محتشور عصاسم فاعل

. جمع سذکر۔

فَاكِلُ لا إِنَّهُمْ كَانُوْ الْيُسْرِعُونَ ... خَشِعِينَ مِي صَمِيرِ مِع مَذَكُونًا . الامرجع جلدانبياء بين عن كا ذكرا وبرايا ہے۔

۵ مربع عبد اہمیاء ہی جا کا فراور ایا ہے۔ ۱۲:۲۱ سے وَ النَّیْء ای وَاُذِکُو النَّیْ مِه اور یا دکر اس رخانون مکو جس نے .... .

= اَحْصَلَتْ مِ مَا مِنْ و امد مُونَ عَابُ - إِحْصَابُ (افعال معدر اس عورت نے حفاظت کی لین این عصمت وعفت کی حفاظت کی نیز ملاحظ ہو ۲۱: ۸۰-

= فَرُجَهَا مَضَافَ اللهِ النِي تَصلِ) هَا ضمير والعَدِمُونَ عَاسِ مِضَافَ اللهِ النِي تَرْكُأُ الذي يَه قروالذي ح سرمعين دويون سرور والذي تشكاد في سريل سطيع داول من تشكان الله

الفرجة والفوج كمعن دوج زوس كورسان شكاف كم بي رجيه داواري شكاف يا دونون ثانكون ك درميان كى كشادگى كن يرك طور برفرج كالفظ شرمگاه بربولا جانا من فوا همردى بو يا عورت كى د قرآن مجدي آيا ب لفور و جهد حفظ و ن ه (۲۲: ۵) وه دمرد ابن شرمگاهو كى حفاظت كرت بي د اور ق ب خفظ ف فرو جهد كار از ۲۲: ۳) اور ده (عورتيس) ابن شرمگاهو كى حفاظت كرت بي د اور ق ب خفظ ف فرو جهد كار د ۲ (۲ از ۱۳) اور ده (عورتيس) ابن شرمگاهو كى حفاظت كارس -

فَوَیَجَ یَفُوجُ (باب ضرب) فَکُر ہے۔ دردازہ یا مذکوںنا۔ کشادہ کرنا۔ (ٹا پھی) پڑئی کرنا۔ دد چیزوں کے درمیان فاصلہ کرنا۔ فوج کی جع فٹر کڑج جیسا کہ ارشاد ہے وَ مَا لَمَهَا مِنْ مُصُوبُح بِدرہ ، ہ، اوراس میں کہیں نشگاف کسنہیں ۔ اور بھٹنے کے معنی میں بھی قرآن مجید میں آیا ہے وَ اَلْحَدَالُهُمَا وَ وَ اِلْحَدَالُهُمَا وَ وَعِلْمُعَالَمُ عَلَيْ مَا مُعَالَمُ اَلْمُ عَلَيْ مُعَالَمُ عَلَيْ مَا مُعَالَمُ عَلَيْ مَا مُعَالَمُ عَلَيْ مَا مُعَالَمُ عَلَيْ مَا مُعَالَمُ عَلَيْ مُعَالَمُ عَلَيْ مَا مُعَالَمُ عَلَيْ مُعَالَمُ مَا مُعَالَمُ عَلَيْ مُعَالِمُ عَلَيْ مُعَالَمُ عَلَيْ مُعَالِمُ عَلَيْ مُعَالَمُ عَلَيْ مُعَالِمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ مُعَالِمُ عَلَيْ عَلَيْ مُعَلِمُ عَلَيْ عَلَيْ مُعَلِمُ عَلَيْ مُعَالِمُ عَلَيْ عَلَيْ مُعَالِمُ عَلَيْ عَلَيْ مُعَلِمُ عَلَيْ عَلَيْ مُعِلَمُ عَلَيْ مُعَالِمُ عَلَيْ عَلَيْ مُعَالِمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مَا مُعَالَمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْ عَلَيْكُمُ عَلَيْ عَلَيْكُمُ عَلَيْ عَلَيْكُ مُعَالَمُ عَلَيْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَالِمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَ

وَالسَّرَىُ اَحُصَلَتُ فَوْجَهَا۔ اور دیادکر ، اُس دخاتون کو حس نے ابنی عصمت کو معفوظ دکھا۔ مرادیہاں معفرت مریم دعلیہااسلام ، بنت عمران سے ، وحضرت علیہ انسلام کی والدہ محق من منتی

ے فَلَفَخْنَا وَ فَالله مِه مَا يُعْتَعُ يَنْفُحْ وَ باب نفر سے ماسى كا صيغه جع مسكم مه ن كي كا ميغه جع مسكم م

۹۲:۲۱ = اُ مَّ لَهُ مُ اَ امت -جاعت مدت مطرنقید دین - هرده جاعت میں اسی قسم کا کوئی رابط انتراک موجود ہواسے است کہتے ہیں ۔ نواہ یہ انتحاد مذہبی وحدت کی بناد بر ہو ۔ یا جغرافیائی اور عصری وحدت کی بنام اور خواہ اس رابط میں است کے لینے اختیار کو دخل ہویا نہو۔

امت کے جمازی معنی طریقہ ودین کے ہیں۔ عرب والے بولتے ہیں فکاکٹ لا امتیکہ

کهٔ یعیٰ فلاں کاکوئی طرافیہ یادین تنہیں ریہاں اسس آبت ہیں مراد دین ہی ہے۔ اِٹَ ہلاہ اُمَّتُ کُدُ تحقیق یہی متہارادین ددین توصیر ، سے تعین تمام متذکرہ بالا ابنیب ارکا یہی عقیدہ توصیدرہاہے۔ اُسَّتُ کَ اَسَحِدَ تَا فسب بوجہ اُمَتُ کُدُ سے مال کی وجہ سے ہے۔

يهان خطاب كس سے بهور بابء اس كے تنعلق دوا قوال بير ـ

ا مکے جہاعت کافیال ہے کرخطاب سلمانوں سے ہے اور ھلین الم سےمرا دامث سلمہ ہے۔ مدر سے مراد طراق انبیاء مدر سے کرخطاب عام سے ساری سل انسانی کے لئے اور طریقے سے مراد طراق انبیاء

مدورہے۔ ٩٣:٢١ = تَقَطِّعُوا ماضى جَع مذكر غائب تَقَطِّعُ (تَفَعْلُ) مصدر انبوں نے كاف ديا - انبول نے تورید نے تورید انبول نے تورید نے تور

ورید ایران کور کی امر دینہ مد اپنے دین کے معاملہ کو اپنے دین کے کام کورینی اپنے دین کو کو کر آگا کہ کوری کے دین کو کر کا گائے کا کہ کو کی کام کورینی اپنے دین کو آئیں میں گڑے کر گالا ۔ یہ اختاا فات کو جگر دی مجرا کی گرف کر الک بات برجم گیا ۔ دو سرے نے دو سری بات کو گرہ میں با ندھ لیا ۔ علی بذا القیاس کا ختلفوا فی الدین فضاروا فوظًا و احزابًا حتی لعن بعد خدم بعضًا و تبو کی بعض من اجن الدین من اختال کرنے گئے ور فرقوں اور گروہوں میں بط کئے ایک دوسرے برلعن طعن کرنے گئے اور ایک دوسرے برلعن طعن کرنے گئے۔

آتیت سالقبه (۲۱: ۹۲) میں خطاب مانسرے تقا اب غائب کاصیغه استعمال بور باہیے یہ التفاتِ صنمائر قرآن حکیم میں عام ہے۔

گُلُنگ ای کل واحد من الاحزاب - فرقوں کابرائی بعین برائی فرقریا گرده -

= رَا جِعُونَ مِهِ اللهِ اللهِ الدِم حشركِهِ، السَّحْوَجُ سے اسم فاعل جمع مذكرہ

ڪُلُّ اِکنِیا دَاجِعُونَ . مطلب برکر اب بہ جو کچر کرنا چاہیں کریس ر آخر کار انکیدن انہوں نے ہماہے پاس آناہے اس دن ان کو ان کے اعمال کی جزاد منزا مجلّنا ہی بڑے گا!

۱۲:۲۱ = کفنوات کفو کیفوسے مصدرہے ۔ نعتوں سے ناکشری ۔ انکار کرنا - نعت یاکشش کی ناقدد دانی ۔ لاکفنوات لیسکید اس کی کوشش مائیگاں نہیں جائے گا! اس کی کوشش اکارت نہیں جائے گا۔ اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گا۔ بین اس کی ہرکوشش کی کما حقہ قدر دقیمت

تگائی جائے گی۔ = إِنَّاكَهُ كَا تِبُونَ - ہم تواس كے برفعل و كھے جا سبع ہيں اس كے اس كے مل ميں ذرہ برابر بھی بغیر قدر وقیمت نہے گا۔ یہاں فرختوں کی کتابت اعمال کو ابنی جانب منہوب کرے فرمایاب 11: 48 ۔ وحکو الم علی قو کی آ یہاں فرختوں کی کتابت اعمال کو ابنی جانب منہوب کرے فرمایاب 11: 48 ۔ وحکو الم علی قو کے آئے گئن کا انگر سے دنا ممکن ہے کہ جس سبتی کو اہل سبتی کو ہم نے ہاک کردیا راس کے باشندے کھر لوٹ کر آجائیں یہاں لا نفی کو تاکید کے لئے لایا گیا ہے۔ لینی حبر لبتی کو ہم نے ہاک کردیا ہے وہ سرگز ہر گز منہیں بیٹے گ ۔ اس رحبت کی مندرج ذیل صور تیں ہو گئی ہیں ،۔

اس اس تباہ سندہ لبتی ایا اہل سبتی کی عیات نو ۔ بعی حب وہ ایک دفعہ بلاک کردی گئی تواس کی نشاةِ اندہ نامکن سبعے ۔ وہ صوف اب قیامت کے روزہی اعظائی جائے گی ۔

۲ – ان کا توبر کی طرف رجوع نا ممکن سے تا آ محد قیاست کا دن آجائے اور اس وقت ان کارجوع بے فائدہ بوکا کیونکہ اس وقت توبر کا دروازہ سند ہو سے ابوگا۔

س سان كاكفرسد ايمان كى طرف رجوع بهى تاروز مشرنا مكن بوكاد اور مشرك دن السار جوع نامكن الحصول بوكار

منبر ۲ روس - کی صورت میں بستی یا اہل بستی کا اہلاک معنی مزم اہلاک ہوگا۔ بینی اگر علم الدی ان کا اہلاک مقدر ہوئے کا سب تووہ نہ تو ہر کی طرف رجوع کرسکیں گے اور ند کفرسے ایمان کی طرف۔ ۔

آیات ۹۱ - ۹۷ قرب قیامت کی علامت کے طوربربان ہوئی ہیں۔

انا: ۲۹ = حَتَى مرجب بكرريبان تكرر

= حكوب حديث يخكم وسمع محك بي مصدر آدى كاكبرا بونا الحدث بك كراب مسدر الدى كاكبرا بونا الحدث بك كراب محدث بك كراب الحديدة من الدين ا

= يَنْسِلُونَ، مضارع جَع مذكر فاتِ نسَلَ يَنْسِلُ رضب وَنسَلَ يَنْسُلُ رَصْب وَنسَلَ يَنْسُلُ رَصَى سے فَسُلُ وَنَسَلُ وَنَسَلُ نَّ مصدر - تيز عِنا - تيز دوڑنا -

ا۲: ۱۷ = إِخْتُوَبَ مِ مَا مَنْ بَعَىٰ مَضَارَعُ مُستَقِبَلُ والمَدَّمَدُ مُفَاتِ إِخْتِوَاكِ الْمُعَالُ الْمُ معدروه قريب آنگے گا۔

مرور، طريب المحقي - موصوف صفت يستياونده -

وَافْتُوَبَ الْوَعْثُ النِّحَقُّ - اسْ مَلِهُ كَا عَطَفْ فُيْحِتْ يَاجُوْجُ وَ مَاجُوبِح برب

\_ مَنَاخِصَةً كُلَى كُلَاره مانيوالى مِنْتَخَصَ لِشَخَصُ (فَتَحَ) شَخُوصَ سَ اسم فاعل كا صيغه واحد مؤنث مشخص بكصوية اس كي آنكو يقراكى-

اور مَكِة قرآن مجيدي سي تَشْخُصُ فِيْ إِلْا لِصَالُ الهنان ٢٢) عبكر دہشت كے سبنگاہي

معی ره جائیں گی۔ آئیس کھلی کی صلی رد جائیں گی۔

 آبضار آنکیس - بیناتیاں - بَصَو کہم ہے ۔ بصر آنکھاور بینائی دونوں کو کہتے ہیں -بینائی بھی آ کھ کی ہو یا دل کی ہو دونوں کو لصو کھاجا سکتا ہے۔

فَإِذَا هِي شَاخِصَة عُ اَبْصَارُ النَّذِينَ كَفَوُوْا - إِذَا حرن مِفامِاتِيهِ ویعنی کسی چیز کا اُجا نک بیش آجانا ) اور فاء جزائیہ کے بطور قائم مقام استعمال ہوتا ہے۔ (مشلاً پہا إذًا هِيَ شَاخِصَة اور فَرَهِي مَشَاخِصَة مَ مَهِي ورست مِهَا مِلْيَن يهال دونوں كو جزاء اور شرط ے اصل میں معاونت کے اکتھا استعمال کیا گیا ہے۔ چی اضمیر مُونٹ غائب ضمیر فعتہ ہے ( ہو جدسے پہلے بنیر مع کے واقع ہو) اور ستراہے شاخصتاً مع خرمقدم ہے۔ اکصار ربع ا بنافسیر الذین کفدواکے مبتیلا د متوخر، یعی حبب په دونوں باتیں و نوع پذیر ہوں گی تواہل کفرکی تھیں

ردہشت سے کھل کی کھیلی رہ جائیں گ -\_ يلو يُلكَام الم بِهِ بَارَى بِرَجْتَى - إس سفيل يَقْوُلُونَ مقدر سے جو ياتوال ذين

کفزوا سے حال ہے لین دراک حالکہ دہ کا فریکار سے ہوں کئے ہائے ہماری بگخبی -يا يَفْولُونَ لِلْدَنْيَلَنَا مِسلمتانفي ولي المامسي إلى بارى برخبتى -

ے مبل - بلکہ دمزید برآن ہم اوتصور وار نفے۔ بین یہ محص غفلت ہی ناتھی بلکہ باد جود تنبیہ وآگھی ے ہم نے جان بو جو کر قصور کیا اور ظالم عظیرے۔ رمک کے متعلق مزید تفضیل ملائظ ہو ۲۱: ۱۲۵ )اور

٩٨:٢١ = حصب - ايندهن - بروه جزيوآك مظركان كام آئ اسحصب كيتان - وَارِدُونَ ، ارْنُ ولِكِ ، داخل بون ولك مله مي منيروا مدمون غائب جهنم ك كفي اورتم اس دوزخ میں داخل ہونے والے ہو-

١١: ٩٩ = هني لاَعِر اى ما تعبدون من دون الله - بينى وه معبودانِ باطر دعن ك الله ك

سوائتم يوجاكرتي بهو-

\_ مَاوَرَ دُوْ هَا رَتْن وه اس مِين رجهنمين واخل نهوتے - ها صمير واحد مونث غائب جهنم كى طرف راجع سے! ے گلے ۔ یعنی عامدین دمعبودین سب کے سب

ال: ١٠ = نَفِلُو النَّوْنُور كاصل من سانس كاس قدرتزى سے آمدوشد كے بي كراس سے سيزېول مائے۔ يہ نَفِرَ يَزُفِيُ (حَسِيتَ يَحْسِبُ) کامصدرہے۔ ذَفِيْرٌ سانس کينج کر

اس كوسينه سے نكالناہے اور شكين حسيركى طرف سانسس كالوثاناہے -

مخاک اورمقاتل کابیان سے کہ زف پر گدھے کی بہلی اواز سے اور شھیق اس کی آخری جب کہ وه اس كوسينه كاطرف مولياتاب - دونور كاترجم جينا جلاناب - كمهم فيها زَفِيْدُ و وجهم من الشد عذاہے) جینیں گے اور ملاً بنب گے۔

١٠١:٢١ سِ سَلِقَتُ مَا حَى وا مدموّدت غاسب ميهاس الومكي م بهاس علم حكي -

سُبُقُ مصدر رباب ضرب، \_ اَلْحُسُنى و افعل التفضيل كاصيغرب و اعدمونت و اَلْاَحْسَنُ و اعدمذكر و مبنى سعادت

تعبلائی۔ بامراد اس سے الجنة ہے۔ یعنی وہ لوگ جن کے لئے ہماری طرف سے سعادت مقدر ہوگی عد مُبْعَدُ وُنَ راسم مفول جمع مذكر إلْعَاقُ (انعالُ معدر ودسك كَ و دورك بونْ لینی دوزخ سے ان کو دور رکھا جائے گا۔

١٠٢:٢١ ع لاَ يُسْمَعُونَ مِن ضمير فاعل هُبُعَ لُونَ كَى طوف را بع س

\_ حَسِيْسَهَا۔ اس كى أواز اس كى آہائے ماكا مرجع جہنم ہے۔ حتى مادة العاسة اس توت كوكت بي جس مع عوارض حسته كاا دراك بوتاب اس كى جع حواس الماس جس کا طلاق سیع رسننا) لیر (دیکھنا) شم رسونگھنا) ذوق رحکھنا) کمس رجھونا) پرہوتا ہے ان كوحواس خمسه كيتي بي حسس في كيمسك رنفي كم معنى قتل كرف كي بعي أتي بي مثلاً إذ تَحْسُونَهُ مَعْدِ مِإِ دُنِهِ ١٥٢:٣١) جبكة تم كافروں كوفت ل كرسے تقراس كے كم سے - بابانعال سے إَحْدَثَى يَجِيثُنَ بَعِيْ مَعْرُس كُرنابِ مِثْلًا هَكُ نَجِيشٌ مِنْهُ مُرِنْ إَحَدِ ٢٠١،٩٨)كيا تم کسی کو بھی ان میں سے محسوس کرتے ہو۔

آیت نوایس اَلُحَسِنیسی وَالْحِشی معنی حکت وآہٹ ہے۔

 اشتَصَت راشتُها الرسي ما منى كا صيغه والعدمون غاب راس نفواس كاس نے رعبت كى - ضميرفاعل كامر جع أنفسه مديه البنى جن جزون بالعمتون كى ده نواسش كي يس اللي

دہ ہمیشہ رہیں گے) ری ویکی منظره مبشره رمنوان الشرعلیم کے حق میں نازل مونی جن کواس دنیا میں ہی جنگ کی ایس می جنگ کی

بشارت دی گئی- ان کے اسار مبارکر ہیں ۔

حضرت ابو بكرصديق رمنى الشرتعالى عنه ر٢، معفرت عمر رصى الشرتعالى عنه ر٣) معفرت عثمان رصى الشرتعالى عنه وم ، حضرت على رصى الشرِّعا لى عنه وه ، حضرت طلح رصى الشرتعالى عنه و١ ، حضرت زبر رصى الشرَّعالى عنه رى م حضرت سعدر منى الله تعالى عنه رمى حضرت سعيد رمنى الله تعالى عنه روى حضرت عبد الرحمان رمنى الله عنه ر١٠ ، حضرت ابو عبيرة بن الجرّاح رضى الشرتعالي عند

١٠٣٠٢١ ك يَحْنُ نَهُ مُدِّرِ مِنَارَعَ مَنْقُ واحدمذكر فاتب هُ مُدْ ضمير فعول جمع مذكر فاتب حُوْنٌ سے رباب نفر، ان کو ممکین زکرے گا۔

عد ِ اَلْفُنْذَ عُ لِهُ البِيط رخوف م الفَوْزَعُ الفهامن اور وحشت كي اس عالت كوكية بي بوكسي خوفناک امرک وج سے انسان برطاری ہوجانی سے پرجزع ک اکی قسم سے۔

لاً يَحْنُونُهُ مُدَالُعَنَوَحُ الْاَكْبُرُ- ان كو (اس دن كا) بِرَّا مِارَى توت عُكَين بَين كريكًا فزع اکبرسے مراد دوزخ میں داخل ہونے کا خوت ۔ اور مبگر قرآن مجیدی آیا ہے کھے میر میرو فَرْجٍ لِيُّوْ مُكِينٍ ١ مِنُونَ ٥ (٧٠: ٨٨) اور اليه لوگ اس روز گرام هـ سه به خوف بولگ ١٠٣٠٢١ = نَطُورَى - مضارع جمع مثلم طَيُّ معدر (باب حرب) بم لبيث دي كرو طوى ما دّه حَكُونَيْ النَّتْ مَ طَيًّا - كمعنى بي كسى جزكولبيث دينا اس طرح مبياك كبرار كواس كى درز بر لبیٹ دیا جاتا ہے ( درز کیڑے کی سیون ، لینی با دکرو وہ دن حب ہم اسمان کواس طرح لبیٹ لیس کے حسطرح مسي المراد كا عندول كاطومارلىيى ديا ماناسى - (طومار جمع طوامر كاغذ ديزه كاسكرول مرها) اورجگر قرآن مجدس سے والسَّملوم مُطْوِيّات بِبَميننه (۳۹: ۱۷) اورا سمان اس ع

دائيں ہا تھىس كيتے ہوں كے۔ = كطَى - ك تنبيرك ك بعد طي حطوى كيطوى وضب بينار كامعدرسد <u> السِّحِبَلِّ - كانذكا طومار لرسكرول مُعْمًا) محيفه محفر ـ</u>

كطكى التيجك كاغذك طومار كاطرح لينينار

= بَدَ أَنَا - بَدْمُ و إِبْتُولَ اعِ سے ماضى كاصيغ جمع مسكلم ہم نے بہلے شروع كيار ہم نے ابتدار میں بنایا۔ زباب منتج

= نُعِيْلُ لَا - إعادَةً مسدر سے معادل كا صيغ جمع متلم بم اسے دوبارة كردي كے - مطلب يرب كردي الله اعاده مطلب يرب كردي طرح بم عبراس كا اعاده کرمیں ملکے الینی اسے بھر پیدا کردیں گے ) ے کما۔ بیسے دس طرح - کاف تبید کا ہداور ما موصولہ جیر مابداس کا صلا۔ اس کما در کا تعلیما کی تاکید کے لئے ایک کا تعلیما کی تاکید کے لئے ایک کا تعلیما کی تاکید کے لئے الیا گیا ہے ۔ عکینا ای لازم ساعکینا دورہ وعدہ وجدا کرنا ہم برلازم ہدے دیتی ہم والیا کرنے والے ہیں۔ بہن یہ ایک وعدہ ہمائے دے ہے اور ہم اس کو مزود بوراکری سکم ا

ا ا : ١٠٥ = اللَّذَ بُوُدِ- اس كا ما ده زبر الكَّرْبُوعَ لَهُ اللَّهِ الْكَرْبُوعَ لِلْ ماس كَا مِن اللَّهُ وَ زُبُوكُ الله عبد ميساكة آن محيد من آيا ب النَّوْنِي فُرُكِ الْحَكِويْلِ (١٠١ : ٩٧) الربس كَى سلين ما من الله ا

بی دُبُو کا نفظ با نوں کے پیچے بربولاجاتا ہے اس کی جمع ذُبِو اَنَّ جِسَد اوراستعارہ کے طور بہ پارہ پارہ کی بوئی چزکو بھی ڈمبُو کہاجاتا ہے۔ مثلاً فَنَقَطَعُوا اَ مَسُو اَنْ بَدُنَدَ مَدُنَّ اَرْ اَنْ اَسْ بچروگوں نے آئیں بین رکھیوں کرکے ) کہنے دین کو ٹکڑے تکڑسے کردیا۔

زَبُوْتُ الْکِتَابَ ۔ یں نے کتاب کو موشے خطیں مکھار ہروہ کتاب بوجل اور گاؤسے خطین کھی ہوتی ہو اسے زبور کہا جاتا ہے۔ لیکن عوف عام میں زبور کا لفظ اس آسمانی کتاب کا نام سے بو حضرت داؤ پر نازل ہوئی متی ۔ قرآن مجیدیں ہے ہے کہ انڈین کا کھاؤ کر ڈبٹی گڑا ( ہم: ۱۹۳) اور ہم نے داؤ د دعلیرانسلام کو ذبور عطاک ۔

آیٹ نزایس اس کے متعلق مخلف اقوال ہیں۔ بعض کے نزدیک پہاں النوبور سے مواد حضرت داؤ دہر نازل کی گئی کتاب ہے۔ بعض کے نزدیک بہاں یہ بطور اسم منس کے استعمال ہوائے۔

اوراس سےمراد کل کتب آسمانی ہیں۔ یہی قول را جے ہے۔

ے النّ كُور اس كم معلق بى معلف اقال بى دىنى كاق اسكاس سے مراد تورا قرب كى بى جہور على درك اس سے مراد لوح محفوظ سے م

ے اَلْدَ مَ ضَ رسے بھی مختلف علماد نے مختلف مراد لی سے بعض کے نزد مکت یہ ہمادی زمین ہے۔ اور پیئو مینن کے عن میں ایک بشارت دنیوی ہے ۔ ادر ایک گروہ علما کا قائل ہے کہ الارض سے مراد

الكستام بساوريك ربيبينين كوتى عبده عالم يس بورى وكررس

یکن اکثریت معادی اس طرف گئی ہے کہ الدم من سے مراد ارض الجنتی فرآن مجیدی الدرض کا اصلاق ارمن جنت بریم ہوا ہے شاگ الحدید بله البذی صدافت اوعلا و اور نشا الدمض فتبکو من النجت قرحین کی فشاء مرادی کا الدرمض فتبکو می النجت قرحین کی دارمی کا دارمی میں اس زمین کا دارمی جنت میں جہاں ہے کہ جس نے ہم جنت میں جہاں

چاہیں مقام کریں ۔

المذي بُوُدِ الدذكور اور الام في كالشريح بالاك بعد آيت كامطلب بوابد

در معفوظ میں مکھ دینے کے بعد ہم نے کتب آسمانی میں بھی (یہ قاعدہ) مکھ دیا کہ زمین بہشت کوارٹ میرے نیک بندے ہی ہوں گے۔

المِنْ لَآخِ وَ الْسُلُوخِ مُ رَبَابِ نَصِرِ مقصداورمنتها كَسَبِنِجِنَا . يا كا في ہونا - يعن اس قرآن مجيد ميں ہوا حكام وارشادات بندونصائح اور حق اللّ مندرج ہيں ان پرعل كرنا حصو مقصد كے لئے كا فى ہے -

ا: ١٠٤ = رَحْمَةً منصوب بوجمععول لر بون كيد

۱۰:۸:۲۱ فی کُوکُ اَنْ تُنْدُ مُسَلِمُونَ وَ سوكيادابُ بهي تم مانته و ؟ وكه بني )
۱۱:۸:۲۱ توگوار اصل بي توکي و رتفقل سے بعنی منه بيرنا - مضارع كا ميغ جمع فرما طرر اصل بي منتوكو استاء الكي تا وحذف بوگي اوراس سے قبل نون اعرابي إن كے عمل سے گرگيا ہے -

ے اُ ذَ نَدْ َ كُمُدُ وَ اُ ذَنْتُ إِيْدَا فَى سِے ماضى كا صيغہ واحد متكلم ہے۔ كُـمُ ضمير مفول جمع مذكرها فرسله على منظم الله على منظم ومنسه الا ذات للصلوٰة - على يُرطلع كرنا - على الا عسلان -

= عَلَىٰ سَوَآءٍ- خوب مفسلُ اورمدلل طوربر- واضح طوربر- بوري طرح -

\_ اِنْ آدرِی ۔ اِنِ نافیہ سے۔ ای ماادرِی ۔ یں نہیں جانا۔ محصلوم نہیں

۱۱۱: ۱۱۱ = لَعَدَّلَ تاخيوالعث اب رئين محصط نہيں كرير تا فيرعذاب متہاسے لئے بطور
 امتحان كے بسے كہ شايداب تم ايمان ئے آؤيايہ عارضی مہلت ہے ( يہ تا فيرسے فائدہ اٹھانا محفرے

اسمان نے بیدر سابداب م میں سے او یا یہ عادی ہمت مسے دیں برط عامرہ اعال سے وقتی طور برسے عامرہ اعال سے وقتی طور برسے) اور برخم کو وصیل دی جارہ کا بسکہ اس مہلت سے تتہاری فغلت اور فرحتی جائے

ادر تحقق عذاب سے اسباب اور بڑھ جائیں ۔

ال: ١١١ = ريّب دلك ميرك ربّ

= اُخِكُدُ - حُكُدُ راب نعر، سے امر کا صغرو احد مذکر ماخر۔ تو فیصل کرنے ۔ توصیم کر

= اكمُسْتَعَانُ - اسم مفعول واحد مذكر - إستِعانَة واستفعال، مصدر - ودحب سے مدد

مانگی مائے۔ اِسْتَعَانَهُ مُعْمَدُهُ مَا نُکنا۔

مورة العنا تحمین بسے ایّاك نستعانی و (۱: ۲) دس م تجربی سے مدد ما تكتے ہیں۔ اعانت مدد مدد دینا۔ تعاک کی دَنَفاعُل باہم مدد کرنا۔

= عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ وأن باتوں برجم مرتبوء (مراد كفارى دهكيان - ياكلمات كفوالحاد -

444444

( 77)

## بِسُواللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيمُ اللهِ

(1.47)

## سُوْرَةُ الْحَجَ

تَنْ هَكُ أَهُ وَلَيْ معدر (باب فتى) سے مفارع وا مدئون فائے۔

المن هُولُ البى منغوليت جعم اور عبول بداكر في متن هك وه عبول جائك؛

میر فضع کے دو دھ سینے بینے والی عورت ۱ اس میں تاء تانیٹ کی نہیں سکاتے کیونکہ یہ صنت اناث اسی کے سے اناث اسی کورت کو اس وقت اس عورت کو اس

مُوْضِعَة مُرْكِدَين.

= عَمَّا اَرُضَعَتُ ای عن الذی ارضعت دیمی بردود ه بلانے والی عورت اس رازله کے وقت ما حول کی دہشت اور ہو لناکیوں کو دہ کے وقت ما حول کی دہشت اور ہو لناکیوں کو دہ کو دہ دود عربیتے نیچے کو عبول جا سے گا جس کو وہ دود ه بلایا کرتی ہوگی ۔

= تَضَعُ - وه ركوك - وه وال ك- وه جنتى الله والله وال

ے سکولی۔ شراب کے نشہیں ست۔ سککو سے ہونزاب کے نشہ کو کہتے ہیں۔ یا جمع ر

مکسرہے یا اسم جمع۔

دو دھ بلاتی عورت کا دود ھ بیتے بیچے کو جول جانا۔ حاملہ کا لینے عمل کوگرا دینا۔ لوگوں کا مدہوت شراییوں کی طرح ترکات کرنا۔ یرسب تنشیلاً بیان کیا گیا ہے عب طرح اور جسگرارشا دہے کہ د فکینف تَتَقُونَى إِنْ كَفَرُنُ مُ كِنْ مَا يَجْعَلُ الْوِلْ لَاكَ شِيبًا (١٧:٧٣) سوتم اس دن كى مديب سے كيے بچو كے بور ها كرنے كا مراد اس دن كى شدّت بولنا كر سخت وہشت كومناطب كے ذہن نشين كرنا ہے ۔ اس ميں زائدكی نفی نہيں ہے ۔ كوللِكِنَّ عَدَ اَبَ اللّٰهِ مَشَلِ اُلْكُو مَشَلِ اللّٰهِ مَشَلِ اللّٰهِ مَشَلِ اللّٰهِ مَشَلِ اللّٰهِ مَشَلِ اللّٰهِ مَشَلِ اللهِ مَلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

۳:۲۲ = مَنْ بِيَجَادِل فِي اللهِ- اى فِي اَمُواللهِ- بوالسُّرَك با سے بي بغير علم ودسيل سے جائے ہوائشر القسرات کو اساطير سے حکوا کرتے ہيں۔ کلام اللّہ دانقسرات کو اساطير الاولين کہنا۔ موت کے بعد حضر کے دن مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا۔ اس کی وصدا نیت ولیشت رئمسل وغیرہ کے بارہ بی حجب گڑا کرنا۔

ے متو نیں۔ سرکش۔ باغی۔ برخیرسے مالی۔ صفت منبہ کاصیغہ واحد مذکر مور ما دہ۔
اکسار دُو النہ و نیں ۔ جوں اور انسانوں سے اس منیطان کو کہا جاتا ہے جو برہتم کی خیرسے عاری ہو پہاہو۔ یہ شکجی کی منز دُسے ما خُو دہے۔ جس کے معنی ہیں وہ درخت جس کے بتے نہ ہوں ۔
رمن کہ میں کو اگر رہت کادہ ٹیار حب برکوئی جزید اگتی ہو۔ قرآن مجید ہیں ہے دون ایکسلے النہ کی منت فرق اعلی النفاق بر النہ اللہ میں نازل ہو گئے ہیں۔ مختلف اقوال کے مطابق یہ آیت نفر بن مارت ، ابوجہ لے ابی بن خلف کے جس کے تابید ہو۔ اول بی تابید کھی۔
ابی بن خلف کے جی میں نازل ہوئی تھی۔

۲۲: ۲۲ = کُتِبَ عَلَيْهِ اس کے مقدر میں اکھا جا بہا ہے۔ اس کے متعلق یہ طے ہو جکا ہے در کر ہواس کو دوست بنائے گا وہ اسے گراہ کرکے رہیگا ادر بحرائی ون آگ کے عذاب کی طرف رہنمائی کے مرکبان

ے السّعِينُو. د مكتى بولى آگ، دوزخ مسخر مصدر مصيرون افعين كى بعنى معنّعُول كالسّع معنى السّع بين معنى السّع ال السّادَك وغيره ك معنى آگ بعظ كان مجازًا الرّائى وغيره ك معط كان كے لئے استعمال ہوتا ہے السّعار آگ كى تيش

٢٢، ٥ = فَإِنَّا حَلَقُ الْكُمْ لَهُ لَا مَرِيكُلُم يون سِهِ فَاحْفِرُ كُمْ وَأَغْلِمُكُمْ اَنَّا خَلَقُ لَكُمْ يعى الراب بعد الموت كم متعلق تهي شك سِه تومي تهيي مطلع كرتا بون اور بتا تا بُون كرم بم نے

تہیں پیداکیا رکھ سے الخ علی مٹی۔ نطفتر ۔ اصلیں تواب صافی کو کہتے ہیں۔ سیکن اس سے مراد مرد کی

من لی جاتی ہے۔

= عَلَقَتَهُ عَبِيدابونى سِهِ الله مَنْكَى دنون كى ده مِنْكى جومنى سے بيدابونى سے اس كى جع عَلَقَ أَد بِح عَلَق مَن كا ميك مِن كى وہ اس رطوبت كے ساتھ جواس ميں مكى رہتى ہے معلق بوتا ہے۔ خون كا لوتھ ا

\_ مصفی نے ۔ گوشت کا مکرا۔ بوئی ، گوشت کا جوٹا ظرا جو جبانے کے لئے مذیب ڈالا جائے۔ جنین کی دہ حالت ہو علق کی مالت کے بعد ہوئی ہے۔ اُسے مفعہ کہتے ہیں۔

عنی کارو مات بر مصفح کا مسلم معنول واحد مونث خَلَقَ دباب تنعیل سے اور یہ صفت سے مضغنه کا مخطقة وغیر مخلفة کے متعلق مخلف اقوال ہیں ۔

ا الله سالم من العيوب - مكل بغيركسى نفض وعيب ك مداور غير مخلقه اس كرمكس حيل ميل جيمانى ساخت ك عيوب بيون م

۲ بر مخلف نید مکسل جس میں انسانی صورت کے تمام خدوخال نمایاں ہو چکے ہوں۔ اور غیر مخلقہ جسس میں بریکمیل ابھی ا دھوری ہوں یہ ادھوراین کسی درجہ میں ہو جومضغہ کی حالمت میں یا اسس کے بعد لیکن تکمیل سے قبل ساقط ہو جائے

س به مخلفت زنده بیداکیا بوار جوزنده بیدا بو ادر غیسر مخلقه جوزنده بیدا نه بو یا ده جو بوجه سقط حل گرمائے -

= نُقِرِّد اِفْدَارُ واِفْعَالَ سے مفارع کاصغ جم منظم سم قرار نیتے ہیں۔ ہم عمراتے سکتے ہیں۔ بم عمراتے سکتے ہیں۔ بین اس کو سفط دگرنے سے مفوظ سکتے ہیں۔

= مَا نَشَاءُ رحب كويم باست بي -

ے ثُمَّةً لِتَبُلُغُونَ المَثُلَّ كُوْر اس بين لام تعليل كے لئے جس كى علّت محذوث بے تقت ريكام ليكن الم تعديد كلام يوں ہے تشكہ نُمُو لُكُو اوْنُو بَيْنَكُو لِتَبُلُغُوا الشَّلَ كُمُ إَجْرِهِم مَمْ كومهات ديتا بين بارورش كرتے بين متهارى) تاكم تم ابنى جوانى كوچ بننج جاؤ۔

م الم معارع مجول وامدمذكر فات توفيط مصدر داب تفعیل اس كود فات دى جاتى بيد الله الله الله الله و فات دى جاتى بيد الله الله الله و فات باجاتا بيد و مِثْكُدُ مَنْ تَيْتُوكَى اور تم سے كيد الراحات بيد و فات باجات و مِثْكُدُ مَنْ تَيْتُوكَى اور تم سے كيد الرحات بيد و فات باجات بيد و فات بي

= اَدُوْلِ الْعُمُورِ - أَزُوَلُ الْعُلْتَفْعِيل كالله الله سب الله الله المارديل عمّاً الدويل عمّاً

ی ذاکت مصدر گھٹیا ہونا۔ نکما ہونا۔ ردی ہونا۔ اردل العموسے مرادست خوانت ہے۔ حب برهای وج سے آدمی فاترالعقل بوجاتا سے ۔

کیٹ کڈ کیف کھ میوٹ کیٹ ہو ہے لئے شکیٹا۔ کہ وہ جاننے کے بعد کھی کھے نہ جانے یعنی خدّتِ

صعيفي سے قوتت ما فظمير جي جاتي رہتي سير ۔ قوى دماغي انحطاط بذير موجا ـ ياب ، اوداشت كاخزاند خالی ہوجاتا ہے۔ ادر وہ جن امور کادمیع علم رکھتا تھا۔ ہوں بہکی بہکی بانیں کرنے گتا ہے کہ معلوم ہوتا

ہے اسے ان کا تھے علم بھی نہیں۔

ع ما مراي النّار آك كا واحد والد والد و من هن و هُمُو هُم مسد مرك إلنّار آك كا بجمانا رأك كاعفنزا بوناء اور هكمك ب الكرَّض درمين كا بنجر بونار بـ ابر وكياه بونار

وَتُوكِي الْلاَئْ صَى هَا هِدُ تَوَ الله ويجع ولك توديكمتا الله ورايك وقت بين زمين خشك برى ہوتى ہے۔ اوربے آب دكياه ہوتى سے۔

= فيازا- مجرجب

= المِنْ أَرْتُ ما منى والعدمون غاكب اس فرو تازه بهوكر سركت ك

ا هنا تراز افتعال، سے جس کے معنی حجومنے بل کھانے اور شادابی اور تروتازگی کی وحرسے درخت کے بلنے اور حرکت کرنے کے ہیں۔ گئر ایک مادہ ۔ اُلْکُ و کے معنی کسی چیکو ذور سے بلانے كِين - قرآن محيد مي سے وَهُزِي إلينكِ بِحِنْ حِ النَّحْلَةِ (١٥ ١٥) اور محورك تن كوكرُ كُر ابنى طرف بلاؤ- اورف كُمَّا رَا ٰهَا تَهُ تَوْكُكُ مَنَّا بَاكُ اللهُ ١٤١ : ١٠) حب اس ف اسے دیکھا توداس طرح) بل کھارہی تھی گویا سانب سے اور کہتے ہیں اِ ف تَرَتَّتِ النَّبَاتُ ، بناتات السيزسيكا لبليانا س

= رَبَّتْ وبو مادّه ورَبَاكِر بُوْاد باب نقر كُنُو مِعدر سے ماضى واحد مؤنث غائب وه برط عي وه ميولى ، وه المعرى - اس سے ب رَبْق وَرا الله الله والله و دكه وه مي داس المال پر بڑھوتی ہے۔

برب من سن الله المرمون عاسب إنبات (انعال ) وه ألى راس ن اللها باتات ا گی ہوئی چیزیں۔

 مِنْ کُلِ ذَوْجٍ-ای من کل نوع - من کل صنف - برقم کی = بَعِيبُ بِمَ بَعِبِ ماتَّه ، بَعِنْجَةِ ، خُرَسْ غالَ ، فرحت وسرور كاظهور بهيب بروزن فغيل صعنت مُثَنَّبُه كاصيغه ہے . بارونق - تروتازه - نفیس - نوسش نما ـ فرصت وسرور آور - بُھیج ركوم )

رازبادی استان استان استان الله واحد مذکر و نشکی کفتنی درض ب استی مصدر استان الستان ال

تُا فِی عِطْفِه - صنیرفاعل یُجَادِلُ سے مال ہے (تکترسے) بہوکو موزنا ہوا ولیصل عَنْ مَسَدِیلِ الله - لِیُضِل - لام تعلیل کے لئے ہے - یُضِلَ واحدمذکر فائب - تَاکہ مُراه کرے - تاکہ بہاف - رباب افعال ،

\_ نُكِوْ لِنُقْكُ مَ مَنَارِع جَع مَنْكُم وَصَمْرِ مَعُول واحد مَذَكُر غَائب مِهِ اس كو هِبُكائي كُ ، اَ ذَاقَ مِينِ نِينَ إِذَاقَةٌ وا ذَا قَتَة مُ (انغال، جِكُمان، ذَا تُقَدَّهُ عَصِينِ والى -

\_ اَلْحَوِيْقِ . آگ - آخُرَقَ ثَيْرُقِ (انعال) سى جَرِكُ مِلْنَ الْحُتَوَقَ (افتعال) جل جانا جيد فَا صَابَهَا إعْصَارُ فِيهِ فَاكُ فَا حُتَوَقَتُ - (٢١:٢١) تو رَنَا گَبَال، اس باغ بِرَاكَ كا مع إبوا مجوله جل اوروه جل ركردا كه كافي هر به جائے ۔ حَرَقَ لَيْحَرِّقُ لِتغييل مِلانا

قَا كُوَ احَرِقُو كُو (۲۱: ۹۸) كَهِ لَكُ اس كوصبلادو-الكُورِيْق بروزن فعيل صفنت مخبه كا صغوبهي بوسكتا سهد اورفاعل اورمفعول دونوس كم معنى مين استعال بوتاسد عين حلاف دالا-حبلا بوار سي محرقه تيز بخار حلا فيف والايخار-معنى عين استعال بوتاسد لا يقال له ذلك وسي محرقه سي كماجا سي كا العبر 17 منارع نفي تاكيد لبن في ضير نفول واحد مذكر غائب وه اس كَابَرُّز المنارع نفي تاكيد لبن في ضير نفول واحد مذكر غائب وه اس كَابَرُّز مدد نہیں کرے گا۔

ے فَلْیَمُنْ اُدُد وَ جاب شرطین ہے لِیمُنْ کُد فعل امروا مدمذکر فائب۔ مسل محمدر۔ باب نعرے ۔ اُسے بائے کرو، تان ہے۔ اسے جاہئے کردہ دراز کرے ، اسے جاہئے کروہ کھینج

<u> سکتب ، حبل ، رسی ، ذرانعیه ، طراقی ، راسته ،</u>

ے الستَماءِ- گوری حیت ، آسمان - حل ماعلاك سماء برجز بوتم سے اور بے ساؤنے \_ لِيَقْطَحُ - فعل امرُ وا صرمذكر غاب - جاست كروه كاك دے - القطع بعن الا ختنات بھی ہے۔ کیونکہ رسی کے ساتھ گلا گھوشنے سے سانس منقطع ہوجاتا ہے۔ اور آدمی مرجاتا ہے لہذا اس معنی لیقطع سے مراد ہوگا چاہئے کہ گلا گھوٹ ہے ۔ بین گلا گھوٹ کرمرجائے ۔ اس سے سے قَطَحَ فَكِلَاثُ الْحُبُلَ لِي الْفَطَحَ الرَّحُبُلُ بِحَبْلٍ قَطْعًا - اى اختنق به - آدمى رسی بنے گلا گھونٹ کرمر گیا۔

 قُلْدَنْظُونُ فعل امر واحد مذكر غائب - بمرجا مئے كروه و كيھے -\_ هن مِنْ هِ بَنَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنَارع ناكيد بانون ثقيله واحد مذكر غائب هك استفهام

ك كي المس في دوركرديا سه معدد كيا اس في دوركرديا سه-

\_ كيك لك الما مفاف اليد- اس كى تدبر-

 ساکفیظ مکا موصولہ یغیظ مضارع واحد مذکرغائب عنظ مصدر لاباب ضب و ہبزیو اسے عصمی اللہ ہے۔ بواسے ناگوار گذرتی ہے۔

فَلْيَنْظُورُ مِنَ لَ مِينَ صِبَيَّ كَيْنُهُ لَا مَا يَغِيْظُ - مِيرِ جَاسِعَ كرده ديمهايات کی راس ، تدبیرنے اس چرکو جو اسے ناگوارگذرتی مقی یا غصیس دالتی تھی دور کردیا ہے اس آیت کی مختلف صورتیں ہو کتی ہیں۔

ا: - بیلی صورت به سے که لک تیک میں کا منبر وا صرمذکرغات رسول کریم صلی اللہ عليوكم كى طرف راجع سے اور القطح بمعن الاحتناق سے اس صورت بي مطلب يہوكا کہ اگر کوئی پینیال کرتاہے کہ امترتعالیٰ لینے بنی کی مدد تہیں کرے گا نداس دنیا میں رجیسا کہ منکرین اسلام، اسلام کے ابتدائی مدارج میں مسلمانوں کی زبوں حالی اور کمزوری کو د مکھر اندازہ سگا سبے مقے) اور نہ اخرت میں تووہ نقین مانے کہ اس کا خیال مفض عبث ہے آپ کی مدد ہوکرونگی

گویہ لینے غضہ میں مرہی جائے۔ میں وہ مراج اس پر جمال

آیت کا ترجمہ اوں ہوگامہ حوشخص خال کتامہ سرکار اٹر آداا

بوشخص پرخیال کرناہے کہ اللہ تعالیٰ لینے دسول ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد بہیں کرے گانہ دیایں مرائز میں مرائز میں خرائز میں مرائز میں تواسے چاہئے کہ وہ ایک رس کے ذریعہ جست سے نشک جائے۔ اور بھرا پنا گا گھون کی مرجا سے اور بھرد کیھے کہ اس کی اس تدہر نے اس چیزکو دور کردیا ہے جو اس کے لئے باعث غیظ وخضب بن رہی تھی۔ یہی دیکھے کہ کیا خدادند تعالیٰ کی نصرت بند ہوگئی ہے ہ

ا ہنی معنوں میں قرآن حکیم کی آیت سے :۔

وَإِذَا حَكَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمُ الْدَ نَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوَثُوّا إِلْعَيْظِكُمُ اللهُ الْعَيْظِكُمُ (٣: ١١٩) اورجيده الكروتي بن توقم بِشرَتِ عَيْظ سے انگليال كاٹ كھاتے ہيں۔ آب كمه يجة تم ابنے غيظ بيں مرجا وَ۔

دوسری صورت! یَنْصُون میں ضمیروامد مذکر غائب کامرج بنی کریم صلی الله علیه کم بی اور لِیَقُطَع بیں مفعول وی مقدر ہے۔ ای لیقطع عن النبی صلی الله علیه وسلد الوحی (ابن جریر) ای لیقطع الوحی ان ینول علیه ذکشان،

بوشخص الشرنعال برتوکل کھو جیکا ہے اوراس کی طرف سے فراخی رزق سے مایوس ہوجکا ہے تواسے چاہتے کہ وہ سسک سسک جان نہ نے جکہ انجی سکے ہیں ہستہ ڈال کر لینے آپ کو حجبت سے لٹکا کر خودکشی کرے اوراس ٹنگ رستی کا قفتہ ہی ضستم کرنے ۔

بوعقى صورت؛ بعض كزوبك ضيرة كامرجع الدّين يا الكتاب سي تكين يرقول اس قول الله مختلف نبي سي حس مي كامرجع رسول كريم صلى الله عليوسلم لياكيا سي كيوكد الدّيني قول سي مختلف نبي سي حس مي من كامرجع رسول كريم صلى الله عليوسلم لياكيا سي كيوكد الدّيني ك

یا الکتاب کی مدد رسول کریم صلی الله علیه دسلم کی مدد ہی ہے۔

سکن آیت شے سیاق وسباق سے مدنظر دوسری صورت ہی صحیح معلوم ہوتی بریس سری در ماد

ہے ۔ آسمان پررسی کے ذریعیہ بہنینا اور جیت سے ملک کر خودکشی کرنا سے ظاہری لفظی فہوم مراد نہیں ہے بلکداس سے مراد انتہائی کوسٹش کرنا ہے۔

ری ہے بیدا کے سروا ہاں کر سے مثل و لاے الد نوال جس طرح ہم نے یہ در اس کر الد نوال جس طرح ہم نے یہ رمندرجہ بالا بانیں کھلی کھلی بیان کی ہیں اس طرح الدولائے ہم نے ساراقرآن نادل کیا ہے

م منمیرکا مرجع القرآن ہے۔ ایلتِ مجیناتِ موصوف فنت ہوکر اَنْزَدُنا سے حال ہے اور بری وج منصوب سے

یبودی ہونا۔ هُوُ گُرے یبودیوں کی جباعت - انتہا ہیں کے ستار برستوں کا ایک گردہ۔

= اَلْمَجُوْسَ - مجوسى كَنْ عَ مَجُوْسِيَّتُ مِعْدر اَتْسْ بِست -

٢٢ و ١٨ = اكثر نتر - الف استفهامير - كثيرتك نفي حربهم - تكواصل مي تولى عاكم كي و حرسة متى حد ملت مركب كي توفي أي و يمتاء

ے الّٰ اَوَابُ وَابُ وَا بَنَهُ اَ بَيْ مِعْ ہِے۔ رینگنے والے جانور - پاؤں جِلنے والا جانور - مذکرومُونُ وروز دونوں کے لئے مستعل ہے ارمیے عسرف عام میں یہ لفظ گھوڑے کے لئے مخصوص ہے مگرسب جانوروں سے لئے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں بھی داکیا تھا کا لفظ کیا ہے تواس سیت

ہرا کی حیوان داخل ہے۔ <u>ہوا کیو</u>ن مضارع واحد مذکر غائب و اِها نَهُ (افعال) مصدر

ہے (بوا صابح میں ہی رہے مرک میں کے ہوئیں کے ہوئیں۔ کہتے ہیں۔ اور یہ نو ہیں ہے متک کے مہم کیا۔ ما کہ اسک کیئے کیٹ کمائے او کمائے مستی - این کما -مرکز مول کے میں میں میں اس میں سے در کا باری کے ایک کا اللہ در در در اس کے ایک کا کا مال در در در

ا کی طورن اسم جازم امد فعل ا) جیسے کو مت نیف نیفک نظیک کیات اکا مگام ( ۲۵:۲۵) اور جویہ کام کرے گا تو وہ (اس کی سزایا سے گا۔

عد مُكْنِو مِرِ- اسم فاعسل واحد مذكر إكْنُوا مِرٌ مصدر- عسزت فين والا -

## فائده

سجدہ سے مراد سراف گندہ ہونا۔ مطع ومنقاد ہونا ہے مکٹ فی السّماؤت والدّنہ فی سے مراد سراف گذار ہے وہ منقاد ہونا ہے مکٹ فی السّماؤت والدّنہ فی سے مراد زمین و آسان کی ہر چیز ہے۔ سورج رہاند، ستا ہے۔ بہاڑوں۔ بو یاوُں اور فران بردار النانوں کا ذکر ان کو منفرد کرنے کے لئے کیا گیا ہے۔ جیسے کہ کہیں ساری قوم آئی اور زیداور مجسر ہی آتے سے دو شرعی وا فتیاری بھی ۔ سعدہ مکونی اور سیخی د فیرافتیاری بھی ہے اور شرعی وا فتیاری بھی ۔

اقلالذ کرے سخت مجد منکوق غیر ذوی العقول اور ایک مدیک ذوی العقول مخلوق و جہاں کہ کران کا اپنا کوئی افتیار مہیں منٹل بیدائٹ رمرگ ۔ بین سے جواں ہوجانا ۔ یا بوان سے بوڑھا ہوجانا وغیرو) شامل ہے ۔ اور ثانی الذکریں صرف ذوی العقول کو سکف گردانا گیا ہے ۔ اور ثانی الذکریں صرف ذوی العقول کو سکف گردانا گیا ہے ۔ اور ثانی الذکرین صرف ذوی العقول کو سکف گردانا گیا ہے ۔ اور ثانی الذکرین موجاتے ہیں اور کھٹیو من المناس کے دمرویں شامل ہوجاتے ہیں یا الکار کرے کٹیر حق علیہ العنداب میں مباطعے ہیں ۔

المن المؤمنين وفراق الكف المن خصل من وفراق و بعن فراق المؤمنين وفراق الكف ادر المن المومنين وفراق الكف ادر المعن معن في معن البودر المؤدر المن المن المن المن من المن مبارزت دى و مسلمانون كى طرف سے مضرت على منى المن من من الله تعالى عنم اور كف ادر كارت من عبر من راجيم اور شيبه بن راجيم اور وليد

= ( نختَصَمُوا۔ ماضی جع مذکر غائب - انہوں نے تھ گڑا گیا۔ اختصام دافتعالی مصدر جب رائز کی وج سے لایا گیا۔ ہے۔ جب کواکرنا۔ یہاں خصمٰن کے بعد جع کاصیف نفرد افراد کی وج سے لایا گیا۔ ہے۔

سے قطعت ۔ مامنی مجبول ۔ واحد مؤنث فائب گفت البہ کو تفعیل مصدر ۔ بوبائی جاتی ہے یا مجار می جائے گ ۔ قطع کی جائے گی ۔ قطعت نیباک ۔ کپڑے کافیس جائی ۔ کے ۔ یعن ان سے ناپ سے مطابق آگ اُن کے گر دلیہ یا میں گئے۔ یعن کپڑوں کی طرح آگ اُن کے گر دلیہ یا ، دی جاگھ مامنی بمعنی مضارع ۔ مسارع ۔ مسارع ۔ مسارع ۔ مسارع ۔ مسارع ۔ مساوع کی مساوع ۔ مساوع کا مساوع کی مساوع کے دو مساوع کی کہ کے مساوع کی کہ کے کہ کے کہ کو کہ کے کہ کی مساوع کی کہ کے کہ کے کہ کہ کہ کا کہ کہ کو کہ کر کہ کی کہ کی کے کہ کے کہ کو کہ کی کہ کے کہ کر کر کہ کے کہ کہ کہ کی کہ کی کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کہ کے کہ کے کہ کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ

= یک مستی مفالع مجول وا صدند کر غائب مصدر رباب می بهایات گاد اندیلا جائے گا- گرایا جائے گادیانی

کوئی دوست کسی دوست کونہ لوچھا۔ ۲۰:۲۲ = گیضھ کے مضارع مجول واحد مذکر غائب صَھُی مصدر رباب فتح) بگھ لادیا حبائیگا۔ گلا دیا جائے گا۔ صَھُو گرم چیز۔ صِھُی رَائِۃ داری ۔ ابنائیت ۔ خشرالی شتہ دار اِصُھاد کر اوفعاک داماد بنائی نکاح یا نسب کے ساتھ ملالینا۔ مصاحکو کی دامادی اور سمد صیانہ۔ فکجھ کھ فسب کے صحیح کھا ہیں۔ چراس کو ماندان والا بسسال والا بنایا۔ = اَلْجَادُور عِلْدُ کی جسع کھا ہیں۔ چراہے۔ ای وقعہ رباہ الجلود اور کل جائیں۔

ان کے جڑے۔ ان کی کھالیں۔ الف لام قائم مقام ا ضافت ہے ، ای جلود هد۔ و مقامع ۔ مقمع کی جع - اسم آلد گزر بنھوڑے ۔ مفع ہراس جز کو کہا جاتا ہے جس سے بریط بیط ، کرسی کو مطع ادر مقدور کیا جائے ۔ اسی سے جے قدم عث فی القدم (باب

انفعال میں نے اسے روکا بس وہ رک گیا۔

۲۲:۲۲ منها بن ها صمروا مدمون فائب کامرجع نارہے ۔ بعض کے زدیک بیضمیر فیائ کے اس کامرج کامرج کامرے میں کہا ہے۔
فیائ کے سے لئے ہے لیکن صاحب روح المعانی نے لیے رکیک دکمزوں کہا ہے۔
میں معانی ہے کہ الله سریدی سے

ے غیرے ری اس مورن کر ایر علی اس میں اسی معنی کسی جزر کو جبالینے کے ہیں اسی سے آفسی کے جب اسی سے آفسی کے جب کا در ماریکی کے جب کردہ و

سورج کی روشنی کو حیب ایتا ہے۔ قرآن مجیدیں ہے۔ مورج کی روشنی کو حیب ایتا ہے۔

اَکُ یَّا یَّیْکُ کُمُ اللَّهُ فِیْ ظُلِلَ وِیْنَ الْغُمَّامِ ۲۱۰:۲۱) کرخداان کے باس بادل کے سابانوں میں آجائے۔ اور عُمَّنَ اُلْاَ مُورِ مَعْنَ کسی معاملہ کا ہجیدہ اور مُنتبہ ہونا ہے جیسے قرآن مجید میں آیا ہے اُنگر کُوکُ مُنگر عُکُمْنَ عُکُمْنَ کُمْ مُنگر عُکُمْنَ اُلْاَ مُنْکِرُ مُنْ اَلْمُوکُ مُنْکَمُونِ مِنْ اِلَامِ اِللَّامِ اللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْکُمُ عُکُمْنَ اللَّهِ اللَّهُ الل

مِنْ عَنَّةً مِنْهَا سِي بِل اسْتَالَ سِي يَا يَحَنُّو جُوْلًا كَامْفُولُ لاَ مَعِنَى مِنْ اَجْلِ عِنْ عَنِّدً مِنْ عَنِّدً مِنْهَا سِي بِهُول مِع مذكر غائب إعادَة الله مصدر وه لوثا فيتَ سُحّة بهال ماضى

بعن مضارع مستقبل ہے۔ وہ نوٹائیئے جائیں گے۔ - وَذُوْقُوْلَ وَاوَ کے بعد قِیْلَ لَهُ مُعْ مِنوف ہے۔ سورۃ السجدہ میں ہے ڪُلّماً اَرَا دُوْلِ اَنْ يَتَحُومِجُوْل مِنْهَا اُعِيْ كُوْل فِيْهَا وَقِيْلَ لَهُ مُدُدُونُونُوا عَلَىٰ ابَ النّارِ الَّذِي كُنُتُمُ بِهِ تُكَيِّ لُوْنَ ٥ (٣٢: ٢٠)-

خُوْقُوا فعل امر جح مذكر حاضر خُوثِ صم مصدر سعدتم حبكمور ع عَنَابَ الْحَرِيْقِ - مضاف مضاف البر - حَرِيْقٌ حُرُقٌ سے بروزن فَعِيْلُ

صفت منبدكا صيفرس اور فاعل ومفول (ملاف والارجلابوا) دونون كمعنى وتياسي يهالمبنى

کیادہ ہو زیور میں برورسٹ یا تے۔

ے آ ساور۔ سواڑ کی جع ۔ کٹگن ۔ ہونیاں ۔

= كُوْكُوًّا- كُوْكُو مفرد لَالِي جَع - مولى -

= فيها اى فى الحنة -

ھ حڪويو رکھي

٢٢: ٢٢ = مشدة فا- ماض مجول - جع مذكر فات - هيدك اينة مصدر وباب ضك ان کو مرامت کی گئی ۔ ان کوراستہ بنایا گیائہ

وَ حُمْ لُ وَالِي الطَّيْبِ مِنَ الْقَوْلِ - ان كرابِ الْ كُلِّي مَعَى كلم طبير ك طرف البض فرات مرادایا سے ماحصل ایک ہی سے

صِي الْحَديْدِ - مضاف مضاف البر- الْحَديثي سے مراد ذات خداوند

تعالی سے کہ مزادار جسدو تناہے ادر مراط دراستہ سے مراد اسلام سے .

و مسل داريه بانيس يني نهرول والع باغ ،سوف اورموتيول كوريورات اور رکشیمی باکس ان کواس وحبہ سے نصیب ہول گی کہ دنیا میں الشرکی طرف سے ان کو کلمہ طیبتبہ ياقرآن مجيدي طرف بدايت دى محى مقى اورخد اليوحدة لا شركي لأسي راستهران كو

گامزن فرما دیا گیا مخ*ما*– حيميس بروزن فعيل صفت منبركا صيغهد معنى مفول تعي محودس ادر الشرتعالك كاسماجسن يس سے بے كوكوورى حقيقى طور فرستى حدب،

٢٢: ٢٥ = جَعَلْنَهُ بِن مُ منيوا صرمذكر فانب المسجد الحرام كرك ب ستوآء برابر - اسم مصدر سے بمبنی استواء بینی دونوں طرف سے بانکل برابرہونا- اسکا تنٹنیدوجع نہیں آتا۔ مسکواء ۔ بجک کمٹ کے کی ضمیر کا سے (ضمیمفعول) سے طال ہے۔ جے ہمنے بنایا سب لوگوں سے لئے رابر ۔

المسابع بي منب رون مسابع بي المسابع بي المبارد خواه بالمرسة آن دالاور المسابع المسابع والاور المسابع والارساب المنازه و مقاور الكربيط والارسابي والارسابي والارسابي والمستطن والارساب المنازم والمستطن والارساب المستطن والارساب المستطن والارساب المستطن والارساب المسابع والمسترد والمس

الف و من الدار می المورد المراب المورد المو

نزىدىت كى صطلاح بى اعتمان كى مىنى عبادت كى نيت سى سىدى رېزا اوراس سى باېرند ئىلنا قرآن مىدىى ب وَأَنْ نُنْمُ عَكِفُونَ فِي الْمَسْلِجِ لِ (١:١٨) حب تم سىدولى اعتمان بيشج بور اور يَكَ كُفُونَ عَلَى أَصْنَا هِر لَهُ مُرْدٍ لا : ١٣٨) يەلىنى بتوں كى عبادت كے لئے بيٹھے

مہتے تھے۔ عکفت یک کیف جب علی کے ساتھ آئے تواس کے معن ہوتے ہیں کسی جزک قرن اس طرح لگ کر بیٹھ جانا کر بھراس کی طرف من مدرے۔

= اَلْبُادِ- بادینشین - باہرسے آنبوالا- بک او کام مصدر جس کے معن صحرا بم اقامت افتیاد کرنے کے ہیں - اسم فاعسل کا صغرواحد مذکر -

فَا مِلُ لَا اللَّهِ النَّالَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَجْرَى نَوْنَ ہِ تَصْدِرِ كَامِ يُوں ہِ إِن اللَّهِ اللَّهِ اللّٰهِ نُكِنْ فَلَهُ مُرِفَى عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ نُكِنْ فَلُهُ مُرِفَى عَنَ اللّٰهِ مِكِنْ فَلُهُ مُرِفَى عَنَ اللّٰهِ مِنْ فَكُوفِيهِ بِالْحَادِمِ بِظُلْمِ مُنُوفَّةُ مِن عَنْ يَوُوفِيهِ بِالْحَادِمِ بِظُلْمِ مُنُوفَةً مُن عَنَ يَوُوفِيهِ بِالْحَادِمِ بِظُلْمِ مُنوفَةً مُن عَنَ يَوُوفِيهِ بِالْحَادِمِ بِظُلْمِ مُنوفَةً مُن عَنَ اللّهِ عَنَ اللّهِ عَنَ اللّهِ عَنَ اللّهِ عَنَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللل

و مَنْ يُودُ = جو كوئى جى اداده كرك كار يُودُ مضاع مجزوم واحدمذكر غاتب إدادة المددة مصدر افعال كالمددة معدد وافعال كساسة على المددة كرتاب ياكر ليكادنيز ملاحظ او ١٨:٢٢ معدد وافعال كالمسابقة المسابقة ال

- فينه اى فى السجد الحرام

الحاددونسم مرسے دا، امک وات البی کے ساتھ کسی کوشر کیے کرنا یہ الحاد ایمان کے

منافی ہے اور انسان کے عقیدہ وایمان کو باطسل کردیتاہے۔

رما اسباب ہیں خرک کرے الحاد کرنا۔ اس سے سرے ایمان باطل نہیں ہوتا سین اس کے عُوہ رصلت کو کمزود کر دیاہے جنامخیہ آیت ہوا ہو بیٹ یکٹر فوٹی فی بیال کھا دِم بنظ اُید منگز فٹ فوٹ کے موٹ عکر در کر دیاہا ہے اس کوہم در دینے میٹ عکن اپ آلی ہے۔ اور جو اس میں خرارت سے کج روی و کفر کرناجاہے اس کوہم در دینے والے عذاب کا مزہ حکمائیں گے۔ اور الگ نوئی میل کے دوی اختیار کرتے ہیں۔ ہردویس دوسری قسم کا الحاد مراد ہے۔

اس کے ناموں کے وصف میں کج روی اختیار کرتے ہیں۔ ہردویس دوسری قسم کا الحاد مراد ہے۔

اساد اللی میں الحاد کی بھی دوصور تیں ہیں۔

رالی ایک ید کرباری تعالی کوان اوصاف کے ساتھ منصف کرنا جو شان الوہیت کے منافی ہوگ رب دو تم ید کہ صفاتِ اللی کی ایسی تاویل کرنا جو اس کی شان کے زیبا نہ ہو۔

مُلُنَّحُكُ لُ مصدر میں یا اِلْتِحَادی سے اسم طرف معنی بناہ گاہ ہے۔ اور اِلْتَحَکّ السَّهُ مُ عَنِ الهُ لَهُ اِن مِن تِر نشانے سے ایک جانب ہوگیا۔ یعنی نشانے سے بسط گیا۔ سے بظکم ای بغیر حق ۔ نامی ۔

= مَن قُن مَ منادع مجروم ( المعظم و ۱۸:۲۲) جعمتهم مح ضمير فعول وا مدمذكر غاسب - اس كو حكيما بين ك-

٢٢:٢٢ = قَازْدُ- قَاذُكُوْحِيْنَ - اوريادكروب:

ے بَوَّاناً۔ ماضَ جَع مَكُم مَ بَنُوْيَة مُرتفعل سے ہم نے جُد دی - ہم نے مناسب مقام تاركيا۔ ہم نے مناسب مقام كا تعين كيا۔ جيبے كه تُبَوِّئُ الْمُؤُ مِنِ بَى مَقَاعِب كَ يَدُعِتَ الْ (٣: ١٢١) تاكم ومنوں كو لڑائى كے لئے مناسب مورپوں برمتعين كرے -

اَلْبَقَاءُ د مادہ ب وع ) کے اصل معن کسی جگہ کے اجزاء کا مساوی ( سازگار-موافق ) ہونے کے ہیں۔ لہذا مکان گرکوا گر کے معن ہیں وہ مقام ہو اس حبگر اترنے وللے کے لئے سازگار وموا فق ہو۔ بَقَ آئ لئے مکاناً۔ یں نے اس کے لئے جگہ کو ہوار اور درست کیا کا ذیر بُوا ہے لئے مکانا البکیت ۔ اور یا دکرو وہ وقت حب کہ ہم نے رحفرت ، ابراہیم کے لئے بیت اللہ کی تعمیر کے لئے ) حبگ مقرد کردی۔

بعض نے اسے باء کیبؤر کوائے سے بیا ہے۔ بین وٹنا۔

چان بر مدارك الترل ين بع - جعلنا لابوا هيم مكان البيت مبادة اى مرجعًا يوجع اليه للعمارة و العبادة -

اورروح المعاني سي - جعلنا مكان البيت مباءة لجد هما براهم عليد السلام اى مرجعًا يرجع اليه للعمارة والعبادة -

ینی ہم نے حفرت ابرا ہیم عیرال ام کے لئے بیت اللہ کو مباءة ومرجع (لین باربار اوٹ آنے کھے ۔ اور عبادت کے لئے دہ باربار وہاں آتے تھے ۔ الدخاج نے کما ہے کہ المعنی بینا له مکان البیت لیبنیه و میکون مباءةً لمه له معنی بینا له مکان البیت لیبنیه و میکون مباءةً لمه و محجونه ،

سین قرآن مجیدی اکثرادل الذکر معنی میں ہی بقاً کا استعال ہواہے مثلاً ایت شریف رس: ۱۲۱ متذکرہ بالا۔ یا جیسے کہ وَالَّ فِیْنَ الْ مَنْوَا وَعَمِدُوا لِنَظِيلُ لِحست لَمُنْ اَوْ مَنْوَا وَعَمِدُوا لِنَظِيلُ لِحست لَمُنْ اَوْ مَنْ اَلْجَنَّ اِنْجَا اَلْجَنَ اَلْجَنَّ اِنْجَا اَلْجَنَّ اِنْجَا الْجَنَّ اِنْجَا اِلْجَا الْجَاجُولُ الْجَاجُولُ الْجَالُ الْجَاجُولُ الْجَاجُولُ الْجَاجُةُ الْجَاجُولُ الْجَاجُلُولُ الْجَاجُولُ الْجَاجُولُ الْجَاجِيلُ الْجَاجُولُ الْجَاجُةُ الْجَاجُولُ الْجَاجُولُ الْجَاجُولُ الْجَاجُولُ الْجَاجُولُ الْجَاجُولُ الْجَاجُولُ الْجَاجُلُولُ الْجَاجُولُ الْجَاجُولُ الْجَاجُولُ الْجَاجُلُولُ الْجَاجُلُولُ الْجَاجُولُ الْجَاجُلُولُ الْجَاجُلُولُ الْجَاجُلُولُ الْجَاجُولُ الْجَاجُلُولُ الْجَاجُلُولُ الْجَاجُلُولُ الْجَاجُلُولُ الْجَاجُلُولُ الْجَاجُلُولُ الْجَاجُولُ الْجَاجُلُولُ الْجَاجُلُولُ الْجَاجُلُولُ الْجَاجُلُولُ الْجَاجُلُولُ الْجَاجُلُولُ الْجَاجِلُولُ الْجَاجُلُولُ الْجَاجُلُ الْجَاجُلُولُ الْجَاجُلُولُ الْجَاجُلُولُ الْجَاجُلُولُ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيُولُ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْلِقُ

عروبن معدی کرب کا شعرہے:۔

مراب المراب الم

يهان اس آبت ميں قُلْنَاكَهُ مقدرہ ۔ گوما تقدير كلام ہے ، كارْ دُبَوَا مُنَا لِا جُوْلَاً مَا اللهِ جُوْلَاً اللهِ عُلَمَا اللهِ جُولَاً اللهِ عُلَمَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَمَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

449

ز کرنا.

= طَقِ وُد فعل امروامد مذكرماضر - تَطْهِ يُوكُ وتفعيل معدر - توباك ركوداى من الشوك والدوثان والاقتذار - يعن فنرك سے ويوں سے اور كندگ سے ويد ياك دكود

= كَارْفِيْنَ وَطَالُفُ كُ جَعْ وَ طُوافَ رُفِ ول و

= قَائِمِيْنَ- قِيام كرنے داے قائِمٌ كى جع .

= دُكْمِ - دكوع كرف داك . وَالْعُمْ كَ مِنْ

= الشَّجُودِ - سجده كرنے والے - سَاجِد كى جمع

٢<:٢٢ = أَذِن مَا المرواص مذكرُ عاضر توبكار تواعلان كرد تأذُّوني وتفعيل المساد الاذان أى الاعلام والاعلان .

= یا آؤک مضارع بزدم ربوم بواب اس بی مذکر غائب ک ضیروا مدنکر ما مزر وه سرے باس آئی مضروا مدنکر ما مزر وه سرے باس آئی گے جے تونے تعمیر کیا ہے یعی بیت الحرام = دیجا لاً ، باوں چلے ہوئے ۔ یا وں بیا دہ ۔ دا جل کی جی ہے بیسے سرا کی کی جی سے باوں کے بی ۔ اسی مناسبت سے یاوں دی کائی ۔ دی مناسبت سے یاوں دی کائی ۔ دی مناسبت سے یاوں

یادہ کو رَاجِلُ کہتے ہیں۔ یَا تُوک سے موضع حال میں سے لبذا منصوب سے

صاحبے اسم فاعل واحد مذکر۔ وُہا۔ جس کی کمریبلی ہواور بیٹ بیٹے گیا ہو۔ خیمورک سے

یہاں مراد سواڑی کا وہ جانور زادنٹ یا گھوڑا، جو دیرتک یا دورتک سواری دینے کے سبب ۔ وہلا ہوگیا ہو۔ مذکر دموّنت دونوں کے لئے مستعل ہے۔

ربر اربی و سررو توت دوون سے سے مسل ہے۔ = یا براین ما مفارع جع مونث فاریب. وہ آئیں گی د ضا میر کی صفت میں ہے بین

معنى ين استعال بون لكاراس كى جمع فِجَاجِهم و قرآن مجدهم بعرفي مع فِيهُا فِعَاجًا

سُبُلاً -(٣١:٢١) اس مِس کشاده راسته ـ استُ مشبر کا صیغرے العُمنی کے معن نیجے ک = عَرَمَیْقِ ہے العُمنی کے معن نیجے ک

طرف دُوری بعن گہرائ کے ہیں۔ اس لئے بہت گہرے کنویں کو بِبٹُو تھے بینی کے ہیں۔ راستہ کی صفت ہو تو اس کے معنی دور دراز کے لئے جائے ہیں

٢٨ ١٢٢ = لِيَشْهَدُ وا- لام تعليل كاسه - يَشْهَدُ وَا مضارع منعوب بوج عل لام

مع مذکر غائب۔ تاکہ وہ ماضر آدیں مبنی ماصل کریں ۔ یہ یا تراکیدت سے متعلق ہے یا

ے مَنَافِعَ لَهُمُ مُ لِينَ فالرّے ويني رضوان الله ونيوى و ذبائح كے كوشت يو ت سے ماصل کردہ قائدے اور تجارت ( جیساکہ ۲۱: ۱۹۸) میں ہے کیشک عکیک کُد جُنّاح اَنْ تَبْتَعَوُ النَّصُلُا مِنْ تَرْتِبِكُمْ مِنْ الساب مِن كُونَى مضالقة ننين كه تم لين بروردكا کے ہاں سے تلامشِ معامش کرو ۔

\_ يَنْ حُرُوار مضارع منصوب اس كا عطف نعس منسوب بيشهد وايرسد - تاكه نام ليوس - يك وكركرس -

\_ اَتَا مِر مَعُ اُوْمَاتٍ - اس سے مراد قربانی کی تاریخیں ہیں یعن ماراار ار دوالحب-اور بعض سے نزد کے جلد ایام تشریق ایام معلومات ہیں - بعن اراس اارسار دوالحد -

حضرت امام الوصفيفريمة الله عليه ك زدك والجركابيلا سارا عضره اي ايام علومات \_ بويمكة - جوياب جانور- عرف عامين درندا وربرندك علاوه باقى مانورون كوسى بهمكها جاتا ہے البہ مکت می میں میں بھان کے ہیں اورنت بید کے طور بہا درا دمی کو بہم کہ کہا جاتا ہے۔ نیز ہروہ حتی یا عقلی جیز حس کا عقل اور حاس سے ا دراک نہو سکے اُسے مہم کھتے بَي - سياه دات كو لَيُكُلُّ بَهِيمٌ وفعيل بعن مُفَعَل اى مُبْهَا كُلُّ كَيْتِهِي كيونَى تاریکی کے باعث اس کا معاملہ بھی مہم ہوتاہے۔

\_ ألاً نعام م موليتى - بعير مكرى - كات - عبيس - اونث - موليتى كواس وقت تك انسام نہیں کہا جا سکتا حب تک ان میں اونٹ داخل نہ ہوں۔ مب ازّا یہ نفظ ان کے لئے علیحدہ

علیمدہ بھی بول سکتے ہیں۔ العام کعند کی جمع ہے۔

= مَيْنُ كُونُوا فعل ب اسم الله مناف مناف الديل كرمنعول - في أيّامِر مَعْ لُولُولِيِّ ظرن زبان على ما رزقه مر معلق نعل من بهيمة الا نعام تعربين مي مك اس نے ان کو بطور رطال رزق کے عطاکیا سے دیخراینی ذیح کرتے وقت وہ اللہ کا نام لیوس = حادثا فعل امرجع مذكر ما مزرتم كهاؤ - مفسري في تفريح كى سي كرميال صيف امر

استبالی سے فرضیت کے مفہوم میں نہیں -= مِنْهَا عِي مَنْمِيرِهَا والمرمُونَ عَاسِ بهيمة الدنعام كي طرف راج ب = أطعيموا - فعل امرجع مذر ما مزية م كملاق

ے اکٹیا کئیں۔ مجوکا۔ برے حال والاء مصیبت زدہ۔ کُوٹِ سٹی سے اسم فاعل کا صیغہ واحد مذکر میں استان معنول آباہے۔ بیاں مجالت مفتول آباہے۔

۲۶: ۲۹ == اس کا عطف یک گوُوا پرہے۔

فَ تُمَدِّ مِرِد بين حبتم جانور ك قرباني سے فارغ ہو ميكور

= لِيَقْضُوا - فعل امرجم مذكر غاب توانين جاسة كم دوركري -

القضاء كمعنى قولاً ياعملاً كسى كام كافيصله كرديناً وقضار قولى دعلى بين سعرامك كى وقسين بيها وقضار الله رم وقضار البشرى -

ہو سیں ہیں فضاراہی رہ مصارب ہیں۔ ۱:۔ قضارالی قضار قولی کی مثال روقضی کے آگئ اکن لا تعنب کو ال بیا کا (۲۳:۱۷) اور تمہارکے بیوردگارنے ارنتا دفرمایا۔ کہ اس کے سواکسی کی عبا دت نہ کرو۔

ا: - قضاراللی عملی کی مثال ۔ فقَعَلْهُ تَ مَسَبِع سَلُوتٍ فِی کِوْمَایُتِ (۱۲:۲۱) مجر دودن میں سات اسمان بنا ہے۔

۲- ۱۱) قصفادبشری قول کی مثال و قصَی الْحَاکِمُد مِبَکَنَ الد حاکم نے فلاں فیصلہ کیا اکیونکہ حاکم ہمیشہ زبان کے ساتھ فیصلہ و تناہیں ۔

رد، ۲ به قضاء بشری عمل کی مثال : فَإِذَا قَضَيْتُ ثَمَّ مَّنَا مِسِكَكُمُ (۲۰۰:۲) مجرحب تم ج کے تمام ادکان پورے کر میکو -

کام ارکان بورے رکھبو۔ ایت نہا میں تعناد لبنری علی کی مثال ہے۔ ٹُکہ کیکھنٹوا تَفَشَهُدُ مِی تَفَشَهُدُ کامنات محد ذوف ہے عبارت یُوں ہے شکہ کیکھنٹوا اِنَ البَّهَ تَفَیْهِدُ مِیرانہیں بِاہتے کما پنی میل کیل بوری طرح دورکریں۔

جیل بوری طرع دورتری رہے۔ سے تفتیف کے مضاف، مضاف البہ ان کامیل کمیل ۔ تَفَتُ کے اصل معنی اس غبار اور میل کمیل کے بین بین اس سے مراد احرام کھولنا میں کی بین جوسفریں آدمی بر برطوع جاتا ہے سیکن جج کے بیان میں اس سے مراد احرام کھولنا جامت بنانا ۔ نبانا وغیرہ کے بین وہ پابندیاں جوکہ احسرام کی حالت بین عائدگ گئی تفیی جن سے بدن برمیل کمیل آجانا ایک قدرتی امر ہے۔

بر ليونونوا - نعل امر جع مذكر عات إلىفاء وافعال، مصدرت - باسط كروه بورى كري

\_ من ور من مناف مضاف اليران كي ندري ما اين ندري اين منتير . \_ وَكُيْطُونُوا مِنْ المربِعِ مذكر فات تَطَوُّنُ وتَفَعُّلُ معدر بِاسْتُ ده طواف كري رطوات زمارت بعن طواف افاصد كاطرف اشاره سے)

= عَدِيْتِ مِهِ الْمَارِقديم مَ وسُمنول مع معفوظ كواس بركسى جابر كاقبضد نهي بوا- عزت وخرفطالا ۲۰: ۲۰ = فد لك - اس كى كئى صورتين بوكتى بي -

امد برمل رفع میں ہے۔ مبتدار جس کی خرمیزون ہے ای دلك حكمدالله واصر كا ۲ بر ریزهد حبس کا مبتدا می زون سے ۱۰ ک الدازم ذلک را والواجب ذلک -س بريمفول سب اوراس كافعل ميزوف سد اورتقتديكام يون سهد ا تبعوا ذيك او احفظوا ذلك . اور لك كاشاره احكام متذكره بالأى طرف سه

\_ مَنْ لَعَظِمْة مَنْ شرطيه لِيَكَظِمْه مفارع مجزوم الدِح على مَنْ واحد مذكر فات تَعْظِيمَ وتَفْوِيلُ مصدر ج فرا سمع كا. ج تعظيم رك كا ادب كرك كا

\_ كمومت اللور مضاف الله حومات رجع باس كادا صدحرم أدر حُومَنَهُ الدِحَوْمَنَهُ عَبِي رَحُومٌ بِي حُوالًا بِي.

اَلْحُوْمِتَهُ مِروه باحمت شے حبس کی بے سومتی ممنوع ہو۔ الحوام وہ سے حس سے روک دیا گیا ہو۔ منع کردیا گیا ہو۔ حبس کی بداد بی دبیمتی ممنوع ہو جیسے سے درام وغیرہ ۔ وہ مف س وقابل تعظیم بوئی - اورجس جیز کا استعمال با اس کا کرنا ممنوع موار بعیسے مردے کا گوشت کھانا یا زنا کرنام و ه نایاک اور نا قابل نفسرین اوئی .

حرصاب الله - الله كالمسرمتين المجن كاادب حروري بو)

= فَهُوَ مُوَ صَمْرُواصِد مَذَرُفَا سَبِهِ الله النَّعظيم . \_ أَحِلْتُ . مَاضَ مِجْول وامد مَوْنَتْ غاسب ده طلل كردى مُنَى (حرام كى صَد) إحداد كُنَّ

ے إِلاَّ مَا يَتُ لَى عَلَيْكُورْ - سوائے ان اچوبايوں) كے جن كرمت كے تعلق تهيں بناديا كيا ؟ شلاً حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَإِلَى مُ وَ لَحُدُ الْحِنْوِيْرِ وَهَا الْهِلَ بِهِ لِخَنْ يُواللّهُ بِهِ مدد. الآية (٥:٣) اورتم برمام كة كة بي مردار اورثون اورسور كا گوشت ادروه جانور جوغیرانتد کے لئے نامرد کردیا گیا ہو۔... ایخ

فَا جُعَيْدِهُ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللّ

سافركاصيغرسے ـ

ے الرّحبْسَ - ناپاک ، بلیدر گمندہ - عقوبت - عذاب - بلا - اس کی جمع اُرْجَاسی ہے دخیش کی میار صورتنی ہیں،۔

دا) طبعی <sub>(۲)</sub> عقبلی - <sub>(۳)</sub> مشرحی - (۲) مهرسه کی رو سنے -

عفت کی . مثلًا ننرک . و لوم خبزریه

سنرعی ۔ جیسے جوا و نتراب ۔ اور تنیوں (طبعی ۔ عقبلی ۔ نترعی) کامجودہ جیسے مردار کو اس سے انسان کو طبعًا بھی نفرت ہے اور عنتلی ونترعی لحافہ سے بھی ٹایاک ہے ۔

= النَّوْدَرِيسيندك بالا تَصمعه كوكتِن اورزُرْثُ فُكْدَنَّا كَمعَىٰ بِي مِيسنه ابنا سيد اور رُرُثُ فُكْدَنَّا كَمعَىٰ بِي مِيسنه ابنا سيد اس ميد اس

یز ال ڈورے معنی سینہ کے اکی طوف جما ہونے کے بھی ہیں ۔ اور آیت کریم متز اُورُ عنْ کھ تفہ نہ (۱۱،۱۱) کے معنی یہ ہیں کہ سورج ان کے غارسے اکی طوف کو مہٹ کر مکل جاتیا ہے ۔ ال ڈور کو جبوٹ اس لئے کہتے ہیں کہ بہتی سے بسٹ کر ہوتا ہے۔

قَوْلَ الزُّوْرِ مَهوث كَوْبات -

۳۱:۲۲ = گنفاء کنیده کی جع عب کمعنی بی ایک طرف ہونیوالا حنفظے عب کے معنی بی ایک طرف ہونیوالا حنفظے عب کے معنی مگرای سے استفامت کی طرف مائل ہونے کے بی ۔ بروزن فعیل صف مشیح کا صغر ہے۔ جو کوئی ایک راہ بی بی برا سے اور سب باطل را ہیں جو در ہے ۔ وہ صنیف کہلاتا میں حفظ آئے یوٹ اور غائر مشر کے بی بی باء دونوں استحقال ہیں اور تاکید کے لئے آئے ہیں۔

= خَتَ ۔ مَامَى وا مدمد كرفائب خَتَ اب رباب صرب، وه مربرا قرآن مجد ميں ہے يَجْوَدُنَ بِلَا ذُفَانِ سُجَدًا ١٠٠١٠) وه محور ليوں كبل سجده ميں مربرت بي التحقيق من المستحق من المستحق من المستحق الله كصورة حال من ليشوك بالله كصورة حال من ليشوك بالله كصورة حال من خَرَ من السماء بوشخص الله كسام شربك عمرانا ہے اس كى صورت مال اس شخص كى مورت مال كے ماندہ ہے بوآسان سے مربر ابو!

= فَتَحْطَفُهُ مِنْ فَا لِين و تَهِم تَخْطَفُ خَطُفٌ سَعِ (بابَ مِن مفارع كاصيف واحد مؤنث غائب ہے۔ یہ باب سے اور ضوکت دونوں سے آتا ہے۔ سیکن قرآن مجید میں با سمع سے آرہا ہے۔ مثلًا إلدَّ مَنْ خَطَعِتَ الْخَطْفَدُ (٣٤: ١٠) ہاں جوکوئی رفرستوں کی آت كو) جورى سے حبیٹ لینا چا ہتاہے۔ اور ليكا دُ الْ بَرْقُ يَخُطُفُ ٱلْبُصَاكِهُمُ (۲۰:۲) قریب سے کہ بجلی کی حمکِ ان کی آ نکھوں کی بصارت کو اُحکِ لے جائے ہے۔ خَطُوبُ ك معنى كس جزكو الحك لينا يا طدى سے جمبيث ليناكے ہيں -کہ منمر مفعول وا مدمذکر غائب فعل حَتَر کے فاعل کی طرف را جع ہے۔ صاحب صیادالغرآن فتخطف الطیو کی تشریح کرتے ہوئے تکھتے ہیں ،۔ جو برنجنت مسی کوکسی صفیت سے خدا کا شرکی عظمرا تا ہے وہ بناہ وہربا دہ**وکرر ب**یگا۔اس ک مثال ہوں مجبو گویا اس کو آسمان کی بے اندازہ مبندی سے نیچے مینیک دیا گیاہو کی ایسے تتخص کے بیجنے کا کوئی اسکان ہے برگز نہیں ہ یا کوئی شکاری پرندہ اسے ہوا ہی ہیں دبوج کراپنا نوالہ بنا لیگا۔ ورندائنی ابندی سے حبب زمین ریرر کیا تواس کی بٹریاں بورٹور ہوجا میں گی اور اس

م کا گوشت ریزہ ریزہ ہوجائے گا۔ دو نوں صور نوں ہیں اس کی ہلاکت تقینی ہے۔ تھویتی ۔ ھکوئی ہے (باب طرب سے) مصارع کا صیغہ واحد مؤنٹ غائب ہے جس کے معنی ادب سے پنیچے کی طرف گرنا۔ بھینکے دینا کے ہیں۔ تھٹیو پی بِ السِوّ ایٹ اس ج ہوانیجے کو بھینک دیتی ہے یا گرادیتی ہے اکھوا کا اس نے نضایل کے جاکراسے نیجے ہے ما اور قران مجيد ميں ہے كا لمُنْحُو تُقِيْكُةً ٢ كَهُولِي (٣٥ : ٥٣) اور اس نے التي لبتيوں كو

شے میں کا۔

اوپرسے نیچے کی طرف گرنے کی رعایت سے اس کو چھکنے ا در مائل ہونے کے معنی میں بھی لیا كَيَابِ مثلاً فَأَجُعَلُ أَفُتُكَ لَا قَرْنَ النَّاسِ لَهُ وِي إَيَهِ مِهُ (٣٤٠١٣) سوتو مجھے لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف ماکل کرنے ۔

سے سکوئیق ۔ سُنحق سے روزن فغیک مبنی فاعِل ۔ دور بعید - دوری مگر قرآن جيبري آيا ہے فسكھاً لِلا صلب السّعِيابُور ١٧: ١١) سودوز خوں كے لئے دورى سے ٣٢:٢٢ = ذ لك - اى الذّى وكومنَ اجتناب الوحس وقول الزّور-

ل ملاحظه بو ۲۲: س

وعزية الامام شاه ولى التُدرم والنه ابنى كتاب حجة التدالب الفرصة إقل بالج

ر شعائمالله کی گفطسیم واحترام ) میں فرماتے ہیں :-

ردنتها بوالهینه سے ہماری مراد وہ ظاہری و محسس امورا ورائیارہ بن کا تقسیر اسی اسی الهینه سے ہماری مراد وہ ظاہری و محسس امورا ورائیارہ بن کا تقسیر اسی سے ہوائی کا عبادت کی جائے۔ ان امور و استیار کو خداکی ذات سے الیسی مخصوص فر سیسے کہ ان کی عظمت و حرمت کولوگ خود اللہ تعالیٰ کی عظمت و حرمت سم محمد ہیں ۔ اوران کے متعلق کسی مرکز و دات اللی سے متعلق کو آئی سم محمد ہیں ۔ میرا کے جا کہ دات اللی سے متعلق کو ای سم محمد ہیں ۔ میرا کے جا کہ دات اللی سے متعلق کو ای سم محمد ہیں ۔ میرا کے جل کو رماتے ہیں ہے۔

برسير بيات سفارالبيه جاريب وران حكم - كعبة الله - ني كريم صلى الله عليه لم - نساز

قرآن میم میں جَدِدُ اِنْ الصَّفَا وَالْمَوْوَةَ مِنْ شَعَاشِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال مفا ادر مروه اللّٰد کی نشانیوں میں سے ہیں ۔ اور والبُ لُ تَ جَعَلْنَهَا لَکُهُ مَیْنَ شَعَا مِحْدِ اللّٰهِ (۳۲:۲۳) اور قربانی کے فریہ جانوروں کو ہم نے تنہا سے لئے اللّٰد کی نشانیوں سے بنایا ہے ناہ عبدالعسزیرصا حب محدث دہلوی ہانی تفسیر فتح العزیز میں رکعبہ ، عسرفہ مزدلفہ

ماه بدر منا، مروه ، منی ، جمیع مساحد ، ما و رمضان ، اشهر مسرم ، عیدانفط ، عیداننظر ، عیداننظر ، انخر ایام تشریق - جمعه ، ا ذان ، اقامت ، نماز جمیا عت ، نماز عیدین - سب کو شعا ترانشر میرسے گردانتے ہیں ، ۔

فَى فَيْ مَنْهَا و ها ضميردا مدمونت عاب كامرج تعظيم شعائرالتُدب

= تَقْوَى الْقُلُوْبِ مضاف مضاف اليه ولول كى بربيرگارى ديسى شعائراللُّدى تعطيم الول كى پربيرگارى ولك افعال بير سے سے -

سر برسکتی بین ما ضمیر واحد مونث فائب کا مرجع کیا ہے اس کے متعلق مندرج ذلی صورتیں ہوسکتی بین د

را، اس کام جع بھیمہ الدنعام (آیہ ۲۸) ہے اس صورت میں مطلب یہ وگا کہ ان جا نوروں تم فائدہ اٹھا سکتے ہوان کا دود ہ بی سکتے ہو، ان پر سواری کر سکتے ہو، ان کا گوشنت کھا سکتے ہو۔ ان کی اون اور کھال سے نفع انتخا سکتے ہوسکن اِلی اَجَلِ مُسَنَّمًی اکب

مقسررہ وقت تک رینی حب تم ان کوحسرم شراعت میں قربانی نینے کے لئے معسرد کردد تو مجرتم ان سے یہ منا فع حاصل نہیں کر سکتے ۔

لا یجوزدکوبهاولا الحمل علیها ولا شوب لبنها الا بضوورة براام ابونینه بعن قربانی کے جانوروں برسوار ہونا۔ بوج لادنا۔ اوران کا دو دھ بینا۔ بخراشد مزورت کے جانوہ بس ارد) کس کا مرجع نشعا بول لله ۔ اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نشعا بول الله ایت ۱۳۷) سے مراد الب دن والعب ایا۔ قربانی اور مری کے جانور ہیں ۔ اور من فع سے مسرا د السوکوب عند الحا جبر و شویب الب نها عند الضرورة ہے اور الی اجل مسمور کی سے مراد الی تنحر ان کے خربوجائے تک ہے ۔

رم ) تبسری صورت یک مشعا توانله سے مراد جبد منا سک ج دمن بر کم بین اور الی ا بجل مستقی سے مراد محد لها الی البیت بعنی احرام کھولئے کا موقع بیت اللہ ہے فوائد سے مراد تواب واجر اواجر کا عاصل کرنا ہے ۔ بعنی متما سے لئے ان منا سک کی ادائیگی کے دوران تواب واجر ہے ایام مج کے ختم ہوئے تک ، حب بیت اللہ نشر لفٹ میں طواف زیارت کے بعدتم احرام کھولتے ہو ایام مج کے ختم ہوئے تک ، حب بیت اللہ نشر بعین طواف زیارت کے بعدتم احرام کھولتے ہو شکھ ۔ بیر کا دوسری جیز سے متا خربون کا عام طور بر الستوا خی سے فی الوقت کے لئے بولا جاتا ہے لیے موقع بر اس کے معنی ہوتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر۔ فی السو متب ہی بڑھ کر۔ جن کے حضرت عسای کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں ۔

فعاق فترتک رُ فُنگر عُک اُوگر ستقاءالموء من اڪل الطعام شرم کی بات ہے بہت ہی شرم کی بات ہے۔ بہت ہی شرم کی بات ہے کرآ دمی کھانا کم اگر بیار ہوجائے دبترتیب سعودی

عرف می میکند مفاف مفاف الیه می می خواش طرف مکان ریاایم ظرف زمان و با نی کے جانور کی طال ہونے کی گیار مقاف الیه و در کا مقام رحم کرود حرم . اس صورت می ها ضمیروا مد مؤنث غائب کا مرجع الب ل ت والی د ایا ( قربانی کے جانور) ہوں گے۔

الخاذت تكصة ہي ،۔

محلها ای محل انناس من احرامهدین توگوں کے احرام کوزلنے کا

ے الی معنی عند - نزد کی - الی البیت العتیق سے مراد کل حرم سے بین ذبے کی

جگہ حدود حسدم کے اندرہے۔

تُنَدَ مَحِلُها إلى البَيْتِ الْعَبَيْقِ - مِهِ ان كو ذنح كرن كامقام يا وقت بيت العتيق ك قريب سے -اوريروان بهيمندالا نعام سے فوائد كا نقطة عروج ب إلى أجبيل مستقى شك ان كے دنيوى فوا مُدشف - يعنى ان برسوارى كرنا - ان كا كوشت كانا - ان كا دو درمينيا ان كى اون وغيره سے منافع حاصل كرنا - اوراب قربان گاہ براً كران كے منافع كى انتہاء سے - ان كو قربان كرے منافع دبنى يعنى تواب اُنروى ماصل ہو تا ہے اور بد دنيوى منافع سے ظيم ترہے ان كو قربان كرے منافع سے فليم ترہے ملام عبد اللّٰد يُوسف على ف قديم كاتر جمد اند كار - آخر ميں - كيا ہے - يينى البيك اور الهدا ياكى نعظيم دمنفوت بيان كرنے كے بعد الله كار ان كو قربان گاہ لاكر و درج كري كيكيل

اورانهای ای میروسفور آمنامیک کرناسے۔

۲۲: ۳۲ = مَنْسَكًا - النَّسُكُ كمعنى عبادت كه بي اور ناسيك عاب كوكباجانا بعد مرَّد يد نفظ اركان جج كاد اكرنے كساتھ مغصوص بوجكاب -

مَشْتَكًا بِفَتْحِسُينِ مصدرتهي معنى قربانى كرناء اوربكسبيم قربانى ك مُكِّه يا خربعيت، عِمارت

کاطریقہ است نبامی اس کا مطلب قربانی کرنا یا قربانی سے ۔ یعنی برامت کے سے ہم نے ایک قربانی مقرد کردی ہے ۔ قربانی مقرد کردی ہے ۔

سردردہ ہے۔ آیت ۲۲: ۲۷۔ وَلِکُلِ اُمَّةً جِعَلْنَا مِنْسَکًا هُدُ مَا سِکُولاً۔

ہرامت کے لئے ہم نے ایک نٹر لعیت مقرر کردی ہے جس کے مطابق وہ عبادت کرتے ہیں \_ دیک نے ووا۔ تاکہ وہ ذکر کریں۔ لام تعسلیل کاہے۔ کیڈ تھے دوا مضارح منصوب مصریح مند نہ

جمع مذکرغائب ۔

ا اسلاموا۔ سکا کم سے فعل امر جمع مذکر ما فرر تم کم بردار یہو۔ تم تا بعداری کرد۔
انگی خیتی ہے۔ اسم فاعل جمع مذکرہ اخبات مصدر رباب افعال ، عاجری کرنے فلا۔ فتوع کرنے ولاے۔ الخبنت التوجل فلا۔ فتوع کرنے ولاے۔ الخبنت التوجل کے معنی نئیبی یازم زمین کے قصد کرنے یا وہاں اترنے کے ہیں ۔ دوسری جگا قرآن مجیدیں ہے:۔ واخبت والی تر بھے فر (۱۱:۳۲) اور انہوں نے لینے بردردگارے آگے عاجری کی ۔ ۲۲: ۳۵ سے کی جلکے۔ ما منی واحد مؤنث فائب ۔ وَحُبل مصدر (باب سمع ) (ان کے دل ورائ ورائ کے ایک کے بیں ۔ آئو خبل کے معنی دل ہی دل میں خوت محکوس کرنے کے ہیں ۔ قرآن مجید میں ہے قالو الک تو تو کو کر ان محبد میں ہے قالو الک تو تو کو کر ان کی ان کو کہا ہیں ۔ قرآن مجید میں ہے قالو الک تو تو کو کر ان کے ایک کاری کے کہا کہ دریتے نہیں ۔ قرآن مجید میں ہے قالو الک تو تو کو کر ان کو کہا کاری کی کاری کی دریتے کہا کاری کی دل میں ہے قالو الک تو تو کو کر ان کو کہا کاری کی دل میں سے قالو الک تو کو کی ان کی دل میں اور ان کی کہا کاریتے کہیں ۔

الد إِذَا ثُو حِرَاللهُ وَجِلَتُ فُكُوبُهُمْ: ٢٠٠ وَالصَّارِئِيَ عَلَىٰ مَا إِصَا كِهُ مُد

٣٠. وَالْمُقَيِّكُ لِصَّلُوةٍ ٧٠. وَمِثَا رَزَقْنُهُدُ يُنْفُوقُونَ ٥

به المخبتين كي صفات بي -

جرِ النَّكِينُ نَ م النَّبُنُ نَ جَعِبِ حَسَى كاوا عد سِكَ مَنْ فَصَحِس طرح تُكُرُونُ ادر تمع ندر فی کی جع ہے یہ بت ا فقط سے ما نوذ ہے جس کا معنی موٹا بازہ ہوناہے اس کا اطسلاق صرف اوشٹ پرہوتاہے یا گائے پریمی ۔اس میں عسلا کا اختلاف ہے لکین میہاں میود بکے کا طریقہ بیان ہورہاہے وہ اونٹ کے سائھ مخصوص سے اس لئے یہاں مگرن سے

ے صِوَاً تَنَ م صِوَتُ سے ماخ ذہے اسم فاعل جع مؤنث کا صیفہ ہے ۔ اس کا واحد صَافَتَة سُبِ يهاں صَوَّاتَ بمبنى مَصْفُوفَة (اسم مفول) سے يعنى اكي قطاريس كى ہوئیں۔ بعض نے مجنی مصنف فی (اسم فاعل) لینی قطار باندھنے والیاں بیان کیا ہے۔ قا موسس میں ہے۔ صافّتہ محوہ اونٹ جس کا بایاں باتھ باندھ دیا جائے۔ اوروہ کینے دونوں پاؤں پر اور دامیں با تھ کے سہاسے کھڑا ہو۔ (اوسٹ کونخر کرنے کاطریقہ ہی منقول ہے)

صَوَاكَ فَي مال سِه عَلَيْهَا كَي صَميروا مدموّت فاب ها سه -ے وجبکت ماصی واحد مؤنث غات و بجبکة عمصدر (باب منب) زحب وه مرومی

وَجَبِ الْحَالِطُ ويواركُررُي

... جُنُو بُهَدُهُ مَ مَعَافَ مِعَانَ البِهِ ان كَهِبُو جَنْبُ كَجِع مَ فَا ذَا وَجَبَتُ وَ جُنُو بُهُدُهُ مَ جُنُو بُهَا - اى فاذا وقعت على الارمض حب وه زين برببلوك بل گراپ مالعد

ازوری = اَنْقَانِع َـ اسم فائل وامد مذکر ـ قناعت کرنے والا۔ دہ فقر جو گھرس بیٹا ہے اور کسی آگے دستِ سوال دراز نذکرے ۔ اَنْجَالِسُ فِي بَيْتِ لِم المتعقف لقنع بمالعطی

ولا بیسکل ۔ = آکھنے آئو۔ اسم فاعل وامد مذکر ۔ اصل میں مُعُ تَوْکُر کفا ۔ اعتوار رافتعال )معسر عَقَ مادّہ ، ما نگے کے دربے ۔ مبیک مانگئے کے لئے سامنے آنے والا ۔ سائل ۔

\_\_ مَسَخَوْنَهَا۔ ماضی جع متکلم هاضمیر مقعول دامد متونث غاتب ضیر کامرجع البُدُن بے داون خون کا ذکر اوبر ہوا ہے ، بیار میں مقام میں مقام میں مقام کی البیان میں مقام کی البیان کی البیان کی مقام کی مق

ہے۔ روٹ بین کی ایک منارع منفی تاکید ملن بہرگز نہیں بینجنا۔ ۲۲: ۲۷ \_ بین گینال منارع منفی تاکید ملن بہرگز نہیں بینجنا۔

= بِسُكَبِرَّوُا اللَّهَ - لام تعلیل كاسے - تُنكَبِّرُوُا مضارع جَع مذكر حاضر - تَكْبِیرُ دَتَفُخِبُلُ مُ مصدر - تِاكْتُمُ اللَّهُ تَعِالَىٰ كَ بِرُالَىٰ بِيان كرد - بِعِنْ اس كا شكرا داكرتے ہوئے اور مسربیان كرتے ہو

اس کوٹررگ سے یا دکرو۔

ے علیٰ ما ھکا کھے۔ اس باسے میں حب میں اس نے تمہاری را بنمائی کی ہے۔ بیسنی اس کوتنے کرنے کے متعلق جوطر لیقے اس اس کوتنے کرنے کے متعلق جوطر لیقے اس

نے بتائے ہیں۔ ارشد کم الی طربق شخیر کا وکیفیة التقرب بھائے

\_ اَلْمُحْسِنِائِنَ سِ العخلصين في امور دينه مر الموحدين - اموردين كلميليس معلم الموحدين - اموردين كلميليس معلم الميان يركي المعرف الميان يركي وحدانيت برمكسل الميان يركيني والعد - اسم فاعل جمع منه كر-

مثلاً خَادُ فَعُوْا إِلَيْهِ عِما مُوَ الْهَصْمُ لِهِ ؟ ٢٠) توان كامال ان كيول كردو-

اور حب اس کا نند برعت کے ساتھ آتے تواس کے معنی مدافعت کرنا رجایت کرنا کے ہیں۔ مشلاً آتیت بزا۔ بہاں باب مفاعلر سے آیا ہے۔ حب بیں باہم مقالم کا مفہوم بایا آ ہے لینی کا فرمسلانوں کو اذتیت بہنچانا جا ہے ہیں اور النٹر نعال ان کے مقابل پر ان کی دافعت کم تا ہے

سلاوں و اویت بہنچا ہا جا ہے ہی ، در المعرف کی اور میں ہے۔ اس کے دشمنور کو ) اِنَّ اللّٰهِ مِیں اِفِع عین اللّٰهِ نِینَ الْمَنْوَا۔ خدا مؤمنوں سے (ان کے دشمنور کو )

ہٹاتا دہتاہے یا کشمنوں کے مقالم میں مونوں کی جایت کرتا رہتا ہے ۔ جو ای ۔ اسم فاعل خیان قسے مبالفہ کا صیفہ سے بہت میانت کرنے والا ۔ مرا

دغاباز خَارِّنُ خِانْتِ كُرْفُ والا

ے کمفور ۔ کافر فعول کے وزن ہر مبالغہ کا صیغہ سے رسخت منکر رفراا حسان فراموش ہے ۔ سخت منکر رفراا حسان فراموش ہے سے د باب سمع ) ماضی مجول واحد مذکر غالب مرکم دیا گیا۔ اجاز

\_\_\_ يُقاكَلُونَ - مضارع بجول جع مذكر غائب قتال مصدر دباب مفاعل جن سے قتال كيا

جائے رجن کے خلاف جارمان جنگ کی جارہی ہے،

 جا نگھ د ظلیموا۔ یس بسبتیہ بین بوجداس کے کہ اس بط میں ہورہاہے۔ إُكْذِتَ لِلَّذِينَ لِتُعْتَكُونَ بِمَا نَهُ مُمْرِ خُلِلِمُوْا - جن رموسين، كِمُلاف جارهان قال

کیا جار ہاہے ان کو اب مدا فعت میں جہا دکی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مفکوم ہیں۔

ر بہآیت الحام جہاد میں اولین آیت ہے اس سے قب ل مسان کافروں کے ظلم وتشدواور ان کی جرہ دستیوں کوصبروسکون سے ساتھ برداشت کرتے ہے تھے کیو تکے منشا ایزدی پہی تھا ک ٢٢: ٢٨ = انخريجُوْا- إخُوَاجُ (انعال، سے مضى مجول جمع مذر غاتب وہ نكا لے محَّة \_ اَلَّـذِيْنَ - يد لِلَّـنْنِ (آيه ماقبل) ي صفت سے يا اس كا بدل سے ووہ مظلوم لوك ، = دَفْعُ اللهِ - مضاف مضاف البه - الله کی دطرف سے، معافعت -

وَكَوْ لَا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ - اوراكرخدا دفاع نزرتا لوكون كا دلبف لوكون كالبف ك ذريعيرسى كِعْضَهُ مْ بِبَعْضِ - يعن أكر ضداتعالى تعِض كوتعِض سه كراكر العِض كوتعِضً تور بناكر توكون كابجاؤر كرتابه

مے جاتے۔ ڈھائتے جاتے۔

= حَوَا مِعُ - صَوْ مِعَة مُ كَرْجع - عيمالي راببون كَ تَكِيِّه - مومدبرده عارت ب جس كا اوبركاساً بالهم مراً موا مور جو كحد عيسان لين عبادت خانون كاسرا ببندا درباد كك ددم بناتے ہیں - اس لئے اس كوصومعہ بولتے ہيں ۔

ے بیکٹے۔ بیٹے ہ<sup>وں</sup> کی جمع جس کے معنی ہیں یہودو نصاری کے عبادت خانے اور گرجا گھر (CHURCHES)

ے صَلَوَ ات کے صَلاٰۃ ﷺ کی جمع رحمتیں ۔ نمازیں - دعایتں ۔ عبادت خانے ادر الرمالكر- (SYNAGOGUES) -مراكله-

ے فیٹھا۔ میں ھاضم واحد مؤنث کا مرجع مسلجیں ہے ( مسکا جیٹ بلاتنوین آیا ہے ریر نیز کی کی خرمنفرن ہے کیوکھ یہ جمع منہی الجموع سے وزن برہونے کی وج سے اسباب منع صرف میسے ہے) بعفن كے زديك اس كا مرجع حميله معابد متذكره بالا بير بيني صوا مع ببع وصلوات، مساجد

771

على كَيْنُصُوتَى لهم تاكيديَنْصُوتَى مضارع تاكيدبانون تقيسله واصرتدكرغاب، وه ضرور مددكة المعدد والمستدرغاب، وه ضرور

عرور ہو ہے۔ = عَزِیْرُ عَالب دربردست ۔ توی ۔ عِنَّرَ الله عَلَمُ کے وزن بربمعن فاعل مبالغہ کا صغید ہے ۔

ا بیت ہے۔ ۲۲: ۲۱ = اَکُ نِیْنَ ۔ یا تو مَنْ تَکنُصُونَ سے بدل ہے یا اُمخُوجُوْا کی صفت ہے ۔ یعی جواللہ کی مدد کرتے ہیں ربینی اس کے دین کی یا اس کے رسولوں کی ،اولیا وَں کی ،اگرہم انہیں اقتدار بخشس تو ۔۔۔۔۔۔

یا وہ لوگ جولینے گھروآ بلاورنکالے گئے الیے ہیں کا گریم انہیں افتدار تخشیں تو .... .

ان مشکنا ہے ۔ مسکنا مامی جع متلم تشکیب انفین کی مصدر ہے ۔ ضمیم مفول جع مذکر غائب ۔ اگر ہم ان کو افتدار دیں ۔ اگر ہم ان کو جاؤ عطا کریں ۔ اگر ہم ان کو حکومت کی ہے مذکر غائب ۔ اگر ہم ان کو افتدار دیں ۔ اگر ہم ان کو حکومت کی ہے آجہ ہے ۔ انجام ۔ آخر ۔ عاقب کہ اللہ موسی سب کا موں کا ایجام ۔ بنا کریم مسلی لیک کریم مسلی لیک کریم مسلی لیک کا برائی کا کو ہے ۔ اے رسول الشرصلی الشرعلی دیا ہے ۔ اگر کھ ارآپ کو جب لاتے ہیں اور علی کوئی تعجب کی بات نہیں سے بہاب ضرط می ذوت ہے ۔

## 

11 ، ۔ اِنْ شِیکَ یَ بُوُلِکَ ۔ جب اخترطیہ ہے اسکن جوابِ شرط محندوف ہے جیسا کہ اوپر ذکر ہوا۔ ۲۶ ، ۔ عباد اور تقود کے ساتھ لفظ قوم نہیں آیا کیو بحدیہ تو میں ان ناموں کے ساتھ مشہور ہیں اس کے قوم ہودیا قوم صالح نہیں کہا۔ اس طرح اصحاب مدین کے ساتھ ان کے بینے ہر صفرت شعیب علی السلام کا ذکر نہیں ہوا۔

رس، ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکرمیں کُٹِ ب فعل جمول لاکر بیان ہو اسے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مجھ اللہ اللہ تھا۔ یہاں قوم اس واسطے مذکور نہیں کر حضرت موسیٰ کو ان کی قوم نبخت اسرائیل نے نہیں حبشلایا تھا بلک فرعون اور قبطیوں نے تکذیب کی تھی۔

ریم ہے۔ کی تاکی مین کو مینی تانیث سے اس لئے لایا گیا ہے کہ قوم (اس کا فاعل) اسم جمع ہے جس کے لئے تذکیرو تانیث دونوں جائز ہیں۔

= اَمْكَيْتُ مَ مَاضَى واحدمتكم إمْلاكُو وا فعُلَل مصدر يس في وصيل دى - يس ف

مىلىت دى.

ان کو کڑ لیا۔ ای عاقبتھ۔ یہ نے ماضی واحد کلم ھے مد ضمیر مفعول جمع مذکر فائب میں نے ان کو کڑ لیا۔ ای عاقبتھ۔ یں نے ان کو سزادی دان کے تفرا در تکذیب کی ان کو سزادی دان کے تفرا در تکذیب کی ا

ے شکیٹو۔ اصل میں منکیوی تھا۔ میرا انکار رنمیر- باب افعال سے بروزن فعیل مصدر غیر آیا سے منکیٹو۔ میرا انکاد کردینا۔ میرا ان کو نہ ہجایانا۔ میرا ان کور دکردینا۔ ظاہر سے کہ خداد ندتعالیٰ کا

ہے منبیو۔ میرا انکار کردیا۔ میرا ان کو شہم کیا تا۔ میران کورو کردیا۔ کا ہر سے کہ تحداد کر میں ان کا ان کار مجل انکار کردینا محض زبانی یا دلی انکار تہیں ہے بلکہ ان کی حالت کو دگرگوں کردینا۔ مخالف اور مجس الا میں سالمان کا میار میں میں میں گئا نہ گا کہ میں تا ہیں۔ آبادی کو میرانی سے تنجی و تعیش کو

مالت سے بدل دینا۔ مراد سے ۔ مشلاً زندگی کوموت سے ۔ آبادی کو دیرانی سے ۔ تنعم وتعیش کو دشوار وہدیت ناک مصیبت میں بدل دینا۔ یہاں عذاب کے معنول میں بھی لیا جاسکتا ہے

فَكِيفُ كَانَ نَكِيْرِ بِينَ كُن قدر بيب ناك مقاميرا عذاب -

ے وَ هِي خَالِمَةُ مُ اَ هُلَكُنَاكِ منعول سے مجدهالیہ ہے بعنی درآن عالب و و نافران سے حَوَاء مصدر۔ سے خیاجہ سے قوام واصد مؤنث خولی کیخوی دض ہے سے حَوَاء مصدر۔

خُوسی الْبَیْتُ ۔ گھر کا گرنا۔ منہدم ہونا۔ ڈسے جانا۔ خالی ہونا۔

= عَمُودُ سَنْهَا۔ مضاف مضاف الدر ان گی جینیں۔ اکٹ وُسُنُ اصلیں جیت والی جزکو کہتے ہیں۔ اس کی جسم عدو کُنش ہے عرکشت کا عُدَیشت الْخِنب ۔ انگور کی بیل کے لئے بانس وغیرہ کی ٹی بنان ۔ ای بیندی کی وجہ سے با دشاہ کے تخت کو جی عوش کہتے ہیں۔

فَنِهِيَ خَاوِيَةً فَعَ عَلَىٰ عُرُونِيْنِهَا لَبِسَ وه ابنى حَبِوْن بِرَّرَى بَرِى بِن اسْصِلهُ العَطَفَ ا َهُلَكُنْنِهَا يرب،

= بِنْ أَمْعَطَكَةٍ موصوف صفت ماس كاعطف قَوْبَة بِرب اى وكاتين مِنْ = بِنْ أَمْعَطَكَةٍ مرب اى وكاتين مِنْ

بِنُوْ مُعَطَّلَة - اور کتے ہی ہے کارکنوں -بِنُوْ مُعَطِّلَة - اور کتے ہی ہے کارکنوں -

معطلة . اسم مفول واحد مؤنث تعطیل مصدر رباب تفعیل فالی جور سه و موت موت موت موت محمد العکمی الله می ال

مزدود كاب كاربونا ـ عَطِلَتِ الْمَرْءَةُ كُورت زيورسے خالي بوكتى -

ے وَقَصُرِ مَشَيْدٍ و موصوف وصفت اس كاعطف بھى فَكُرْمِيَةً بِرہے اى دھاين من قصومشيد اهلكنا اهلها - إور كنزى قلى جِنے كے محل جن كے بسنے والوں كوہم نے ہلاكر والا

مشید - اسم فعول واحد مندکر مشکر مصدر د باب طرب، مضبوط ربیند-

مشن کے جانی اور لیائی کا مصالحہ دیوار بہتر حراصانے کی جزیہ شکار کیشنگ کے بہتر کرنا۔ اونچاکرنا رکھی کامرتبہ اونچاکرنا۔ اواز کو اونچاکر کے شعرگانی با بنعیل سے تشیبیں اونچاکرنا۔ جیسے بُورُجِ مشیک تا (۲۲:۸۷) اونیجے بنائے ہوئے بُرج۔

آیت کی عبارت بجریون ہوئی و صایت من قریة الهلکنا هاوک من بائر عطلنا ها با هلاك الهلها و کدمن قصر مستید الخلیناها من ساکنیگه ۱۲۲ ۲۸ = فتكون مفادع منصوب واحد متونث غائب كوئ مصدر منهوب بوج جواب استفهام مهم کرموج الحد می کرموج الحد می مناوع می کرموج الحد می می کرموج الحد م

برمبر جاب سہام میں در بات ۔ ۲۲: ۲۸ = بَسُلَعُو لُوْنَاکَ - بَسُلَعُ جِ اُوْنَ - سَارِع بَعَ مذکر عاب اِنْ تَعْجَالُ رَاستَعْعال مصدر - وہ جلدی مانگتے ہیں - وہ عجلت ماہتے ہیں - وہ چاستے ہیں ۔ وہ چاستے ہیں ۔ وہ چاستے ہیں ۔ وہ جاسے ۔ آجائے ۔ ک ضمیر دامد مِذکر ماضر - تجھ سے -

= تعد المورة على المراع من المراع م

ر المصنور الم فرن مكان صير الب ضرب الوطن كى جگر ، قرار كاه ، مفكان - المحين و الكاه ، مفكان - المحين و معدر الوثنا . المحين و معدر الوثنا .

حساجزنہیں بنا <u>سکتے</u>۔

ے الْجَدِیْمُ ۔ دوزخ ۔ دہمی ہوئی آگ جَعْمُ کے معنی آگ کے سخت عظر کنے کے ہیں جیمیم اس کے شق ہے اور فعیل معنی فاعل ہے۔

= سکتی ا من جمع مذکرغات سکی مصدر باب نیج انہوں نے کوٹشش کی سکو ا فی الیتنا۔ ای عَجَد کو ا فی البطال ایلتنا۔ رجنہوں نے ہماری آیات ربین قرآن کیم ) کو حبٹلانے کی کوشش کی ۔ کہتے ہیں سعی فی ا صوف لات ا ذا احسّد کا بسعیہ ۔ یعی حب کوئی کوشش کرے کس کے کام کو بگاڑے تو کہتے ہیں کہ سعی فی اصوف لات

٢:٧٢ = تُمنى - المُنى سے ماصی واصد مذکر غائب کا صیغرے رہاب تفعل) المنجل

میں اس کے معنی یہ شیتے ہیں۔

ابه تمني الشيئ اراده كرناء

٢ : ـ تَسَنِيَ الكِتاب - طِرصا-

٣٠٠ تَمُنَّى التَّرِحُبُلُ حَمِوتُ بولنا -

م. ينمنى الحديث حبون بات كونار -

امام را غن فراتے ہیں :-

التهنى كمعنى دلَمي كسى خيال كباند صفاوراس كا تعوير كين خيا المستمنى الشمنى تقدير شيخ في النفس و تصوير و فيها )

بہت سے مفسرین نے آیۂ بزائیں اس کے معن قرآت کے لئے ہیں ( تعنی الکتاب) اوراس بابت انہوں نے انخصار کیا ہے اولا آیت شریفے و جن کھٹے کہ اُ جنگؤت لاکیک کمٹون الکیلیت بالدًا کمانی (۲: ۷) پر اور ٹانیا اس شعربے کے

تَمَنَىٰ كَتُبِ اللَّهِ الْحَوْلِيلَةِ مِنْ مَنْ داؤد الذبورعلى الرسُلِ

گریہ بات داضع بسے کہ تعنی کے اصل معنی دہی ہیں جو امام راغب نے بیان کے ہیں۔ قرأت اس کے تقدیری معنی ہیں اور ان معنوں کے لئے کوئی قرمنے حالیہ جا ہئے۔ آیت مذکورہ بالا اور شعر مندرج بالا سردو میں قرینے صالیہ کیٹب موجود ہے ایسیکن آریھ نالہ: ۲۲: ۵۲) ہیں کوئی الیا قرینہ

مالیہ موجود نہیں کہ اس کے معنی قرآت کے لئے جائیں۔

دوسری طوف تمنا ، ارزو ، خیال باند سے کے معن میں قرآن مجیدی متعدد آیات ہیں مث لگا ہے۔ یکے گھے مُوک یُکَوِیْنَ اِسْ اِس اِس اِس اِن سے وعدے ہی کرتا اور ہوسیں ہی دلا تاریخا

کینے بِا کما دِنیِکُمُ وَلا اَ مَا ذِیِ اَ صَالِی الکِتَابِ (۲۲: ۱۲۳) زمتهاری تمناؤں بر ہے ذاہل کتاب کی تناؤں پر۔وغیرہ۔

کفیبل بالاسے واضح ہے کو آئیت دریجٹ میں تمنی "کوآندوا ور تمنار کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے اور اس کو قرات کے معنی بہنانا دورکی کوئری لانے کے مترادف ہے اور اسی سے قصہ غرایتی نے حبنی عب کا حقیقت سے کوئی تفسیل سے لئے کتب تفاسیر ملاحظ ہوں) عب کا حقیقت سے کوئی تفسیل راس قصہ کی تفصیل سے لئے کتب تفاسیر ملاحظ ہوں) سے اکتی ۔ اس نے ڈالار اِلْقَاعُ (اِ فَعَالُ مُنَّ سے ماضی واحد مذکر فائب ۔

= أَهْنِيَّتِهِ - مضاف مضاف اليرَ المُنْيَّةُ واحد اس كاخيال اس كُلْمَنَا اس كَ جَع اَمَا فِي اللهِ اللهِ اللهُ ا

ت بہتے م مفارع داحد مذکر فائب فننے مصدر ( باب فتح) وہ دورکردیتا ہے وہ نسوخ کے میڈٹسنے مفارع داحد مناسع وہ نسو کردیتا ہے وہ نسو کردیتا ہے وہ نسو کردیتا ہے ۔ النسخ کے اصل معن ایک چیز کوزائل کرنے دوسری کواس کی جگر پر لانے کے ہیں اور بھی عرف از الر کے معنی ہی مراد ہوتے ہیں جیساکہ آئیت نہا میں ۔ بہس فیکسنے اللہ مقائد کے مقائد کے اللہ میں مواد ہو سے میں میں مواد ہوتے ہیں جیساکہ اللہ ہے ضرا اس کو دور کردیتا ہے ۔

اسی سے باب استفعال سے استنساخ کے معنی کسی چزے تکھنے کو طلب کرنے یا تکھنے کے سے تیار ہونے کی بی کرنا رہا کہ اس باب سے بعنی نسخ (کتاب کی کابی کرنا رہا کہ کہ ان محل اللہ اس بھر اللہ کہ ایک کا کہ کہ تقدیم کے جانے تھے ہم کا کہ تقدیم کا کہ تقدیم کا کہ تھے۔ کہ محل کے جانے تھے۔

اسی سے نشا سنخ الائن من (باب تفاعل) ایک زمانے کا گذرجانا اور دوسرے زمانے کا اسس کی مگر آصانا۔

مولانا ابوالكلام آزاد عناس كاتر حمر بول كيا سع بد

اور دکے بغیری ہم نے مجھ سے پہلے جتنے رسول اور جتنے بی جھیجے سب کے ساتھ یہ معامل در دیاتی ایک جو بنی ابنوں نے داصلاح و سعا دے کی آرزو کی سنیطان نے ان کی آرزو میں کوئی نہ کوئی فلنند کی

بات ڈال دی۔ اور تھر اللہ تفالی نے اس کی وسوسہ اندازیوں کا اثر مٹایا اور ائی نشانیوں کو اور فرادہ مضبوط کردیا۔ فرمادہ مضبوط کردیا۔

عدید میں مرف ہے یا جوشتی القلب ہیں ان کے لئے فتنہ کا موصب ہو۔
جن کے دوں میں مرف ہے یا جوشتی القلب ہیں ان کے لئے فتنہ کا موصب ہو۔

= فِنْتُ أَ الْفَنْ مُ - اس كمعنى دراصل سون كواگ ميں گھلانے كياں اكراس كا كورا كھو الله و الله كا كورا كا كورا كا كورا كا كورا كورا كا معلوم ہوجائے - قرآن مجيد ميں فتن سا دراس كر منتقات كو مختلف عنى كے كئے استعمال كيا كيا جيد - منتلاً ، آزمان مسيب ، فناد ، بزنفى ، عبرت ، ابذار دكو، عناب مورث ، فنه ، مناب ماندا ، مناب مورث ، مناب مورث ، مناب مورث ، مناب ، مناب مورث ، مناب ، مناب ماندا ، مناب ماندا ، مناب ماندا ، مناب ، مناب

آصل معنی کے لیا ظرسے انسان کوآگی میں ڈالئے کے بیمی استعمال ہوا ہے مشکا یونم ھے خیکی الن ریفنتنون و (۱۳:۵۱) حب ان کوآگ برتپ یا جائے گا۔ اور ایت شکر کے نگ ن فیننتہ کھٹ الآلاک قالوا کہ اللہ ریتنا ما کتا میں دلی ہے۔ (۲۳:۲) میں مجسنی الجیت دلیل ۔ عن در کے معنوں میں آیا ہے۔ بھران کے باس کوئی حجت ندرہ جائی گر ریکہ دو کہہ الحکیں گے قسم ہے اللہ جائے بروردگاری کہ ہم مشرک نہ عقے۔

آیت ہامی مینی آزمانٹ آیا ہے مفت کا میں ہے ۔ قبیبا کے قبور ا دباب نفری سے اسم فاعل واحد مؤنث کا صیف مرسر دارے دا

سخت، مُوسِلٌ قَسُوُ قَسُوَةٌ وَسَكَادَةٌ وَسَكَاءَةٌ وَسَكَاءَةٌ مَصدر معادره ب هُواَهَنْ مَ مِنَ الصَّخُرِ - ده مِجْرِ بِمِي زياده سخت ہے .

معا وران کے کے میں کا میں اور ان کے لئے میں کے ان کے لئے مین کے ان کے لئے میں کے لئے کے لئے میں کے لئے کے لئے میں کے لئے کے لئے کے لئے میں کے لئے کے لئے کہ کے لئے کے لئے کہ کے لئے کے لئے کے لئے کہ کے لئے کہ کے لئے کہ کے لئے کے لئے کہ کے لئے کے لئے کہ کے لئے کہ کے لئے کے لئے کہ کے لئے کے لئے کہ کے لئے کہ کے لئے کے لئے کہ کے لئے کے لئے کہ کے لئے کہ کے لئے کے لئے کہ کے لئے کے لئے کہ کے لئے ک

د ل بېت سخنت بې

\_\_ مشقاق - صند مخالفت - مشقاق البعيد ، وه مخالفت جوبهت دورتك بهني عكى المورسك بهني عكى المورسك بهني عكى المورسك المرابع المرا

رَبِهِ اللهِ الْمُعَالَةُ الْمُعَلَّمَ الْمُدَّوَّا مَا صَى جَهُول ، ثَعَ مَذَكُرَ غَاسَبِ إِيْسَاءً وَافِعَالُ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُعَامِدِ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

ان کاایمان اور بخنہ ہو جائے فَتُحْبِدت کَهُ قُكُونِهِ مَ مَرَاس کی طرت ان كول اور بھی زیادہ فَحْک جائيں۔ حُمِک جائيں۔

ع تُخْدِتُ م مفادع واحد مؤنث غائب إخِما تُحْدَافِ مصدر ده دمزيد نرم والكساكر افْعَالُ مصدر ده دمزيد نرم والكساكر افتيار كريوراً لُخَدِثُ اصل من شعب اور نرم زبين كوكهة بي بهراس كونرمى اور تواضع كمعنى ميل سعال بورفكا اور مجد قران مجدي أياب و الخبيق اللي مَر بِيهِ مُردا ا: ٣٣) اور انهول نه لين برورد كار كرا عابزى كى -

ے الے ماہریں۔ سے کمکا در میں لام تاکید کا ہے ھاد ھیکا کیہ سے اسم فاعل واحد مذکر ہے۔ اصلی ھاد مقا۔ برایت نینے والار

۲۲: ۵۵ = لَا يَزَالُ ـ افعال ناقص سے بعد مضارع منفی کا صیغہ واحد مذکر خاسب مَ وَالْ مَا مَدِد و وہ میشد دیگار

ے میؤیتے اسم مصدر موی مادہ - اکنوئیتہ کے معنی کسی معاملہ میں ترد کرنے ہے ہیں اور یہ شک سے خاص ہو تاہے ۔ گویا جس شک سے ترد دبیدا ہوجائے اس کو صوبیۃ کہتے ہیں - اور جگہ فران مجید میں آیا ہے وٹک تک فیٹ میٹوک تے میٹرک تے میٹر کا گائے ہے لگا گائے کا ان ۱۰۹) تور لوگ ہو غیرفداکی پرستش کرتے ہیں اس سے تم ضعیبان میں مذیر نا ۔

= أَغْتُ لَهُ مَا الْهَالِكُ مِنْكُ دم لِيكايك م

ے یک مرع قبید سخت دن مغوس دن به برکت دن و العقد اساسی اس خلی کو کہتے ہیں جو کسی جز کا انر قبول کرنے سے مافع ہور با بچر عورت کو عنم اس کے کہتے ہیں کروہ مرد کا نطقہ قبول کرنے سے انکاد کرتی ہے۔ یہاں مراد قیامت کا دن ب

٢٢: ٥٦ = اكمُمُلكُ عباد شابت، افت الراعلى عليه

<u> ہے جنٹ الکیے تم مضاف مضاف الیہ عیش د عمت کے باغات ۔</u>

٢٧: ٧٤ = هُرهِ يُنَ مِ اسم فاعل واحد مذكر إها نَهَ صَمصدر باب انعال - ذليل كرنيوالا ٢٧: ٨٨ = لَـكُوْرُ قَنَّهُ مُ اللَّهُ لِي كَرُونَتَ م مضارع بلام تأكيد و نون تقيلة تأكيد واحد مذكر فائب وه خرود رزق ويتاب يا دليًا همُهُ ضمير مفعول جمع مذكر فائب اكلَّهُ ف اعل الله

مذارها تب وه فرور ررق دنیا جنے یا دلیا تھی۔ میر معنون بنے مدرعا تب الله مساس کا مسا تعالیٰ ان کوخرور رزق نے گا۔

٧٢: ٩ ه = كيم في خِلَقَهُمْ مسارع بلام تاكيد ونون تقتيله إ دُخَالٌ (إِنْعَالُ مسدر هُمُ فَي معدر هُمُ فَي مُعالً مُعالًا معدر هم في معرف منكرغات وه ان كو ضرور داخل كرسه كا! –

ے مُن خَلاً ۔ داخس ہونے کی جگر ۔ یعی جنت ۔

۲۲: ۲۰ = ذیل رای الا مو دلی رسور بات سے۔

\_\_ عُوْقب ماض جمول واحد مذكر غائب - اسے ایدادی گئ - اسے تعلیف بہنچائی گئ - وہ ستایا گیا - وہ ستایا گیا - وہ ستایا گیا - وہ عَمَا اَسِ مصدر -

مَّنْ عَاقَبُ بِمِثْلِ مَا عُوْقَبَ بِهِ - بَوَ شَعْنَ اسْ قدر تعلیف بہنچائے مِتنی تعلیف اس بہنچائی گئی ایعی حب نے دستمن کی ایزار کابدلہ اس کی ایذار کے برابر نے بیا اور بوں معاملہ برابر کردیا ) سے بٹ میے اس کے بعد -

= بُغِی عَکینے ۔ اس برزیادتی کی گئی۔ بُغِیت ماضی مجول واحد مذکر غائب۔ بُغُو صفحالاً

اللہ میں میں اللہ ۔ کینٹ میں رفا دی گئی کی مضارع بلام تاکیدونون تفیید۔ واحد مذکر فائب رجس کا مرجع وہ شخص ہے جس برزیادتی گئی اکٹہ فیاطل توانٹہ تعالی خردر اس کی مدد کرے گا!

عَفْقُ دَ بروزن فَعَوْلُ ۔ مِالغہ کا صیفہ ہے بہت زیادہ معاف کرنے والا رہ بھی اللہ کے اسلامی میں ۔ سب سب

۲۲: اُلَّا ﷺ خُلِكَ میراس کے کرد ذ لیک کا اشارہ کس طرف ہے اس میں دو مختلف قول میں۔ اُول یہ کر اس کا مثارہ الیے ضاوند تعالیٰ کی نفرت ہے جومظلوم کے حق میں آمیت بنبر ۴۰ میر، بیان ہوئی ہے اوراس کی دلیل حق تعالیٰ کی وہ وقدرت اور طاقت ہے جس کا بیان آبت ہذا میں لیل اُسلالیٰ سیال و منادی مورت میں آیا ہے۔

دوم مشارط الیه استرتعالی کی دہ تمام صفات، یں جرآیات ۲۵ تا ۲۰ میں مذکورہوئی ہیں یعنی قیامت کے دور اس و صدہ لا شرکت کی بلاخرکت غیرے مکل بادشاہی ۔ روزقیامت اس کا طلقت کے لئے واصدحاکم ہونا۔ صالحین کو جنت النعیم میں داخل کرنے کی قدرت کا مالک ہونا۔ اور کف ارومکذ بین کو

عناب مہین میں مسبت لماکرنا اور اسنے متومن بندوں میں سے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہواس کی املاد کرنا۔ ان تمام صفات کی دلیل اس کی دہ قدرت ہے جو آیت نہا (۱۱) میں ایلاج لیل و نہار کی متور میں بیان ہوئی ہے ۔

= بِاَنَّ مِن بِسببين إلى بِانَّ دين ببباس امركك دن

\_ يُكُوْ لِيجَ مِنْ ارْعِ واحد مذكر غاتب إيْ لَاجِحُ إِنْعَالَ مُصدر ولج مادّه -

وہ داخل کرتاہے۔ اکوکوئے کے منی کسی مگل ملک میں داخل ہونے کے ہیں جیسا کارٹ واللی است واللی سے حتی میل کے النج مسل فین ستر النج مالنج میں میاں مک کراد نام سوئی کے ناکہ میں

ہے سی یون است کے ایک کی النہ کار وہ داخت کرناہے رات کودن ہیں۔ سے مذاکل مائے۔ یون لائج النیک فی النہ کار وہ داخت کرناہے رات کودن ہیں۔

اسى سے وليجة ب حسكم عنى ولى دوست - ارشاد بارى تعالى م وَلَهُ يَتَحَيِّدُوْ اَ وَنَ وَلَهُ يَتَحَيِّدُوْ اَلْهُ وَلَا كَمُوْمِنِ إِنْ كَوْلِيْجَةً ﴿ (٩: ١٦) انهول نَهْ اوراس كَم رَسُول اورمومنوں كے سواكسي كوول دوست نہيں بنايا -

کرور ہے ایات ۲۵ تا ۹۰ میں جو صفات مذکور ہو تی ہیں ان کے اثبات میں مندرجہ ذیل

دلائل لائے گئے ہیں۔

دا) \_ اس كا ايلاج سيل ونهار برقادر بونا -

رد) \_ اس كالسميع وبصير بونا \_

ريهداس كا الحق بونا۔

دم ، ۔۔ ماسوی اللّٰہ کا پکارنا باطل ہونا۔

ره) - اس كاالعسلى الكيار بيونا

۲۳:۲۲ سے فَتُصُبِحُ رِیْں فَاءتعقیب کی ہے یا سببہ بھی ہوکتی ہے۔ نصبح مفادع کا صیغہ واحد موسف غاست اِضباح داِنْعَال معدد وہ ہوجاتی ہے

وہ ہوجائے گی! سے مُنْخَضَوَّةً ۔ الْخَضُوَة مِ الكِتْسَمُ كارنگ بوسيائى اورسِيفيدى كے بين بين ہوتا ہے۔ گرسیایی غالب بوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکسکو ڈ رسیاہ ) اور اَخْضَدْ رسبز ایک دوسے ک میکراستعال ہوتے ہیں۔

عسرات کا وہ عسلاقہ جو بہت سرسزے سکوا دُالْخِوَاقُ کہلانا ہے۔ خصَرُ اُسْع ، مِنى سرسز بوگيا اور اَخْضَوُ دافعال ، سزرديا۔ باب افعلال (اخْصَوَارُ) سے اِخْصَرُ سربوگيا۔ سياه بوگيا۔ اس سے مُخْصَرُ ہُ اسم فاعل داحد مُونْ کا صيغة

یعی منریسیایی مائل رنگ ربهت سنر به

= لَطِيْفَ ، لُطُوْ عَ سومفت منبه كا صيغهد ويقرس امورديقه كوما نفوالا بسندوں پر مہایت مہربان ۔

بحدوں بر ہایت ہربان ۔ ۲۲: ۱۲ = الْحَمِیْد - حَمْلُ سے بروزن فعیل صفت منبه کاصیغ ہے یستودہ۔

تعريف كيا بوا معنى مُعنْعُول مين محدثو رد صفت كيا كيا مراوارم دوتنار ٢٢: ٦٥ = وَالْفُلْكَ اى الْكُوْتُواتُ الْفُلْكَ تَجُوِيْ .... الخ ـ اس كا عطف اسم

اکتی پرسے۔

= مینسک - مفارع واحدمذکرغات افساك و نغال سے ده تفام ہوتے ہ

ده رد کے ہوتے ہے۔ ده سنحالے ہوئے ہے۔

= اَنُ تَعَمَّر بِي اَنُ مصدريه بِ تَقَعَ ردَقَعَ يَقَعُ (فتى منصوب بومعل اَنْ اس سے قبل عک حرف جارِ محذوف ہے ۔ای یمسک السب آءعن ان تقع علی

الْاَئْمُ شِي . وه آسان كو زمين برگرنے سے روكے ہوئے ہے۔

- تُرُوُّفُ دَاْفَة صَّسے رِروزن فَعُولِ صفت مِسْبه كاصغ بهت شفقت كرموالا

بير بربا المفروكر مفت منبدكا ميذهد ناظرار كاذر

۲۲:۲۲ = مَنْسَكًا - سَربيت - طربق عبادت رقرباني كرنا- رياقر باني كرف كاطربقي (نیزملاحظ ہو ۲۲:۲۳)

= مَنَاسِكُونُ ﴾ مضاف مضاف اليه عناسِكُونُ اصل بي ناسِكُونَ عاراضافت كي وجرسے نون گراد باگیا۔ نسکک یکشک رباب نص سے اسم فاعل جع مذکرِ۔ عبادت یا مشردیت کے طریقہ پر مطنے و للے ۔ خدا کے لئے قربانی کرنے والے ۔ صنیر مفعول وا مدمذکر غائب جس کا مرجع مَنْسِكًا ہے۔ هُمْ نَاسِكُولُا جس بردہ چلندوللے ہيں۔

= منكة يُسَازِعُنَّك. فعلَ بني جع مذكر غائبٌ بانون تفتيد منازعَة ومفاعلت مصدر - ك منمير مفعول وا مد مذكره صر - و وجه سع حمار انكري . معوانهي ناجاست كم تجه

فِ الْدُ مُسْرِ- ای فی اموالی بن - دین کے بارہ میں ر دین کے معاملہ میں ۔

یافی اسوالت با نے ر خازن ) ذہیر کے معاملہ میں ۔ بدیل بن ور قاء سنبن سفیان ۔ زرید بن خنیس ۔ حضورصلی انٹرعلیروسلم کے اصحاب سے تھیگرمتے تھے کہ یہ کیا بات ہے کہ آپنے ہاتھ ماسے ہوئے کو تو کھا لیتے ہو اور خدا کے ماسے ہوئے (مردہ) کونہیں کھاتے۔ مکم ہوتا ہے کتم ان سے ان فضول باتوں پر محکر است کرد۔

= هُكِوِيَّ مِهِ اية عَ سَه برايت ربناني هُوَعَلَىٰ هُدَّى وهُ مِيدهاه به- اِنَّكَ لَعَكَمَا هُمُدَّى مُسْتَقِيمً - عَلَىٰ رِنجار- هُ رَيَى مُوصوف - مستقيم

صفت ۔ موصوف صفت مل کر مجسر در " بے شک آپ سیدھی راہ بہیں ۔

تنفٹ نے وغوف مفت ک تو جنرور کے سب ہب عید مارہ چرہیں۔ ۲۲: یہ اس جباد کُون ک سبح کو کوا مامنی جع مذکر عاسب مُجَا دَلَةٌ رمُفاعَلَةٌ) معدد اگروه سجه سے حفکرواکری ۔

۲۲: ۷۰ حرکتب ای کوچ میخفوظ

 یکینے گئے۔ صفّت برخبہ کا صیغہ ہے واحد مذکر ٹینٹ کے بروزن فعینے گئے۔ آسان بسیل ٢٢: ١٤ حَاكِمُ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطْنًا - بِن ما موصوله لِهُ يُؤَوِّلُ معنارع نفى جديلم واحدمذكرفات كاصيغرب سيصميروا حدمذكرغائب كامرجع مكابء سكطانكا كَمْ مِيْنَوِّ لُ كامعنول سِه عرض كالوبسيت كمتعلق الشرتعالى فيكوتى دليل ياسندانال

منیں کی۔ ریر دلیل سمعی سے جومن جہدت الوحی ماصل ہو سکتی ہے، = وَ مَالَكِيْسَ لَهُ مُ مِهِ عِلْمُ الدرنهى فود انہيں اس كے متعلق كوئى عسلم ہے رہے

دنىل محقلى ہوئى ﴾

معدر رحب، ده پڑھی جاتی ہیں۔ یا اسس کی تلاوت کی جاتی ہے۔

ے بَیِّنَاتِ ۔ وضاحت کے ساتھ۔ کھول کھول کر۔ صاف صاف (الیتِ سے حال ہے) سے نَعْفُرُونُ ۔ مضارع وا مدمذ کر حاصر۔ تو پہچان کے گا۔ تو پہچا نیگا۔ (بعنی تو دیکھے گا) تو پہچاپن لیتاہے۔ مکٹوف کے شخو کی کو کا گئے مصدر۔ رہاب ضرب )

= اکھٹکرے ناخوشی ناخوشی دنفرت کے آثار۔ اسم مفعول وا مدمذکر ، وہ تول وفعلی حسل کو عقاب کی مقال وفعلی حس کو عقاب کی مقاب کے اسے مجا قرار دیا ہو۔

ر مین حب ہماری آبات ان کو وضاحت کے ساتھ کھول کور خانی ہات تو تُوانِ

ك جِرِكِ بِالبِندِيدِ گَاورنفرت كَ آثار ديكِهِ گا) \_ يكادُون ـ مفارع جع مذكر غائب ـ كاك بكادُ كُوْدُ رباب مع عاكراصل

یں کیور مقا۔ افعال مقارب ہیں سے ہے۔ اور افعال ناقصد کی طرح عمل کرتا ہے۔ فعل مضائع پرداخل ہوتا ہے۔ کاد اگر بصورت اثبات ہو تواس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدکو آنیوالا فعل واقع منیں ہوا گو قریب الوقوع ضرورتھا۔ جیسے کا دینے نیچ فیکوئٹ فیکوئت قینہ کم ۔ (۱۱۷:۹۱) ان میں سے اکی گردہ کے دل کے ہونے کے قریب بہنے ہی گئے تھے۔ دلیگن ابھی

کج نہیں ہوئے تھے

اوراگر بصورت نفی مذکور ہوتواس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدکو آنے والا فعل واقع ہوگیا سیکن عدم وقوع کے قریب تھا۔ جیسے ف کَنَ بَحُی ھاکَ وَ مَا ڪَا دُوُ اَیَفْعَ کُونَ اواقع ہوگیا معبر انہوں نے اسے ذی کیا گووہ ذیج نمکنے کی حد تک بہنچ گئے تھے۔ الینی بہانے بنا چکے تھے) مجمی یہ زائد ہوتا ہے اور صرف وصل کلام کے لئے آتا ہے۔ جیسے اِذَ ا اَتَحْدَیَ جَ بِدُلَهُ کُدُ تِیکُ نِیدَ اِنتہا۔ ۲۲): بہم جب آدمی اپنا ہا تھ نکا لٹاہے تو اسے د مکیونہیں یا تا۔

ای کُوْتِوْمِهَا -

ے کیسُطُون ۔ مفادع جمع مذکر غاتب سَطُوع مدر دہ مملہ کردیں۔ سَطَاکیسُطُو ۔ بہ وَ عَکیبُ ہِ ۔ کسی بِعلہ کرے مغلوب کرنا۔ سَطُوعُ سَطْوَةٌ مصدر کیکا دُوْک کیسُطُوک بِالگذِین کینُ کُوْک عَکیبُ ہِ الْمِیتِ اللّٰ اِن معلوم ہوتا ہے کہ یہ رکا فسر لوگ، ان پرجو کا فروں کو ہماری آیات بڑھ کرسناتے ہیں جبیٹ ہی بڑیں گے دا ایلتینا جج مونث سالم کاعرا

بالت نصب وجركسره كے ساتھ آتا ہے،

ے دشتو۔ برائی شرد شروہ جزہے جس سے ہرائی کراہت کرنا ہے۔ خبوی ضدہ یہا کہ بن افعل آیا ہے یعی برتر۔ زیادہ نقصان دہ ۔ محروہ تر۔ اسی سے نتنو نیر و شکوارہ کے کے سردومی

براہت دنقصان کا مفہوم بایا جاتا ہے۔ اوراس سے نشکور کُر بمبنی چنگاری ہے۔ آگ کی جنگاری کو نشکور اس لئے کہتے ہیں کہ اس سے بھی نقصان کا اندلیثہ ہے۔ قرآن مجیدی ہے تو کمنی دلیشکور کالقصے و ۲۷: ۲۷) اس سے آگ کی دائن اٹن طری ، جنگاریاں اڑتی ہیں جیسے محل۔

= النَّنَا رُبِ الْمَا هِي النَّنَارُ- (جُرِصِ كامبت المحذوف ہے)

ے اَلْمُصِنْبِرُ - مُصَاند لوٹنے کی جگر قرارگاہ - صادکیصِیْرُ ارضَبَ سے اسم ظرف میں نیز مصدر بھی ہے ۔

۲۲: ۲۷ ہے تک عُونی ۔ مضارع جمع مذکرحا خر۔ تم بکارتے ہو، دُعکاء مصدر۔ سے لئ یخی کھوا۔ مضارع نفی تاکید مبن جمع مذکر غائب دہ ہرگز ہدا نہیں کرسکیں گے

= دُبَابًا مِكُمَّى - أَذِبَّة - دُبَّانُ وذُبُّ- جعر

\_ يَسُلُبُهُ مُدَد مضارع مَجْوم بوج آنَ شطيه و احد مذكر غاسب هدُه ضميم فعول جمع مذكر فاسب هد في مناسب عبين الم مسكر عن معدر حبى كا مطلب جبينا-

عَلَىٰ شَفَا حُفُرَةٍ مِنْ النَّارِفَا لَفَ لَا مُمْ مِنْهَالِهِ، ١٠٢) اورتم آگ کر گڑھ کے من سے بہانچ عِکے تقے ۔ توخدانے تم کو اس سے بچالیا۔ مردی سے بیالیا۔

ے صَعُوبِی ماضی وا صدمذکر فائب ۔ صُعُفِ کَ صَعُفِ مصدر اباب صوکرم وہ کمزور ہوا۔ وہ ناتواں ہوا۔ یہاں باب کرم سے استعال ہواہے ۔

= الطّالِبُ - مراد بتون کے بجاری -

= اَلْمُطَلُوبُ وِ مرادِبُ و

یں سے ہے۔ = عَبِوْنِوْمَر فالب زردست قوی ہے تُرجُّ سے فعیل کے وزن بربمبنی فاعل مبالغہ کا صبغہ بروی دیا دیا ہے۔ جو میں اس میں اس

۲۲: ۸۷ = إِجْتَبُ كُوْرُ ما منى واحد مذكر غائب - كُوْ ضير مفعول جَع مذكر ماضر اس نے تم كو پسندكيا و إُجْتَبَ اوم مصدر وافتعال ، سے - ج ب - بى ماده -

وَ مَاجَعَلَ عَلَبُ كُونِ اللَّهِ يُنِ مِنْ حَرَجٍ - اور اس نعم بردین الکسی مات میں شکی نہیں کی۔

بع الميم الميم المين المين المين المين المين المين الله والول المرمضاف اليه مِلْ قَامضاً على المين الله مِلْ قَامضاً على المين المي

فی مِلَّتِنَا لَا : ٨٨) كر أَد شعيب بهم مم كو اور جولوگ ممهائ ساته ايمان لائه بيل ان كو اين بستى سے نكال كرد بي كے يا يه كرم بها سے مذہب ميں تعراجاؤ ران كا مذہب مركا شركتا

رم، ۔ اِنِی وَ تَوَکُنُ مِسَلَّةَ قَدُ هِرِ لَا كُهُ مِنُونُ مِا لَلْهِ اللهِ الاد: ٣٠) میں تو ان نُوگوں کا مذہب ایکے ہی جھوڑے ہوئے ہوگ ۔ والتُدرِ این نہیں سکھے۔ وغیرہ۔

مِهِلَةً سِ قِل إِنَّهِ عُوا مِن ون سهاى إِنَّا بِعُوا مِلَّدَ أَبِنِكُمُ إِبُوا هِلَمُ

اپنے باب ابراہیم کی مدت کی بیردی کرد۔ عصر کا مرجع کون ہے۔ اس نے تہارا نام سلم رکھا۔ ھسو ضمیر کا مرجع کون ہے۔ اس میں دواقوا

= معنو مستعدد ہی صفیہ اور کا مستعم رہا مستحق سیرہ کری دی ہے۔ ہیں۔ معنرت ابن عباسس رخ معنرت مجاہرؓ معفرت عطاد دحر معنرت صحاک رح ۔ السدل ی رح مقابل ابن عبانؓ۔ قیاد ہ ؓ۔ سب اس طرف گئے ہیں کہ ضمیر ھُئو کا مرجع اللہ تعالی ہے ۔ عبدالر من بن زمیر کا قول ہے کہ اس کا مرجع ابوا ھیم ہے۔ سکین سیاق وسباق وقرینہ سے اول الذکرا صح ہے اور اکثریت اس طرف گئی ہے ۔

= وَنُ قَبُلُ اى مِن قَبُل نؤول القران و ذلك فى الكتب السماوية كالتوداع والا نجيل يعن نزول قرآن سے بيط تورات وانجيل مبيى آسانى كتابور ميں يہ مذكور سے ـ

= لِيَكُونُ من لام تعسليل كاب، تاكر بوجائ -

= تشیهیت آ- گواه - اس امر کاکه اس نے اللہ کا کلام من وعن لوگوں بک بہنچادیا تھا۔ اور مناطب مومنوں کی گواہی کر انہوں نے بنی اکرم صلی اللہ طلبہ وسلے حاصل کردہ تفسیم و کلام کودوم اللہ کو دوم کا میں موروم کا میں میں بنیادی ۔ لوگوں تک بلاکم و کا سبت بہنچادی ۔

= اِعْتَصِمُوا۔ امر کاصیر جمع مذکر ماضر۔ اِعْتَصَامُ مصدر عصم مادہ رباب افتعال مم مفدوط براد افتعال م

العَصَمُ كَ مَعَىٰ رو كَفَ كَ بِي مَ عَلَا صِمُ اللهِ والآ بِهَا فِ واللهِ بِيا فِ واللهِ بِيكَ وَرَآنَ مُجَدِّ ب لاَ عَا جِمَ النِيكُ مَ مِنْ أَمْرِ اللهِ ﴿ (٢١٠:١١) أَجْ خداكَ عذاب سَكُونَى بِهَا يُوالا بَنِينَ بِسُوِ اللهِ السَّرِّحُمُونِ السَّرِّحِيمُ الْمُورِدِ اللهِ السَّرِّحِيمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ و

ٱلْمُومِنْوُنَ ﴾ اكتبور الفرقان ٢

## بِسُمِ الله ِ الرَّحْلَٰ الرَّخِيْمُ الْمُونِ الرَّخِيْمُ اللهِ الرَّحْلَٰ الرَّخِيْمُ اللهِ الرَّحْلُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ اللهِ اللهُ ال

## قَلُمَا فَلُحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُ مُ فِي صَلَوْتِهِمُ خَشِعُونَ اللَّهِ مِنْ صَلَوْتِهِمُ خَشِعُونَ ا

٢١٢٣ = خشعُون ، خُشُون عسے اسم فاعل جمع مذكر اَلْخُشُون عُ (باب نصر) كم معنى عاجرى كرنا سكن زياً معنى عاجرى كرنا سكن زياً معنى عاجرى كرنا سكن زياً ترخشوع كا نفظ جوارح اورضواعة كانفظ قلب كى عاجرى بربولاجا تا ہے - ايك روايت ہے اِذَا ضَوَعَتِ الْقُلْبُ وَخَشَعَتِ الْجُوارِحُ حب دل بين فردتن ہو تواس كا فرجوارح بر ظاہر ہوجا تا ہے خشِعُون تا عاجرى كرنے ولك - زارى كرنے ولك -

"۲:۳ سے معنوضُون ۔ اسم فاعل جع مذکرا عراص کرنے والے ۔ روگردانی کرنے والے ۔ اجتناب کرنے والمے ۔ اِنْحَوَا حن ک افعال ، مصدر۔

۱۰:۲۳ فَعِلُونَیَّ ۔ اسم فاعل جع مذکرہ فعُلُّ مصدر نعِنْكُ اسم مصدر کرنے والے یہاں فعِلْق دومسنی ہوسکتے ہیں۔

الله الله المالنوكوة فاعلون ووزكوة كادائيگى كرنے دالے ہيں - اس صورت ميں نعل بر دوام اور ثبات كے معنى ہوں كے لين وہ زكوة كو ہمين باقاعد كى سے اداكرنے والے ہيں إ ديئا سے يكه زكوة معنى تزكيد نفس مجى ہوسكتا ہے اس صورت بيں اس كے معنى ہوں كے كہ وة زكيم نفس ميں كوشاں بہتے ہيں ۔

 استعال كى وجرس اسع حقيقى منى سمجا جاتا سد -

قرآن مجیریں یہ تشکاف کے معنوں میں اورشق کرنا جرنا بچاڑ ناکے معنوں میں بھی استعال ہواہے ۔ مثلاً کو مکا کہا میٹ فکرو چ (۵۰،۴) اور اس میں کہیں شکاف تک تہیں۔ اور ک اِ ذَالسَّمَا يُ فَوِ جَتْ (۷۷،۴) اور حب آسمان مجسط جائے۔

ے حفظوں ۔ اسم فاعل جمع مذكر غائب رحفاظت كرنے والے ـ تكوانى كرنے والے ـ محفوظ محفوظ محفوظ محفوظ معدر

٢١٢٣ = عَلَىٰ مَعِنَ مِنْ سِنْ سِن

جھم اواما تھے منا نے جواب شرط مقدرے لئے ہے۔ ای فان بذلوا فی وجہم لانوا اواما تھے مانھ مرغیو ملو ماین ۔ اگراپی شرم گاہوں کواپی منکوح بیویوں اور اونڈیوں کے ساتھ عمل میں لادیں توان سے لئے کوئی ملامت نہیں ہے۔

عَدُ مَكُوْ مِنْ يَ - الم مفول جَع مَدَر - كَوْمٌ مادَه وسعد - مَكَدَمٌ ومَكَدَمَةٌ بَى مصدر بِي لاَمَ يَبُوُهُمُ ونضو مَ كَوْ مَا كَ معنى كسى كوبرے فعل بر قبرا محبلا كَبْخ اور ملامت كرنے كے بِي لاَئِحَةُ ملامت كرنے والا مكوم ملامت كيا گيا - ملامت زده -

= وَدَاءَ - وَدَاءَ مصدر بِ لَكِن اس كِمعنى بِين الرَّ - حدَّ فاصل - كسى جِيرِ كا آگے بونا بھي بہونا - و اس اور مسدر بِ دلالت كرتا ہے - اس كِ ان سب معنى بمن تعلیم به نا - علادہ - سوا ہونا - فصل اور صرب دى پر دلالت كرتا ہے - اس كَ ان سب معنى بمن تعلیم سے الله الله كا صيف ہے جن مذكر - ها دُونَ اصل بي عاد وُونَ مقا - واو كله مِين بَومَ عَرَّا الله عالم الله عالم كا صيف ہے اور ما قبل كا صيف ہونے كى وجہ سے نقل كرك ما قبل كو ديا ـ اب دوساكن جمع بوئے عنى من اور واؤ - بى كو صنون كيا - عا دُونَ بوگيا - عك و كو كم معنى مدسے تجاوز كرنے كے بين من اور واؤ - بى كو صنون كيا - عا دُونَ بوگيا - عك و كا كے مدسے تجاوز كرنے كے بين ابنا عادون كا حدسے تكاور كرنے والے ـ مدسے شكانے والے ـ

ی، ایستان کاعُونی ۔ اسم فاعل جع مذکر ۔ دَاعِی کی جع دَعیٰ کی بُوعیٰ دَفتی کو فتی کر کھی کو کا کہ کا کہ کا کہ ک رِعَا کِهَ صَصدر ۔ مولِشی کوگھاس جِمانا ۔ اَلْاَ مِینُ کُرعِیتَکهٔ رِعَا کِیَّ اَمیرِکاابِی دعایا ہِسبات کرنا۔ اَلٰاً مُوَرِحفاظت کرنا ۔

امام را غب فرماتے ہیں كر السر عمى اصل ميں حيوان بين جاندار حبير كى حفاظت كوكيت بين خواه

غذاکے دریعے ہو جواس کی زندگی کی محافظ ہے یااس سے دشمن کو دفع کرنے کے ذریعہ ہو۔ دَعَیْنُتُ کَا کُسُونُ کُسی کُنگرانی کرنے کے ہیں اور اَدْتِعَیْتُ کَا کُسی میں نے اس کے سامنے جارہ والا۔ اس سے ہے دِعْی جیارہ اور مسرعی جبراگاہ کو کہتے ہیں۔

دَاعُونَ بَعِيٰ كَلَّهُ الشّت ركعَ والع بِكُراني كرنے والے \_ خريكے والے \_

۹:۲۳ = یکحافظون مفادع جم مذکر فاتب (باب مفاعله) مکحافظة محمصدر بران محافظة محمصدر برانی رکعت بین می ابندی کردتی بین م

۱۲:۲۳ سے مسکلکتے۔ مسک کے سائے سے اسم شتق ہے۔ مسک کے منی ہیں کسی جزیوکسی جزید کھینے اور بخوٹر نا۔ بھیسے تنکست کوئی نئے جوری کھیا لینا۔ بھیسے یک کست کوئی نئے ہوری کھیا لینا۔ بھیسے یک کست کوئی نئے ویٹ کوئی کے دیکھ کے دیسکا کہ نے ویٹ طبین مٹ کا جوہر۔ مٹی سے بخوٹر کرماصل کیا ہوا فلا صدر

صاحب منياءالقرآن لكھتے ہيں ال

مٹی کے خمیرسے ہو ہو حسر بھلا اس سے آدم علیہ انسلام کا جیم پاک بتار ہوا۔ ہجراب سے جو نسلِ انسانی حبی اس کے لئے نطفہ اصل فرار پا ہو ان غذاؤں سے بیدا ہوتا ہے جم کی سے اگتی ہیں اس لئے جنسِ انسانی کی تخلیق کے متعلق فرما یا کہ اسے مٹی سے بیداکیا گیا ہے۔

= نُطُفَ قَدُّ - اصل ہیں آب صافی کو کہتے ہیں مگراس سے مراد مردکی منی لی جاتی ہے ۔ کنابہ اعظام و کی کہا جاتا ہے ۔ کنابہ اللہ علی کہا جاتا ہے ۔ کنابہ اللہ علی کے طور مرموتی کو بھی لُنطُف کے بیکا جاتا ہے ۔

= قَوَادٍ مَعْمِرِ نِهِ كَاجِكُهُ لِينَ رَحَى الرَّامِ كَى جَلَّهُ وَارْكَاهُ - مُعْكَانَا

= مَكِينِيْ مَكُونِ مصدرت صفت منبة (باب نفر مضبوط معفوظ حصين -

ا کالے ہاجا ہا ہے دوہ توں کا جسی ای رحوب سے ساتھ ہوا ی کی می رہی ہوں ہوں ۔ = مُضْغَلَةً ۔ گوشت کا محراء بولی مصنع مصدر رباب فتح ونفر ، بعنی جانا۔ مَضَاعٌ جِبانے

ن بېر : = فَكُسُوْمَا لِهُ مَا مِنْ جَعَ مِنْكُم كُسَى يَكُسُوْ دِ بابِ نَفِي بِمِ نَے بِهِنایا - كِنْوَةٌ كَابِ لِس

اَنْشَانَ اللهُ ماض جع متكلم- إنْشَاء وافعال معدد بمن اسكو بداكيا بمن اسك برورت كر و ضمير فعول واحد مذكر فات الد نسان كى طرف را مع ب ثُمَةً أَنْشَانَاهُ خَلُقًا الْحَرَ - مجرِهم في اس كواكي نمى نعلوق بناكربيداكيا-= تَبَادَكَ \_ وه ببت بركمت والاسدروه بركمت والاسد - تَبَاوُكُ مصدر دَتَفَالى، بمبنى بابركت بونا - ماضي واحد مندكر غاسب - اس فعل كي ان معنول مي گردان نهيس آتي اور صرف ماضي كا صيغ مستعل سے اوروہ بھی مرف الله تعالی كے لئے آتا ہے۔ الْ بَدْكَة كم عنى كسى شعي خالى نابت ہونے کے ہیں ۔

سَيَادَكَ بِهِ رَبَيِ فَال بِينَ كِسَى سِي مَيَكَ ثَكُون بِينَا ـ بَادَكِ اللَّهُ لَكَ وَفِيْكَ وَ وعكينك - التدافي وبارك كرك -

فتكوك الله بسرااباركت سالله

= اكنسكى - ببت اجها - افعل النفضيل كاصيغروا حدمذكر -

\_ اَلْخُلِقِينَ ، بيداكر فوالد بنانه ولد اسم فاعل جع مذكر خَكَتَ كالفظ دومعني

ا المسكسى جيركوكسى موجود ماتف اورسابق مثال كے بنير بيداكرنا۔ ابداع الشكى من غاير اصلِ ولا احتذاء - اسمعنى كے لحاظ سے برصفت صوف الله تعالى كى ذات كے كئے مخصوص ہے اور یکسی اور میں نہیں یائی جاتی -

۲ ہے۔ کسی جزکو سابقہ ما دہ سے کسی موجودہ مثال کے مطابق بنالینا۔ بیصفت الشرتعالیٰ کے سوا اوروں میں بھی یائی جاسکتی ہے اس کوصنعت کی صفت کہاجائے گا۔اس تحاظ سے آمیتر

بزامي الخالقين بمن الصالعين آياسه

ہویں الف صابی ہے۔ ۲۳:۲۳ شینع کوئے۔ مضارع مجول جع مذکرها صر بکعنت مصدر بتم انطائے جاؤگے ١٤:٢٣ حَوَائِقَ - طَوِلْقِتَة عَكَمِع بِدرابِي - طِيقِ يهال مراد آسمان بيع آسانوں کوطراق سے اس لئے تبیر کیا گیا ہے کہ ان میں فرشتوں کی آمدورونت کے لئے اورستاروں کی گردش کے گئے راہی اور راستے ہیں۔

طوائق معنى إسمان اس لِيَّ لياكيا سے كرع بى مى حب اكي چيزكو دوسرى چيزكادير كهته بي تو كهته بي طارَقت النتيكي بي في جزون كواكب دومرى ك أورَركما - جونكراسان مھی اکب دوسرے کے اوپر ہیں اس لئے انہیں بھی حکوارتی بیان کیا گیا ہے ہے ۲۷: ۱۸ = فاسكانه و تعقیب كاب اسكناً ماضى كاصیغر جمع مسلم- اسكان دافعال افعال مصدر كا ضمير نعول واحد مذكر خاسب جس كا مرجع مائت بعر بم تراس بان كو عشراد با رجشوں مصدر كا حميد مائة بين الم وخروں كى فئكل بي ، حميد و رياز دين آبى وخروں كى فئكل بي ،

= ذَهَا بِ. ذَهَبَ يَنْ هَبُ كَامصدرب، جَانِا بِلِنَا بِهِورُنَا -

عَلَیٰ ذَکھاب بہا۔ اس کو داڑا) ہوانے ہر۔ اس کوختم کرنے ہریا نابید کرتے ہر۔ اس کومعد کم کے لیے اب کرتے ہر۔ اس کومعد کم کرنے ہر اس کو تعلق کا کرنے ہم کا میں اس کو متارک وسطح تک اس کو سطح تک اس کو بخارات کی صورت ہیں تمازتِ آفنا ہے اڑا ہی لیجا تیں۔

= قَادِمُ دُنَ - اسم فاعل جمع مذكرة قدرت ركف ولك مافت ركف ولك - فابو يان ولك عن الديدة

٢٠: ١٩ = به - يس منميروا مد مذكرها ضركا مرجع مارس -

فَوَ اَكِفُّ مِيوه مِ بِهِلَ واحد فاكه فَ مِنْ فَكِها بِهِ كَافِه كَا لَفظ مِنْ مِك مِيوه جات فَوَ اَكِه كَا لَفظ مِنْ مِنْ عَلَى اللهِ اللهُ ا

نے مِنْهَا۔ مِن اَکر هاضم واحد مذکر فائب کا مرج جَنْتِ سِد تورا بدائیہ سے بعنی "سے " جیے مِنَ الْمُسَجِدِ الْحُكَامِ إِلَى الْمُسَجِدِ الْاَ فَضَلَى وَ ١٠١٤) اور اگراس ضمر کا مرج فوالد سے تومِنْ تبعیضیہ ہے بعنی ان میں سے بعض کو کھاتے ہو۔

٢٠٠٢٣ = شَجَوَةً - اس كاعطف جَنْتِ برسداى وَانَشَا نَا لَكُمُ شَجَوَةً وهِ شَجِرةً

= طُوُّدِ سِيْنَآءَ مضاف مضاف اليه - طور معنى بِهَارُ - سَيُنَا جزيره مُناتِ سِينَا كاعلاقه سينا - بوج تانيث بالالف (ج قائم مقام دوسبوں كے سے جيبے صحواً ءً ) يا بوج عجه ومعرفه يا بوج معرف و تانيث غير مفرف سے - كور سكيناً و يسينا كا بِهاؤ - = تَكْبُرُتُ - نَبُتَ يَنْبُرُ مِ - رَبَابِ نَعْرَ نَبُثُ سِ حِسَ كَمْنَى أَكَفَ اوراً كَانَ كَ مَ مَنْ اللَّهُ مِنْ مَ كَنْبُكُ مِ اللَّهُ هُنْ وه تيل الكاتى مِن بَ بَي مَنَارَعُ وامد مَوْنَ غَاسِ، تَنْبُكُ مِإلَّ هُنْ وه تيل الكاتى مِن بَ تَعْدِيد كَ لِنَهُ مِنْ بِكُرُ مَال كَ لِنَهُ مِنْ وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَكَ لِنَهُ مِنْ وَ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ مُنْ مُلِّ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِي مُنْ اللَّهُ اللَّا لَلَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُل

سریہ ہے۔ ، یں بلدھاں سے سے ہے۔ مطلب بہ ہے کہ وہ درخت اگتا ہے اور اس میں تنبل نینے کی خاصیت موہود ہوتی ہے اس اس کو جو بھے ل گتا ہے اس سے زیت (زیتون کا تیل) نکالاجا تا ہے ۔ اس کی مثال عربی محاورہ ہے جاتم بِذیبابِ السَّفَرِ وہ اس حالت میں آیا کرسفر کے باس میں آیا ۔

ر ۲۱:۲۳ = اَلَّا لَغُكَام مونِشى ، تعفِر - بكرى - اونط ، گائے - بھینیس - بہ لَعُتُمُر کی جی ہے لَکُ مُخَد کے معنی اونٹ کے - انعام میں گو دوسرے مونٹی کو بھی شامل کرلیتے ہیں لیکن حبب تک ان ہیں اونط شامل نہو ان کو انعیام نہیں کہا جاسکتا ۔

بی مطور نیمار میں ها ضمیر و امر سونت غائب انعام کی طون ایم آوراس آیت می اورا گلی اتب ۲۲ میں ها اس معن میرو سے ۔ اتب ۲۲ میں ها اس معن میرو سے ۔

ت نگر مکوئے ۔ مضاع مجبول بجع مذکر حاضر حمل مصدر دباب ضب بتم الحائے باتے ہو۔ تم سوار کئے جاتے ہو۔ تم الدے عرف بات کی طرف اشارہ متابعے کہ الانف م جاتے ہو۔ تم سوار ہوکر طویل سفر طے کیا کرتے تھے اور بوجم کی نقت ل وحرکت بھی اون فی کے ذریعیہ ہوتی میں ۔

مجرالفلك كاقربنداس بات كو اورتقوبت ديناسے عرب اونٹ كو سفين أن البير وركيتان كاجباز ، بولتے ہيں۔ ويسے دوسرے مونتيوں مثلًا بيل و بينسے بھى باربردا كاكام لياجات كاكام لياجات كاكام لياجات مريرہ

۳۳:۲۳ = اَفَكَ تَتَقُونَ ، ہمنواستفہام كے لئے ہے فَ عَطَفْ كے لئے اس سے بہر ہوں مقدرہ ہے۔ اى انفرفون قول تعالى (مَا كَكُمْ بُلُ

مِنْ إِلْهِ عَنْ يُولِهُ ولا تتقون عذابه تعالى الذي يستوجبه ما استعمليه من توك عبادته سبحانه وحدة واشواككدبه في العبادة دكياتم خدا تعالى كاس فوان مالكومت الله غيري كمسمون كوتم ببيانة بواورنبي ورتاس کے عذاہیے جواس کی ترک عبادت سے اور اس کے ساتھ دوسروں کو عبادت میں منز مکی عمرانے سے لازم آتاہے۔ لاک تُنَقُونُت مسارع منفی جمع مذکر حاضر إنْقاء وافتعال، معدرتم

ر و رود در در الم الم الم الم الم الله معرف باللهم، سردارون اور را الوكون كى جاعت اللهم، سردارون اور را الم الم الم عند الله معرف باللهم، سردارون اور را الم المولان كى جاعت اکٹسکڈیم۔ وہ جاعت ہوکسی امر پرمجتع ہو تونظروں کو ظاہری حسن وجال سے اورنفوس کوہیت وملال سے تعرف - مسكة يكن أو مسكة م كن ومسكة الله الم مسمى حزكوكمى حزسے تعرف مسك جع اصلاً وه مقدارص سے برتن عرمائے ۔ قرآن مجدس سے قبکن نیفیکل مِنْ اَحَدِ هِ مُرْصِ لُ الْدَسُضِ ذَهَبًا قَلَوافْتَ لَى بِهِ ١٣: ١٩) سوان سي سے کسی سے مرکز نرقبول کیاجائے گا زمین تھر بھی سوٹا اگرج وہ اسے معاوضہ میں دینا چاہیے۔

م ل و حروت مادور

﴿ اَنُ يَتَفَصَّلَ عَلَيْكُمُ لِهِ يَتَفَصَّلَ عَلَى مَاسِعِ منصوبِ بوجِ على اَنْ وَا مذكر غائب على محصله كساته بعن ففيلت يات تم يررط الى ماصل كرس تم يرتم به مرتری حاصل کرے۔ تم سے برتر ہو کرسے۔

۲۷: ۲۵ = إِنْ - نَافِيهِ بِ

 حَرَجُ لِمُ بِهِ جِنْدَةً مُرْ (اليا) آدى جس كوحنون ہو۔ جِنَّةٌ رَجَتَ يُجُنُّ دِنعى سے مشتق ہے۔ تمینی حَبون رسودار۔ دیوانگی ۔ چنائخ اور حبگر قرآن مجیدس ہے ما بعضا حبام مِنْ جِنَّةِ لا>: ١٨٨) تماك رفيق (محد صلى الشّرعليدك من كو ركمي طرح كامجي حبون نَهيّل ہے۔ الجب ع کاصل منی سی چرکو حواس سے پوٹ یدہ رکھنے کے ہیں۔

جَنَّ (باب نفر) سے کس چرکو جیانا ۔ ادر اکھٹ کے معنی جیانے کے لئے کوئی جزدیا اسی سے اُلْجِٹُ ہے جس کی جع جِنگة أن بے تمام غيررتي ردماني علوق جواس سےمستورب اس صورت مي تجن كالفظملا كا ورحياطين دونون كوشال مدر الما تمام فرضة حبي مي ليكن تمام جبي فرستے منیں ہیں ۔اسی سے الْجَنَّ اُم سے \_ یعی ہروہ باغ حبس کی زمین درختوں کی وجہ سے نظر نہ کستے ربہشت کوجنت یا تودنیوی باغات سے شبیہ دے کرکھا گیاہے یا اس لئے کربہشت کھ

نعتیں ہم سے منفی رکھی گئی ہیں۔

دیوالگی یا جنون کو بھی جِنگنج اس لئے کہا گیا سے کہ یہ انسان کے دل اور عقل کے

درمیان مائل ہوجانا ہے ۔ عصر تکر بھٹوا۔ امرجع مذکر عاضر تنو کھٹ رتفعی کی مصدر سے بتم انتظاد کرد بتم راہ دیکھتے رہو۔ تَوَ تَصُوا بِهِ اس كا انتفادكرد وكراس كاكيا انجام موتاب،

ے اُنصو نی - ن وقایہ ی ضمیروا مرسلم- اُنصو فعل امرد وا مدمذکر ماضر اومیری مدد کرد ۲۲:۲۳ = بِمَاءاسمِي بسببيك اورما مصدرية اى بسبب تكنيبهداياى

ان کے مجھے حبٹلانے کی وجہ سے۔

= كَنَ أُونِ ما منى كاصيغ جمع مذكر فاتب - اصل من كَنَ بُونِ عقاء انهون في محص حبلایا۔ انہوں نے بچے حجوٹا قرار دیا۔ انہوں نے میری مکذیب کی۔ تگذی دیم و تفعیل، مصدر ٢٣: ٧ = اكُ - يرمفتروب - اوراس كمفسره بون كى شرط يه سكراس سے قبل ا کی جابر آئے اور اس کے بعد مجمی ایک جابر ہو۔ نیز حملہ ما قبل میں قول کے معنی ہونے چاہیں ۔ یہاں اس آیة شریفیمی وحی معنی قول آیا ہے۔

\_ إِ ضِيْعُ - صَنَعَ لَيْصَنَعُ رَبَابِ فَتَى سِ فعل امر واحدمذكر ماضر - توبا - تودرست

كرر صُنْع مصدر-

ر۔ صلع مصدر۔ = بِاَعْینْزِیَا۔مضاف مضاف الیہ ہماری آنھیں۔ہماری آنکھوں سامنے،ہماری حفاظت میں = و خیبتنا۔ مضاف مضاف الیہ ہماری وی کے مطابق۔ ہمائے حکم کے مطابق ۔ ہماری تعلیم کے

معابی \_\_\_\_ فَإِذَا - بین فرترتیب کا سے بعی کشتی کی تکمیل کے بعد مجرحب ہمارا حکم (لبنی عذاب)

آجائے۔ فَ ذَر ماضى واصر مذكر غاسب، فَاكَ لَفُورٌ رباب نفر، فَوْرٌ وفُرُورٌ وفَوْرًا الْ مصدر۔ اس نے جوکش مارا۔ دو آبلا۔ یعنی جب تنور جوکش مانے گئے۔

اکفود کے معنی ہیں سحنت ہوسٹ مارنا۔ برلفظ آگ کے عطر کنے بریمی بولاجا آ اسے ۔ اور مانڈی اور غصته کے جوٹس کھانے پر بھی۔ اور حبکہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ بھی تفوق ( ۱۷: ۷) اوروہ رجہنی ہوئش ماررہی ہوگی۔ ہاٹدی کے ابال کو فَتَوَارَةً کہاجاتا ہے بھرٹ بیہ کے طور مربانی کے ابلة بوت چشے كو بى فَوَّادَةُ الْمَاء كِية بى -

= التَّنُورُ - الرَّحِ اس لفظ كَ مُنْلَف معانى بيان كَوَ كَمَ بِي مِثْلًا سطح زبن . وادى كاوه مقام جها بانى جع بور ياصبح مبيا كر حفرت على رفه كاقول مدكر ف كالتَّنُورُ - اى طلع الفجر و لو والصبح ربي معيث كي اور صبح روستن بو كي )

. با تنور جو عرف عام میں اس مجکم کا نام سے جہاں روٹی بیکائی جاتی ہے اور یہاں اکثریت نے یہمی فی

کےہیں۔

التنور میں العن الم حرف تولین ہے اور عہد کا ہے العن الم تعربین ہو عہد کے لئے آتا ہے یا توان کی ساتھ معہود مذکور یا یا جا تا ہے مثلاً کہا اُرْسِکُنا اِلی فِرْعَوْنَ الرّسُولاً اللّٰ فِرْعَوْنَ الرّسُولاً فَعَصَلَى فِرْعَوْنَ الرّسُول (٢٠:٤٣)

یا معبود زهنی اس کے ساتھ ہوگا۔ جیسا کراؤ ہے کہا فی الْغنار یا (۲۰ ، ۴۰) یہاں التنور معبود ذہنی ہے بیا معبود دہنی ہے بین معبود دہنی ہے بین کا در الساء من ہے بینی بعید منہیں کہ حفرت نوح علیہ السلام کو وہ تنور معلوم ہو فیا کہ التنور ہے بیانی ابلی بڑے۔ التنور ہے بیانی ابلی بڑے۔

= فَاسْلُكُ فِيهُا مِينَ تَعقيب كاب المُسْلُكُ فعل امردا حدما صركا صغيب مسكون عمدر سع رباب نعن توداخل كرد تو دال كد

اَلْتُ لُوكُ كَ مَ اصلَمْ فَى راسَة برطِنے كَ بِي . جيسے سَكُكُتُ الطَّوِئَ - بي راسة برملِديا۔ فعل متعدى بن كربھى اسمعنى بي استعال ہوتا ہے مثلًا مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَيِر ربم: ۲۲: ۲۲) تہيں دوزخ بيں كس نے لاؤالا۔

یاک ذالیک مسککناکی (۲۰: ۲۰) اس طرح ہم نے ان کو --- داخل کردیا۔ فیصًا میں هاضمیر واحد مونث فائب کا مربع الفلك دکشتی ہے ۔ فَاسْلُكُ فیصًا تُوكشتی میں داخل کرلو۔

ے مِنْ حُرِلِ ای من حل اسة ہرقتم کی منس نے ذوجین و هما اسة الن کر واحد الله نتی میں است زومادہ ایب جوڑا اِنٹنین دوفرد ین اکیسنر اور ایک مادہ و مِن حکلِ ذوجین انٹنین ہراکی مادہ و مِن حکلِ ذوجین انٹنین ہراکی میں کا ایک جوڑا مشتل براک دومادہ و

روس ره می اور (داخل کرد) لینے گروالوں کو۔ ای واکسلک اَ صُلک اِ صَلَت عَلَیْت اِ مَسَلِقَ اِ مَسَلِقَ اِ مَسَلِقَ اِ مَسَلِقَ اِ مَسَلِقَ اِ مَسَلِقَ اَ مَسَلِقَ اَ مَسَلِقَ اللّهُ اِللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

ے لاکہ تُخَاطِبنی ۔ فعل بنی واحد مذکر حاصر خاطَب یُخاطِب مُخَاطَبَ مُخَاطَبَ اُ (مفاعلة) سے ن وقابر اوری ضمر واحد منکلم ۔ تو مجرسے گفتگو ندکر ۔ بعن تو مجرسے مفارش ندکر ۔

= إِنْ الْمُعْمَرَةُ خُرَفَوْنَ وبِ شك دہ غرق كے جانے ولے ہيں۔ يا علت ہے سفارٹس كى مانعت كى ر

۲۲: ۲۳ = اِستونیت - ما منی واحد مذکرها مراستو ای رافتعالی سے رحب، تو برطر می رحب، تو برطر می رحب، تو برطر می رحب می رحب می موار ہو میکو -

برد ، ۲۳ = اِنْ - مخفف سے جوات اُقت اسے منفف بوکر اِن بن گیا رخفت اور برد سے منفف بوکر اِن بن گیا رخفت اور بروت کے لئے ہے اس کے بعد لام نفوج کو الالزی ہو تاہے جیساکہ آیت طفرامیں ہے رکھیٹت کین کہ

۳۱:۲۳ = آنشک نکار مامنی جع منظم انشاء (اِنعکال ک) مصدر ہم نے بیدا کیا۔ ہم نے بدا کیا۔ ہم نے بدا کیا۔ ہم نے بدورٹ کی ۔ ہن شیء مادہ

= قَدُ نَّا داحد فَّرُون جمع - قوم (اليي قوم بوالك زماني بهو)

فَنُونًا الْخَرِيْنَ ـ المي دوسرى قوم ـ المي دوسرى جاعت (قوم عاديا تودم ادب) المت دوسرى جاعت (قوم عاديا تودم ادب) ٣٢:٢٣ = اَنِ اعْبُ دُ واالله - ميه آت معنى معنى معنى بين بين بيم نے رسول كى زبان سے ان كو كہا كه : \_ اُعْبُ لُ وَاللّه تم الله كى عبا دت كرو - اُعْبُ لُ وَاعْبَ دَ تَا اَسْد رباب نصر امركا صغر جمع مذكر حاصر سے دنيز اَنْ كے لئے مزيد ملاحظ ہو ۲۲:۲۳ -

إِنْ وَافْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَفَيْدُ مِينُ وَعَتْرَتْ مِينَ وَافْ اور وسعت كوكهة

ہیں۔ \_ مَاهٰ ذَا اِلدَّبَشِّرُ تا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤُ مِنِيْنَ مِتَالَةٍ ٣٠) اَلْمَلاُ کا کلام ہے ۳۷: ۲۵ = اکیک گفته همزه استفهامیه و کیگو و کنگ سے مضارع واحد مذکر غائب کا صیفہ ہے کئے مشارع واحد مذکر غائب کا صیفہ ہے کئے ضمیر جمع مذکر حاصر - کیاوہ تم سے رہی وعدہ کرتا ہے ۔

ویت بیم ' ۔ ماضی جمع مذکر حاصر - ماضی بعثی مستقبل ( مکوئی کے مصدر ( باب حزب و سمع ) رحب تم مرجا ذکے ۔

سمع ) (حب تم مرجا ذکے ۔

هیهٔ کات ای بکٹ گوٹٹو ح کذلاک الْمَوْعُوْدِ بین بہت دور کہ بات ہے اس قیامت موعود کا دقوع بذیر ہونا۔ گویا ھیٹھ ات اسم فعل مبنی ماضی ہے۔ ادر اس کا تکرار ٹاکید بعد کے لئے آباہے۔

٣٠: ٢٧ = إنُّ - نافيهي -

۳۸،۲۳ سے آف توکی - ماصی واحد مذکر غاسب اف توار (افتعال) مصدر - اس نے حجوث با ندھا - اس نے بہتان باندھا ۔

ہوت بالدہ وہ کا کسے بہائ بالدہ ہے۔ اف آراء کا لفظ اصلاح اور فساد دونوں کے بئے آناہے لیکن اس کا زیادہ تراستعا فساد کے ہی منوں میں ہو تاہیے۔ اسی لئے قرآن مجیدیں حجوٹ ، نزک اور نظسلم کے موقعوں مجر استعال کیا گیا ہے ۔

٣٩:٢٣ ين بسبته

٣٠:٢٣ = عَمَّا قَلِيْ لِ مِن عَنْ حرف جار ہے زَمَانِ مجور مُذوف بِقَلْيُلِ صفت سے زمَانِ موصوف کی۔ مَا ذائدہ سے عما قَلِیْ لِ ای عن زمان قلیل مقور کے بعد ہی۔ عقریب ہی۔

= کیمشیمت کی میں لام تاکیدے نے سے مضارع بلام تاکیدونوں تقیلہ ارضباط رافعال) معدر - فعل ناقص - ووط ور تی ہو مائیں گے

٣٠: ٢١ = الصَّيْحَةُ - دراصل صَبِح كَمعن أواز بِهارٌ ناك بي - كرَّى جِن يا كَبِّ عِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ الله

اس سے صَبْحَة طب بب آواز، جبیج نه بھرجینے چونکه گھرام ٹ کاباعث ہوتی ہے اس لئے صيحة تمعن كهرابك ياعذاب بهى استعال موتاب-

الصَّيْعَة بعنى جبخ - كرك - بولناك أواز حينكمار سعيد صَاحَ ليَصِيمُ رصٰ ب على مصدر سب اور حاصل مصدر كم عن مين مجى أماس - صَابِيحَة من صور (نرسنكم) میں میونکنے کی آواز کو بھی کہتے ہیں۔ صبیح ما ڈہ۔

ے بِالْحَقِّ ۔ یہ آ خَنْ آنُهُ مُرُسے متعلق ہے بین وعدہ برق کے موافق (چنگھاڑنے

ے عُمَنَاءً مِانْدَى كى حِمَاك اور اس كور اكركٹ كو كہتے ہيں جھے سيلاب بہاكر لآنا سے اور ب اس چیز کے لئے طرب المثل ہے جھے إلوج بيكار بونے کے ضائع ہونے دیا جاتے اور اس كى كه بي برداه ذك مائ عَنَّا لَغُنْوُ اغَنُو وعَصُّ لِنَص الوادي - نك بي غشاء -فين كورًا كركك كازياده بوناء غَنْقُ ماده عناكاً يَعَنْيَ غِنْياتٌ (باب طرب) سع معنى خبث فف كها تهد عَنْتُ نَفُسُهُ اس كى طبيت خراب بو كئ يا محاوره كطورر إي كى نيت

رجمة الله تعالى الله كى رحمت سے دور ہو گئے - بعث كاعرب معادره مين اسى موقع برآما ہے جھے اُردومیں ﴿ خداکی مار ، کتے ہیں ۔

مَا يَنْتَاخِوُونَ مَ مَنَامَعُمنَ جَعَ مَذَكُرِغَائب إباب استفعال، وه ديرنبي كرسكة

ضميرجع كامرجع المنة سي بوباً عبارمعن جمع سي-

میری مرن امه سے ہوہ طبار ی میں ہے۔ ۱۳۲۰ ہم ہم = تُوَّار ای ینبع بعضہ بعضار یکے بعد دیگرے، بے دربے یتواتر تُوَاسے جس کے معنی کسی فقے کے بے دربے آنے کے ہیں۔ الف تانیث کارسے فرارکے زدک ية تذين ك عوض آيا الله عن الفقوم مَنْ تُوني الوك بِ درب آئے اس كى اصل وَيُولى ہے ایک ایک کرکے آنا۔

ے حُلْمار حب تھی۔ بد نفظ کُل اور ماسے مرکب ہے۔ اس نرکیب یں نفظ کُل ظرفیت کی وجہ سے ہمیث منصوب ہوناہے۔ اکٹر کے کما کے بعد فعل ماصی آناہے آیت لیزا یا محکماً سے قیمے : حقیق قیمے دراہ: ۷) حب مجھی میں نے ان کو دعوت دی ربلایا م اُمَنَةً الله الله أُمَنَةٍ تَرْسُؤُلُها - هَا صَي واحد رَونَ عَاسَب امت كے كتے ہے۔ كَنَّ بُوْرُةً مِين صَمِيرِ عِ مَذَكُر غَاسِ الْمَسَةَ (مَعِنى جَعِ افراد است) كے لئے ہے وہ كامر جع يول ہے۔ حبب تعبی کسی امت کے پاس اس کارسول (تبلیغ بی کے لئے) آیا۔ اس امت (کے افراد) نے اس کی تکذمیب کی ۔

ے فَا يَبْعُنَا لِعُضَهُمْ مُ لَعُضًا رسوم نے بھی انہیں ایک کے پیچے دوسرے کو جلتا کیا۔ 

ع المعاديث - أَحُدُ وَتَلَعُ كَرِيح - اس كمعنى بي قصر كها نيال -

وَجَعَدُ المَدْ أَحَادِيثُ - بم ن ان كوكهانيال بناديا - يعى وه قصّر ماصى بن كرده كيّ ٢٧، ٥٨ = سُلُطن . واضح دليل - حجة واضحة -

١٧٠ و ملاية و اسكورار -

= عَالِينَ - عَكُونُ مِهِ الم فاعل بَع مذكر - عَالِي واحد سرت كرن والع متكبر زبردستی کرنے والے۔ عالی مرتبہ والے۔

سرِد. وه = الحديث هما - أويتًا ماضى جعمتكم - الذى يُؤوكِ إيْوَاءِ (انعال) ى كوهبكددينا - بهكان دينا- يسبن كامقام دينا-

اَوٰى يَاْوِي رَضِب اَوِيُّ واِوَاءً — اَلْبَيْتَ والِيَ الْبَيْتِ - مُعِين الرَهَا-گھریں پناہ لینا۔ مَسَانُونی مُحَکانا۔ جائے پناہ۔ اوی مادّہ۔

همه ما صميرمفول تثنير متونث غاسب - الديناه كما بم ندان دونوں كوبيناه دى ے دَبُوَ قِ - مبندهگر سید مبندی - اسم ہے - دُبُوَّ - دِبُاسے شق ہے اس کی جمع

رُبِی وَرُبِعً - سے اس مبندمقام سے کونسی جگرم اد سے اس میں مختلف قول ہیں ۔

بعض کے نزد کی اس سے مراد دستق ہے۔ بعض کے السوصلة (فلسطین میں)اوا بعض کے نزدیک اس سے مراد بیت المقبس یامصرے!

= نحاتِ فكوارِ- دہاتش كے قابل - مطہرنے كے قابل ـ سرسبرو شاداب جكه ـ

= وَ ذَاتِ مَعِيْنِ عَبِينِ عَبِينِ مِعْ بِإِنَى كَ مِنْ عَصَدِ مَعِيْنِ اى مَاءِ مَعِيْنِ اللهِ الْمَعِيْنِ اللهُ عَلَيْنِ العَيْنَ المَعْنَ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ

نمبر اندمت كيزه كے سوراخ كو مى عَلَيْ فَ كَهاجا تاسے ـ كيونكه وه مهيئت اوراس سے پانى ابنے كيونكه وه مهيئت اوراس سے پانى جہنے كا عتبار سے الكھ كے متاب ہوتا ہے ۔

ہے ۔ اعباد سے اعمد کے متابہ ہوتا ہے۔ ۲۰۔ جاسوس کو بھی ھین کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ڈنمن برآ پکھ لگائے رہتا ہے۔ ۲۰۔ یانی کے جبنہ کہ بھی علین کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے پانی البتا ہے جس طرح کرآ تکھ آنسو کا پانی جاری ہوتا ہے اور عین الکہاء سے مناءِ معین کا محاورہ لیا گیا ہے۔ جس کے معنی جاری بانی کے ہیں جو صاف طور برچپتا ہوا دکھاتی ہے۔ اور عین کے معنی جاری چبشمہ کے ہیں۔

عسلامہ لغوی نے تکھاسے ب

المعاین: الماء الجاری الظاهوالندی تواگا العبون مفعول من عان المعاین: الماء الجاری الظاهوالندی تواگا العبون مفعول من عان معین سے مراد ہے وہ جاری بانی جوظا ہر ہوجس کوآ تکھیں دیکھ دہی ہوں۔ کاک یکھوٹی (آنکھ سے دیکھنا) سے بروزن مفول ہے اصل میں مَغَیوُن مُرِیّ ہِمّا۔

بعن کے نزدیک یہ مُعَنَ کِمُعَنُ ( فتح ) سے صفت کا صیغہ ہے بروزن نعِیْل عنرم رفتار سے بہنے والایانی ۔

۱:۲۳ = یا بھکا انٹر مسک کے اے ہیرے ) بینم و سار میرے رسولور بی خطاب کس سے سے اس میں مختلف اقوال ہیں ب

1:- به خطاب حضرت علیی علیه السلام سے بسے ۔ کیونکہ آست منصلہ ( نبر ۵) میں ان کا ذکر ہے ۲:- به خطاب نبی کریم حضرت محدصلی اللہ علیہ وسم سے بسے ۔ اور جمع کا صیغہ تعظیماً لایا گیا ہے ۳:- به خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ کو سمے بعد آنے والے نبیوں سے ہے ۔ ۷:- به خطاب تمام انبیاد کی طوف ہے ۔

اس خسن میں عسلامہ مودودی کاوضاحتی نوٹ ملاحظ ہوہ پچھلے دورکو موں میں متعدد ا نبیار کا ذکر کرنے کے بعد اب یا کیھیا التی مشل کہر تمام بغیروں کو خطاب کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ کہیں یہ سائے بغیر یکجا موجود تھے۔ اور ان سب کو خطاب کرکے میں مقامت کا در کرکے بہضمون ارفتاد فرمایا گیا۔ ملکہ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ برزمانے میں مختلف تو موں اور مختلف ملکو میں آنے ولے انبیار کو یہی تعسیم و ہوایت کی گئی تھی اور سب کے سب اختلاف زمانہ و مقام کے باوجود

اکی ہی حکم کے مناطب تھے۔ بعد کی ایت میں جونکہ تمام انبیار کو اکیب اُست انکیب جاعت ایک گردہ قرار دیا گیا اس لئے طرز بیان پہاں ایسااخیتار کیا گیا کہ نگاہوں کے سامنے اِن سب کے ایک گردہ ہونے کا نقث کھینچ جائے

گویا وہ ساسے کے سامے آئک جگہ جمع ہیں اور سب کوائک ہی بدایت دی جارہی ہے۔ گراس طرز کلام کی لطافت اس دور کے تعین کندذ ہن لوگوں کی سمجے ہیں ندآ سکی اوروہ اس سے

یہ تیج نکال بیطے کریہ خطاب حضرت بی کریم محد صطفے صلی التّرعلیہ و کم کے بعد آنے والے ابنیار کے طرف سے اور اس سے حضور سلی اللّرعلیہ و کم کے بعد بھی سلسلۂ بوت کے جاری ہونے کا ثبوت ملتا ہے تعیہ کہ جو لوگ زبان وا دب کے ذوق لطبقت سے اس قدر کورے ہیں وہ قرآن کے تقنیر کرنے کی جرائت کرتے ہیں ۔ یعی مرزائی قادیانی گروہ اس آیت سے غلط استدلال کرتے ہیں التنسیر کرنے کی جرائت کرتے ہیں ۔ یعی مرزائی قادیانی گروہ اس آیت سے غلط استدلال کرتے ہیں

۲۲:۲۳ 🕳 ۱ مَّتَ شَکَمُهُ. مضاف مضاف البير تنهاری حباعت - تمهاراً گروه -

است کا لفظ اس مجوعه افراد مپر بولاجاتا ہے جوکسی اصل منت ترک برجع ہو۔ ابنیاء عہم السلام ہو کہ اختلات زمانہ وہ کا اختلات زمانہ وہ کا اس کے فرایا گیا کہ اس کے فرایا گیا کہ ان سب کی اکیے بی اُمّت ہے اور بعد کا فقرہ خود تبار ہاہے کہ وہ اصلِ منت کر کیا تھی حس برسب ب

انبیار جمع تھے۔ اتفہیم لقرآن )

بعض کے نزد کی۔ است سے یہاں مراد دین یا مسلک ہے۔ اُ مَّتَ کُمُدُ۔ ای مِلِّنَکُمُرُ وشولْعِبُ کُلُمُور روح المعانی اُمَّتُ کُمُّ مضاف مضاف الیہ مل کر اِٹ کی فبرہے جب کہ ہذہ اَٹ کا اسم ہے۔ اُمیّکہ کُرِّ اَحِد کُرُّ موصوف دصفت دونوں مل کر اُمِّنَتُ کُمْدُ سے حال ہے اور

بري وجرمنصوب سے - اَنَّ هَلْإِمُ الْمَسْتُكُمْ اُمْتُ لَا أَحِلَةً كَا اَحِدَةً مَلِمَ سَالْفَاسِ . - فَالْقُونِ - فَ عَاطَفُهُ مِنْ رَبِيبِ سِي إِنَّقُوا نَعْلِ اَمْرَجَعَ مَذَكُرَ مَا صَرْفَ وَالِهِ اور مِنْ

ھے محالفوں میں عامقہ ع ترثیب ہے ( نفوا مثل امر بع مدر کا عر ک دفایہ اور دے متلکم کی محذوف ہے۔ سوتم مجو ہی سے دارتے رہو۔

فَاكُل لا:- آیت آه اورات عزه ین کُلُوْا مِنَ الطَّیبَ اوراغِ مَلُوْاصلِمًا اورفَا لَقُوْنِ بِین امرے مناطبین اکٹُوکُسُلُ بِین گرِس عَساحَ رِحمُ ان کے برووں کے لئے بھی ہے۔ جیساکہ حدیث بی ہے قال دَسُوْلُ اللهِ صَلَّی اللهُ علیسلم بإيهاالناس ان الله تعالى أموالمؤمنين بها امربه الموسلين فقال ريا يها الرسل كلوا من الطيب واعملوا صلحًا ؛ وقال يا يها الذين امنوا كلوا من طيبت مارزق الكرد .... الخ رواه الهرريه ٥٣:٢٣ فَتَقَطَّعُول ، فترتيب كاب تقطعوا ما فني جع مذكر فات كاصيف ب. تقطع وتفعل سے اور تقطع معنی قطع سے جیسے تقدم معنی قدام اینی انہوں نے کاٹ دیا۔ انہوں نے محطیے محرکے کردیا۔ انہوں کے تور دیا۔ = آصُوکھٹے ۔ مضاف مضاف الیہ۔ امرہعیٰ معاملہ کام یحکم۔ اَمُسُوکھٹرای اَمُسُو المُحَوِّنِ وُمُورً الْحَدِيْدِ (٩٦:١٨) توسع كى سليس مجھ لادو! كبھى دُمُورُ كالفظ بالوں كے كيا برنھى بولاجا تاسے اوراس كى جع رُمُر آتى سے استعارہ کے طور رپیارہ بارہ کی ہوئی جیزکو تھی ذہرے کہاجاتا ہے اآیہ نہائ ۔ پر بر روز ک رب بیرر با ربد بہاجانا ہے رابی ہوں مربوع بینی کتب اوراق بھی آیا ہے اس صورت میں یہ ذکور کی جع سے جیسے وا تناہ و بین لَقِيْ ذُرُمُو الْاَ قَدلِيْنَ ﴿ ٢٧؛ ١٩٧) وراس كا ذكر بِبِلِه توكوں كى كتابوں ميں سِنے؛ د مورا - امروکھ نوسے حال ہونے کی وج سے منصوب ہے۔ فَتَقَطَّعُوا اللَّهُ وَهُدُ بَنَيْهُ مُ ذُرُجًا - بِرانهوں نے لینے دین کو آ لب میں مکڑے مکڑے كربيار مغيرجع مذكر غائب كامرجع كذمنت بيغيرون كى امتين بير-= بِمَاكَدَيْهِمْ - بِسَ مِكَامِعَى اللَّذِي بِ ے فَرَدِ مُوْنَ ﴿ فَرِحْ كَا ثِمِ مَ وَكُونَ مِ الرَّانِ وَلِلْهِ صفت مِنْبِهِ كَاصِيغِهِ جَعَ مَذَكِرِ ہِ -كُلُّ حِزْبِ بِمَالْكَ يُهِمُ فَسَوِحُوْتَ ه برگرده كيباس ج كچهده اسى ي گن ج ۲۰۲۳ ۵ سے حَنَّ ذَهِ صُحْد لِسِ هِوان كور لِسِ مِعِنْ ہے ان كور وَزُرْ سے رمسمع فستح سعامر كاصيغه واحدمذكرما ضرب اس كى ماحى نبي آتى -بهاں خطبا ب مصربت محرصتی الش*رعلیہ وآلہ وسلم سے ہیں۔* اور <u>ھی</u>ٹے منمیزجع مذکرغانب حبى كا مرجع ابل قركيش يا جله كف ار كمديي - خَمُو تِرِهِ مُر مفاف مفاف اليه اى جها لتهم اوحير تهما وغفلتهم اوضلالته مد بقول صاحب مفردات عموة اسبانى كثيركو كهيين مس كى تنفرنك

ا قَدُ إِفَلَةُ ١٨

اوریه اسس جهالت سے لئے صرب المثل ہے جوآدی برحیا جاتی ہے . اور قرآن نے فَاغْتَینهم وغيره الفاظ سے اسىمعنى كى طرف اشاره كياہے -\_ َ حَتَيْ حِينِ \_ كَجِهِ وفتَ مَك مهاك الحاقت موتهم - ان كي موت مك!

٣٢: ٥٥ = آيَحُسَبُونَ - ينهزواستغمام انكاري سِه يَحْسَبُونَ ـ مضارع صيغه

جع مذکر غاتب ہے محسبان مصدرسے دباب مع کیا دہ خیال کرتے ہیں۔ کیا وہ گان کرتے ہیں = نَمِنْ هُمْد - نُمِنْ منارع جع معكم إمْدَاكُ مصدر دباب انعال) هُمْد

منم منعول جع مذكر غائب ريم ان كو ديتري - بم ان كى مدد كرت يي -مروع فی اوج مفادح فی مسکاری تا مسکاری این مسکاری کر میر

ہیں سوئے ہے شاخدی۔

آية ٥٥/٥٦/ مي أي حُسبون من ميره استفهام انكارى سه - أنكما فَاكُلُ لا اللَّهِ مِنْ مَا مُوسُولُهُ عَنْ أَلَّ ذِي بِهِ اوراَنَ كااسم بِهِ مِنْ مَا إِلَّ وَبَنْدِنَ

موصوله كابيان ہے۔ مشكاريح كه كم في الْخكيرُكتِ خرب أنَّ كى اوراس كامر جع اسم می ذوف ہئے ۔ گویا تق دیر کلام یوک ہے :۔

اَ يَحْسَبُونَ اَنَّ الْكَانِي نَمُرِدُ هُمُ مُرْدِهِ مِنَ المُمَالِ وَالْبَنِيْنَ نُسَارِعُ

به لهُ مُونِينَمَا فِينِهِ خَابُرُهُ مَر كما يسجع بين كريم جومال واولاد سان كومدد فية بالسبع ہیں ہم ان کو تعبلائی بہنیا نے کی خاطر جسلدی کرسہے ہیں ؟

٢٧: ٥٥ = خَشْيَتِ ٨ - خَشِيت رفوت - اندكِ مر خَنْسَيّةَ إِنْ مباداكم - اليانهوكم مر

\_ مِشْنِفِقُونَ - اسم فاعل جح مذكرة إنشُفاق معدر ودر والد

الشُّفَقَى - غوب آقا كوقت دن كى روستنى كارات كى تاريمي مل جائے كوشغق كية بير عيد كرآن مجددي س ف لَهَ أُفنسِمُ بالشَّفَق ١٦: ١٢) مجع شام كامُرخى

کی قتم۔ جو محبت اور خوف کے ساتھ مخلوط ہو اس کو شفقت کہتے ہیں۔ اَلْاِ مَشْفَاقٌ رَا فَعَالَ ، ایس محبت كرنا جس میں دُرجی تشکاہوا ہو۔ اگرمِٹ كے واسط

متى دى ہو توخوف كا بہلو زيا دہ ہوتا ہے ر اوراگر على يا في اس ك بعديس مذكور ہوتومجت كامعنى نماياں ہونا ہے۔ جیسے اَ شُفَقَ عَلَى الصَّغِيثِ اس نے حبو ٹے بردم كھايا۔

٣٠: ٢٠ عديمةُ تُكُونَ م مفارع جع مذكر فات وه فيت بي - إيت الرك سه الكوا ما منى جع مذكر غائب إيتاء م مصدر يئ تكون ما الكوار وه بوكيم شية بن - جوعطي هي

ومديتي بي

= وَجِلَةُ مَفْتُ مِنْ وَاصِدَ وَنَاتُ وَجِلُ مَذَكَهِ وَجُلُ مَصَدر (بابَع) خونْ ( وَالْبَعِ ) خونْ وَ وَلَا اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلِي وَاللهِ وَاللّهِ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّ

دَسُكَ وَلَكَ وَرَكَ بَهِ مِنْ وَ اللّهِ وَهُمَا أَوْنَ فَهُ النّهُ لَا تُقْدِبُكُ مِنْهُ وَلِقَصِيبِ هِوَ مَن وفَ كُو بُهُ وَبُهُ وَجِلَةً (خَا يُونَ لَهُ الله موصول اللّه فِينَ كَاضمير سے موضع حال ميں ہے۔ حاليہ ہے اور جہ اللّه كى را ہ ميں فيتے ہيں جو كجو بھى وہ فيتے ہيں (حال ان كا يہ ہوتا ہے) كہ ول ان كے كانب سب ہوتے ہيں اس خوف سے كہ ران كى يہ ذكاة يا صدقہ، كہيں عدم قبوليت كافسكار نہ بوجہ اللہ مَا

سے آئے متحد الیٰ دَیّبھ۔ دَرَاجِعُونَ ﴿ سے قبل لام تعلیدیہ مقدر ہے اور یہ حراکمُّ سے متعلقہ سے ۔ یعنی دل فررکہے ہوتے ہیں اس خوف سے کہ وہ (ایک دن) لینے رب کی طرف کوشے والے ہیں لاور اس دن حقیقت منکشف ہوگی کہ کونساعل قبول ہواا ورکونسانہ ہوا۔

۷- یا آنگ که کرانی در بی نو در اجه کوئت سے قبل م بی مقدرہ لایا جائے۔ ای و حبلة من ان سمجوع هد الیسه عن و جل رکر دل خوف زدہ بیں کرانبوں نے ایک دن )اللہ قسالی کے مضور جانا ہے { تواس وقت حقیقت اَشکار ہوگ کر کونسا عمل قبول ہو اہے۔

٢٣: ٢١ = اكُولْكِك - وه لوك جن كاذكراكيات ١٥ . ١٠ مذكوره بالاين بواسد .

= سلبقی ن و سبفنت میجانے والے ۔ آگے بڑسف والے ۔ سَبُق سے اسم فاعل کا صیغہ جمّا ماک سیر ر

لَهَا مِن صَمِرِهَا كَا مرج الْحَدُوكَةِ سِد وَهُ ثَمَدُ لَهَا سَلِعُونَ اوروه عَلِمُ اللّهِ عَوْنَ اوروه عَلِمُ لَكَ لَهُا مِن صَمِرِهَا كَا مرج الْحَدُوكَةِ سِد وَهُ عَلِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

۱۲:۲۳ = كِتْبُ ـ سے مراد نامدا عال سے ۔ قرآن مجدی اور مگر آبہت و كَفَوْ لُو سَنَ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

\_ يَنْطِقُ مَنْ ارغ واحدمذكر غائب وه كتاب بولتى بعد \_

سروبوس سكال مكدرسكين.

اديرايات وه ناه ه ي آياب،

<u> عَمْلَ يَةٍ - ملاحظ بوادبراكت ٥٢ -</u>

\_ مِنْ مَلْ أَمْ الله العران عاس حقيقت سدكران كي جلر الوال وافعال.

واقوال درج کے جاہے ہیں۔ مِٹْ ھلذا۔ ای من ھذاالدین۔

محکیل تاسے۔

علىميوطى كزدمك دون ظوف بوكراستعال بوتاب اورخوق كافتضب ذ لك كامت الاليه كياس اس كى مندرج ذيل صورتي بوسكن بي -

ا ،۔ اس کا انتارہ اور بیان کردہ مومنین کے اعمال صالح ہیں۔ اس صورت بیں ترجم ہو گا، م ان سے اعمال مؤمنون سے اعمال سے مختف ہیں۔

۲: ۔ اس کا انتارہ ان کے دلوں کابردہ غفلت ہیں بڑے سہنے کی طرف سے رف وسھ فی غدر تا) اور ترجمه او س بوگا: اس سے سوا ر علاوہ مجمی ان محارب عل این

- م بر اس کا شاره من دفت آ وای العتدان کی طرف ب اورتر جمر ہوگا در

اور ان کے اعمال قرآن کے معیار سے کرے ہوئے ہیں۔

ے دھے نہ کہا علیہ گونت رجو رعل ریر کرتے رہیں گے ۔ بین بداعال جبیتہ یہ لوگ کرتے ہی رہی ربهان ککران کے عیاشوں کو ہم عذاب میں میرالس سے

٢٢: ٢٣ = مُتُرَفِهُ مُ - منوفى مضاف هِدُ مضاف اليه واصل مِي مُتُوكِفِنَ عَا امنافت کی وج سے نون اعرا کی گرگیا۔ ان کے عیش پرسست ۔ دولت مندا درخوکش حال لوگ۔

اَكَ تَرْفُ لَهُ مُهِ عِيشَ وعشرت بي فراخي اوروسوت كوكت بي -

كهاجاتاب أنزن فيكة ك فهوك مستوف ، وه آسوده حال اوركثرت دولت كى وجس برست ہے۔ جیسے قرآن مجید ہیں ہے وَازْجِعُوْا الّٰیٰ مَا اَتُوْفِئْتُمْ ۚ فِیْلِہِ ۱۳:۲۱) اور جن نعتوں میں تم عیثی واکسائٹش کرتے تھے ان کی طرف نوٹ جاؤ۔

<u> \_ اِذَا هُـُـُمُ - انا مفاجاتير - ـ ـ</u>

سے بیجنگوری ہ مضارع جمع مذکر فائب۔ جنگو کو کو مصدر رباب فتح ) الجوارے اصل معنی وحشت کے ہیں ابیسے ہرن سبل وغیرہ سے گراہٹ کے وقت زوا سے آواز نکانے اور چینے کے ہیں۔ مجرت بیہ کے طور پر دعا اور عامزی میں مبالذ کرنے بر لولاجا تاہیں۔

را ذَا هُمُهُ يَجْئُرُونَ مه توه مِلاّ نِه لَين گـــ اِذَا هِمُهُ يَجْئُرُونَ مه توه مِلاّ نِه لَين گـــ

۲۳: ۲۵ = لا تَجْكُرُوا فعل نبى جع مذكر ماهز ـ تممت جِلاً وُ ـ تممت گُرُكُرُ اوْ - تم مت كُرُكُرُ اوْ - تم مت فريا وزارى كرو ـ

- اَلْيُونَمَ - آج-

\_\_\_ لَا قَدْتُ مُونَى مِ مضامع منفى مجهول جمع مذكرها ضربين كم جا وَكَ منهارى مدونهي كم جا وَك منهارى مدونهي كى جا وَك منهارى مدونهي كى جات كى -

۳۲،۲۳ = تُشكِل منارع مجول واحد مؤث غائب بلا کا تو سے د تلکو کا تو ساقه ما ده سیال واحد مبنی جع آیا ہے۔ تلک ما ده سیال واحد مبنی جع آیا ہے۔ لین حب ہماری آئیس متہا سے سامنے بڑھی جاتی تنیں ۔

= تَنْکُصُوْنَ۔ مضارع جمع مذکر ما خر۔ تم بھا گتے ہو تم بھرے جاتے ہو۔ سرون

منکومی سے باب مزب، النکومی (باب مزب و نفر، کسی جزیسے بیچے ہٹنا۔ قرآن مجید میں اور مجکہ آیا ہے منککھی عکلی عَقِبَیْ ہے (۸-۸۸) توب با ہوکرمل دیا۔

۲۲: ۲۷ مشککبونی - ننکصون سے مال سے - اسم فاعل جمع مذکر باب استفعال - اسپنداک کو مؤلم اسم محفود اللہ مغرور -

ے بے۔ یں بسبتیہ اور مغیر ہ بیت العیق یا حرم کے لئے ہے۔ مسلم میں بات کا ایک اللہ میں العیق یا حرم کے لئے ہے۔

مستکیدین بے کے شریف کی تونتیت و مدرت کی د جہ سے فخرو تکب کرنے والے ریہ اہل قرلیش تقے۔

= مسلبوًا۔ السَّمَدُ - اصلیں رات کی نادیکی کو کھتے ہیں اور اسی سے محاورہ ہے لا التینک السَّمَدَ وَالْفَلَمَوَ - کہیں تیرے پاس کھی نہیں آؤں گا درات کی ناریکی ہو ایجاندگی چاندنی ہو جبررات کو باتیں کرنے کے معن ہیں استعال ہونے سگا - اور سَمَدَدَ وَالْدَالَ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّ

سکا مِوَّا کہانی سنانے والا۔ اضافہ گو؛ داستاں سرا۔ سکہ کُ مصدر۔ سکمک لیکنی مورد سکمک کی میں گذارنا اور نسونا) سے اسم فاعل کا صیفہ واحد مذکر ہے

یا الحساج ۔ الحساح الجابل، الباقر کی طرح اسم جمع ہے۔

سلمرًا بهان حال سے معالم اللہ عالی سلموین مہوتا تاکہ ذوالحال سے مطابقت

ہوتی ۔ نیکن یہ اسم مفرد سے اور جمع کے معنی استعمال ہواہے۔

ے تھ جُوڑن ۔ ھے جَو کی جُو دنص سے مضارع کا صیخہ جم مذکر حاضہے مخر کے مذکر حاضہ اللہ کا میخہ کے مذکر حاضہ کا میخو کے مذکر حاضہ کے مخوک کے مذکر حاضہ کے منابہ کا می منابہ کا می کا میکن کے اس کی اس کی اللہ کی میں کا میکن کے میں کا میں کا میکن کے میں کا میکن کی میں کا میکن کے میں کا میکن کے میکن کے میں کا میکن کے میکن کا میکن کے کہ کے میکن کے کہ کے میکن کے کہ کے میکن کے میکن کے میکن کے میکن کے میکن کے میکن کے کہ کے میکن کے کہ کے کہ کے کہ کے میکن کے میکن کے میکن کے میکن کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے ک

مُسَنُ تَکُبِویْنَ بِهِ سلْمِوًّا تَهُ جُودُنَ ۔ (خان کعبر کی تولیت وخدمت بر) تکبروفخر کرتے ہوئے ساری ساری رات رصحن موم ہی) مرزہ سرائی ہی گذار دیتے ہیں ۔ یہ ساراحبلہ تَنْکِیصُوْنَ سے حال ہے۔

مرور استفهام انكاري كابع و الفتول من ممزه استفهام انكارى كاب، ت كلام سابق برعطف كيلة ب اى انعادا ما نعادا من المستكوس و

الاستكبارواله جرف لم يتدبروا القران ليعلموا بما فيه-

کیان کا آبات قرآن سن کر پھر جانا اور تولیت کعبہ بربحبر وفخر کرنا اور اپنی مشبان مجلوں میں قرآن اور فرمان دسول کے متعلق ہرزہ مرائ کرنا ( معن جہالت اورضد کی بنا پر بھا) ا ورانہو نے قرآن اور فرمان دسول ہر کچے بھی تدہرند کیا ۔ ۱ لفٹی لسسے مراد القرآن اود ارشا داست دسول کرم صلی اسٹر علیہ وسلم ہیں ۔

کند سین کیونی او نعل مصارع نفی جدام کا صغر جمع مذکر خاسب ہے۔ اس کا مصدر سیک بیونی کا مشاری کا مشاری کا میں کیا۔

۲۹:۲۳ = خَهُمُهُ مِن تَ سببيه على ما ابنوں نے البوں اللہ مکرم کونہ يہ چانا تھا اور مدیں سبب اس سے منکر ہو گئے ۔

جنون كالاحقيد اسع جنون سم يا وه سوداركامريس بعير

ے بل جَاءَ هُ مُ فَي بِالْحَقِّ (اليانبي مبياكرده خِال كرتے بي) بكرده توان كے بال حق كر آبا (حق سے مراد قرآن بى بو حق كر آبا (حق سے مراد قرآن بى بو سے دارد دین اسلام ہے یا ہوسکتا ہے كہ اس سے مراد قرآن بى بو ۱۲: الله کا سے فسك دئے ماضى واحد بؤنٹ غائب ۔ تو راسمان ادر زبين اور جر كيم ان بيں ہے درہم برہم بھ جاتے۔ تاه بو جاتے۔

\_ آتَيْنَهُ لَهُ مِنْ كُو هِمْ مِهُمْ توان كه پاس ان ہى كى نصيت كى بات لائے تھے۔ ذكرسے مراد القكران سے بوان كے لئے باعث فخروشون سے اوراس ميں ال كے لئے

ب معنوضون - اسم فاعل جمع مذكر - روكرداني كرنے والے مند مورنے والے مامتنا كرف والي - إغراض معدر إب افعال - آعُوض في - وهمير ساخ آيا -

اَعْدَ حَنَى عَنْ - اس في رُخ تجريا - منه مواليا -

٢:٢٧ = خَوْجًا معمول أباج مل الموسرومزار أَخُولَ حَجَم بع لياتم تبلغ دین کی اجرت طلب کرتے ہو۔

 خَوَ اجُ ۔ مال ماصل مزدوری نراج مراد بہاں اجرو تواب ۔ اور الشركادیا ہوا درْق ہنے۔ قرآن عَمِ مِن ہے مَنا اَسْتَلُكُدُ عَلَيْهِ مِنْ اَجْدِانِ ٱلْجُوِى إِلَّا

عَلَىٰ رَبِّ الْعُلِمِينَ ١٠٦: ١٠٩- ١٢٠- ١٨٥ - ١١٨ ) مِن تَمْ سے اس قبليع بركوني ا ہرت طلب نہیں کرتا۔ میرا اجر تورب العالمین کے دمہے۔

٢٠:٧٠ ع النكيم ق - اسم فاعل جمع مذكر بجرجانبواك مطرجان ولل- به طاف والے۔ راوراست سے مخرف ہونے والے۔ نککب کینکٹ و رنص ککیب مَنککبُ

رسمع محكوني مصدر - ميرجانا- مرجانا-

۲۳: ۵> = وَكَوْ رَحِمْنًا هُدُ - اوراگر بمان بروم (جی) كري - و كَشَفْنًا مَسَابِمْ مِنْ ضَوِّ۔ اور (اگر ہم) ان کو جو تکلیف سے وہ بھی دور کردیں ۔

\_ مَكَجُوًا لِهَاجُ ولَجَاجَة عَلَى رسم مرب سے ماضي بني مفارع مين

جمع مذكر غائب \_ ليجامج كى منوع فعل بر ارا مان كوكهة بن - لَكَحُبُق ا وه مزور

ار بن کے جمے رہنگے۔ محررہی گے۔ لکجٹ فی طغیار جم ابن گراہی ب جے رہیں گے۔

= يَعْمَ هُونَ ، عَمَة يَعْمَهُ إِفْتِي عَمِهَ يَعْمَهُ (سَع ) سے مفال كاصيغه جمع مذكر غانس عبد في عبي عبي معبكنا-

لَكَ حُبُوا فِي طُعُنِيا نِهِمْ يَعَمُ هُونَ - مِعْ بَعِي يِلاك ابْي مُرابيس مَعْكَ بِسِ امالِهِ

کرتے رہیں کھے \_\_\_ مَمَا اسْتَكُمَا نُوا- ما نَفَى سے سے ہے ۔ (اسْتَكُمَا نُوا- ماضی جميع مذكر غائب- باب افتال سكن ماذه - استكان يستكين إسْتِكَانُ وإسْتِكَانَهُ عاجزودليل بونا

د حکما یک تَضَوَّعُون ۔ اور نہ انہوں نے عاجزی کی ۔ صیفہ جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف ۔ تَضَوِّع مُوتفعت لی سے ۔

استكانت أورتفرع مرادت نبي اول كاتعلق ظاهرسے ہے اور ثانی كا

قلیسے ہے۔

۳۷: >> = مُبُنگِسُونَ - اسم فاعل جمع منکر - مُبُلِسِگ داحد - مایوس نِهگین بِنتهان متحرر فاموش - جن کوکوئی با تب بن بِرْنی مکن نہیں - اِبُلاَسِگ واحد - مایوس و آن مجید میں اور جگر آیا ہے دکیوئم تقویم السکاعکة میں بی اور جگر آیا ہے دکیوئم تقویم السکاعکة میں بی اور جس ان ایس میں اور جس من اور جس میں اور جس من ایس اس سے کہ البیس اس سے منتق ہے ۔

مَلَسَ وَالْبَلاَ مَتَى ، حِرت كَى دَمِ سِے دنگ ہوكررہ جانا۔ خوف ورہنت كے ملاے دم بخودہ وجانا۔ رنج وعم كے ماسے دل شخصة ہوجانا۔ ہرطوف سے ناا ميدہ ہوكرہمت توفر كربيطا نام ابليس ركھا گيا۔ نامرادی كی وجہ سے برافروخة ہوجانا۔ جس كی بنا پرشیطان كانام ابليس ركھا گيا۔ ۱۳ : ۲۸ = اَلْنَشْنَا وَ اس نے بِيد اكبا۔ النشاء وافعال ، سے مافنی واحد مذكر غالب ۲۳ : ۲۹ = فَرَا كُورُ وَ ذَي آ۔ مافنی واحد مذكر غالب كُدُ ضمير مفعول جمع مذكر حاض در در مراف ہو محدر۔ الله تفال كا مفلوق كوبيداكرنا۔ وہاب تن اس نے تم كوبيداكيا۔ اس نے تم كوبيداكيا، اس نے تم كوبيداكيا، اس نے تم كو مجيلايا

ر ہوں۔ ۱۲۳: ۸۲ = كَمَبُعُو تُوكَ - اسم مفول جع مذكرة قروں سے اسطائے جانبوللے - دوبارہ زندہ كے جانے دللے - مرنے كے بعد اسطاكر كھڑا كئے جانے والے ـ

= اسکا طینیر- کہانیاں۔ من گھرت تکھی ہوئی باتیں۔ وہ جھوٹی نبرجس کے متعلق لیا تقا ہو کہ دہ جھوٹ گھڑ کر تکھ دی گئی ہے۔ مسطور کہلاتی ہے۔

أَسَاطِينُ الْدُ وَكِلِينَ - بِنِهِ لَوْكُون كَيْ مِنْ كَارِّتِ كَهَا بِنَان-

۲۳: ۸۵ = اَفَلَدَ كُنَّ كُوْنَ مِهِ كِيون تم غور نہيں كرتے۔

٣٣:٢٣ = يجيئو- مضارع واحد مذكرغات إجبارة ومعدر رباب انعال

جور ماره روه بناه دیتا ہے۔

\_ لَدُ مُجَادُعَكَيْهِ \_ مضارع بجول نفى إجادَة عداس ك خلاف سناه منیں دی جاسکتی۔ استجارت پناه طلب کرناء بناه چاسنا۔

الحجائد بروسی - ہمسایہ - جرفروسس میں سبے ہمسایہ کہلانا ہے ساسائے متفا سے ہے۔ ین ان الف ظ سے ہے جو ایک دوسرے کے تفابل سے کینے معیٰ فیتے ہیں ۔ جساکہ انتخ ـ صداني مراخوت وصداقت دونون ماسب بونى سے كيو كحكى كالروى موناس وقت متصور بوسكتاب عب دورا بعى اس كالروسى بو-

چونکہ شرعًا و عقلًا ہمسا ئے کاحق سبت بڑا ہو تا ہے اس رعامیت سے اس کومعنی حافی و مد گار میں بیاجاتا ہے۔ مثلًا دَاتِیْ تِجَارٌ لَتَكُمْ - (٨: ٨٨) بي تهارا حامي و مدر مهوں جارَعَنِ الطَّولْقِ ووراسة سَه سُ كيا- جَادَعَكَيْرِ اس فظلم كيا- الماس جَوْرٌ طلاكوكين بس-

ور الله الله الله الله الله المستفهم اور شرط سے درمیان امکے سترک اسم ہے . آئی يجي هاين يو الله بعث مَنْ تِها - (٢: ٩ ٢٥) التراس (آبادي كو) اس كمرن کے دیعد بیجیے کینے زندہ کرے گا۔ داستفہام)

خَاتُهُ وَالْحَرْثُكُمْ اللَّهُ سُرُنُكُمْ را: ٢٢٣) موليخ كميت بن جيسے فاہواً و \_ مَنْ حَكُونَ و مضارع مجهول جم مذكر ماخر من محرز ده بو يه بو- تم فريب كما يه بو- سيخورُ سے۔ اکنی تُسُحُرُون من کیسے فریب کا رہے ہو۔

٢٠: ٩٠ = سَبِلُ أَ تَكَيْنَهُمْ مِالْحَقِّ - بكه واصل بات بهر الم في ان تك بهنيا دياً ١٢: ٢١ = إندًا - مسرف جواب اورجنوا سعد اصل مين بداذك سعدو تعف كي صورت میں نون کوالفت سے بدل کیتے ہیں۔ معنی نتب ۔ اس وقت-

فرّاء كا قول ہے كجس حبك إذّاك بعد لام آئے گا۔ تو صرور ہے كاس كىلىد كَوْ مقدر بهواكريد ظاهراس كاكونى بيترنهو مثلاً قولاتعالى وإذًا لَذَ هَبَ عُلا واللهِ بِمَاخَلَقَ مِرَايِهِ إِلَى لَهُ كَانَ معه اللهة كما تزعمون لذ هب ڪلاكم بماخلق .....

= تَعَلَدٌ م الكِدك له مع الكَيْمُ الله عَلَا يَعُلُو عُلُو الله نصر ياعتلى يَعْلَى رفتني عَلَا وَسي ماضى كاصيفه واحد مذكرب، وويره كيار اس في ومالى كي وه غالب آيا

لَعَلَا لَعَضْهُ مَ عَلَى لَعَنْفِ - توخرور الك دوسر يرحِيُ عالى كرديا -= كَنْ هَبَ كُلُّ إلْهِ بِمَاخَلَقَ لَهُ توده انى عَلُوق كوك كرعُ اكراتا -عديد عليم الغيب مضاف مضاف اليد غيب كاجا في والاردونون ل كراكله رسبھان الله میں کی صفت سے ادریبی حرک وج سے۔ ٣٣:٣٣ = إِمَّا ثُورِينِي مَا مُولِينِي مَا تُولِينِي وَيُولِينَ إِدَاءَ لَهُ سِي مفارع كاصيغه واحد مذكرما خر- نون تاكيدكا سے - اورى ضميروا مدمشكلم كاسے اس ميں ما اور نون تاكىدزائد ہيں۔ مرف تاكيد كے لئے لائے كئے ہيں۔ عبادت يول بھى ہو<sup>سى</sup> تى تى۔ ان كان لا مبر من ان توبیتی - اگر مفروری ہی تھا۔ کہ تو مجھے رونداب) دکھاتے -ے منا میوعک و ت مفارع مجول جع مذکرغائب، حس (عذاب) کاان سے وعب و و ان عُوِيكِ - مُوتِكِك مُوتِكِك مضارع جمع مسلم الدَاعَةُ (افعال سے مصدر ك منميروا حد مذكر حاضر ـ كهم دكهائي تحصه لبني هم تجع د كعافير قادر بي -= نَعِيدُ هُمُدُ- وَعَدَ لَعِيدُ وَعُدُ رَضَ بِ، مصدر سے - مفارع جمع متلم- هُدُ ضمیر مفول جمع مذکر غائب۔ رجس عذاب کا مہم نے ان سے دعدہ کیا ہے۔ ٢٣: ٩٩ = إِذْ فَعُ - امر كاصيغروا مدمذ كرحاضر - تو دور كرر دَفْعَ سَيْلُ فَعُ افْتَحَ دُفْعَ دُفْعَ مصدر سے۔ دفع کا تعدیہ عبب الی سے ہو تو نینے کے معنی ہوتے ہیں اور حب عکنی سے ہو تواس كمعنى مفاظت كرنے إور صابت كے ہوتے ہيں۔ مثلًا خَا دُفَحُو الكِيْهِ مُواكَمُهُمُ وم ٢٠١٠) توان كا مالِ ان كے حوالد كردو - اور إِنَّ اللَّهَ كِيدًا فِيمُ عَنِيَّ السَّذِيثَ الْمُنْفُو الر٢٢: مس خداتو مومنوں کی زان کے دشمنوں سے حفاظت کرتار مہنا ہے ۔ = آخسَن رافعل التغفيل كاصغهد بهن احهار \_ اَلْسَيِّتُ لَهُ بَرالُ يُكناه وفيل بدريه حسنة كل صندسے و سے ويم مووف ماده م فیعیلی وزن بر سینوا کا عقام عین کارے داؤکوی سے بدلاری کوی میں معنسم كيا۔ سيئة ہو كيا۔ السّتيئة إدُفَحْ كامفول ہے۔ عبارت كجويوں مقى۔ ادفع بالحسنة التي هي احسن الحسنات التي يد فع بها المسيدشية - دان (كافروں) كى برائى كا دفعہ اليىشىكى سىے كروج بہترین ہو- جبيساكرا درصبگ ارنثا دفرايا - خُكْوِ الْعَفْقَ وَأَمُنْ بِالْعُرُونِ وَآعُوضٌ عَنَ الْجَا هِلِينَ - (٤ : ١٩٩)

درگذراختیار کیجے اور نیک کام کا کھم دیجے ۔ اور جاہوں سے کنارہ کش ہو جایا کیجے ۔

یصفون ۔ مضارع جمع مذکر خاتب وضف کے مصدر رباب طرب رجو ) وہ بیان کرنے ۱۳۳ : ۹۸ = هم آزات المشیا طابی ۔ جمع مجرور مضاف الشیلطین مضاف الیہ ۔

هم فی دامد سیطانی وسوسے ۔ خطرات نفسانی ۔ وہ میسے خیالات بوسٹیطان دل کے اندر جبھوتا ہے ۔ هم زُرِّ بعنی جبھونا ۔ هم زُر زنم النسکی فی کھی ۔ میں نے فلاں جبز کوائی بخوان کے ہیں ۔ جنا بخر می ورہ ہے کہ هم زُرت النسکی فی کھی ۔ میں نے فلاں جبز کوائی ہمتھیلی میں دبار بخوا ۔ اور اس کے معنی غیبت کرنے کے جم آتے ہیں جنا بخرق آن مجید میں ہے محقل نے مشافر میں اللہ جنا کے میں ۔ عنی غیبت کرنے کے جم آتے ہیں جنا بخرق آن مجید میں ہے مشافر میں اسے اس کے عبر نے والا کے عبر نے والا گھمانے میاند کا صیغہ ہے۔ مرا عیب گو ۔ بہت طعن کرنے والا ۔

موارے جونے کی ایڑھی پر جو لوہ کلا ہوتا ہے اور اس سے گھوڑے کے بہلوپر ارتا ہے کے مھماز۔ مھمن مھمین کیتے ہیں۔

۱۳۰ ۱۹۰ یک کی کوئن مفارع جمع مذکر فائب می کوئی مصدر (باب نص)
اصل بی یک کی کوئن تھا۔ وہ میرے پاس حاضر ہوں ۔ میرے پاس رہمی پیٹکیں۔
۱۳۰ ۹۹ = حکتی ۔ ابتدائیہ سے جیساکہ ابن عطیہ کا قول سے صاحب حلالین نے بھی اس کو اختیار کیا ہے میکن بیضاوی اور انکشاف ہی اسے جوف فایت دمد، لیا گیا ہے اس صورت میں اس کا تعسل کی کی میٹوئن (آیت ۹۱) سے سے اور آیات ۹۱) ۹۸ و لیور حملہ معترضہ کے ہیں ۔ معنی ۔ حتیا کہ ریہاں تک ۔ حب تک ۔

عِز كوظاہر كرتاہے جيباكہ حسان بن تابت كا شوہے،۔ اَلاَ خَا رُحَمَّىٰ فِي يَا إِلْكَ مُحَمَّدً بِ فَإِنْ لَّمْ أَكُنْ اَ فَلاَ فَائْتَ لَهُ اَهُلُّ

النجعون اصلی ال جعونی تا۔ مجھ عَرِ بھیج دیجئے۔ ۱۰۰: ۲۰۰ کھ لَکُ اللہ کا حرف منبہ بالفعل ہے اہم کو نصب اور خرکور فع دیتا ہے۔ یہاں پریات لیل کے لئے استعال ہوا ہے ای ال حجوب لاجل ان اعسل صالحاً۔ (ای سب مجھے والیس بھیج دے تاکہیں نیک عمل کماؤں۔ بعض کے نزدیک ہے ترجی (امید) و توقع کے لئے آیا ہے۔ توقع ہے کہ میں اچھے کام کروں۔ اول الذکر زیادہ مونو = فینما۔ یں فی بعنی الذی ہے ای الذی توکت دفیالد نیا)

= کے آ مرف ردع وزجہ لے ردع یودع درج نے دوکنا۔ ہٹانا) معنی ہرگز اس بی بین یہ اس کی استدعا کہ اسے والب بیجے دیا جائے دنیا ہیں۔ ہرگز قبول نہیں کیجائے گا

= الفیا کے لیکڈ ہو کیا میک کی وج سے مجود ہ سے جودہ لگائے جارہا ہے۔

و در آئے۔ مصدر ہے موئی کی وج سے مجود ہیں۔ اس کے معنی آلا۔ حدف اس ۔ آگے ہونا۔ ہیں یہ بونا۔ ہی ہونا۔ یونا۔ یونا کے سامنے۔

متعل ہے۔ مِنْ قَدْراً بِنَهِ خَد ۔ ان کے آگے۔ ان کے سامنے۔

متعل ہے۔ مِنْ قَدْراً بِنَهِ خَد ۔ ان کے آگے۔ ان کے سامنے۔

ماد برزخ سے موت اور قیامت کا درمیانی وقفہ ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد برزخ سے موت اور قیامت کا درمیانی وقفہ ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد برزخ سے موت اور قیامت کا درمیانی وقفہ ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد قبر ہے۔

تفنیر ماجدی میں ہے کہ موت کے بعدر وح انسانی ایک درمیانی عالم میں رہتی ہے اور حضر ماجدی میں رہتی ہے اور حضر ماجدی کی ۔ اس کا اصطلاحی نام عالم برزخ ہے ۔ دوسری مگر قرآن مجید میں آیا ہے ۔ بنیکھ کی اس کا اصطلاحی نام عالم برزخ ہے ۔ دونوں ہی کے درمیان ایک میں آیا ہے ۔ بنیکھ کی ایک درمیان ایک میں آیا ہے ۔ بنیکھ کی ایک درمیان ایک میں آیا ہے ۔ بنیکھ کی ایک درمیان ایک میں آیا ہے ۔ بنیکھ کی ایک درمیان ایک میں آیا ہے ۔ بنیکھ کی ایک درمیان ایک میں آیا ہے ۔ بنیکھ کی درمیان ایک میں آیا ہے ۔ بنیکھ کی درمیان ایک میں آئی ہے درمیان ایک ہ

آرا ہے کہ اس سے دہ دونوں تجاوز نہیں کہ سکتے۔ سے کیبُعَ اُنُوکِتَ۔ مضارع مجول جع مذکر غاتب بَعَثُ مصدر۔ دہ اٹھا کے جائیں البعُثُ کے معنی کسی جزکو ابجار نے۔ اٹھا کھڑا کرنے اورکسی طون بھیجے کے ہیں قرآن مجیدیں ارشاد ہے کہ لفت کہ بگع ثنا فی مے لِیّا اُمسیّمیۃ کَرسُوْلاً اللہ ۲۲) اور

ہم نے ہر قوم میں ایک سینیر جھیجا۔

بر ساس مرس --۱۰۲:۲۳ **== مَوَا زِنْیَشُهُ**-مضاف مضاف الیه- اسم فعول جمع - مُوْزُوْنَ مِیْوَاکِ ُواحد وزن کے جانے والے اعال - ترازویس - حوازین جمع کاصیفہ لاتے جانے کی وجہ یہ سے کہ موزونات مختلف تمازویجی الگ الگ ہوں گی یا وزن میں تعدد ہوگا۔ لا تعدا د آ دمی ہوں گے اس لئے وزن کی تھی نتمارنہیں۔ بطنے آدمی اتنی ہی مرتبہ وزن کشی۔ میران کولھورت نفدد لانے سے وزن کے تعدد کی طرف اشارہ ہے۔

( المنظم المنطق المنول نے گھام پایا۔ انہوں نے نقصان انٹایا ۔ انہوں نے گؤایا۔ انہوں نے نقفان كيا ـ انهول نے نقصان بہنچایا۔ خشور خکساگر۔خشوک معدد اباب سمع ، ما منح جمع مذکرغانب۔

بھنع مذکر غائب۔ = آنفسیں کے ۔ ان کی جانیں ۔ خسیر کو آ اکفسی کے۔ انہوں نے اپی جانوں کو نقصان بھنا ا نہوں نے لینے اکیب کونقصان مینجایا۔ انہوں نے ابنا نقصان کرلیا۔

= فِيْ جَهَنْ مُخْلِكُ وُنَ- بِياتُوخُسِوفُ النَّفُسُهُ وُسَ بِرَلْ سِيا او لَيْكَ كَا خر ثانی ہے۔ یامبندا محذوف رہ کی خرسے اور مبلد مستانفہ لینی کھ ند

خْلِدُوْنَ فِي جَهَتْمَ-

١٠٨٠٢٣ مَ لَفَحُ مَ مَنَارِعُ وَاصِرُونَ فَاسُبِ لَفَحُ مصد ربافِتِي لَفَحَ خلانا بالسيف إس نے فلاں كو تلوارس مارا يا تلوارس سرفلميا يا لفحت النا رادالسيوم بحوها - آگ یا بادسموم نے جہر ، مے کوانی تنیش سے مجلس دیا۔ تعلقہ وہ مجلس دیگی يهمله حالب سياملهستانفه س

= كَالِحُوْنَ - الم فاعل جَمْعُ مذكر - كَالْحُ واحد كَلَحَ يَكُلَحُ رِفْتِي سِ كُلُوح وكلاح مصدر- منه يناكر دانت كالناء يورى يرطانا . كَلَحَ وَجُهَا لَهُ يُورى حِرْها بوابونا

كالح من بناكردانت تكالن والا حيلحة مذك كول ملقكو كية بير

عضرت عبداللرن مسعودرة سيحسى في سالح كمعنى لو تھے توانبول في كما - المد تو الى الواس المشيدط- ركياتم ن بحنى مونى مرى نبيس ديمي، ٢٠: ١٠٠ = سِنْقُوتُنَا - مضاف مضاف اليه - بهاري كم بختى - سِنْفُو لا ً - سَنِقَى كَيْشُفِّي رسمع ، کامصدرہے۔ منتِقی معنت برنجت۔ استقیاء جمع ۔ منتِقُو مُنکا۔ ہماری مرنجتی۔ ہماری مرتصیتی ۔

۱۰۷:۲۳ مِنْهَارای من النادر

= عُن قا - ما مَنى جع مظم - ہم مجرائے مہم نے مجرکیا رہم نے دوبارہ کیا۔ بینی اگر ہم نے دوبا

نافسرمانی کی۔

بسرد مرد الله المستفوا خسا كي فسأ كنس كرونتي سرام كا صفر بمع مذكر ما فر خسا كالكب - كة كود متكارنا منسائت الكلب ف حسا من في كا و معكا تو وه دور بوگيا-

اِخْسَنُوُّا فِيهَا و هَ مَكَاكِ مَعِصُكُاكِ دَلَت كَ سَاتِهُ اسْ جَهِمْ إِلَى بِرِّكَ رَبُو اورجگه قرآن مجيديس ہے - كُوْنُوُ اقْدَرَ لاَ خُسِسُائِنَ ١٧: ١٥) دَلِل وَوَار بندر بوجاوَ ١٠٥: ١٠٩ = اِمنَّهُ - ضير شان ہے اِمنَّهُ كَانَ فَرِّ نُقِي مِّنُ عِبَادِي - شان يہ ہے كم مرے بندوں میں سے ایک گروہ الیا تھا جو ....

ے فَا تَحَنَّ تَمُونُ هُمُدَ اَ تَحْدُنْهُوا اصلى التحنْ تُحُدُ تَفَا صَمِيرِ همد كے اتفال كَ بناير واؤجع لايا گيا ہے۔ ماضى كا صيغہ جمع مذكر فاخرہے ۔ هم خضير مفعول جمع مذكر فائل تم نے ان كو بحقم إيا۔ هم خمير فسول في كے لئے ہے جس سے مراد عام مؤمنين يا اصحاب رسول

معنوں در ابر ہم ہے۔ اس طرح ) ہم دایک دن تم برہنسیں گے۔ حس طرح تم رہم بری ہنستے ہو داسی طرح ) ہم دایک دن تم برہنسیں گے۔

علامه را غب اصغبانی مکھتے ہیں رَجُلُ سُخُوَۃً مُ بنسی اِلْنے والا۔ ادر سُخُرَةً وہ بے حب کی لوگ بنسی اٹرائیں ، اور نہی اڑانے ولا کے اس فعل کو سُخُوِیَّةً وسِخُوِیکة مُن

ہما جب ہے۔ سیخویگا - بعنی کھی اسنسی۔ دل لگی - سیخوکسے اسم بھی ہے اور مصدر کھی ۔ متو خوالذکر کی صودت میں یا رنسبت مبالغہ کے لئے طبط ادی گئی ہے ۔

م مورسی با بسبت با معنی تابع بنا مار مغلوب کرنا۔ زلیل کرنا۔ بیگار لینا بھی ہے باتعبیل سیختو کینٹٹو کرنا۔ مطبع کرنا۔ تابع بنا ما کے معنی میں اکثر استعمال ہوا ہے مثلاً سنٹھو کسک کہ الشہ پسی قالفہ کو۔ (۱۲۲،۱۳۳) اس نے سپورج اور چاند کو تمہا سے اختیار میں کردیا۔ اور سکٹھو کسکم الفہ لک (۳۲،۱۲۳) کشیتوں کو تمہا سے اختیار میں کردیا۔ یا سکٹھا ک الكَذِي مُستَحَر كَنَا هِ لَذَا وسم: ١٣) بإكب وه ذات جس في ال جيزون كومات بس

. سیخوتیًا- اِ تَحَالُ تُمْرِ کامفول ثانی ہے ادرمفول اول هُدْ صنمیرجع مذکر غاتب ہے = أَنْسُوْ كُمْ - اَنْسُوا ماض جع مذكر فاب - الله كيشيني إنساء وانعال، سے كُمْ

ضمیمفعول جمع مذکرحاضر۔ انہوں نے تم کو تھلادیا۔ نسی مادّہ۔ ادر حکر قرآن مجدیں ہے وکا تنگونو الکا تکوین کسٹوااللہ فاکسٹے آنفسہے ر ۹ ه: ۱۹) اور ان لوگوں کی طرح نه ہوجاؤ جنبوں نے انتگر کو تھبلا دیا سو التدنے خود ان کی مانوں کو ان سے تحلادیا۔ باب افعال سے انسلی میشی متعدی برومفعول ہے اَنسَوُکھُہ خِے کئیری ۔ انہوں نے تم سے میری یا د تھبلا دی۔ مینی ان کے ساتھ مصطفی مخول کا جومشف لہ تم نے اضتار کرد کھا مقا اس مشغلے کی وجہسے تم ہماری یا دسے غاف ہو سکتے۔

 وَكُنْ نَمْ مِنْ مُنْ مُ لَكُونَ مَا اورتم ان كى بنس الله عن عقر اكنت الفي حكون الله والمنافية المنت الفي حكون المنافية المنت المن ماضی استراری کا صغیر جمع مذکر ما صربے رجم بد فا تخذ تمو هدر سخد تیا کا تاکید

کے لئے لایا گیا ہے۔

بندوں کا ہے جن کے متعلق ارشاد ہوا ہے کہ یکھٹی گوٹے کر تَبَا الْمَنَا .... بَحَیْرُ

الركاحيين.

 بِمَا صَابَوْوْ إِ مِن بِاء سببتہے۔ ای بسبب صبوہ علیٰ اذبت کم تماری مکلیف دہی بر صر کرنے کی وجرسے ۔

۲۰۰۰ : ۱۱۱ = قَالَ اى قال الله تعالى شا نه -

\_ كمة ، اگراستفهاميه بولوسوال كے لئے آتاہد - متنى مقدار - كتنى تعداد - كتنى مدت -من كى تميز بويشر مفرد منصوب بوتى سے - جيسے كيدوش هما عِنْد ك تربياس کتنه در ہم ہیں۔ کبھی تیز معذوت ہوتی ہے جیسے آیتر بنرا میں۔ کھ لَبِثْتُ مُدُ ای کے زَمَانًا لِبَثْنُ مُ مَ مَنَى مِن مُعْمِر - يا اس كى تميز عَلَادَ سِنِينَ كِبِ - اى كُف

عكرة سنين لبنتم-

۲ٍ :۔ اگر خبر پر ہو تو تعداد کی کثرت کو ظاہر کرتا ہے ا ورتمیز محرور ہوتی ہے ۔ جیسے گئر فَوْسَةٍ أَهُكُنْ احًا مِهِ فَتَنَى بى بستيون كورباد كرديا - تميز سي يهاكثر مِنْ أتلب 4-4

بیسے کہ مین فیٹے فلیکہ فلیک فیٹے گری کا (۲۲،۹۲۲) کتی ہی چو کُر جا تیں بڑی جا عتوں بر فالب آگئی ہیں اللہ کے کم سے۔

جا عتوں بر فالب آگئی ہیں اللہ کے کم سے۔

یا کہ فون دہان ہے کی ڈنٹ کہ کا ای کہ ذمانا کی تنداد کے صاب سے ۔ یہ کہ کہ کہ سے اور یا کہ فون دہان ہے لئی ڈنٹ کہ اور عک دَ برل ہے کہ سے اور سینی نئی برل ہے کہ سے اور سینی نئی برل ہے کہ سے اور سینی نئی برل ہے می درسے ہی مالوں کے صاب سے تم (دنیا ہیں) سنی مرت ہے۔

معاب السا المحالم فریق ۔ اسم فاعل کا صیفہ جمع مذکر ہے۔ عافی نئی اصل میں عافر دین مقار دوسرف ایک بنس کے اکھ ہوئے اہذا ایک کو دوسرے میں مذم کردیا گیا۔

معاب کرنے والے ۔ شاور کرنے والے ۔ عاقد والے ۔ عاقد والے ۔ عاقد والے ۔ عاقد کہ والے ۔ عاقد والے ۔ عاقد کو ایک برخوالے کے دوسرف ایک مدت کہ بھی مالیہ نشدہ تم نہیں تھ ہے ۔ ای مالیہ نشدہ تم نہیں تھ ہوئے والی مدت کو بھی جانے ہوئے والی کی مدت قال کی مدت تو تو تو تم دنیاوی ندگی کی مدت تھ ہوئے والی مدت کو بھی جانے ہوئے وتم دنیاوی ندگی کی مدت قال بیں بھی خدا اس میں بھی شدہ کے لئے مسبلانہ ہوئے ۔ اور اگر کئے حون تنا سے تو جال کی صرورت نہیں صرف ان کے انجام رحمدت کا اور آگی کی مردست کا اور اگر کئے حون تنا سے تو جال کی صرورت نہیں صرف ان کے انجام رحمدت کا اور آگی کئے حون تنا سے تو جال کی صرورت نہیں صرف ان کے انجام رحمدت کا اور آگی کو حون تنا سے تو جال کی صرورت نہیں صرف ان کے انجام رحمدت کا اور آگر کئے حون تنا سے تو جال کی صرورت نہیں صرف ان کے انجام رحمدت کا اور آگی کو حون تنا سے تو جال کی صرورت نہیں صرف ان کے انجام رحمدت کا اور آگی کو حون تنا سے تو جال کی صرورت نہیں صرف ان کے انجام رحمدت کا اور آگی کی دور سے کی حدون ان کے انجام رحمدت کا اور آگی کی دور سے نور سے کی می کر کیا کیا کیا کیا کے دور کیا کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کو کیا کہ کو کہ کیا کہ کو کیا کیا کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کر کیا کو کر کرنے کو کرنے کیا ک

اور آگر کو حرف تناہے تو جاب کی صرورت نہیں صرف ان کے انجام برحسرت کا اظہارہے۔ یعنی کاش تم ویناوی زندگی کی قلبت زمانی کوجانتے۔ اور کرے کاموں سے نیچے ہے۔ ۔ ۱۲۳، ۱۱۵ = اَفَحَسِبْتُ مُدُد بیں ہمزہ استفہام کے لئے ہے حَسِبْتُ مُد ماضی جمع مذکرحاضر حِسْبَائِی مصدر۔ کیاتم نے گان کیا۔ کیاتم نے جانا۔

= عَبَثَا- خَلَقَنْ كُدُ سے مال سے بمبنى عَا بِثِيْنَ ربے مقصد بے فائده ۔ یا یہ خَلَقَتْ كُدُ كُو الله معنول لا سے - نضول رانو - عبث -

= اكَنْكُمْد معطوف سهد اور انَّمَا معطوف عليه دائمًا خَلَقْتُ كُمْ عَبَتًا معطوف عليه وكنَّما خَلَقْتُ كُمْ عَبَتًا معطوف عليه وكن عطف اكنَّكُمْ الدُّيْنَا لاَ تَحْرُجُعُونَ معطوف .

سرد: ۱۱۷ = تَعَلَىٰ لَيْ اللهِ عَالَىٰ مُنْ مَعَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

= الْعُونْشِ الْكُولِيدِ موصوف وصفنت بوكر مَ بَ كَا مضاف اليه سع .

عدیش سے مراد عام اصطلاح میں تخت شاہی ہے۔ قرآن مجیدیں بھی انہی معنوں میں آیا ہے۔ مثلاً وَرَفَعَ اَکِوَیْدِ عَلَی الْعُکُرُسِ بِ ۱۲: ۱۰۰) اور اونجا سِمُعایا لینے ماں باب کو تخت بر۔ اور اکھلکنکا عَوْمشُكِ (۲:۲۷) كيا تيرا تخت بھى ايسا ہى ہے۔ ليكن حبب اس كى نسبت الله تعالى كى طرف ہو تواس سے مراد اليسا عرش ہے جو كذيجز فام سے لينتر سے فہم وا دراك سے بالا ترہے۔

قرآن میں عرف کے وصف میں تین نام آسے ہیں۔

۲: - اَلْعَجِیْلً - جیسے وَهُوَ الْخَفُولُ الْوَدُودُ ذُواالْحُوْسُ الْمَجِیْلُ ۱۵۸: ۱۵:۱۳) اوروه بی بڑا بخشے و الاسے بڑا مجت کرنے والاسے مظیم عش کا مالک سے روّات حمزہ اور کسائی کی ہے جنہوں نے المعجیل کو حبر سے بڑھا ہے۔ اس قرائت کے کا ظرسے العوش المعجیل صفت موصوف ہیں ۔ اوردونوں مل کر ذُکوئے مضاف البر

نگین اکثریت مفسرین کی اس طرف سے کہ اکتیجیک رفع کے ساتھ سے ذُوالعُونیشِ اللّٰہ تعالیٰ کی الگ صفت سے صاحبِ عرض ، عرش کا مالک یا خالق اور المعجیل الگ صعنت سے بڑی عظمت والا۔

٣٠٠ اَنْكُويُهُ - جِيداتيت نها بِن - دَبُّ الْعَرْشِ الْكُويُدِ ٢٣: ١١٤ حَيَدْعُ - مضارع مجزوم معاصر مذكر غاتب دُعَاءٌ و دَعْوَةٌ معدر (بابْعر)

مجزوم بوج جبر شرطیہ کے ہے اصل میں کی عُنوا تھا۔ مَنْ مَیْدُعُ جو بکارے گا امدد

كے لئے يا عبادت كے لئے)

= لَا مِنْ هَانَ لَهُ بِهِ مِن لَهُ لِين بِكَارِفِ وَلَهُ كَنْ دَمِكِ مِنْ كُوبِهُ الكَابُو اللهُ الل

لاَبُنْ هَانَ كُنَّهُ بِهِ \_ تجب لمعترضه بعد معبد المترطبيّة اور حبد حيزار كے درميان - يا حيله اول كى تاكيدىيں لايا گياہے ۔

خ فَإِنَّمَا حِسَائِهُ عَينْ لَا رَبِّهِ مِهِ صِرَاتِهِ مِهِ

= اِمَنَّهُ - ضمير شان سَاى اَنَّ الشَّانَ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ - شان برب كه كافرون كوف لاح ننهن بون كى - ب شك رحقیقت برسے دیں كافروں كوف لاح ننهن بونے كى - بے شك رحقیقت برسے دیقینًا) مَنْ كا انكار كرنے

والے خلاح نہیں یائیں گے۔

والط حال این پایا ہے۔ ۱۲۰ اسے خیو السواحیاتی، انعل النفضیل کا صغیب سے بہتر رحسم کرنے والا ۱۸ تف میں نیر قریب کریں کا میں کا میں کا سے بہتر رحسم کرنے والا

صاحبِ خِقانی رقم الزین :-سورة كاابتدار قُدُ اَفْلِحَ الْمُنُو مِنْوُنَ ، سے اور خساتہ لاَ يُفْلِحُ الْكَفِرُ وُ سورة كاابتدار قَدُ اَفْلِحَ الْمُنُو مِنْوُنَ ، سے اور خساتہ لاَ يُفْلِحُ الْكَفِرُ وُ

سے کرنا عجب بطف کلام میں بیدا کر تا ہے۔ اسکی بعد آنخفرت سلی اللہ علیہ ہے۔ کود عساء وشنار کا تعبام کرنے کلام کو کس خوبی سے تمام کرتا ہے!

> \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

## لِبسُدِ اللهِ السَّرَحُمٰنِ السَّرَحِيمُ ط

## (۱۲) سُورَةُ النُّورِمَ كَنِيَّةُ (۱۰۲)

۱۲۲ = سُورَ الله حبر جب کامبت المحدوث سے ای هذا الا سور الله و می ۱۲ است الله و الله و می ۱۲ است الله و می الله و م

مری تا ہے کے لیک، سے مراد یا زناہے۔ باامک دیک مؤمن مرد کا مبینہ ورزانیہ سے یا عفیف مؤمد کا عام ہے۔ عام علیہ مؤمد کا عادی زانی سے دیکاح مراد ہے۔ عادی زانی سے شکاح مراد ہے۔

۱۲: ۲ = یُوَمُون که مغارع جمع مذکر غائب و کمی یُوهی د صنب کر می و می ایکی مصدر بعنی به مین در من اس کا مفهوم مصدر بمعنی به نیک اس کا مفهوم بوتاست مثلاً و مکا رَ مَیْت اِ ذُر کَ مَیْت و لکون ا لله که که در ۱۷: ۱۷) لے بینمیر حب تو نے تیر میل تر میں میلائے بلکہ انتراقالی نے تیر میلائے۔

لین حب اقوال کے متعلق ہو تو قفاف " کی طرح اس کے معنی شمت طرازی کے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اکتیت نہامیں یا آگے اکت بنبرہ میں ۔ کیڈومنٹ وہ متبمت سگاتے ہیں ۔ سے اکم مخصلت ۔ یا کدامن عورتیں ۔ اسم مفعول جمع مؤنث ۔

تعلب نے کہا ہے کہ باکدا من عورت کو محصنة كراسم فاعل مجى كہاجاتا اور محصنة م

د اسم مفعول بحقی

ر میں۔ اور شوہر والی کو مکھ صینے ہے ( اسم مفعول ) کہیں سے کے دیجو سکی سے فاظت اس کا شوہر كرتلبد يعنى وه شوهركى حفاظت بي بونى بدوني المحفر الماحظ الموس ٢٢) ۲۲، م نے نیک می والے مفارع واحد مند کرغائب دی عظم مصدر رہاب فتع ) سے

وه دور کرناسے و ه دورکردے گار دورکر سکتا سے رال سکتا ہے.

 عَنْهَا له میں ها ضمیر واحد مؤنث غائب کا مرجع وہ غورت جس کے خاوند نے اس برزناکی تېمت نگاني ہو۔

ے آئف آب سے مراد دنیوی غذاب مرب ۔

 قَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ منصوب واحد مُونْ غائب منصوب بوح على اَنْ كے سے -وہ رعورت سنہادت دے روہ گوائی دے -

اس مبرس كِنْ رُولُ فعل الْعِكَ إَبَ منعول آنُ تَشْهَكَ آرُكِمَ شَهَا لَتِ م با لله فاعلب ين دُوُ كا- اس كا الله كات عار بالركمانا اسس سراستهمت كا، مذاب كو ال سكتاب و ليني اگروه جاربار الله كالسم كها كركيدكراس كاخا ومدحس في تمت لگائی سے حجولوں میں سے سے تو نیف مھانا اس سے عذاب کوٹال سکتا ہے۔ عود الخامِسة أس كا عطف أنْ لَحَ منسَ له لت برب ادربري وطبن و

١٠١٢٣ وَكُوْ لَا فَضُلُ لِاللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرُحْمَةً اللَّهِ كَ لِيرَجِابِ شَرَطِ مَذُوفَ مِنْ اى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لفضحكم وعاجككم بالعقوسة -

اگراشدتنال کا فضل اوراس کی رجمت عمر بنہوتی تووہ ضرورتم کو وسوا کرتا اور تہا سے

فعل کا مواخبزہ کرکے تم کو منرا دیتا۔ اس میں خطاب تہمت سگانے والے مردوں اور مومیات رعورتیں جن بر

تہمت نگائی گئ ہو ہے سے۔

١١:٢٣ إفْكِ - الْإِفْكُ بروه جيز جولية صحح رُخْ سع بعيردى كَي بو-اسى بنابر ان بوادَن كو بَواينا اصلى رُخ مِهورُ دين مُحوُّ تَفَكَدُمْ كَهَا مِنْ السه حَرْآن مجددين ب قر المكو تَفِيكَتَ ا مُعْدِي عرص : ٥٣) اور اللي بوئي بستيول كويد ينكا- داس میں مئ تفکت سے مراد وہ استیاں ہیں جن کو استرتعالی نے مع ان کے بسنے والوں کے الٹ دیا تھا)

حجوٹ بھی چونکہ اصلیت اور حقیقت سے بھرا ہوا ہو تاہے اس سے اس بر بھی اِفْکُ کا لفظ بولاجا تاہے۔ یہاں اس سے مراد حجوثے ربہتان رافزار بردازی ہے۔ اَفَکَ بَاْ فِکُ رضہ ) اَفِکْ کِاْفِکُ اِسْع ) افک کسی شے کا اپنے اصلی

سے عصبہ تھ میں بیانی ہے۔ عصبہ تھ جماعت ۔ گروہ۔ یہ عصب سے مانوذہ۔ المحصب کے معنی بدن کے پیٹے جو جو رُوں کو مقائے ہوئے ہیں۔ لک تھ عصب کا تعذیب بہت سیٹھوں والا گو سنت ۔ بھر عام طور برمضبوطی کے سابقہ باندھنے برعضب کا تعذا بولا ہوت ہیں۔ لک تھ عصب کا تعذا بولا ہوت ہیں۔ المحصن کا تعذا بولا ہوت ہے ہیں اور مدد گاد ہوں ہیں جا عت ہیں بعنی ہم با ہم متفقی ہے ہے۔ و نکو کی مصب تھ میں سے ایک جا عت ہیں بعنی ہم با ہم متفقی ہیں اور ایک دوسرے کے یارو مدد گار تم ہیں سے ایک جا عت رتم ہیں سے ایک گروہ۔ عصد کہ میں سے ایک جا عت رتم ہیں سے ایک گروہ۔ عصد کہ میں سے ایک گروہ۔ عصد کہ میں سے ایک گروہ۔ عصد کہ میں سے ایک گردہ۔ ایک کردہ۔ عصد کہ میں سے ایک جا عت رتم ہیں سے ایک گردہ۔

معصبه میسید برج رف اور سال کا سال کا معالی میں کے معالی خیال مت کرورتم اس کے سال کے تعلق خیال مت کرورتم اس کے بالے یں گان مت کرور می اس کے بالے یں گان مت کرور کی صلیم واحد مذکر غائب جس کا مرجع الد فلک ہے۔

= سُنَّاً الرائی رنتر خیری صند ہے۔

= لککم نہائے گئے۔ لا تک تک اندا کا نکھ اندا کا اندا کے سے اپنے سے مرامت بنال کرد ۔
اس بی خطاب مفرت عالف رضی استرافالی عنہا اور آب کے والدین اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ کم وصفوان بن معطل سے بسے یا جملہ مومنین سے جواس افترار سے رنجیدہ اور عمین سے اعلیہ علیہ کے اس بی ھے مشمنے کام جو وہ گروہ سے برشخص کے لئے۔ اس بی ھے مشمنے کام جو وہ گروہ بسے جواس افتراء بیں منز کی سے ای من البذین جا وا جا الاف کے ۔

ے تو گئے۔ اس نے اعظاما۔ وہ متولی ہوا۔ تئو کی سے مامنی وا مدمذکر غائب۔ = کِبْدُ کَا ہِ۔ اسم مصدر مضاف نے کا مضاف البد۔ اس کی بڑی ذمہ داری۔ اس کا بڑا لوجھ

وَالْكَنْ فِي لَوَلِمُ لَكِ بُوكُ فِي مِنْهُ مُعْدِ اور صِنْخُص نے ان میں سے اس افرار کا سے

بڑا ہو جھ اکھایا۔ رایعی سے بڑھ جڑھ کر محتہ لیا) یعی عبدالنہ بن آئی ۱۲:۲۷ سے کو لا آؤ کہ سیمٹنٹی کو کھنٹی المکٹی میڈی تک کھا کھٹی میڈی کے المکٹی میزنگ ہا نفسیہ کم خیر گڑا۔ حب تم نے ہرا نوا وافک کئی تومون مردوں اور تومن عور توں نے میوں ندا ہوں کے حق میں نیک گھان کیا۔

منباء القرآن میں ہے:۔

الشُرَّفال مُوْمنوں کو عتاب فرما ہے ہیں اورمزنِسْ کرمے ہیں کہ تم نے سنتے ہی اس بہتان کی تردید کیوں نہ کردی اسس میں تردّد کی غلطی کیوں کی متہیں تو فورًا کہہ دینا چا ہے تھا۔ طلف ا اِفْکُ قَمْسِینْ کُنْ : یک لا ہوا حجوسے ہے۔

ما کفیس شد معنی ابنے دلوں میں - ان تود بابنے اعتماد نفس کی بنام اور اپنے ساتھ تبکی کا کمان کریئے ۔ بھی کیا گیا ہے احتماد کی میں اور موان کو کیون مومن مردوں ارمثلاً حمد بنت جش نے بیا اور مومن عور توں رمثلاً حمد بنت جش نے بود مومن مردوں ارمثلاً حمد بنت جش نے مطع بن اٹالٹ ) اور مومن عور توں رمثلاً حمد بنت جش نے اور مومن عور توں دمثلاً حمد بنت جش منت ہے اس انتھ شکی کا گمان کرکے کہ دیا کہ یہ تو کھلی ہوئی شمت ہے کہ دیا کہ یہ تو کھلی ہوئی شمت ہے کہ دیا کہ یہ تو کھلی ہوئی شمت ہے کہ دیا کہ یہ تو کھلی ہوئی شمت ہے کہ دیا کہ یہ تو کھلی ہوئی شمت ہے کہ دیا کہ یہ تو کھلی ہوئی شمت ہے کہ دیا کہ یہ تو کھلی ہوئی شمت ہے کہ دیا کہ یہ تو کھلی ہوئی شمت ہے کہ دیا کہ یہ تو کھلی ہوئی شمت ہے کہ دیا کہ دیا

۱۲: ۱۲ = اَفَضَّتُمْ - ماض جَع مذكر حاضر - افاضة را فعال ) سے مصدر - تم نے جیلایا ۔ تم منتشر ہوئے ۔ ف ی صف مادہ ۔ فاض المماثر کے معنی کسی جگرسے پانی کا الحبل کر باہر نکلنے منتشر ہوئے ۔ ف ی صف مادہ ۔ فاض المماثر کے ایک منتقر کے ایک موٹ الگ منج کے ہیں ۔ آنسوں کے بہتے کے لئے بھی آتا ہے مثلاً تکوی انحموں سے آنسو جاری ہوتے ہیں ۔ (۸۳:۵)

فاً صَ لَى مَ لَى السِّرِّ بِهِد ظَامِر كُرَنا - أور اس سے افا ضوا فی الحدیث كا محاوره مستعارہ عن باتوں مير مشغول ہوجانے اور جرجا كرنے كے ہيں -

بس كَمَسَّكُدُ فِيْمَا أَفَضْتُمُ وَيْهُ كَارْجَهِ بُوا: تُوجَسُ بات كاتم جرِچاكرتے تفاس ك وجرسے تم بر عذابِ عظيم نازل ہوتا۔

 اَنْقَى السَّامِرِيُّ ٢٠١: ٨٧) اوراس طرح سامرى في وال ديا-

تَكَفَّوْنَهُ بِالسُنْتُكُمُ (حب، ثَمَّ اس راً فواه) كو اني ذبا نوں سے دے سے تق ينى تہاد ربائي اس افواه كو رائك دوسرے سے ليتی جلی جارہی نفیں ۔ كہتم اپني زبانوں سے اس كا جرما كرہے تقے ہے ۔ اس ان دوسرے سے اس كا جرما كرہے تقے ہے ۔ ہيں اس ان معولی ۔ آسان ۔ حكان يه مورث حكوث حكوث سے د باب نفر، صفت منب كا

صغربے۔

مم : ١٤ = لِعَظِّكُمُ الله م لِعَظُ مضاع واصد مذكر غائب كُدُ مني مفعول جمع مذكر ماخ وعُظُ مصدر النَّرَة كونصيحت كرتاك -

\_ تَعُورُون الله مضارع جمع مذكر ما فنر عود و مصدر لرباب نصر اصلي تعودون

على انْ كَ على كا وجه الناوالي كركيا- تم بعبراً قدتم تعبر كرد. يَعِظُ كُهُم الله م أَنْ تَعَوْدُوْا لِمِنْ لِهِ أَبَدًا الله تنهي نفيعت كرما جسر كرمير

يعطيد الله ال اس قسم كى حركت كبھى نذكرنار

رباب مزیب ) رکه ، وه آنتکار ہوئے۔ وہ فاکش ہوئے۔ اس کا حرجا ہوئے۔ رباب مزیب ) رکہ ، وہ آ

اکشیّا ع کے معنی ہیں منتشر ہونا۔ تقویت دینا۔ مشائع النحسَابُو خرمعِبل گئی اور قویت کیڑ گئی ۔ الفَکابُو خرمعِبل گئی اور قویت کیڑ گئی ۔

برور رک پر سی میران میں اس میں اس میں اس کا اثر دوسروں پر بڑے ۔ بہاں مرادز ناہے ۔ باتمد کی انہمت زناہے۔ میں مرادز ناہے ۔ باتمد زناہے۔

\_ فِي اللَّذِينَ الْمَنُواْء متعلق براكُ تَشِيعً-

٢٠٠٢ = كَ لَوْ لاَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمُ حَمِّتُهُ - جواب شرط معذون

رملاحظهو۱۰:۲۲)

الله تعالى كے فعنل اور حمت كا تكرار مبالغ كے لئے ہے اور مخاطبين كى توبيخ كے لئے ٢١:٢٢ = خُطُولتِ الشَّينظن - مغاف مضاف الير

ابتاع نه رو فرانكهٔ يس صميروا مرمزكر غاتب شيك طن كے لئے ہے ۔

= المُعنَّكُور بُراكام وه تول يا فعل ص كوهقل سليم بُراجانتى بويا شرييت نے اسے بُراقرار ديا ہو ۔ اسم مفعول واحد مذكر و إنكار معدر و

میازگیا مامنی واحد مذکر غات روه پاک صاف ز ہوا۔

عن کھُو مِنْ آحکیا رہم یں سے کوئی بھی۔

= اکا اسکارا کبھی بھی۔

= يُذَكِن مضاع واحد مذكر فات تَذْكِتَية مصدر رباب تفعيل) وه باكرتاب

ے اُولُو الفَضُلِ - اُولُو السَّعَةَ في الذيا وَتَوَلَّى الدين والسزيا وَهُ في الدين والسزيا وَهُ في الدين والسزيا وَهُ في الدال ـ بو دين مِن بندم ترب كمالك بين اورجومال ودولت بين وسوت كي من الدين من الدين وسوت كي الدين وسوت كي الدين وسوت كي الدين وسوت الدين وسوت الدين وسوت الدين والدين وسوت الدين والدين وسوت الدين والدين وسوت الدين وسوت

= اَنُ يُكُونُوا - اى على ان لا يؤتوا - اوكواهة ان يؤتوا - (اس بات كو مراحة ان يؤتوا - (اس بات كو مراحة وي كرامة مراحة مراحة

= لِبَعْفُوُ ١- فَهْل امر جَعْ مذكر فائب مَ عَفَى عِنْدَ مِنْ اللَّهِ كَدُوهِ مِنَا فَ كُرْنِ = وَ لَيْصَفْحُوْ ١ - فعل امر جَعْ مذكر فائب صَفْحٌ مصدر لا باب فتح ، جاستُ كروه

درگذ*ر کری* ـ

۲۳،۲۴ کے کیونگ ملاحظ ہو ۲۲:۲۴

= گُعِنُو ۱- ما منی مجهول جمع مذکر غاسب لکٹن مصدر له باب فسخ ، ان بر لعنت کی گئی دو ملون ہوتے ۔ وہ رحمت سے دور کئے یکئے ۔

درا مے گا۔ ،

راسے ہے۔ = د یہ ایک شرح مضاف الدمل کر یکو کی کا مفول ٹائی۔ معنی جزار ان کا بدلہ۔ اکست کی۔ منصوب بوجہ صفت دِنین موصوف کے۔ پورا پورا۔ واحب یعس کے

دومستی بیں مینی اس روز انڈرتعالی ان کو ان کا واجبی مدلہ پورا پورا سے گا۔ = اَلْحَقَ الْمُرْبِانِي مِين مُعْيك مُعِيك صيح فيصله كرنے والار اور برامرك ببلوكولومنا عب

٢٦٠٢٧ = مُ بَرِّدُنَ - اسم منعول - جع مذكر . هُ بَرِّعُ واحد تَبُونَ أَهُ وتفعيل مصدر

بری کتے ہوتے دانٹرک طرف سے بری قرار شیئے ہوئے ر بڑوا مو کا وائر کا اصل معہوم کسی مری

بات ادرام كرده سے چئكارا - اسى لئے كها جانا ہے بكر أث موت المكوف - بين تذرست ہوگیا اُنبوا میک می کمن ایس نے اس کوہمت سے بری کردیا۔ تبواء کا میں بنراری میسے

بَوَاءً لا مُعِن اللهِ وَرَسُولِهِ (9: 1) الله الداوراس كرسول كى طرف سے بزارى اعلان

اسی ما دہ سے الباری میداکرنے واللہدے۔جواللہ تعالیٰ کے اسمار حمثیٰ میں سے سے 

معنی انس کرانے کے ہیں ۔ لینی حب کمتم داہل خان سے انس دن سیدا کراو۔ تم ان سے

اجازت ز لے او عمان سے اذن سے او

. و المسلم المارع جم مذكر ما مرام من المراء - السكريم العني المسلم المائم المائم العني المسمعنى المسمعنى

٢٩:٢٢ حِنْكَ ـ كناه-جرم-

الجناحَ يرنده كا بازو- قرآن مجدي سے وَلاَ طِائِوًا تَبَطيُو بِجَنَا حَيْرٍ رو: ۷۸) اور د کوئی پر نده جو لینے دونوں با زوؤں براڑتا ہے۔ مچرکسی بچزکے دونوں جانب کو بهي جَناْ حَيْن كِية بِي - مثلاً جَنَاحًا السَّفِينَة وسفينك وونون جانب يا جَنَا حَا الْدِ نُسَانِ انسان كِ دونوں بيبو - جيك وَّانَ مجيديں سِه وَاضْمَمُ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ ر۲۲:۲۰) ایناماتھ لیفے ہیاوسے سکالو-

مير حَنْكِ بَعِي ما مُلْ بونا - اكب جانب كو مألى بونا كمعنى مي استعال بوتاب عبص جَنَعَتِ السَّفِينِينَة مُ كتى اكب جانب كومائل ہوگئى ـ اسى لئے ہروه گناه جوانسان كوتى سے دوسری طرف مائل کرفے اسے جناح کہاجاتا ہے بھر عام گناہ کے معنی میں استعال ہونے گا

= غَيْرَ مَسْكُوْ سَكَةٍ - جس ميس كوئي سكونت مذر كفتا بو حس مين كوئي أماد سربور

= فِيهَا كُالْعُاق مَتَاكُ لَكُمُ حِسْمِ بَهَارا سامان بو- اورها كامرج بيُونت س \_ \_ كَيْضُواْ - اس مِن لام امر مقدره ب- يعنى كلام يون ب قُلْ لِلْمُوفِينِيْنَ لِيَعْضُوا مومنوں سے کہو جاسئے کوہ دانی آبنی نے رکھیں۔ یارٹ کی کے جابیں ہے اور مفعول القول مقدر یعیٰ کہ کہا گیا ہے قبل للمو منین عُنظمی افان تقبل للہ معضو الغضوا جم مومنوں سے کہو اپنی دنگائیں اپنچی رکھواگر تم ان سے کہوگے اپنی نگائیں نیچی رکھود تو روہ اپنی دنگائیں) نیچی رکھیں گے۔

ی سے ہے۔ اُلْفَحْتَی اَنکھوں کے ایک بیوٹے کا دوسرے بیوٹے پرمنطق ہو جانا۔ مراد نگاہوں کا حجک جاتا علام یا غیب اصفحانی المفادات میں رقبط از ہیں:

اپی ٹگا ہوں کوئیج رکھیں ۔ بیض کے نزدیک مِنْ تبعیضیہے اورتعبی کے نزدیک یہ زائدہ ہے۔

\_ یکخفطوا می کی می ایک کارج یہاں بھی لام امر مقدرہ سے ای لیحفظوا میا ہے کدو بھائے کدو بھائے کہ دو بھا

نیک ہونا سے آنہ کی زیا دہ سخرار زیادہ پاک۔ ۱۲:۲۷ سے لاکیٹ بن مفل بنی جمع مؤنث خاتب إنبکاء مرافعال مصدر وہ ظاہر تذکریں

ے مانطَهَرَ مِنْها۔ ما موصولہ ہے منها میں منمیر واحد مؤنث نائب کا مرجع زمین ہ گئے۔ وہ این آرائٹ و نہائے کا مرجع زمین ہ گئے۔ وہ این آرائٹ وزیبائٹ کو فلاہر زکریں سوائے زینت کے اس صدکے اجو اکثر عا دہ ہیا جب ایس

كملائى رستاب (مشلًا جهو، ستسليان، باؤل)

ے وکیکٹوبٹن۔ بیضوبین نعل امر جمع مؤنث خاسب صوری مصدر یہاں صورت مبنی وضع ہے معنی رکھنار جیسے صکوئیٹ میب پی علی الحالط ای وضعتها علیہ میں نے دیوار پر ہا تھ رکھا۔ لِیَضْوِبْنَ جاسے کہ وہ عورتیں ڈال لیں۔ قُلُ اَفْلُهُ ١٨ السور ٢٢ السور ٢٢ السور ٢٣ = خُمُوهِتَ مفان مفان اله - ان كى اوار صنيان - ان كى چا دري - حِما كُركى

على مَكُونُ بِهِنَّ مَضَافَ مَضَافَ الله مَانَ كُرُيان مَا جَيْثُ كَ جَعَ مَصَافَ الله مَانَ كُرُيان مَا جَيْثُ كَ جَعَ مَعَ اللهِ عَلَى جُمِيْ بِهِنَ مَا لِي اللهِ عَلَى جُمِيْ بِهِنَ مَالْمَالِ اللهِ عَلَى جُمِيْ بِهِنَ مَا اللهِ عَلَى جُمِيْ بِهِنَ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ع گر سانوں برطوال کیں ۔

ریا و ایک کی ایک مضاف مضاف الیران عور تول کے شوہر ایک کی کی سے سے کہ سے کہ ایک کی جمع سے جسے کہ فَحُلُ كُي مِع فَحُوْلَة سيء

ے کی ۔ گ بے رنستا نبھیت ۔ ان کی ہم مذہب عور نیں۔مومن عور نیں ۔ ( کافرہ عورت شریعیت میں اجنبی <sup>رو</sup> کے مکم میں سے اس سے بھی بردہ واحب سے

ے التبعیان - طفیلیوں کے طور برسے والے مردحیں سے وہ لوگ مراد ہیں جو بچا کھیا کھانے کو بیجھے بولير- (فدمت گار، كمير، غلام وغيره)

ہوں۔ رصورت ہور سیرے ، عدم مرسور ) الدین کہتے ۔ کے معن سخت ماجت کے ہیں جصد دور کرنے کے لئے حید ادر تدبیر کرنی بڑے ۔

یہاں ماجیت مراد ماجن ناکاح ہے۔ اُد کی الدین کی ہے ۔ جن کونکاح کی ماجت ہو۔ عَنیْ اُد کی

الْدِيْنِ سُبَقِيرِ وه جن كونكاح كي حاجت نرہو ۔

التَّبِعِينَ عَنْهُو أُولِي الْدِرْبَةِ مِنَ السِّرِجَالِ-مردوں میں سے السطفیل جن کوماجیت نکاح نزرہی ہو۔ (مدار تکم سلیب حواس بر سے نہ کہ تا بع بر)

<u> </u> كَمْ لِنَظْهَ رُوْا مِنَارَع نَفَى جُدَبَكُمْ - جَعْ مَذَكَر غَاسَب عَلَىٰ كِصِلْ كَ سَاتَة -جوعورات النسار سے اتھی وا ففٹ نہ ہوئے ہوں۔ یعنی ایسے نیچے جوا بھی شہوانیت کے معنی ہی

واقف نهوت ہوگ بدمعی نہیں کراتھی باقا عدہ بالغ نہیں ہوئے ہیں۔

= عوش ابْ النِّسَاءِ- مضاف مضاف الير جبي بانين - برده كي بانين - عُوَرَةً كَ جَعَ ' العودة انسان كے مقام سركو كھتے ہيں گر ركناية معن ہيں - اصل ميں يہ عارسے مشتق ہے اورمقام ستر <u>کھلنے س</u>ے بھی انسان کو عارمحنوسس ہوتی ہیے اس سلتے اسسے عورت کہاجا تا ہیے ۔عو*ر*ت

کو بھی عورست اسی لئے کہا جا تا ہے کہ اس کے بے ستر سینے کو با عدث عارسمجھا جا تا ہیے۔

كُمْ يَخْطُهَ كُولًا عَكِي حَوْداًتِ البِّسَاآءِ (السِّالرَّحَجِ) عوزنوں كے برك كى باتوں سے وافف پزہوئے ہڑوں مہ

العودة كمعنى كربر ياكان دغيره مي فتكاف كيعيب متلاً جيسة وآن مجيديس سيك

اِتَّ بُیکُونَنَا عَوْرَةٌ وَ مَا هِی إِحَوْرَةٍ و سه: ۱۳) کہ ہائے کھر کھلے بڑے ہیں حالا تکدوہ کھلے نہیں عقد یعنی ان میں حبکہ حبّہ حبّہ بین میں سے بوچا ہے کسی وقت بھی اندر گھس سکنا ہے ربعیٰ غیر محفوظ ہیں )

العنی غیر محفوظ ہیں )

اللہ کی خیر مینی با رُجلِ ہی ۔ جائے کہ وہ نہ ماریں اپنے پاؤں (زور سے زمین بر) یعنی پاؤ سے اللہ کے ایک بیا وی اللہ میں بیات کہ وہ نہ ماریں اپنے پاؤں (زور سے زمین بر) یعنی پاؤ

زورسے مار مارکر نہ جلیں۔ ۲۲:۲۳ = اُلاکیا می ۔ بغیریوی والے مرد ربغیر شوہروالی عورتیں اس کا واحد آیے میہ بے کا واحد آیے میہ بے میں میں بین بے تکانوں کا نکاح کرد

- با مانظائد مفاف مفاف الير- منهارى لونديال - إماؤ أمنة كى جع ساس كاعطف

عِبا وِ الصَّرِاحِينَ مِن مِهالى مالى بن سے مراد نيك اور مومن غلام وكنيزي معى بوسكتا سے اور الصَّرِاحِينَ مِن بوسكتا سے اور السے غلام اور اوز دارياں بنجانے كى صلاحيت مراد دواجى ذمد دارياں بنجانے كى صلاحيت

ے میکو نوا۔ فعل مضارع مجزوم بوج عل اِٹ۔ جمع مذکر غائب۔ اس میں تمام بغیر بیوی کے مرد بغیر فادند کی عورتیں ۔ صالحین عند الم مولوثڈیاں آگئیں۔ لین فقرو غربت ان کے نکاح میں مائل نہو کیو کے فقرو غذار مثیت ازدی برمخصر سے نکاح اس کا با عث نہیں ۔

یر یہ رو مارے میں بیری بیری بیری رہے ہی اور ہیں ہے ایک ہے اللہ ہے اللہ میں مفعول جمع مذکر غان اللہ ہے اللہ میں اللہ میں مفعول جمع مذکر غان اللہ ان کو اللہ نونسل سے عنی کرفے گا۔ اللہ ان کو اللہ نونسل سے عنی کرفے گا۔

الدان والبيع سس سے مى رہے كام اللہ واحد مذكر وسكت مصدر وسيع فضل والا وسيع خبشش والار

ھے یبسط الرزق لمن پشاء و بھت مرحسبماتقتضیہ الحکمۃ والعصلحة وہی کٹائٹس رزق عط کرتا ہے جس کوچا ہے اور کم کرتا ہے جس کے لئے چاہے جیسا میسا اس کی حکمت اور مصلحت کا تفاضا ہوتا ہے۔

المرت اور سعوت و فال المراء المعدد المعدد المعدد المدين المستعفاف استعفاف المعدد ده بجاليد المديد الموجانا جس ك دريده فعلبة ومجتال المعدد الم

وَالَّذِيْنَ مِسَمَّا مَلَكَتْ اَيْمَا كُمُّهُ مِهَاكِ عَلَامون مِن سے وہ لوگ جو....

= يَكْتَعُونَ الْكِتْبَ اى لِطلبون المكاتبة جه كابت فالها المول . يُبْتَعُونَ منارع مورف جمع منكر غاب - ابتخار دافتعال ، مصدر وه طلب كرتے بي - وه جاہتے ہيں - وه جاہتے ہيں - وه وجاہتے ہيں - وه وجو شد سے بیں -

محاتبت اصطلاح خردیت میں غیام اور آقا کے مابی اسس معابدہ کو کہتے ہیں جس میں غلام اور آقا کے مابی اسس معابدہ کو کہتے ہیں جس میں غلام کے آقا سے کہے کہ میں اتنی مدست میں اتنی رقم اداکروں گایا میں فسلاں خدمت انجام دوں گاتو مجھال کے مبدلہ میں آزاد کیا جائے۔ معامدہ کرنے والاغلام سکا تب کہلائے گا۔

= فَكَا تِبُوهُ مُرد بِي تمان سے مكاتبت كراور

ے اُلَّهُ هُمُدُ- اُلَّهُ اِنْ المربع مذکر حاضر ایشاء (افعال ) مصدر تم دو همدُ ضمیر بعم مذکر عاضر ایشاء وافعال به مصدر تم دو همدُ ضمیر بعم مذکر غائب دجن کامرج وه غلام جو سکاتبت کے خواہاں ہموں ر

میحت مام مسلمانوں کے لئے بنے یعی جب ایسے غلام لینے آفادک سے سکا تبت کرلیں توتم ان کوشرط معاہدہ پور اکر نے بی مالی املاد کرو۔

ــــ لَا مُتَكُوْهُ وَاللهُ عَلَىٰ ہِى جَعِ مَذَرُهَا صَرِد تَمْ جِرِنَ كُرُو-تَمْ مِجُورُنَهُ كُرُو وَ إَكُوا كُا لا افعال سے جس كامعىٰ كسى كو ايسے كام پر مجبور كرنا جواسے نالبسند ہو۔

- فَتَدَاتِكُمْ - مناف مِناف اليه منهاري لونديال منهاري بانديال -

فتا لا واحد مونث فی منکر نوجوان الرکا خادم فنیات ر نوجوان عورتیں یکن میاں لونڈیاں مراد ہیں۔

ے اَلْمِخَاءِ۔ بَغَیٰ کے مشتق ہے۔ البعنی کے معنی کمی جیزی طلب میں میانہ ردی کی صقر سے سجاوز کرنے کی خوابہنس کرنا۔ خواہ شجاوز کرسکے یا نہ۔ بغی محود اور مذموم سہر دومعنی میں استعمال ہوتا ہے۔ محود مثلاً حدعدل وانصات سے شجاوز کرکے مرتبراحسان حاصل کرنا۔ یافر ص

سے بڑھ کر تطوع بجالانا۔ باب افتال سے قرآن مجیدیں اکٹراستعال داہد مثلاً إ بُتِخَاءً وَحُمَةً مِنْ الله الله الله الله الله البَّا اُبْتِخَاءَ وَحُمَةً مِنْ مَنْ فَلِكَ ١١٠ ، ٢٨) ملنے بروردگار كى رحمت كانتظارين - يا الدَّا اُبْتِخَاءَ وَحُبْهِ

سُ بِسِّهِ الْاَعْلَىٰ وَ ٢٠:٩٣) لِنِيْ خَدَا ونداعلى كى رضامندى حاصل كرنے كے لئے -مذموم - مثلاً حق سے تجاوز كركے باطسل يا مشبمات بيں واقع ہونا - قرآن مجيد ميں اکثر كِغْنَى

رباب مزب ولُص معنى مُذموم بى آياب، عصر مَيْ يَغُونَ فِي الْدَرَض بِغَنُو الْحُقِّ (١٣:١٠) تومك مِن ناق شرارت كرف تقديس - يا - فَإِنْ كَغَتْ إِلَى مُعَامَكَى الْدُخْولِي - فَقَاتَلُوا الَّحِيُ تَبْعُون - ١٩٧: ٩) أَكُرامك فراق دورب بِرزيادتى كرے توزيا د تى كرنے والے سے لرُو زنا کو بھی بغی کہاجا تا ہے کیونکہ اس بس بھی صدود عفت سے تجاوز کے معنی باتے جاتے ہیں۔ البغاء ای الزنا۔ بغی زناکار۔ فاحثہ عورت۔ بَغَایَا زناکار عورتمیں الجمع بلا گئی گئی البغاء ای البغاء ای البغاء این باندیوں کو زنابر مجبور نذکرو۔

= تَحَصَّنَا۔ بِرِبِزُکاری ۔ بچے رہنا۔ مصدرہ سے رباب تفعل ، تَحَصَّنَا کے اصل معنی تلم مہونے کے بیں۔ رحصن قلع مجراس کا استعمال مرطرح کی مفاضت کے منعلق ہونے گیا بہاں پاک دامنی کے معنی بیں ایک ہے۔ بہاں پاک دامنی کے معنی بیں ایک ہے۔

وَ لَا كُنُوهُوْا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ لِتَبَنَّعُوا عَرَضَ الْحَبُوةِ الدَّهُ نَيَا اِنْ وُدُ نَ تَحَصَّنَا۔ اورمعن دنبوی دندگی سے عارضی فائدہ کنواہش کے لئے اپنی باندیوں کو برکاری پر مجورنذکرد۔ اگروہ اپنی عفنت کو محفوظ رکھنا جاہتی ہیں۔

\_ ئيكني هُمُ يَن مصارعُ واحد مذكر غات . إكْتُوا كالرافعال) مصدر هن ضميفعول جمع موضي مي معلم على موركر على موركر على موركر على المرافع المرافع

= فَإِنَّ اللَّهُ مِنْ لِعَنْ إِكُوا هِ هِنَ عَفُوْرٌ تَهُ حِنْمٌ أَهُ اى فان الله من بعد اكسوا ههن وله تَنَ عفوس حيم - سوالتران كم مجود كرّ جانے كابد (ان كے لئے) بخت والا ہے بعض نے غفور له هر ليا ہے لين اگر انہوں نے توب كرلى تو خدا ان كو نہ نس وليًا لعبض نے دهد و له ن كہا ہے ليكن اصح يهى لَهُ تَنَ ہے - مفرت ابن مسعود را عباب بن عالله عنه كرائت يهى ہے -

حفرت ابن عباس رضی الشرعتم کی وات بہی ہے۔ قرآن کیم میں اور گرار شادہ الله مَنْ اکْدِ لَا وَقَلْمُهُ مُطْمَعُنَّ كِالْدِ يُمَانِ -رود: ۱۰۱) مجزاس صورت كے كماس بر زبردستى كى جائے درآن حاسكہ اس كادل ايمان برمطمتن ہو رقودہ عذاب سے ستنزل ہے

بعض نے اس کویوں لیاسے ومن یکو ھھت دفعلیہ و بال اکراھھن لایتعدی الیہن کان اللہ بعد اکوا ھھن غفوں تُ حِیم کھن ۔ جس نے ان کو مجود کیا اس مجود کا بدا نجام اس برہوگا۔ ان پرنہیں پہنچ گا سوا شرتعالی ان کے مجود کئے جانے كے بعدان كے لئے بخشنے والاسے اور مہر بان ہے ۔ مكن يہ ظاہر سے سے كرہے اور بلا صرورت متعدد اضار کا اضافه ہو گیا ہے۔

٣٠:٢٨ انْزَكْنَا إلىك مدرح مندرح ويل عادمفعول بي-

رن كُنْهُ ضميرمفعول جمع مذكرهاضرمفعول لأ-

رم، اليات صبيّنات الحام وبدايات كو داضح طور ربيان كر نبوالي آيات.

رس، ان قوموں کی عبر تناک مثالیں جو تم سے پہلے گذر حکی ہیں۔

ری متقبول کے لئے نصیحت کی باتیں۔

رہ، سیوں سے سے سیحت ں ہیں۔ ۱۲۷ ۳۵ = فوئے۔ اگرچہ نورکی تعربین عسلار ٹری دقیق کجنوں میں گئے ہیں نسین آسان فہم اس سے مراد دہ تعربیت ہے جومعا حب نسان العرب اور حضرت امام غزالی شنے کی ہے کہ:۔ نور اس کو کہتے ہیں جو خود ظاہر ہوا در ددسروں کو ظاہر کرنے والا ہو۔

عبلامه را غب اصفهانی تکھتے ہیں۔

النَّوْرُ ۔ وہ میسلنے والی روشنی جو اسٹیا، کے دیکھنے میں مدد دیتی ہے اور یہ دوقسم یہ ہے:۔ ۱- دینوی-اور- ۲- اُنزوی-

نوردنیوی تجردوسم برسه،

ورریوں پررد م پرہے، المه معقول ۔ جس کاا دراک بعبیرت سے ہوتا ہے بینی امورالہّیہ کی رضیٰ میں جیسے عقس ل یاقرآن کی روشنی۔

پاری کا در گار ۲: محسوسس رجس کا تعسلق لعبرسے ہے جیسے چا ندشورج رستا سے اور دگرا حسام نیرّہ -

چنانچه نورالهی کے متعلق فرمایا :۔ ختن سجیا یو کشفہ مین الله نے وکڑ کا کینٹ میبائی رہ: ۱۵ بینک ندای طرف سے نوراورروستن کی بہا سے پاس احبی سے۔

اور نُورِحِتَى كِمتَعَلَى فَوَايَا بِ هُوَالْكَ بِينَى جَعَلَ الشَّهُسَ خِيرًاءٌ وَّالْفَكَرَ ثُورًا ﴿ (١٠: ١٥) وبِي تُوسِحِسِ

سورج کوروسشن اورجا ند کو منورفر مایا ۱۰

حضِرِت ابن عباس اورحضرت انس رضی الله تعالی عنبا سے نور کامعنی ہادی بھی منقول ہے <u> وشکوتو اسم وه طاق جسيم چراغ كه بي جراغدان الساطاق جوك ديوارك</u> آریار نر بو بلداس کی محن سائے کی طرف کھلی ہو باقی تینوں اطراف سے بند ہو۔ منت کو مادہ

= مِصْبَاحٌ - اسم الد واحد معايى جمع - جداغ حبح باده = زُجَاجَةِ - سُيْسَرُكَا فَالُوسَ }

ہے کو گئے سارہ کو اکب جمع سنامے۔

حریر گیا۔ درختندہ رجیکتا ہوا۔ تی نبتی ہے دوئی کی طرف منسوب ہے جس کے معنی موتی

ے ہیں۔ تعنی موتی کی طرح تمپیکدار۔ کا تھا کِکُ کی کُ دُی دُی کُن کے ایر دُجاجَة کی صفت ہے یعن وہ فانوس گویا ایک مستارہ ہے ہو موتی کی طرح حمیک رہاہے۔

ے مُونت ک - مضامع مجهول واحد مذکر غاتب اِلْقائ و مصدر (افعال) جوروت کیا گیا ہے۔ وف

مادَه - أوُقَدَ يُوُقِدُ - جِماعُ مِلانا - أكسمِلاناً وقوى ابنوص

شَجَرَةٍ مُّبَادَكَةٍ ذَنْتُونَةٍ - مبادكةٍ - صفت سے شَجَوَةٌ كَ - مبارك بوم كثيرالمنافع بون محك كه اس كاتبل نسبّاً زياده صاف كم دهوال فين والا زياده روشني فيفوالا ہوناہے۔ یااس سے مراد ملک شام کے درخت دریون سے سے اور شام بارکت تخت رنمین سے

جال ستر بنی بیدا ہوئے۔ زئیگی تے بلے شکج رقح کا و لاَ شَكُوقِيتَةِ وَ لاَ غَرُمِيتَةٍ رَجِى مَا يُورب رُخ بِهِ اور مَرَجَم رُخ بِهِ

اس جبلہ کے علمار نے متعدد معسانی لئے ہیں۔

را) مذاس کے جانب شرقی میں کوئی آرم سے اور نہ جانب غربی میں۔اس کا فیض شرق وغرب کے ساتھ مخصوص نہیں۔ کوئی جانب اس سے خالی نہیں وہ مفت کسی جہت کے ساتھ مہیں۔ (تفسیر مامدی) ر۱۴ جو کھلے میدان میں یا اوسخی گجکہ وا قع ہو۔ جہاں صبح سے شام نک اس مرد صوب طرتی ہو کسی آڑس نہوکہ اس بر صرف صبح کی یا صرف شام کی دھویے بڑے۔ (تفہیم القرآن)

رم نه الیا درخت که اس بر مروقت دصوب برتی تهد اور نه الیا کسروفت وه سایه میس سهاور کھی وصوب پڑے ہی نر۔ بلکہ ایساکہ مناسب وقت ہیں وصوب ہیں ہو اور مناسب وقت کے لة ساياتي ( ابوجيان - كذا في روح المعاني)

رہم بھنی الشامی ۔ یعنی طک شام کا کریہ طک کرة ارض کے وسط میں سے (كذا في الخازن) رہ) یہ بھی کھتے ہی کریٹ جردنیا کے اشحاریں سے مہیں کیو تحدد نیا کے درختوں میں سے تویا شرقی

لاً شُؤُقِيَّةٍ وَلاَ غَرُبِيَّةٍ رِمْهِ لازيتونة كموضع صفت بي سهد

\_\_ كَكَادُ زَنْيَهُا يُضِيْحُ لِيُضِيئُ مضارع واحدمذكر غاب اضاءة (افعال) مسلا قرب ب كريم في المضي على المضي المنظم المنظ

= لَـ فَ تَمُسَسُهُ مَا رُكِ لَدُ تَمُسَنَى مضارع نفى حجد بلم أو ضميروا حد مذكر فاكب حبى كا مرجع زبيت سے دِاگرجِي آگ اسے جھوتے بھی ند۔

= نُورُ عَلَىٰ نُورِ لَهِ وَرَكِ ادرِ لُور - نور درنور - چند درجند نور -

مثال میں انتہائی عیز ردستی تھے بچاغ کا تصور دیاگیا ہے۔ بچراغ کوانتہائی صاف اور رکشن فانوس میں رکھا گیا ہے۔ جو موتی کی طرح جکتے ہوئے ستارے کی مانندہے۔ بجراسے اکی۔ ایسے طاق میں رکھا گیا ہے جو تین اطراف سے بند ہو اور صرف سامنے کی طرف ہی کھراہے کی روشنی چاروں طرف کبھرنے نہ پائے بکد ایس ہی طرف مرکوز ہو۔ بھراس جراغ میں ایسا تیل موجوزیون کے درخت کا ہو ( زینون کا نیل سب تیلوں سے زیا دہ صاف شفاف اور خوبیوں الله مشار ہوتا ہے ہراور وہ زینون کا درخت بھی الساکہ جو ند شرقی ہو اور نہ غربی اور ابنی نوبیوں کے انتہائی درجہ بین ہوکہ بغیراگ درکھاتے ہوں معلوم ہوکہ ابھی بحرک الطے گا۔ بس ایسے براغ کی روئنی نوگر ہوگی۔ درجہ بین ہوکہ بغیراگ درکھیں معلوم ہوکہ ابھی بحرک الطے گا۔ بس ایسے براغ کی روئنی نوگر

اس تنشیل کی مفسرن نے مخلف تادمیں کی ہیں جو کتب تفسیریں ملافظہ کی جائی ہیں اس تنشیل کی مفسرن نے مخلف کی جائی ہی سے لینے و باری الی نور به سے رواحد مذکر غائب کا مرجع اللہ ہے۔ لینے و به ای الی نور به

مم : ٣٧ = فِيْ جُيُوْتِ - اى ذالك المصباح يُوْتَ لَّهُ بُيُوْتٍ - جِزَاعُ رُفُن كياجا تا سے الله الله على الله الله معاد مسامد ہيں -

= 1 في ت - اى ا مَوَ - اس نے كم ديا - إذري مصدر باب سمع - مامنى كا صغدوا صد مذكر فاتب .

\_\_ فِيها من ها ضمر كا مرجع بيوت اورا سمة بن كامني واحد مذكر فاسب كامرجع

ے نیم قَمَ مَن مَن عَ مِجول واحد مذکر غائب ذکر وہ بندی جائے۔ ادبرا مطان اوبرا مطانے سے مزاد عارت کو اعظان اوبرا مطانے سے مراد عارت کو اعظان میں البیت اسم عیار ۱۲ز ۱۲ز) اور جب دحضرت / ابراہیم اور (حضرت ) اسما عیل (علیمااللام) خان دکھرے کی نبیا دیں بندکر سے تھے۔ دکھرے کی نبیا دیں بندکر سے تھے۔

اوراس كامطلب مرتبه كى لبندى بمى بوسكناب مثلاً كُوْفَحُ دَى جُبِ مَّنْ لَنَّ عُراد بهم

ام جس کے درجے جاہتے ہیں مبند کرتے ہیں۔

آميت بذا ميں بھی د ونوں معنی مراد لئے جا سکتے ہیں۔ رفع حقیقی بھی یعنی ان گھروں کی ربعنی مسجدوںِ کی عمارت کو ملند کی جائے۔ یار فع معنوی کران گھروں کی تعظیم کی جلئے اور دہاں کوئی الیسا فعل سر کی اجا

جوادب سے منافی ہو۔

اَ ذِنَ اللَّهُ اَنْ ثُرُّ فَعَ وَيُنْ كُرَ فِيْهَا اسْمُنْهُ - بِيُونِ كَصفت سِے جن كے لے اللہ نے حکم دیا سے کران کی تعظیم کی جائے اور اس کانام لیاجاتے۔

\_ يُسَرِّحُ - مضارع واحدمذكر فاسب ـ اسكافاعل مريجاك دايم بهر بي نسببي رتفعيل مصدر روه یاکی بیان کرتے ہیں۔ آیة نوایس عدام الل تفسیر نے اس سے مراد فازیر صالیا ہے۔

\_ اَلْعَنْ وَدُو الْكُفْ دُولًا كُل جَمْع ب - العَنْ دُولًا وَالْعَنْ الله كَالْعَلْ مَصْه

کے ہیں۔

= آلا صال - یا اُصل کی جمع ہے جس کامین شام کے دفت کے ہیں - یایہ اَصِیْلُ کی جمع ہے حیں کے معنی عصر اور مغرب کے در میانی وقت کے ہیں -

بِالْعُنْدُةِ وَالْخُصَالِ مِعِي صِيح وشام ب اور بيم معنى ( ٤: ٢٠٥) مين مراد بين -سمع: ٢٧ = رِجَالً - اسكاتعلق جداسالة (آيت ٣١) سے سے - اى كيسَرِّحُ لَهُ فِيهَا

بِالْغُدُّةِ وَالْأَصَالِ دِجَالٌ ِ ان دمساجر، مِن دمون، مردصيح وثنام اس كُنْبَيْع بيان كُرِيْجٍ ف لاَ تُلْفِيبُهِ مُ لاَ تُلْمِهِي مضارع منفى وامديمونت غات رجس كا مزح تجارة سي إلْهَامُ

( لم فعال الله عنه و و غافل منهي كرتى - هيد منه مفعول جمع مذكر غاتب حب كا مرجع ريجال بعد وه

ان كو تنبي روكتي ياده ان كو غافل نبي كرتي -

لاَ تَكَيْهِيْ هِدُ نَجَارَةَ وَلاَ يَنْعُ يرصفت رِجَالٌ كى سِد ِ يعنى ايسے مرد مومن جن كو بجارت اوربيع وذكرامله- اقام الصلاة وايناء الزكاة غافل منبي كرتى -

اگرچه بتجارت بردو خريدو فرو خت كومت تمل سي نكين . تبيج وفروخت ، كو عليمده لايا گياست يه اس كے كفروخت ميں نقد حاصل كيا جا تا ہے اس ميں مزيد لائح موجود ہوتاہے جوانسان كوذكراللي سے دوک سکتا ہے ۔ لہذا اس کومدا گاند بیان کرے بتایا گیاہے کو نقد کالا کے دیع کی صورت ہیں بھی

ان کو ما د اللی سے غافل مہیں کرسکتا۔ یہ برکجالخ کی صفت ہے۔

ر إنبتكاء ديناء عظاكرنام بروزن افغال معددس بدر

= يَخَافُونَ.....القُلُوْبُ وَالْدَ بُصَادُ - يَهِي رَجَالٌ كَيْصَادُ - يَعِي رَجَالٌ كَي صفت ہے۔

\_ يكؤمًا واى يوم الفنب امنة وفعل يخافون كامغول سع ومفاف مقدره كامفاف اليه

سے ای عقاب یوم ۔ ڈرتے ہیں یوم فیامت کے عذاب سے۔ ایکن کی مفارع واحد مؤنث خائب تَقَلَّبُ (تَفَعَّلُ) مصدر۔

وه مجر جانی بعد - ده مجر ما ئے گ - وه بلشی سے یا بلیٹ جائے گ - بہاں معنی جمع اقلو بے لئے ٱبابئة تتَقَلَتُ فِينِهِ الْقُلُونُ بُ- اى تنقلب القلوب من الخوف فترجع الى الحنجرة - دل ورك ماسے مل الك ما يك كا مي كار والابصيار اى و تنقلب الإلبِصارمن هول الامووشدته - ادرام واتع کی شدت ادر خون سے تا ڈےلگ جائیں گی ۽

٣٨:٢٣ = لِيَجْزِ لَهِ مُراللهُ مُ الله معلت اورسبب بيان كرف ك العَ سِه اوراس كا تعلق ليُسَبِّحُ لَا تُكُنِّهُ بِهِمُ اور لاَ يَخَافَوُنَ سَ ﷺ ہے ۔

يجنزي مفارع منصوب ربوج لام تعليل، واحدمذ كرغائب هيد ضمير مغعول جمع مذكر غاسب الله فاعسل مناكه الله تعالى انهي جزافي \_

= اكنسك - ببت احجاء افعل التفضيل كاصيفها اس كاتعلق مما عكم لوا سع بحي بوسكتا

ہے دکہ اللہ انہیں ان کے بہترین اعال کی بڑاہے۔ اس صورت ہیں عَبِ لُوْ ا سے مراد عام عمل بلا تخفيص ہو گا۔ورن تبيع۔ ذكراللہ اقام الصلوٰة ۔ ايتاءالزكوٰة ۔ توازخود جز لمئے خير كے سنحق ميں

یا اس کا تعلق جزا رسے سے ای لیجز ایھ مراحسن جزاء عمله مر تاکدہ راینی السُّنْعَالَىٰ) ان كو ان كاعمال كوبهتري جزاء قدر جيس كدار شاد اللي سِد وَإِنْ تَلِكُ حَسَنَةً يُضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَكُ نُنْهُ الجُرَّاعَظِيْمًا - (٢٠:١٨) ادراً كرايك نبى بوكَ تواسے

د گناکرد نیگا اور لینے یاس سے اج عظیم نے گا۔ يا وألله يُضعِفُ لِمَنْ لَيْشًا مُرا٢١:٢) اور الله بحصه جاسم افزوني ديتار سام

= يَزِيْنَ هُمْ- اي وَلِيَزِيْنَ هُمْ- مضارع منصوب بوج عل لام وا مدمذكرغات هُمْ مُنمر مفعول جمع مذکر غانب \_

۲۲: ۳۹ = كسكواب كان تثبير كاب مراب (شدت كراي دويم كوقت) بيابا

جیسے میدان ہیں سراب ر اور حب گرفرآن مجید میں آیا ہے و سُرتیکت الْجِبَالُ فَکَامَنَتْ سَوَا بَّالِ ۸>: ۲۰) اور بہاڑ جلائے جا ہیں گے لیس وہ سراب ہوکر رہ جائیں گئے۔

بَرُرُ بَالَكُمُ الْكُ مَلَا كُ عَلَمَ أَمُ كَامُصِد بِهِ مِيكُ يَهَالَ بِوزن فَعُلَا نُ صَغِصفت فَ الظَّمُ أَن اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُو

= جَاءَ كا - اى جاءً الى مَا توهَدَ مَا نه ماء وه اس كے پاس آيا جدوه پاني خيال كرتا مخاريا في ماء وه اس كے پاس آيا جدوه پاني خيال كرتا مخاريا في ضمير سے مراد موضع سراب ہے۔ وہ حبك جہاں لسے پانی نظر آتا تھا۔

= كَنْمْ يَجِكْ لُهُ مِي مِنْ فَعَ ضَمِيرًا مرجع بِانْي سِهُ ياموضع سُراب -

= سے بہت ہوئی ہوئی کے بدل ہونے کی وجہ سے منصوب سے یا کئے یکجٹ کامفول ان سے منصوب سے یا کئے یکجٹ کامفول ان کے در

ہونے کی وجہ سے۔ کمڈیکٹ گوشیٹا اسے کچھ می نہایا۔ سرسر سربر ہاری سرباری از در اگر در کا کریں ہے۔

= وَوَجَكَ اللهُ - اسْكَا عَطَفَ مِهِ لِللَّهِ يَجِدُ بِرَبِ اوررِتَ بِيهِ بِي بَاللَّ بِهِ = وَوَجَكَ اللَّهِ اسْكَا عَطَفَ مِهِ لِللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عِلْمُانُ بِهِ يَامُوضَع سُرَاب بِهِ لِنِهِ إِس - جائے = عِنْدَ كَهُ مِن كُو ضَمِي كَامِرِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ر اب بر۔ وَوَجَدَ اللّٰهَ عَبُ نُدُلًا۔ اور وہاں اس سے پاس رجائے سراب سے پاس) یا اپنے ما ہے۔ لینے نزد کیے۔ اللّٰہ کو بایا۔ (لیمی تڑپ کرم گیا اور لینے آپ کو اللّٰہ کے حضور پایا۔)

= فَوَفْ مُ حِسَابَهُ - سوالله في السنكا حساب بورا بورا جيكا ديا -

وَىٰ يُوَىٰ تَوْفِيهُ مَوْدِيهُ عُورِ باب تفيل ، پر الورا دينار سرد نيم الحساب مضاف مضاف الير مبهت بى جلدى حساب كر فين والار

سر، ۲۲ = اَوْ كَظُلُماتٍ - اَوْ رَف عطف - كَظُلُماتٍ معطوف - كَسَوَا بِمعطوف عليه به كفنار كما عمال كى دوسرى مثال ب ك حرف تنبير خلك شيء خلك من تاريميان - اندهر -خلار من كى جمع - ظلمت مجتة بين روشنى كه نهون كور اس كى ضدّ نور بهر بصير ارشاداللى ب يُحْوِجُهُ مُه مِينَ الظُلُماتِ إِلَى النَّوْرِ (۲: ۲۵۷) وه دالله النكو اندهرون سے اجاليمين مُكال لأناب - أو كَظُلُمانِ تَا بَجِور بوج ك ونجارك سي جيد كسواب يان

اکفار کے احمال الیے اندھروں کی مائر ہیں۔

\_\_ لُجِيٍّ \_ يائے نبنی ہے جس کی نسبت جَوِیت ہے۔ بَجُو کَجِیِّ بہت بانی والا دریا۔ اللجائج مصدر (باب ضرب وسمع) کے معنی کسی منوع کام کے کرنے کمیں ٹر سے چے جانے کے ادراس پرصند كرنے كے بيں ـ مثلاً بك لَجَّوا فِي عَنْجِو فَيُورِدِ ١١: ١٢) مكين يركز في اور نفر

میں برسے <u>ط</u>لے اسے ہیں۔ لِجَنَّةُ الْبَحْدِة سسمندر كى موجون كاتلاطم ( أن كابابراً نااور بلنا)

بَحْرِ لَجِيِّ مِصفت موصوف مبهت يانى والا دريا -عميق - الساسمندرج نهاست عميق اورسلام او بجواً لك كى لا يد دك فعرة - الياسمندرص كى گهرائى معلوم نه وسكے -\_ يَفْشُهُ مُوجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ. يَغُشُهُ مضارع وامدمذكر فاب غشي

(باب سمع) مصدر اس برجهاری ہو۔ اس کوڈ ھائیجے ہوئے ہو۔ یَفْتی میں صنمیر مفارع برائے

مؤتج سے اور کی ضمیر معول واحد مذکر غات بچرے لئے ہے۔ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ اسْرِالِك دوسرى موج -

ے مین فوقیہ سکائے رہر اس موج پربادل۔

خُلُمْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ ال

فَمَالَهُ لَكُونُ مُ اس كى كيفيت آية ٣٥ يس للحظ بهو اور كفار اوران كاعال كابيان آية ندايس لاحظ ہو۔ خُلُماتُ بَعْضُهَا فَوْنِ لَعَضِ

تفنیر حقانی میں ہے بَخیرِ لَاُجِتِی ۔ یعنی بڑے گہرے اور بہت عمیق سمندر کی تزمیں ر بوجه گېرائی اند هيرا ہوتا ہے۔ مجرِحبً اس برامواج کانلام ہو تواور بھی اندهرازیا دہ ہو ماآہا اور حبب که امواج پر با دل اور گفنگھور گھٹا ہونی ہے توا نتہا درجر کاا ندھرا ہوجا ناہیے توالیبی مات میں ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔حالا تک پاس کی جیزوں میں سے ہاتھ بہت قربیب سمجاجا آ ہے۔

اسی طرح کفارنین ندهیرون می مستلابید اقرآ مد اعتقاد کی ظلمت جو بحرعیق کے مشابہ سے اور عقامد کا محل دل سے حبر کو مختلف موجیں مانے میں اور خطرات شہوت کے تلاقم میں بڑی مناسبت اور کامل تشبیہ سے ۔ دوم قول بدکی ظلمت جوان کی زبان سے نکل کر دیا ک طرح موجیں مارتی ہے۔ سوم عمل بدکی ظلمت جو بادل ک طرح محیطہے۔

یا۔اس کے قلب اور سمع و بھرکی اندھیریاں مراد میں۔

یا۔ کافرکو جو اپنے کو براح ارہے اس ظلمات منزاکد کو دریا اور امواج اور سحاب کی ظلمات منزاکد سے تنبیہ دی گئی ہے۔ لہس وہ کافرجوان اندھے بول میں مبتلا ہے اگراس کوالٹر تعالیٰ ہی اندھے بول سے دنکلے اور لورمی نہ لائے تو لیے کون نکال سکتا ہے اور نورمی لاسکتا ہے۔ اس سے فرمایا : وَمَنْ لَمْ بَيْجُعَلَى ادانه مَنْ نُورًا فَمَالَهُ مِنْ نُورِ۔

۱۷ ام = د الطَّيْرُ معطوف ہے اس كاعطف من برہے - كَلَيْرُ حَالُو كَ بَعْ ہے -برد الم = د الطَّيْرُ معطوف ہے اس كاعطف من برہے - كَلَيْرُ حَالُو كَ بَعْ ہے -بيسے صحب حبيع صاحب كى اور دكتِ داكتِ كَى جَعْ ہے - طيرُ كى جَعْ طيورُ آتى ہے -

تعبن کے زدمیب طبی وامداورجع دونوں کے لئے مستعل سے ۔

ے طبعت رصف بتدر براباندھ رہا باندھ داسم فاعل کاصفہ جمع مؤت وسافیہ و واحد صفیت مال ہے الطبیر کار صفیت صف بند کئی جگر قرآن مجیدیں آیا ہے۔ مثلاً ثمد استوا صفار (۲: ۲) مجرقطار باندھ کراؤ۔ یا وَالصّافاتِ صفاً (۱:۳۷) قمہے صف بنہ جاعوں کی۔

صفَّ يَصُفَّ بر باب نصر صفَّ وصَفَفَ پر واذك دوران پر ندخ كابروں كو معبيلانا روالغوائدالدرير صلفَّت ۔ اى صافات اجنحتھا ، لينے بروں كو بھيلا والے۔ اس معني ميں ادر حكم قرآن مجيد ميں آيا ہے اوكم يوَوُا إلى الطَّل يُرِفَوْق مَصْمَد صفيت وَكَفْيضَ فَى (٦٤: ١٩) كيا وہ نہيں ديكھتے لينے اوبر بر ندوں كوكر بر بعبلا سَروس ميں

اورسميط جي ليتنين.

= کل ای کل قاحد منافقہ عدم کی ضرفاعل کل کی طرف راجع ہے اور اسی طرح صلاً کا طرف راجع ہے اور اسی طرح صلاً متلا متل میں کا مرجع بھی گل ہے

۲۲: ۲۲ سے مگلگ بادنتا ہی۔ مضاف السلوبتِ والاثرُحیِّ - مضاف البراَسانو*ل اور* زمین کی باد نتابہت۔

ے المصیو۔ نوٹے کی گھ رٹھ کانا۔ صادکیصیو صیوط و صبر و دی ہو کو دیا۔ صرب ) معدد- لہذا المصبو معدد جی ہے اور اسم ظرف مکان بھی۔

صرب) مصدر- لبزاا لمصير مصدر جي سه ادراسم ظرف مكان بھي-٧٧: ٣٧ هـ يُرُجِي مضارع واحد مذكر غائب إنجاء وافغال، معدر التنجية

449 ر بابتغیل سی چرکو د فع کرنا که وه چل پڑے۔ مثلاً مچھے سوار کا اوسٹ کو حلانا۔ ماہوا کا بادلوں کو حلانا۔ میز بچی سکتاباً۔ وہ بادلوں کو منتانات اور جگر فرآن مجیدیں ہے میز بچی سکتم الفُلْكَ ( ١٤) ١٦) جومتها سے كئے رسمندوں ميں ، جاندوں كو حلاتا ہے -اس سے سے دیکیا میزیجی بہنکایا ہوا آدمی۔ لین کمزور۔ دلیل آدمی ۔ \_ يُحَوَّ لِقِنُ مِضَارَعُ واحد مذكر غاتب متالِيفُ ونفعيلُ مصدر وه الود تِتاسِيدوه ا کھٹا کر دیتاہے۔ یُو کوف بکنیک کے مجر ( اس کے کھرے ہوئے ٹکروں کو) باہم اکھا کر دیتاہے ای یولف بین اجزاء السحاب ـ رُحَامًا ای متراکمًا تربرته بعضه فوق بَعْض ایک دوسرے کے ادبہ

اسم مفعول سے رتربہ بادل رکھ کو کئے رباب نفر تنہ کرنا۔ ڈھرسگانا۔ النور قل الم ، بارش معنت بارش مدور عبد وان بي اياس و ينجع له الماس مي اياس و ينجع له الماس مي المن الماس مي المن الماس كِسَفًا فَتَوَى الوَزْقَ يَخُوم مِنْ خِلْلِهِ - ٢٠١: ٨٨) اور ده اس كو تكرك ككرك کردیا ہے تھے تومینہ کو دمکھناہے کہ اس کے اندرسے مکاناہے۔

= خلاد اس ك درميان - مضاف مضاف اليه - في ضمير واحد مذكر غات كام بح سکامائے۔ الخلک دوچزوں کے درمیان کشادگ۔ اور فاصلہ کو کہتے ہیں۔ مثلاً با دلوں کے درمیان کا فاصلہ کھوں کے درمیان کا فاصلہ بصیراً یہ ندالہ بادلوں کے لتے ) اورگھروں کے متعلق فکتجا مسمؤا خیلک التی کیا در (۱۷؛ ۵) اوروہ شہروں کے اندر تھیل گئے ادر و وَنَجُرُ نَاخِلْلَهُ مُمَا نَهَى السراء السراء الرام فان دونوں کے درمیان ایک ندی جاری کررکھی تھی۔

بری ریان کا معناع واحد مذکر غائب تَنْوِنْكِ القعیل مصدروه نازل كرتاميم برساتا ہے۔

ے مین الستَمارِ- اسمان سے۔

= بَوَدِ - اوك

مُبَنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءَ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَوَدٍ علام قرطِی کھتے ہیں کہ نہ مِنَ الجَبِالَ مَن بُودِ مِن مِنْ دُونُوں مِگذرائد الله تقرير كلام يون الله إلى مينول من السماء بودًا مكون كالجيال - بعن أبيان سے برف اتار تا ہے جوك بہا ڈوں کی طرح ہوتی ہے۔ ربینی اتنی کثرت سے ربینی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ برف کے بہاڑ

ہیں ہو آسمان سے اتر کسے ہیں۔

صاحب تفسیر ما جدی تکھتے ہیں بر

سماء کے لغوی معنی پر ماشنے کئی بارگذر کے دا بلند سائبان اور جیت پر اس کا اطلا ہوسکتا ہے۔ یہاں مراد اکر ہے۔ من جبال عربی محاورہ میں کثرت وعظمت کے اظہار کے لے اللہے۔ مثلاً کرت علم کے موقد ہر عندہ جبال من العلم اور كثرت درك موقع بر ضلات كَمْلِكُ جبالاً من ذهب ربحي اردو عادره مي بجي بولتين « اس مے یاس نوسو فے کے بیار ہیں۔

زجاج تخوى كاقول نفتل بهواسيكم

من جیال ریباں کا لجیال کے معن میں سے حرف تئید ك محذوف سے ..... من السماء میں من ابتدائے غایت کا سے ادر مِنْ جِبَالٍ بتعیض كاسے ادر مین برکر میں من تبیین جنس کاہے۔

ا نہوں نے اس فقرہ کا ترجمہ بوں کیا ہے۔ اور اس با دل سے یعنی اس کے براے

برسعسون بس ساد لے برسامات ۔

یصینی مضارع واحد مذکر غات. اصابة مصدر رباب افعال) وه پېنچاتا ہے

= کیضوف کے مفارع واحد مذکر غائب کی ضمیمفول وا حدمذکر غائب و واس کو کھردیا اسے و واس کو کھردیا اسے و و اس کو کھردیا اسے و و اس کو کھردیا اسے و و اس کو کھرات مات میں کا ضمیروا حدمذکر غائب

= أَلْاَ نِصَارَ ٱلْحُونِ فِي بِنَالِي -

٢٢: ٨٨ = يُقَلِّفِ. مضارع واحدمذكر فات تقليك وتفعيل مصدر وه اَدَلُ - بَدُ لُ كُرِتَا ہے۔ وہ اللَّا يِلْمَا ہے۔

۲۷: ۲۷ = حَابِّةً - جانور جلنے والا بیاؤں دھرنے والا رینگئے والا حرب ۔ بیک والا حرب کے استعال ہوتا ' یک بی بی در ضرب سے اسم فاعل کا صیغ ہے۔ مذکر مؤنث دونوں کے لئے استعال ہوتا '

اس میں قا وصدت کی ہے اس کی جع دوائے ہے۔

١٢٠: ٢٨ = يَبَوَلَيْ مفارع وامد مذكر فائب تَو لِي النفعال ) مصدروه بيط مجرلتا م ١٢٠: ٨٨ = دُعُو ا ما من جمول جمع مذكر فات وهُ بلائ كي دان كو بلايا كيار دُعًا وكي

را مغال، مُصدر-

را تعالى سدر۔ ۱۲۲، وی د مُنْ عِنِیْنَ۔ اسم فاعل جع مذکر اِ ذُعَا نُ را فعال ) مصدر جس کے معن است ہم کے است میں اسکام میں کا میں کا مطبع و منقاد ہو جانے کے است میں اسکام مطبع و منقاد ہو کہ است میں اسکام میں کا مطبع و منقاد ہو کا نے کہا کہ است میں ا ٣٧٠: ٥٠ = إِدْتَا بُوا - إِرْتَيَابُ رافقال، سے ماضى جے مذكر غاتب وہ شك ميں برك رَبْيِعِي مادّه مرفت ورسالت سے شک -

ے آئ تیجیف الله میرفت مضاع معروف (منصوب بوجل آئ) واحد مذکر خاب كروه ظلم كرب كار حيف معدد رباب طرب، الحيف فيعد كرفيس اكسطرف عبك

جانارانصائف ندكرنا -

. سان الله عَلَى الله عَمْدُ الله عَمْدُ مِنْ إِنْ الْمُعُولِ اللهِ وَرَسُولِ إِلَى اللهِ وَرَسُولِ المِعَكُمُ بَيْنَهُمْ اللهُ يَقُولُوا سَعِفنَاوَ أَطَعْنَا - بِي قُولُ كَانَ كَاخِرِهِ بَرِي وجِمنصوب، آتُ تَهَ وُلُوْ اسْمِعُنَا وَأَطَعْنَا المهد كَانَ كار بم فسن يار بم ف الله يدقوله مومنوں کا حب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف ان کے مابین فیصلہ کے لئے بلایاجائے \_ لِيَحْكُمْ لَامَ تعليل كاب يَجُكُمُ مضارع منصوب روج عل لام) واحد مذرفات ضمير فاعل كأمرجع رَسُول سے۔

۵۲:۲۴ فیطِعُ ا کَاعَ يُطِیعُ وا فعال اطاعدے ا ناہے فوابرداری کرتاہے اطاعت كرتاب. يَخْشَى مَخَشَى مَخَشَى وَبابسم ) خشية سے وہ ورتاب اور يَتَقِي النقي يتقِي القاء رافقال) سے دقی مادہ -خوف کھاناہے ۔ دُرناہے رجیاہے رنا فرماً فی سے ہر سر مصنّا رع مجزوم بوج مجل شطیہ ہونے کے سن یہاں شرطیہ سے بصینود احدمذکر غاتب بيس - كَيْتَقَدْ مِي مِعْمِ مِغْمُول واحد مذكر غاب - الله ك يع بع يعنى جوالله ك نافرانى

سع بيائيد سه: سه = اقسموً الماضى جع مذكر غائب وافسام وافعال، مصدر وفسيس كهاتي بيال

مامنی معنی مفادع مستعل ہے ) یہاں مجرا شارہ منافقوں کی طرف ہے۔

جھنگ ۔ تاکید بوری کوشش عطاقت ، مشقت ۔ جھک یہ کی گرفتے ) کا معدر ہے

کیونکہ مصدر فعل محذوف کی تاکید میں آیا ہے لہذا منعوب ہے ۔ جھٹ ک اکبیدین اسمت بلوغ فایتھا انتہائی شدومد ہے۔ بعید کہتے ہیں جھٹ ک نفشید ابنی طاقت ووسعت کے ساتھ ۔ افسیکو باللہ جملی ایکا فیق ہے۔ وہ انتہائی زور شورسے اللہ کی فنیس کا نے ہیں کے ساتھ ۔ افسیکو باللہ کے فنیل کا یک فیق ہے۔ وہ انتہائی زور شورسے اللہ کی فنیل کا ایک اللہ کی مذکر فائت وہ طرور باللہ کی منکر فائت وہ سے انگر بار چھڑکر۔

ے طاعة معروفة - خبر مبتدائدوف - ای طاعت کے طاعت معروفة - تہاری الاعت وفرانرداری معلوم سے - بہتر العلیلیہ ہے ۔ ان کوقم کھلنے سے منع کرنے سے لئے -

مرد بره حد فَا تَسَاعَكَيْرِ مَا حُمِّلَ رای علی الوسُول علیدالصلاة والسلام راس که درم محترک و اسلام راس که درم در ماضی مجول واحد مذکر فانب نتخویدات مصدر - اسطوایا گیا- بوج دکھا گیا۔ اس کے ذمہ وہی بوج بسے جو اس بربار کیا گیا۔ بینی وہ اس کا ذمہ دارسے حس کاوہ مکلف کیا گیا

عبس کاباراس بررکھاگیا۔ ماموصولہ ہے تمعنی النّبنوی ۔ روینی دفروم منتول جیسی موزاری سے ایک کیم وزیر ہے۔ رائیے ہ

ے اِنْ تَطِنْعُوْهُ مِسْرِطِ تَهُتْكُوْا جِوابِ شَرِطِ كُو مَنْدِكَا مِرْجِعِ الرَّسُوْل ہے۔ ے وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ مِن مَا نافِيہے۔

= اَنْسَلَاغُ الْمُبِانِينَ مِ موصوف وصفت - النسليخ الموضح - رضال امكام كا)

وصاحت کے ساتھ ر مخاطبین کس بہنجادیا۔

۲۲: ۵۵ = مِنْكُمْدُ اس اتن من خطاب بنى كريم صلى الشرعليه وسلم اوران كے اصحاب بے اور من كُمْدُ مِن مِنْ بيان كے سے بعض كے نزدىك خطاب مها جرين سے سے اور مرث ته و من ب

المسيمة : = وَعَمِيلُوا الصّلِحٰتِ ركا عطف المَنْوَا بِرب بعنى تم يس سع جولوك ايمان لات اور

جنبوں نے نیک عمل کئے۔ سے لیک تی خلف کی کے مفارع تاکید برلام تاکیدونون نفتی اور میندوا حدمذکر غائب ھیٹ منمر مفول جمع مذکر غالب جس کامرجع اسم موصول الگی ٹیٹ کیسٹنک فیلفٹ کیس منمر فاعل الله کی طوف را جمع سے وہ حروران کوخلیفہ بنائے گا۔ وہ حروران کو حکومت عطاکرے گا۔
استخلاف راستفعال مصدر - لیستخلفنہ م بمزلہ وَعَدَ کے مفعول کیے ۔
و کیکمکٹ تن مفارع تاکید بام تاکید ونون تفیلہ صغوا حد مذکر غائب. تُمکینی مصدر رباب تفیل دہ خرور ہی جبائے گا۔ وہ حزور ہی سنحکم کردنگا ۔ اس کاعطف کیست خلفنہ میں سے اور یہ بجی بمزل مفعول وعک کے جدے دِ یُنگھ مفاف مضاف مضاف الیہ دل کر یمکینی کامفعول سے اور محد مفعول کا ہے۔

= اِرْتَضٰی - ما صنی وا صدمذکر فات اِرْتِضا و افتعال مصدر اس نے پندکیا۔ عدد کُلیب تِ کُنگ کُم - مضارع تاکید بلام تاکیدونون تقیلہ - صیغ واحدمذکر فات وہ طور ا بدل دے گاران کے لئے ) وہ صرور ہی ان کو بدلر میں دیگا۔ تب بل زنفعیل مصدر ۔ عند کُونگ کُوننی - مضارع جمع مذکر فائب نون وفایہ سی متکام کے لئے ۔

و ہ میری عبا دت کریں گے۔ یہ النبویق سے حال سے ۔ بای حالکیدو میری عبادت کیاکرس گے۔

لاَ کیشنوکون که معنارع منفی جمع مذکر خاسب دوہ دمیرے ساتھ کسی اور کو سر مکیب منبی کھہائیں گئے۔ یہ بھی الذین سے حال ہے۔

شینتا - نصب بوج مفعول ہونے کے ہے۔

۲۲: > ۵ = لاَ تَحْسَابَتَ َ فعل بنى بانون تاكيد واحد مذكر حاخر ـ توبر گزخيال ذكر ـ الله و الله عند و الله كرد الله و الل

= مُعَجِّبِ ذِینَ ۔ اسم فاعل جمع مذ*کر سرا دینے والے ۔ عاجز* بنا دینے والے ۔ بعنی اللّٰہ کو <u>اپنے</u> ارا دہ سے بازیہ کھنے والے ۔

= مَا أُولْ الْهُدُر مَنَافِ مِنَافِ مِنَافِ اللهِ اللهِ اللهُ كَانَاء الرَّي يَاوِي (ض ب) كامعدر ب يهال اسم ظوف مكان استعال بواجع الذين كيف مذكر غائب حس كام جع الذين كف والله ما يد

= المصير - تُعِانا - قرارگاه - لوطنے كي مجكد اسم ظرف مكان

مهر: ۵۸ لِیسَتُنَا ُذِن کُعُهُ . فعل امروا حدمذکر غالب کُهُ ضمِر مُفعول جمع مذکر حاحز۔ کیستا ُ ڈِ نُ مِیں صینہ واحد مذکر غالب کا ہے سکین جمع مذکر غالب سے لئے استعمال ہوا ہے چاہیئے کہ وہ تم سے اجازت بے بیاکریں۔

را) اَلَّذِنْنَ مَلَكَتْ آيْمَا مُكُمْ - وهن كتمها سے دائي ہاتھ مالک ہوئے بعنى تہار ملوک۔ غلام۔ ملازم۔ رد، كَالْتَلْوِيْنَ كَمُ يَبُلُغُوْ النَّحُكُمُ هِنْكُمْ لِوارْتَم مِن سے وہ جواہی بلوعت كونہيں ج المحدد الحيام كم كم عن نفس وطبعت براليها صطر كهناكه غيظ وغضب كم موقع بربط ك نراعظے۔ اس کی جمع اُحداد م سے حلم مے معنی متانت کے ہیں مگر جو بکر متانت بھی عقل کی دجرسے بیداہوتی ہے اس لے حد کا نفظ بول کر عقل مراد لے لیتے ہیں جیسا کہ مسبب بول کر سبب مراد لیا جا تا ہے۔ حَلْمَ يَحَلُمُ وباب كرم حِلْمُ درگذركرنا بردبار بونا - حَلِيثُ صفت متونث حَلِيمَةُ

حَلَّمَ رَلْفعيل، اور تُحَلَّمَ رَلْفعل، برقبار بنادينا-سُنّ بلو غت کو مجی حدم کہا جاتا ہے کہ اس عمر میں عام طور برعقل وتمیز آجاتی ہے۔

حَلَمَ يَحْلُمُ رِنْصَ ) فِي نُوْمِهِ - خواب ديساء قَالُوْا أَضْغَاتُ آحُكُمُ (١٢:١٢) انہوں نے کہا کہ یہ تو بہنیان سے نواب ہیں ۔ محکہ پروزن محنی نے خواب میں جاع کرنا۔ اسی سے

\_ تُلَةَ تَكَ مَرَّاتٍ - اى ثلاث اوقاتٍ فى اليوم والليلة - لينى رات اوردن م

تین اوقات میں ۔ = تَضَعُونَ - جَع مذكرها فر مفارع معروف و ضُعُ مصدر رباب فتى نم الدكر الكفته وجيه وضعت المراتا خمارها - عورت كااورها الرائد حيات تضعون ثبيا بكم وجيتم

لبنے کپڑے اتا ستے ہو۔

بے بہرے الاسے ہو۔

الظّیفیکر تو۔ دوہیر۔ ونت ظہر عیک دوہر میں ہو گرمی کی خدت ہوتی ہے وہ ظھیر تو کہ الظّیفیکر تو۔ دوہیر وفت مراد ہتے اللّی ہے۔ سردیوں میں دوہیر کو ظھیر ہو نہیں ہوئے۔ قرآن حکیم میں اس سے قبلولہ کا وقت مراد ہتے اسے قبلولہ کا وقت مراد ہتے ا اوقات کی طوت راجع ہے۔

ادقات فارف ما م ہے۔ علق فُون - طوف اور طَوان سے مبالغہ کا صغہ جع مذکر بہت مجرت بین والے، کرت سے آنے جانے والے ۔ زیادہ حکر کاشنے والے ۔ بہال مراد لونڈی علام، فادم ہیں جو کھرول سے اندر بام رحکر کاشتے

ہے،یں۔ طُوفُونَ عَلَیْ کُدُ بَعُضُکُمُ عَلَی لَجُضِ انہیں تہا سے پاس اکثر آناجانا ہو تا ہے۔ اوریں ایک دوسرے کے پاس آناجانا ہوتاہے۔ ای طوافون علیکم وطوافون لعضکم علی بعض ۔۔

طوافون علیکری طوافوت سے مراد ملوک اور نا بالغ جن کا دُکرشروع کیتریں آیا ہے۔ ۱۳۷۰ و ۵۰ دِمنُ فَبُسُلِهِ رُرِ ان سے قبل (کے لوگ، لین جیسے ان کے ٹرسے داما (دنت کے کرآتے ہیں) ای کما استنا ذَبَ الدَّذِیْن بِلغوا الحلد من فہلہ عرب

۲۰: ۲۰ = آلفنو آعده القاعد كى جمع سے معن وہ عمررسيدہ عورتي جونكاح رحل اورتين كى قابل ندرہى بھون اور تين كى قابل ندرہى بھون اور ان كى خوامش نفسانى بالكل خم ہو بكى ہو ۔ الفناعد بين تار تائيث كى خوارت نہيں سي كيؤ كم مرد استاه ہى نہيں ہوتا ۔ اسى طرح حوا مل كى واحد حا ملة نہيں ہے

بیضاوی نے القواعد کے معنی کئے ہیں اللہ تی قعدت عن الحبیض و الحمل رہوئیں وحمل تروین وحمل ترک کرمکي ہوں (بوجر بڑھا ہے سے الغازن ہیں سسے اللہ تی فقد ن عن الحبیض والمول د المول میں میں الحبیض کرمکی ہوں۔

فندہ قیام کی مندہ۔ المفعد۔ بلیطے کی جگر، فاعدین بیٹے والے۔ جیسے فکھ اللّٰهُ الْمُعَجَاهِدِی بِنَیَ بِاَ مُوَالِهِدُم وَ اَلْفُسِهِ مُعَلَى الْقُدِی بِیْنَ دَرَجَةً مَّ (۱۵:۸) ضرائے اللار جان سے جماد کرنے والوں پر درجے میں فعنیت بجشی ہے۔

القاعدة جس كن جم بهي القواعد سے عمارت كى نبياد كوكتے ہيں۔

ے لاکیر مجوئت۔ مضامع منفی جمع مذکر غائب ۔ وہ امید نہیں رکھنی ہیں۔وہ آرزد نہیں رکھتی ہیں۔ یہ جا پڑے مصدر۔

= نِسُکَاحًا۔ مصدر معنی از دواج – لذیرُجُونَ نِسَاحًا حِن کو نواہش ہی نہ ہو نکاح کرنے کی دیڑھا ہے کی دچہ سے )

ے آُنُ يَضَعنَ لِيضَعنَ مفارع جمع مَونث غائب وَضَعُ مصدر (بابضح) كدوه إثاردي ولاحظ بوآيت منبر ٨٥ مذكورة الصدرم

ے مُتَابِرِّ لِجَتِ، اسم فاعل جمع مُون متابِرِجة واحد، تبرّج مصدر (تفعل) مردول كوابنا بناؤ سَكُمار دَكَمانيوالي عوزني .

ابنے محاسن کا افہار کرنا جن کا جمیانا اس برواحب سے -

ف بِنِيئَةٍ ، با، نف رب ك كئے ب اورزینت سے بہاں مرادالوسنة الحفیۃ ہے لین خفیہ محاسن ، غیر متبر لجت بزینتة مال سے جلہ ماقبل سے ،

انُ يَسْتَعُفِفْنَ - مَنَارَع مِع مُونْ عَابُ - استعفاف معدر استفعال سے - اَنُ ك وج سے اَنُ يَسْتَعُفُونَ عَفاف عفافة ، معدر عَمَا عِفْ عِفاف عفافة ، معدر عَمَا عِفْ عِفاف عفافة ، عفة مُ يوام سے بچے رہنا ۔ پاكدا من بونا ۔ ان لينغففن مبتدا سے اور خيولوگئ اس ك جرِ -

د تر طرام مصابب رجها دبی مار معامل می سامن می بادد می این می برده قائم رکھیں) توبیان کے لئے بیت اور اگروہ (اس سے بھی بچی رہیں ربعنی رعایت کی حالتوں میں بھی بردہ قائم رکھیں) توبیان کے لئے بیت

> ۱۰٬۰ ، ۱۱:۲۳ حَوَجُ - يَنكَى - مضالَقَ ـ كُناه-

على ميان معنى في استعمال بواسه - يعنى اندهون اور تنگرون وغيره ك باب مين تم بركوئي الزام نهيه

= أَذَ عَمْلَى واندها والبيناء عَكِي لَعِيْلَى والدها بوناء جابل بونا عَبِي كَعْمَلَى وسمع المصفة

مشبه کاصیفہ ہے۔ الدعور ہے۔ عَرَجَ لَیْوَ ہِ رَفتی عَرِجَ لَیْو ہِ اسمعی کنگرانا سے صفت شبہ کا صیفہ استہاں سیا مین اُنیو سے کہ نے میں من بعن فی سے و

= آؤُمنا مَلَكُتُمُ مَفَا تِحَدَهُ مِياجِنَ كُون كَيْجِول كَيْمَ مَالك بوينى تمهائ اختياري بُون = اَشْتَاتًا مِلَكُتُمُ مَفَا تِحَدُ مُداحُدًا مِشْتَكُ إورِ شَتَاتُ كَيْجَع اس كِمعنى براكنده اور تنفق

اشتانا - الك الك عبر مبرا مبرا منتاد منتانا - ان كام معيت مفرق بوكت - معين منتانا ان كام معيت مفرق بوكت -

ے عَلَىٰ ٱلْعَشِيكُةُ \_ ابنوں بر مابنوں کو۔ ای علی اصلها الذین هـ، دسنكـ دینا وقوایةً بینی ان گھروں کے مکنوں بر بوكر بوم دین یا بو صرابت تم میں سے ہی ہیں ۔

\_ تَحِیَّنَهُ - دعائے زندگی - دعائے خرر حیاتا سے ماخوذ سے حیّاك الله رائلہ فراندے تجھے زندگی دی كاممدرسے - جوفركالفظ سے مگردعائے لئے آنے

لگارا ورسلام کے معنی دینے سگا۔ سے تیجیتیاتی مصدر منصوب بوم سلمواکے مصدر اور معنی تسلیما آنے کے ہے جیسے قعک ت

. و منهار که در مرکت والا- اور طِیبتهٔ که پاکیزه رنفیس راجی و دونون تحییه کی صفات بین اور

البغ موصوف كى طرح منصوب ر

ع مِنْ عِنْدِ الله وروعا) جوالله كاطرف سے شروع سے - الله كاطرف سے مقرب سے ياالله تعالى سے سلامتی اور پاکیزگی د مرکت کی دعا ما نگو۔

٩٢:٢٣ = وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٰ المُرْحِامِعِ معطون بادراس كاعطف المنواح آست میں الدؤ منوت کی تعربیٹ یوں ک گئے ہے۔

را، الذين ا منوا بالله ورسوله رجوايان كفي بين الشادراس كرسول بر-

رَى وَإِذَا كَانُوْا مَعَهُ عَلَىٰا مُرِجَامِعٍ لَمْ يَنْ هَبُوْا حَتَّى كَيْتَا وْنُوْكُ رَاورجِ وَكَالْم اجتماعی وظلیم کے لئے آپ کے ساتھ ہول توحب تک آپ سے اجانت نہیں لے لیتے ماتے نہیں ہیں -\_\_ اَمْرِ حَبا مِعٍ \_ احتماعی کامِ ( مودودی) منہاست اہم امر دمجھ علی اہم مشورت کے مواقع جہاں اجما**ع** وامتمام کی صرورت برخ تی ہے رتفسیر بہر ہوالہ الما صری وہ معاملات جن میں خطاب عام کی صرورت برے ۔ رايضًا، مثل مجه وعيدين (مدارك التنزيل)

= لِبِعُضِ شَهُ نِهِنِهِ للبِي سي كام كے لئے - مَنَانَ وصندا و كر حال ، اہم معالمه و مالت منطلًا وَ مَا تَكُونُ فِي شَائِ رِ ١١:١٠) اورآبِ مِي مالت ين بي بول - اور كُلَّ كَوْمٍ هُوَ فَيْ شَائِ ( ۵ : ۲۹) بروقت و کسی نرکسی کام بین رستا ہے .

٣٢: ٢٣ 🕳 لاَ تَجْعَلُوا لِهُ فعل بني جمع مذكر غائب ريسمحمو، نه بنالو-ے دُعَاءَ۔ بِکارنا۔ بلانا۔ دعاکرنارسوال کرنا وغرہ۔ دُعَا مِی عُخُوا کامصدرہے ریماں دعاسے آن

حبدمعانی مراد ہیں ۔

حبله معان مراد این -ـــ یَتَسَلُّونی مفارع جمع مذکر خائب تسلک رقفعی مصدر وه کوسک جاتے ہیں -وہ چیکے سے کھسک جاتے ہیں -

و لِوَاذًا - لِوَاذُ اور مُلَاوَذَ لَيُ لَدُوزَ لَيْلَةً وَ و كمسرين - بابم اك دوسر كارسي اوریاہ لینے کو کہتے ہیں - بعنی امک دوسرے کی آٹیس امک سے بعد امک جیکے سے سرک جاتا ہے۔ ے فَلْيَحُنْ رِالَّذِنْ نَنَ م فاء تعقيب كيد ليحذر وفل امر واحد مُذَر غائب حَذْرٌ مصدر-ر باب سمعی ڈری ۔ ان کوجا ہے کہ ڈریں ۔

ے یکخالِفُونَ عَنْ اَمْوِلا۔ ای یصلون عن امریا ۔ وہ اس کے کم سے روکتے ہیں ۔ دہ اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس کے حکم کی خلاف درزی کرتے ہیں۔

ا مربع میں کا کامرجع اللہ یارسول، دونوں ہو سکتے ہیں ۔ سردوصورت میں مطلب ایک ہی ہے۔

وه بتاليكاء وه خرديدك كان كو-

الناس مناس مناس واحد مقال مناس مناس واحد مقد الناس من مناس و الناس مناس مناس و الناس مناس و الناس الناس و ا

## فينسم اللوالركه لي الرَّحِيمُ

## رد٢) سوريخ الفرقان مَكِيَّت تُم ر٢٨)

1:۲۵ تبارک - ده بهت برکت دالا سے ده فری برکت دالا بے دان کی در قامل اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ کا در اللہ اللہ اللہ اللہ کا سے دا ماضی کا صنع داور وہ بھی صرف اللہ کے لئے اس کی گردان نہس آتی ۔

الفوقات - فوق لفوق رنم فرق کفوق کفوت اصب کامسدی ہے ۔ تین الگ الگ کا اورصیخ صفت بھی سنعل ہے ۔ بین الگ الگ کرفینے والی جز حق کو باطل سے ۔ نورکو ظلمت سے

مبح کو سات سے ووغیرُوغیرہ) قرآن کیم میں یہ لفظ قرآن کے لئے۔ تورات کے لئے اکہ ددنوں آسمانی کتابیں حق وباطل کو واضح طور رالگ الگ کردنیے والی ہیں)

ری د بیل و حجت کے لیئے (کریہ اصل کو لغو سے ممیز کرتی ہے) کے لئے استعمال ہواہیے۔ رس جنگ بدر سے دن کے لئے بھی استعمال ہوا ہے بھو کہ دہ تاریخ اسلام میں بیہلادن ہے جس میں تی و باطل میں کھیلا امتیاز ہوگیا تھا۔

اوراتيت نهامي الفرقان-القرائ كے لئے آيا ہے -

= عبدية كالشاره رسول كريم صلى الترعلية ولم كى طرف س

سلب و المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق عبد المراق عبد المراق عبد المراق عبد المراق عبد المراق عبد المراق المراق عبد المراق ال

ی میکنی رساسی جہان۔ دتمام عالم۔ الله تعالی کی دات سے سواسی مخلوق کو عالم کہتے ہیں۔ بعض کے نزد کیاس سے مرا دفر سنتے ، جن اور انسان ہیں اور ان کے علاوہ دیگر مخلوق نہیں اور تعض کے نزد کیا مرف انسان ہیں۔

٢-٢٥ حد كة - بين لام اختصاص كے لئے بيد - خاص اسى كے لئے - بانشركت خيرے -

مُلكُ ربادشاهت مسلطنت.

— لَهُ يَتَحَوِّنُ مَضَامِع نَفَى حِدِ لَم مِزُوم بوم عَل لَهُ النَّالَ الْفَعَالَ، مَصِدَ اللَّ خَابُ بِنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُلْكُ ال

سے قبل آئے۔ ماضی واحد مذکر خائب تقدید دِتفعیل مصدر کا صنیر مفعول واحد مذکر خائب جس کا مرجع کی آئی ہے۔ القدر رضب ماور التقدید رتفعیل مصدر کا صنی مقدار دکست کو بیان کرنے کے معنی میں آئے ہیں۔ بعید فقل رنا فعد القدی کون (۷۰:۲۳) بجر ہم نے اندازہ مقر کیا اور ہم کیا ہی خوب اندازہ کرنے والے ہیں۔ اور وا ملّہ بقت داللیل والنھاد در ۲۰:۲۰) اور الدّ تعالی رات اور دن کا انداز کھتا ہے۔ اس سے فک کُرُ معنی مقدور حیثیت ۔ بساط ہے۔ جیسے عَلَی الْمُو سِع فَلَ کُرُ ہُ وَعَلَی الْمُقَاتِ قَلَ کُر کُر در: ۲۳۲) یعنی مقدور والا لینے مقدور کے مطابق دیے اور تنگدست اپنی حیثیت المقاتِ قبل کُر کُر در: ۲۳۲) یعنی مقدور والا لینے مقدور کے مطابق دیے اور تنگدست اپنی حیثیت

ے بی ۔ فقل رہ تقدیراً - جر سرجیز کا ایک اندازہ مقررکردیا ۔ بابتفیل سے حیب استعمال ہو تو معنی ہو ہیں سوچ سمج کر۔ بورے غور دنوض کے لعد اور حب مصدر کو بھی تاکیدے لئے لایا جائے تو مطلب ہوگا کہ اس نے جواندازہ مقرر کیا ہے اس میں کسی تغروتبدل کی گنجا کشن شہیں ہے و تا آئکہ توداس قا در مطلق کی مشیب

البهاچاہے)

" اس آیت پس اَکَّذِی رفی قوله تعالی تبادك الَّذی کی مندر جزیل صفات بیان کی تمی ہیں۔ را، ۔ انه هوال ذی له ملك السلوتِ وَالارض: وه وه ذات سے كه زمین داسمان کی با دشاہت اس کی ہے۔

رد، ان لم يتخذولدًا - اس ككوني اولاد تبين ب

رس، انه لا شويك له فى ملكد اس كى حكومت يى كوئى اوراس كا شركب مني بد .

٣ ـ انه خالق كل شئ - وه برجيز كابيداكر في والاب

ره، ۔ انه قد رکل نئی لقدیوا۔ اس نے ہرجیز کا جے اس نے بداکیا اکک اندازہ مقرر کردیاہے

٣:٢٥ = وَا تُنْخَذُ وَإِ مَا صَحِمَ مَذَكُمُ عَاسِ ا تَخَادُ وَا فَتَعَالَ ) مصدر-

ا نہوں نے تھہرالیا۔ انہوں نے اختیار کرلیا۔ ضمبر جمع مذکر غائب مشرکین اور کھار کے لئے ہے۔ واؤ بعنی لیکن سے م

ے نُشُورًا - مصدر منصوب - جی اسطنا - لین خرا وسزاکے کے نیامت کے دن د وبارہ زندہ ہوکرا کھ کھڑا ہونا ۔ محض میت کے ازسر نوزندہ ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے ۔ نشر المبیت نشورًا - مرد، وہبارہ زندہ ہوگیا - اور فَا نَشُورٌ نَا بِهِ بَالُدَةٌ مَّیِّیَتًا (۲۲) بھی ہم نے اس سے شہرمردہ کو زندہ کردیا -

اس اتیت بین خدادند تعالی کی معفات متذکرہ اتیت ۲۰، کےمقابلہ میں مشرکین کے معبودانِ باطل کی چیکمزوریاں بیان کی گئی ہیں۔

ابه انها لا تخلق شَيْئًا ، وه كولَ جِزبِيدا بني كرسكة .

٢: ـ ا نها مخلوقة كلها ده تمام كرتمام خورمخلوق بين -

m: ا فها لا تملك لانغسها ضرًا ولاَ نفعًا ۔ وہ اپنی ذات کے نفع ونقصان پر قادرنہیں ہیں سمہ انبھا لا تعملاے مو تًا ۔ وہ موت پرکوئی قدرت نہیں رکھتے ۔

٥ نه ولاحَيُونًا له دزندگي بر

۲:- و لا نشورًا ر اورنهی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے بر۔

٢٥: ٧ = إَنْ هَانَا- مِن إِنْ نافيه سِهد اور هذا كامتناراليه القرآن سِهد

= إفك ً رَ الافك براس بيزكو كهته بي كه بولينه ميح رُخ سے بير دى گئى بو اسى بنا بران بواؤل كو بو اينا اصلى رُخ جھوڑ ديں مؤتفكة كها جا آب -

هجی افک کتے ہی ۔

بن الحك م الله المن واحد مذكر فائب اف توكى اف تواء (افتعال) سے كا ضميروا حد مذكر فائب اس كام جع افك م سهروا حد مذكر فائب اس كام جع افك م سهروه جوب به تان تراستنا فيم فائل بنان تراستنا فيم فائل بنان تراستنا فيم فائل بنان تراستنا فيم في الله عليه ولم كى طرف ما جع سه الله عليه ولم كى طرف ما جع سه الله عليه ولم كى طرف ما خود من كام الله عليه ولم كى الماد الكب دو مرى قوم في كل بني كي من الله عليه في الماد الكب دو مرى قوم في الماد الكب دو مرى قوم في الماد الكب دو مرى قوم في كل بني كي بني الله في الماد الكب دو مرى قوم في كل بني كي بني الله في الله في

= ندُوْدًا - النَّوْدُرُ كِمعنى سينه كاكب طون جِهَا بونے كے ہيں اور جس كے سينہ يں يُرُوها بن ہو اسے الدن وس كہتے ہيں - قرآن مجيد ميں ہے وَتَوَى النَّنَّ سُسَ إِ وَا طَلَعَتْ بَزَ اورُ عَنْ كَهُ فَيْهِ نَهُ (۱۸:۱۸) اور تو ديكھے كاسور ج كوجب وہ انعبر تا ہے كہ وہ انك طوف كو سِط كر تكل جا تا ہے ۔ تَوَّ اورُ عَنْ كَمَة مِنْ اللّه عَنْ أُورُ مَا سَلَ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَلَى اللّه عَلْمُ اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

ذُورًا مبت باعبوط مصب ورتنون كے لئے جاءوا كينت ظلما ملاحظ مو

. ۲۵: ۵ = اساطیر اسطور تی کی جمع روه جمولی خرجس کے تعلق برا عقاد ہو کہ وہ حبوث گرکر کھوری گھر کر کھوری گئر کر کھوری گئر کر کھوری گئر کا جمع اسکور تی اُنفیکة کَوْرَدُو کَوْرَدُو کَا اِیرِ کی جمع اَتَّا فَیْ اَدراُحِدُو کَوْرَدُو کَا لَا اِیرِ کی جمع اَتَّا فِی اَدراُحِدُو کَوْرَدُو کَا اِیرِ کی جمع اَتَّا فِی اَدراُحِدُو کَا اَتَّا فُلُو وَالسَّطَرُ وَظَارِ کو کہتے ہیں نواہ کتاب کی ہویا درختوں اور ادراد میوں کی ۔

سَطَوَ بَسُطُو بَسُطُو رَنِص كَمِنا- جِسے نَ وَالْفَ كَمِ وَمَالِيسُطُوُونَ ه (۱:۹۸) نَ . قسم سِن قسله كى ادراس كى جود كھتے ہيں ۔

= إِكْتَتَبَهَا - مَا مَنْ واحد مذكر غابب - نعا صير مفعول واحد مؤنث غائب الت اس كو كَفْرُكم

کھ رکھاہے۔ اس نے اس کو لکھوالیا ہے - اکتتاب رافتعال) من گفرت بنز کو مکھنا کسی سے کھوانا۔ بنیا کام جع اَسَا طِیرُ ہے -

= بعَبِی، میں هی اساطير کی طرف راجع ہے

اف کو اور در سرا کھنا جائے۔ اور کو یک در اصل ا میلاک تھا ہو ہاکہ قرآن مجد میں ہے فالمیکٹ کی کی لی الّذی عَلَیْرِ الْحَقَّ (۲۸۲:۲) کیس جا ہے کہ دہ کھ نے اور جاہئے کدہ شخص بول کر تھو ائے جس کے دریق واحب ہے لام کو بمزو سے تخفیف کے لئے برل دیا گیا ہے۔ ملل ما دہ ہے۔

= بُكُوتًا دن كاادل مقدر صبح.

= أَصِيلًا - شام - عصرومغرب كدسيان وقت كوكت بي -

فی فی ک کا ج اس کفار مکه ومنرکین انکار رسالت پی اس حد کم بره گئے تھے کہ انہوں نے کتاب اللہ کے متعلق بھی بہتان تراشی میں بڑے شد و مرسے کام لینے گئے ۔ کبھی کہتے کہ اسے نوا کی دوسرا آدمی سکھلا آ ہے حالا کی جس ادمی کی طرف ان کا اشارہ تھا وہ عجی تھا اور عربی اس کی ما دری زبان ہی شکھ کھی کہتے کہ یمن گھڑت کہا نیوں کا مجوعہ ہے اور اس میں اس کی ایک دوسری قوم کے افراد مدد کرمہے ہیں۔ حن میں عبیدین الحو مبنی کا ہم ، ابو فکیہ ، لیسار، عدس ، جبر د غیرہ کا نام لیتے تھے ۔ حالا نکہ یہ اُن ای من کین کے آزاد کردہ غلام سے اور ان کی ما دری زبان عربی ننہیں تھی۔ مصبلا ایسے آدمی الیسی کتاب کے مصنف کیے ہو سکتے تھے ، حس کی فصاحت و بلاعزت، حن بیان ا ورزور استدلال نے عرب بھرکے اد یہوں ، دانشوروں ، فعیاو بلغاء کے چھڑا دیتے تھے۔

اد یہوں ، دانشوروں ، فعیاو بلغاء کے چھکے حیالا نیتے تھے۔

ما ٢٠٢ = أَنْوَكَ مِن و صَمِيروا مدمذكر عَاسَب كامرجع القرآن سه-

ے السِّتَ رَجِيى بوئى بات محبيد رازر دل ميں جوبات جي بوئى ہواسے سرّ كتے ہيں۔ الا سوار كنى بات كا جبياناء بداعملان كى ضدب - جِنا كِخ قرآن مجدي سے كَحُ كَمُ مَا

الا سوار على بات م مجيانا عياملان فالمدب في بدرن بيدي ب يعتب الدروكي المركمة المداكورسب في المركمة الماركية بالمركمة المواكورسب

کے بالے یں اہانت تصغیر شان اور رسول من الترہو نے بین تمسخراور طنز کا اظہالہے۔ جیسا کہ وہ کہنے ہوں دیکھو تو کیسا ہے یہ رسول (ہماری طرح کھانا بنیا ہے اور بازاروں میں جین بھرتا ہے اور کہتا ہے کہیں اللہ کافرمستادہ ہُوں)

قُرَانُ مُجِيدُ مِن سورة الكهف مين سے مَالِ هُ أَذَ الْكِتَابِ لاَ يُخَادِرُ صَغِيدُ وَلَّا الْكَبَابِ لاَ يُخَادِرُ صَغِيدُ وَلَّا الْكَبَابُوتَةُ وَ لَا يَخَادِرُ صَغِيدُ وَلَّا اللهُ اللهُ

= اکشواق- سوق کی جع- بازار

ے ذیکوُنَ۔ میں ف جواب تحضیض ہیں ہے۔ تاکہ وہ ہو تا راس کے ساتھ ڈر انے والا کیکُونَ کا نصب بھی کُولاَ کے جواب کی وجہ سے ہے۔ اس کی شال کو کُلاَ الحَکُونَتِنِی اللّٰ اَجَلِ قَرِمِیْبِ فَاَصَّکَ اَی کَاکُنی مِیْنَ الصَّالِحِانِیٰ ۔ (۱۳: ۱۰) تو نے مجھے اور کچے دن مہلت کیوں ندی تاکمیں خیر خیرات ہے لیتا۔ اور نکی کارون میں شامل ہوجاتا۔

= مَنْكِنْ يُكًا: صفت شبه منصوب دُرا بوالا -

۱۵: ۸ = یکفی اِکیئے معنادع مجول واحد مذکرخائب اِکْفائر (افعال) مصدر ڈالاجائے اس کی طوف مصدر ڈالاجائے اس کی طوف اگر ٹیٹ تھی اِکیئے گئنگ یا کیوں نہ اس کی طرف د خیسے ہنزانہ ہی اتارا گیا۔ اتارا گیا۔

اَوْ تَكُونَ لَـهُ حَبَّـةً مَّـ ياس كالكي باغ بى بوتا۔

آست ،، ۸ میں نیکفنی اور تکوئی اگرچ فعل مضارع ہیں سین ان کا عطف اُنول فعل اُفنی برست کوئکد دونوں معطوف البراور معطوف کے دربیان قیکی کی فعل مضارع داخل ہے۔
کوئکد دونوں معطوف البراور معطوف کے دربیان قیکی کی فعل مضارع داخل ہے۔
کفار کے نزد کیک کسی رسول من اللہ کے سائے ضروری تھا کہ ہے۔

ا: ۔ وہ کوئی فریِشتہ ہوتا جوانسان کی طرح کھانے پینے کا محتاج نہ ہوتا اور نہ ضروریات زندگی کے لئے لسے

باداروں میں گھوشے تھے نے کی ضرورت ہوتی۔

۲:- اگرینهی خاتو کم از کم ایک فرخته سروقت اس کی معیت میں رہتا اور لوگوں کوڈرا ما کراگرتم نے رسول كى بېروى نەكى توائقى خىلكا غناب برسادتيا بۇل-

س : بينهي تواس كے لئے كوئى غيسے خسزاند مي الاردياجا يا تاكه معاسس كا خاطر خواه انتظام موجا ما-

م د یا بدرج آخر اس کا کوئی با غ بی ہوتاجس کا کیل وہ خود بھی کھانا (اور دوسروں کو بھی کھلانا)

وہ کہتے کہ یہ کیا ماجا ہے کہ خدا کارسول ہما سے معمولی منسیوں سے بھی گیا گذراہے مذخرج کے لئے ال ميرند ميل كانے كو كوئى باغ نصيب - اور دعوى يدكم اللدرب العالمين كے بغير بين -

= الظّلِمُونَ -اى الكفار

ے اِنْ تَلَیْعُوْنَ میں اِنْ بعنی ماہے تلیعون مضارع جمع مذکرها فر- کفار کا خطاب تابعین رو

وللمصلى الشطر وكم سي سيء

مسری اسد میر کے ہے۔ ۱:۱۵ خصر کوئی لگ الد مُتَالَ منہائے کئے طرح طرح کی شالیں بیان کرتے ہیں۔ فضلوا۔ ف تغییر ہے۔ لاکیسنی طیعون مضارع نفی جمع مذکر غاتب وہ استطاعت نہیں سکھتے ده طافت یا قدرت تنہیں کے تھے۔

بمعنى أفْعَـلِ سِي بهتر-= جَنْتِ خَيْرًا كابل --

= يَجْعَلُ مضارع مجزوم - وإحد مذكر غائب روه بنا في - وه دمير - اس كا عطف حَجَلَ برے۔ اور جواب شرطیں ہونے کی دم سے مجزوم ہے۔

ے قصوبہ اقص کی جع- ممل -

٢٥: ١١ = سَلُ كَنَّ بُوُا بِالشَّاعَةِ - سَلْ حِن اصْراب ( رَدِّرُوا في كُونا) بِع كُرِصِ ف اللهُ وَ میں جبکہ اس کے بعد کوئی حبلہ آئے۔ کبھی اض اسبے اس کے ماقبل کاابطال ہوتا ہے اور کبھی اخراب ك معنى الكي غرض سع دورى غرض كى طرف منتقل موناب الغصيل سے لئے ملاحظ ہو؟: ١٣٥- الاتقال حبداول نوع جهلم)

۔۔،،، بہاں ایک غرص سے دوسری غرض کی طرف منتقلی کے معنی میں آیا ہے لینی مبل اض البانقالی

ك كنهد اى انتقال الى حكاية نوح الخَوَمن اباطيلهم متعلق با موالعداد و ماقبل كان متعلقًا باموالتوحيد واموالنبولا-

میران کے باطل امور کی دوسری حکامیت ہے حس کا تعلقے آخرت کی زندگی سے ہے اورجو اس سے قبل تقاوہ امر توحیدادر امر نبوت سیمتعلق تھا۔

مَلُ كُذَّ بُولِ بالسَّاعَةِ لِلله يدلاك توقيامت كم منكر بير

= سَعِيدًا- د هَكُنّ بِهِ فِي آگ- دوزخ م سَعْنَ سِي حِس كِمَعِنِ آگَ مِرْ كَانِ كَمِينِ يروزن فعيل مبعن مفعول - سعيو مذكر سي مكن بهال فأرك معنى من آيا سي اوراس رعايت سے اگلی آتیت میں صیفہ مؤسنت لایا گیا ہے۔

١٢:٢٥ = سَمَأَ تَنْهُ مُنْهِ - دَأَتُ ما صَى واحد مُونِث غائب جب كامرجع سَعِيرًا ہے- هُذ ضمیرجمع مِذکرغاسَب جس کامزجع کفار ہی جن کا او مرِ ذکر ہورہا ہے برحبیہ وہ دوزخ رکی د مہتی ہوتی آگ

\_\_\_ تَعْمِيطًا - تَعْمِ مُنَ كِورْن بِرمصدر سِهِ عَفْه كَهانا - جَهِنْهالنا - اظهار غيظو عَضْب رَجُوتُ مارنا تنوین تفخم اشترت والم الی کے اظہار کے مقے ہے۔

\_\_\_ فَضِيرًا - جِلاّنا - جِلّانا - جِلّانا - جِلاّنا - جِلْمُ حَلَيْدَ حَلْمَ حَلْمَ اللّهُ - جِلاّنا - جِلاّنا - جَلْمُ حَلْمَ حَلْمُ حَلْمَ حَلْمَ حَلْمَ حَلْمَ حَلْمَ حَلْمَ حَلْمُ حَلْمَ حَلْمَ حَلْمَ حَلْمَ حَلْمَ حَلْمَ حَلْمُ حَلْمَ حَلْمَ حَلْمُ حَلْمَ حَلْمَ حَلْمَ حَلْمَ حَلْمَ حَلْمُ حَلْمُ حَلْمَ حَلْمَ حَلْمُ حَلْمَ حَلْمَ حَلْمُ حَلْمُ حَلْمَ حَلْمُ حَلْمُ حَلْمَ حَلْمُ حَل سَمِعُوا لَهَا تَعْيُظاً قَوْنُولِيراً وه اس كالمجنس مارنا اور عبكها وناكنيس كي .

٢٥: ١٣ = أَلْقُو الله ما صَى مجول جمع مذكر غات القاع وافعال مصدر وه والعابي كرامض بمعني مضارع

سے مِنْها - ای من النّادِ۔

 
 ضَكَانًا ضَيْقًا - موصوف وصفت تنگ مكان يتنگ تَبك د دونوں منسوب بوج اسم ظرف
 بونك- إِذَا ٱلْفُوا مِنْهَا مِكَانًا ضِيَّقًا- اى ا ذاالقوانى مكان ضيق منها-جب وه فحالے جا بیں گئے جہنم کی کسی تنگ جگہ ہیں ۔ آ

مَعَرِّ نِيْنَ مِهِ المُعْمِعُول جَمْعِ مَذَكُر مِنْصُوبِ مُقَرِّنِ وَاحد لَقُوْنِيُّ رَفْعِيلَ مصدر م

حکوے ہوئے۔کس کر باندھے ہونے ، بر الْاِقْتُواْتُ - إِذْ دِوَاجُ كَاطُرَ اقْتُواْتَ كَمْعَىٰ بَى دويا دوسے زيادہ جزوں كے سَى مَنْ بى باہم مجتمع ہونے كے ہیں - جيسے اَدُ جَاءَ مَعَكُ الْمَلْئِكَةُ مُفْ اَوْفِائِكَ ١٣٨ : ٣٥) يايہ ہونا

كوفر شنے جمع ، وكر اس كے ساتھ آتے ۔

قربنت البَعِيرُ فَعَ الْبَعِيرُ مِن نَاكِ اون كودوسر ادن ك سابِه با نده ديا - جس رسى كا من الله عن الله عن الم كه سابقه با ندها جانب اس كوف كرك كهته بي -

معدد - ( باب نعر)

= مُعَمّاً لِكَ م اسم طون رمان واسم ظون مكان - وبال راس مكم - اس وفنت -

= اَلْيُوْمَ - آج - آج ك دن -

73: 10= أَ ذُ لِكَ مَهْزُهُ استَفْهَام كَ لِعَبِهِ - ذُ لِكَ كَامْتَارالِهِ النَّارِبِ = - وَ لِكَ كَامْتَارالِهِ النَّارِبِ = - وَ لِكَ كَامْتَارالِهِ النَّارِبِ = - حَبَّلَةُ الْخُلُدُ مصدر يَهِينَّا كَيْ الْخُلُدُ مصدر يَهِينَّا كَامُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْ جَنْتِ الْحُلُدُ مصدر يَهِينَّا كُو

دوام - بقار -خلد بخلد ونفر، سے -

\_ رخی ایک فعل ناقص مان صیفه واحد مؤنث غائب ضمی فاعل یعنت کی طرف ماجع ہے

= لَهُ مُ اي للمنقين-

= جَزَاءً نبك على كاصل

= مصيئرًا- لوشي كم مكر محاد- قرارگاه.

حَبْزاً وَمُصِابُرًا دِونُوں منصوب بوج جرکے ہیں۔

ه: ١٧ = حَانَ بي ضمير كامرجع مَالِيَشَاءُونَ سِع

= وَعِداً المَسْتُولِدُ مِنْ البِاوعدوجين ك بوراكرف كامطالبه كياجاسكتاب -

واجبب الادار دعده - يعني الساوعده حوالله تغالى نے اس كا پوراكر نا لينے ذمر ليا ہے اوراس

كى سفت يه ك لا يخلف السعاد -

یہاں اہل جنت کی دوصفات بیان کی گئی ہیں۔ را، جنت میں ان کوان کی مرضی کے

مطابق ہرنتے ملیگی۔

۲- وہ جنت ہیں ہینے رہیں گے۔

۲۵: > ا = كَوْمَ - اى ا دكواليوم يا دكروه دن - ياان سے دكركرواس دن كا ر عند كي حَدَّدُ هُورَ - مضارع واحد مذكر غائب مني فاعل كامرجع الترتفال ب ه مُدُ ضمير فعول جمع فركر خائب عبى كامر جمح كافرين ومشركين بي ا رحب، وه انهي جمع كرك گا-عد و مَا يَحْبُدُ وُنَ مِن دُونِ الله - اور رحب وه جمع كرم گا) ان كوجنبي خدا كسوا و ه ايوجة تف-

= احْتَلُتُمْ مَ مَن بهكايا مِمْ نِكُمُوه كِيا واضْلَاكُ وانعالى مصدر

ما منی کا صیفہ جمع مذکر ما صرف فیر کا مرجع اکنٹ کہ ہے خطاب ہے ان سے بن کومٹر کین خدا کے سوا پوجت تے بینی ان سے پوچا جائے گاکہ کیا تم لے میرے مبدوں کو گمراہ کیا تھا؟ یا وہ نودراہ ماست سے مجنگ گئے تھے۔ آ مدھ من خط گوا السّبائیل ہ

دد: ۱۸ = ماکان ینبغی کنا۔ ماکان ینبغی کناد ماکان کنبغی ماضی استراری فی واحد مذکر فا استرادی فی واحد مذکر فا استراب کا کا نوار بات بھی کبی زیا نہ ہوئی رکہ ہم تیرے سواکسی اور کو کا ساز نبائیں (جب جائیکہ ہم ان کو راہ راست سے حبکاتے اور تیرے سوا دور وں کی عبادت پران کو نگاتے)

ا منبغاء الفعال، مصدر شان کے شایاں ہونا۔ منزاوار ہونا۔ لائق ہونا۔

قرآن میدس سے و ماعلمنه النبیعی و ما ینبی که (۲۹:۳۷) اور بم نے اس کو رمینرکو) شوگوئی تنہیں سکھائی اور نہی وہ اس کے شان کے شایاں ہے۔

على المنظم المنادع منصوب (بوج عل ان ) جمع متكلم اليَّخَاكُ (افتعال) مصدر

ہم بنائیں۔ ہم بنالیتے۔ عرف اور دیکا آئیں مین زائدہ تاکیدنفی کے لئے لایا گیاہے۔ یا عبارت کی تقدیر یوں ہو۔ میں بیرین سے دور دور میں دور سے میں میں میں میں میں میں میں میں اس میں اس میں میں میں میں میں اس میں میں میں

اَنُ نَتَخَوِنَ مِنْ دُوْ نِكَ أَوْ لِياءً لَهُ مِهْ تَرِكُ مُواكِى دورك كوكارساز بنا لِيتَ-و مَتَعَتَمُ مُدُد ماضى واحد مذكر ما حرف ضير مفول جمع مذكر غائب تَمْزِيْعُ (تَعْفِيْلُ)

مصدر تونے ان کو دنیوی سازوسامان ا در آسودہ حالی سے نوانا۔

\_قا انبَاءَ هُدُر معنان معنان اليه مُتَعَثَّ كامفول ثانی-اوران كے بُروں كوبھی، \_ نَسُوُل ماضی جمع مذكرغات نسِی كنشلی - دسمع ) نِسْيًا جُسمصدرسے انہوں نے مجلا دیا ۔ وہ مجول گئے -

 معبلادیا۔ یا بیاں اس سے مرادالف رائ بھی ہوسکتا ہے جمیساکر قران مجدیں ہے۔ تحرا گُنُولَ تُکُیْرِ الْمِنْ الْمِنْ الله علی اللہ اللہ نازل کیا گیا۔ اللہ تا کہ در ایمان بالقرائ ہے۔ میں مراد نیرا ذکر۔ بیندونصائح اور الیان بالقرائ ہے۔

= بُوْرًا - بُوْرً الله مصدرت اوراس كااطلاق وامددجع بربوتاب - بلاك بونا -

جع كى مثال اتب نداب، وكا فواقع منا بُورًا - ادريد لوك برباد بوكريد -

واحدكى مثال عبدالترن الزليرى السهمى رحنى التدتعالى عنكالتوسيع

يَارَسُوْلَ الْمَلِيْكِ اِنَّ لِسَانَى ﴿ لَاتِنَّ مَا فَتَقْتُ ا دَا نَا بُورً -

د کے بادشاہ کے قاصد حب کمیں ہلاک ہورہا ہوں تومیری زبان ہو کچریں نے توارا سے اس کوجوار مگی ا یہاں ۱ نا واحد سے ادر بورگ اس کی صفت ہے۔ لعض کے نزد کیے یہ بائو کی جمع ہے جیسے مھود کے مکا مُک کی جمع ہے۔

14: ۲۵ سے کُنَّ بُوککُہُ۔ کُنَّ بُوُا ماضی جمع مذکر غالب کُنُہ ضمیر مفعول جمع مذکر ماضر ضمیر فاعل ۔ معبودین کے لئے اور ضمیر مفعول عا مبل بن کے لئے ہے۔ بینی رسو لے کافرو ) تمہا رہے مبودو نے ہی ٹم کو حبُلادیا۔ بِسَما لَفْٹُو کُوننَ ان باتوں بس جوثم کہ سہے ہو۔

ے فَمَا تَشَعَطِيْعُونَ و مصارع جمع مذكر ماضر - سوك كافروا نرتم ميں طاقت سے اس عذاب كو الله عذاب كو الله عذاب كو الله عناب كو على على الله الله عناب كالله الله عنه كالله عنه كالله عنه كالله عنه كالله عنه كالله كالله

ے حسوفیاً۔ بھرنا۔ ٹالنا۔ حسوف کی کھٹوف رصوب کا مصدرہے۔ اس طرح نصوار کھو۔ کی کھٹوارلکس میڈھٹو کا مصدر مہنی مددہے۔ یعنی تھ رنداس عذاب کا ٹال دینا تہاری استطاعت میں ہے اور نہی کوئی مدد ( بالواسط یا بلاواسط ، تہا ہے نہیں ہے۔

س متن تی فلید و موری گار کار کار الله سے مراد کسی شے کا ابنی صیح گا سے دو مری گارکہ دینا ہے میرک کوجی فلیم کہتے ہیں کیونکہ فالق کو معبود بنا نے کی بجائے مخلوق کو معبود کھرانا کسی نے کو لبنے اصلی موقع کی بجائے علا حبار مرکھنے کی بدترین مثال ہے۔ اسی لئے شرک کو قرآن میں ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ آت الدور کو کے لئے لگا کہ مقادع مجزدم وا مدینکر خات منزوم ہے ادراسی طرح نگز قٹ کا جواب شرط کی دجر سے مجزدم ہے ادراسی طرح نگز قٹ کا جواب شرط کی دجر سے مجزدم ہے۔ (ایم اسے حکھائیں گے۔

= عكما باكبيارا مومون وصفت بوكر نُدِنُ كامفول انى -

٢:٢٥ فِتْنَةُ أَزْمَاكُسُ-

ے اَکَصُبِرُوْتَ - حَلَمَ استفہا میہ سے کیاتم (اس اَدَمانَشْیں) مبرکردگے ۔

لکن کیاں امر کے معنی بس آیا ہے - ہم صبرکرد - بعنی ہرصالت میں صبرکا دامن مت حجوڑو
اس کی مثال فیک اَنٹ ہم مُنگی مُنگی وُن - سواب بھی تم باز آڈگے - مرادیہاں امر ہے ۔
اک یا نُدھو اُ۔ باز آجاؤ -

بِسُعِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيمِ ط

وقال النوين ١٩١

الفُرُقَان ﴾ اَلشَّحْرَاء ﴾ التَّحَرَ

## بِسُعِ اللّٰهِ الرَّحْلِيٰ الرَّحِيلِ

## وْقَالَ اللَّهِ يَنْ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا

14: 10 الكَرْجُوْنَ مِضَارَعُ مَنْفَى جَعَ مَذَكُر عَاسِّ وَكِهَا كَرُوجُوْ لِنْصِى رَجِو مَادَّهُ وَجَاءُ وَكَرَامِهُ الْكَرْجُوْنَ وَجِى المَدِنْهِ اللَّهِ وَجَاءُ وَكَرَامِهُ اللَّهِ وَجَاءُ وَكَرَامِهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُولُولُ وَالْ

کمپنے دلوں میں کمبنے کو ٹبراسمجھ لیا تھا۔ — حَدَثَوْا۔ ماضی جمع مذکر غامت دباِب نصر انہوں نے نافر مانی کی ۔ وہ سرتا بی میں صدسے گذرگئے۔ وہ

شرارت من انها كويهني كئة - عُبَيْعُ مصدر عَمَا كَعُنُوا سے .

سرات به موبی سے علی مسال عمایت بی اور کا الفرائی الفر میں الم جواب سمیں ہے اور کو کا الفرائی الفت کم کرو اللہ الفرائی الفرائی

یا یَوْمَ ہوم طونیت منصوبہ ۔ ای انہدیوم پروٹ الملئکۃ لاَ لِشویٰ لَهُ مُرْمُدُ جس روز وہ فرشتوں کو دیکھیں گے ان کے لئے کوئی نوششی کی بات نہوگ ۔ المَوْمَ سے بہاں مراد یوم الموت بھی ہوسکتا ہے اور یوم القب امنہ مجی۔

حجو المَحْجُورُ الحکجُور سخت بِحْرَ کو کہتے ہیں۔ الحجو والتحجی رکے معن کسی گلا بعروں سے احاط کرنا کے ہیں۔ کہا جاتا ہے حکجو تُکہ حکجُرا فکھو مکٹجُورُ وحکجُورُ تک تحجیراً فہوم کہ گجُر ۔ جس جگر کے اردگر د بیجروں سے احاط کیا گیا ہوا سے جُر کہا جاتا ہے۔ اس سے معظیم ہے کواور دیار تود کو حِجْوَ کہا گیا ہے۔

مُوخِ الذَكرَ كَمَ مَنْ عَلَى قَرَانَ مَجِيدِي سِهِ وَلَقَ لَ كُذَّبَ اَصُحْبُ الْحِجْدِ الْمُرْسِلِينَ ره: ٨٠ اوروادي جركے سِن والوں نے بھی بغیروں كى تكذیب كى ؛

اور حِجْوُر ببترون سے ما طرزا) سے مفاظت اور کے کمعنی کے رعقل انسانی کو ہمی حیف کے معنی کے رعقل انسانی کو ہمی حیف کے معنی کے رعقل انسانی کو نفسانی بے اعتدالیوں سے روکتی ہے۔ قرآن مجیدیں ہے معنی فی خور کے نفسہ کے لیے فیک فیک فیک فیک کے میکن کے میکن کے میکن کے نفسہ کے لیے فیک کے میکن کے کی کئی کے میکن کے

ت قرآن مجید می حجرًا منح مجودًا مرف دوجگه استعال بوا ب- ادروه بهی اسی سورة الفرقان کی آیة بنیا میں اوردومرے آیت (۲۰:۵) محوله بالار

وَكَيْفُولُونَ حِبْحُواْ مَنْحُبُورًا مِي صَمِيرَاعَلَ يَقُولُونَ كَمَعْلَقَ دواقوال بي،

= مَنْنُورًا- هَبَاءً كَ صفت - بميرا بوا- غير منظوم -

۲۲:۲۵ = اَصْحُبُ الْجَنَّةِ رمضاف صفاف الير اَتيت ۱۵: ۱۵ ميں ان کی طرف انتارہ ہے ہدالہ و منون المعتقون روہ وہم متقون ہوں گے جن کا ذکر آیت ۱۵ میں ہے ۔ ﴿ ﴿ اِلْمُ وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِنْ اللَّهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِيْ اللّٰمِنْ اللّٰ اللّٰمِنْ اللّٰمِيْلُ اللّٰمِنْ اللّٰمِيلُمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّلّٰ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّالْمُنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ ا

ے خیوے بہر اچا۔ اور آئسکی بہت اجہا، بہر قفیل کا صیغر یا تو ی اور سن اور میں کو زیاد کو بیان کرنے کے لئے ہے کہ وہ خیریة المستقراد حسن المقیل کے انتہائی مدارج میں ہوگ

یا مقالم کیا ہے کفارکے تنعتم، سامان علیش وعشرت سے جوانہیں دنیا میں حاصل رہا۔

ے مستقر کا خیر کی تیز ہے۔ مُنتَقر اسم ظرف مکان قرار گاہ دین جہاں تک ان کی قیام گاہ کا تعلق ہے وہ سے اچھ رہی گے۔

ے مَقِیلُدً اسم طور مکان وزمان - فیلولد کرنے کی جگر یا فیلولد کرنے کا وقت - فَیکُولَ اُلَّهُ مصدر دوبیری آرام کرنا - مطلقاً بعنی آرام گاه - یا وقیت استراحت - مَقیدلدٌ جی آخسکُ کی تمیز ہے .

مطلب یہ ہے کہ ان کے لئے جنت ، بہترین فرادگاہ ہوگی اور بہترین آرام گاہ ۲۵:۲۵ سے کی فیم ، کا نصب بوج فعل محذوف اُ ڈیکٹر کے مفعول ہونے کے ہے۔ ای اُ ڈکٹ پیڈیم ۔ یا یہ معطوف ہے اور اس کا عطعت رلی کیومٹ پر اکیت ۲۲ برسے یا دب، کیومکٹریو

المين البير المين المين المين المنطقة من المنطقة المين المنطقة المين المنطقة المونا مجد الما المنطقة المونا مجد الما المنطقة المين المراد المنطقة المين المراد المنطقة المين المراد المنطقة ا

مشاقة )كِ منى نخالفنت كربي- كويابر فرنق جانب مخالف كوافتيار كرنتاب المنتِّقَ أَمَّ مجارًا إبوا مشاقة )كِ منى نخالفنت كربي - كويابر فرنق جانب مخالف كوافتيار كرنتاب - المنتِّقَ أَمَّ مجارًا إبوا

عاد قرآن میں ہے وَ ظُلَّلُنا عَلَیْهِ الْغَمَا مَ وَ أَنْزَلْنَا عَلَیْهِ الْمَنْ وَالسَّلُولَی اَلادِ مِنَ الْمَنْ وَالْسَلُولِی اَلادِ مِنَ اللهِ اللهِ عَلَیْهِ الْمِنْ وَاللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

الله تنال ظاهر راها مثلاً حَسَلَ مَن يَنظُونِ إِلاَّ انْ تَا تَدِهُ مُ اللهُ فِي ظُلُل مِن الْغَمَام اللهِ

۲۱۰) میروگ و نسب اس کا انتظار کرہے ہیں کران سے پاس خدا با دل سے سائبانوں ہیں آجا ئے۔ مرکز ہے میں میں میں میں میں میں ہوئی ہے۔

تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ - كَامَى توجهد بيان كُمَّى بي -بية م سير مرس وي بي هي التراكي المساهد المساهد المساهد الما المساهد المساهد

ا۔ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ وَعَلَيْهَا عَمَامٌ كما تقول ركب الاملاليدلاحة اى وعليه سلاحة ين آمان عجب عبار المعالي المسلاحة اى وعليه سلاحة ين آمان عجب جائے گا اور اس سے اوپر سفيد بادل نودار ہوگا اور جب اكر ہم اكم السلاحة من اسلامات من سوار ہواكہ اس سے جبم براسلونھا۔

رد باد سببتی ہے بین آسمان بادلوں کے سب مجے مجے ماے گا۔ بین آسمان سے ایک فیدار تعلیگا

جس کے سبب آسمان تعبی مبائے گا۔ ۳٫ باء معنی عن سے یعنی آسمان تعبیط جائے گا اور سفید بادل ظاہر ہوگا۔ باء کو عن کی

رس باء بی علی جے یہ امان کیا گیاہے مثلاً مک تیکفٹر بالد ینات ده، ه، اور محولی ایمان سے بائد ینات ده، ه، اور محولی ایمان سے

انکارکرے گا۔ یا فامٹ کُل بِ خَبِنُرًا۔(۲۵: ۵۹) بوج کے اس کے شعلق کسی باخرسے رہے اور کا در باد لوں کی صورت اختیار کرے گا۔ رہی باء الحال ہے بینی آسان تھیٹ جائے گا اور باد لوں کی صورت اختیار کرنے گا۔

رم) باء الحال ہے لین اتمان ھیٹ جائے 1 اور باد تون ف صورت العبی رمزت اللہ میں۔ رہی باء مصاحبت ممبنی مع - مین اسمان سجیٹ جائے گا ادر اس کے ساتھ تا دل بھی۔

عصر بُنْزِلَ مَا مَنْ مِجُول والد مَدَرُفاتِ مَنَانُونِكُ وتفعيل مصدر الدالياء تَنْزُنِلاً مصدر كوتاكيدك لئ لاياكياسه -

مرور المَّدُّ الْمُلْكُ الْحَقَّ مومون وصفت دونوں لَ كرمتِوار لِلسَّحُمُونِ جَرد ٢٢:٢٥ على الْمُكُونُ جَرد عنون الْحَقَّ لِلسَّرَحُمُونِ جَرد كَوْ مَسَّالًا الْحَقَّ لِلسَّرَحُمُونِ السَّعَلَ مِسْرُورُ الْمُكُونُ الْحَقَّ لِلسَّرَحِمُونِ السَّرورُ م ومتِ حقیقی رضدائے جان ہی کی ہوگی۔

ے کی ت کیو مگا- ای حان ولک الیوم کو مگا.... اوروه دن کافوں بربہت بخت ہوگا۔ عکس پُوگا۔ عکس پُوگا۔

٢٥: ٢٨ ع يَوْمَ - مِن عالِ أَ ذُكُو مُعْدُون سِي -

\_ يَعَضَّ عَضَى كَعَضَ كَعَضَ رَبابِ مِع عَضَ وعَضَيْضَ معدر - دانت س كَبُرْنا دانت سے کاٹنا۔ فعل مضارع واحدمذکر فات۔ با اور عَلی کے صلہ کے ساتھ عَضَ به عَضَى عَلَىٰ ٱتاب - لَعَضَّ عَلَىٰ يَدَيْهِ وه لينه دونون المح كات كات كاتب ياكما يَكًا-دورى مركة قرآن مجدي سي و إذ الحَكُواعَضُواعَكَ كُمُ الْدَنَا مِلَ مِنَ الْعَيْظِ الس 11) اورحب الگ ہوتے ہی توتم بر ( نتدت عنظ سے انگلیاں کاٹ کا کے کرکھاتے ہیں

الظالم مي ال حرف تغريف بدر معراس كى دوصورتي بين -

را) يه حرف تعرب عبد كے كتے ہے۔ اور اس كامعهود تعين ہے۔ مثلًا قرآل ميں ہے كماً اُلْسَكُناً إِلَى فِيْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنَ الرَّسُولَ (٣>: ١٦/١٦) مِن طرح بم نِفْرِيون

کے پاس اکی رسول بھیا تھا۔ توفرعون نے رسول کی نافرانی کی راس میں الرَّسُول کی العنالم نے معبود کا تعین کردیا کربه وسی رسول تقا جو فرعون کی طرف جمیحا گیا تھا ہ

مفسرن کا قول سے کر یہ آتیت عقبد بن ابی معیط بن اُمتی بن عبد مسکے بار میں نازل ہوئی تھی اس صورت میں ال عهرى عقبہ كے لئے سے اور الطالمدسے مراد عقبه بن الى معيط سے -

رد) یردن تعرف تعرف منب کے لئے ہے اور استغراق افراد کے لئے ہے اور یہ وہ ال سے کہ حس کی حبكه لفظ كُلِ قائم مقام ہوتا ہے مثلًا قرآن مجدیں ہے وَخُلِقَ الْدِ لنساً نُ صَعِیْفَا (۲۸: ۲۸) اور انسان کمزور ہی بیداکیاگیاہے بین تام بنی نوع انسان- اس صورت میں الظالم سے مرادتام

ظالم انشخاص ہوں گئے۔ \_ ملکنتکنی. یارون ندار قرب اور بعید بردو کے سے آتا ہے یا ہمیت اسم برآنا ہے بعنی منادی ہمیشراسم ہوتاہے بھیے یا زبیں۔ لے ربیہ کئن اگر فعل بردا خل ہو بھیے آگ کیا اُسٹ جُکُوْا۔ باحرف برداخل ہو بھیے یا لینتوی توان صورتوں میں مُنادی محذوف ہوتا ہے الیہ هذا کیکیتری میں منادی محذوف ہے ای یا قومی لیتنی۔

یا کیاحسرف تبنیہ کے لئے ہے۔

لَيْتَنِي - لَيْتَ مِن مَنْبِهِ بِالفعل بِ الرَّدِيِّمِنَّا كَ لِيُ آنَا بِ رَاسِم كُونَ مِبِ اور خركورفع دينا ہے بط كيت ذيك افا فِحُدُ لاكاش زيد كُرُّا بُوتا) لِلَيْتَ الشَّبابَ يَعُودُهُ (كاش بواني عِرَاق) كبھى اسم اور خردونوں كونصب دينا ہے ۔ شلاً يلينَ اَيَّامَ الصِّبَادِرَ اِجْعَا كَيْتَ اكْثَرْ نَا مُكُن امرِدِ واقع بُوتا ہِ مثلاً يلكَنْتَرِي كُنْتُ سُ كَابًا اللهِ (٨٠: ٢٨) كاش مِن بومانا -

فْلْلَيْتَ الشَّبَابَ لِعَوْرُ يَوْمًا لِي فَالْخُورُ وَلِمَافِعَكَ الْمُشِيْدِ

ای کاش جوانی کمی دن لوط آتی توٹر صابے نے بو سلوک کیاہے میں اس کو بتاتا۔

يَالْكِينَتَى يَا رَف ندا تَوْمِي منادى معذوف كَيْتَ حرف منبد بالفعل فِي اسم ( يا بمورت بنيه معنى ) ليك كاش بي (خافقار كيابوتا)

ے اِ تُخَذُّتُ مَاضَى واحد منظم اِ تِنْخَاكُ (افتعالى مصديس نے افتيار كيا ـ بلكيتنكى اتّخَذَ مُتَ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

التوسيول كى دوصورتى بىر.

دا) اگرالنظاً کِدُ (مذکورہ بالا) میں اُلَ حنس کاسے تو الرشکول میں بھی العن لام حنس کا ہوگا۔ اور الوشکول سے مراد کل رسول (تام رسول) ہوگا۔

ر۲) اوراگر الظاً لِمُ بی آل عبد کاسے اور اس سے مرا دعیتہ بن ابی معیط سے تو الرّسول بی بھی ال عبد کے خوات عالی مقام سے ا

اب ایت کانزجمد داواس ون ظالم رفرط ندامت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ گا (اور کے گا) کاش ایس نے رسول رکرم) کی معتبت میں دسجات کا) راستہافیتار کیا ہوتا۔

سِبيلًا - ا تخذي كا مفول بون ك وجس منصوب س

77: ٢٨ = يلو يُكتى - يَا حوف ندار ديلة اسم مناف - ى براك نببت وامديكم مناف اليه مضاف اليه مضاف اليه مضاف اليه مضاف اليه مضاف اليه منادى - منادى منادى كرديا - كرديا - منادى كرديا - ك

47: ٢٩ = أَضَلَّنِيْ- اَضَلَّ ماصى واحد مذكر غاسب ن وقايه حده ضمير فعول واحد مكلم اس نه مجع بهكايا - اس نے مجھے گمراه كيا-

= اليدِّكْرِ - سه مراد موعظة الوسول ، كليشهادت ما قرآن مجدب-

= جَاءً نِيْ د. ضمير فاعل الذكر ك ك يراب

= خَكْ وَلا ﴿ فَعُولِ كُل ك وزن بربمعنى فاعل صفت كاصيفه بد مبالغه كاصيفهد .

خَنْ لاَتْ خِنْ لاَنْ خَنْ لُ صَدر - مصيبت بي تنها چور في دالا منصوب بوج جركان كايت من الله منصوب بوج جركان

یلکیتنی را به ۲۸ تا اِ دُجَاءَ نِی آیة ۲۹) الظالم کامقوله سے اور کو کا الشاط کی لاکنسکان خکر کی گرفتم معتصد سے م

الشبطئ بلانسان خن ولاً مبدمعرضه وقال الشبطئ بلانسان خن ولاً مبدمعرضه وقال التساخ والمسائع المسائع الم

ے مُکُجُونی آ۔ اسم مفعول واحد مذکر ھے جو سے ای متروک با تسلیۃ کی طور مراس میں میں وکٹ با تسلیۃ کی طور مراس میں موٹ و مراس کی طوف د کھا۔ اور عور کیا اور نداس کے دعدہ اور وعید کی طرف توجئی یا ھی جو سے مراد بکو اس - مدگوئی - نامنا سب کلام - یعن کسی نے موٹ کو کواس کہا ۔ کسی نے سع کہا ۔ اور کسی نے شعر ۔ نثایہ تضحیک ۔

ا کی کافی کافی کافی کافی د طب کانی سیالتی کافی بونا۔ کافِ اسم صفت کہا جاتا ہے کہا تھی کافی بونا۔ کافِ اسم صفت کہا جاتا ہے کہا تا کہا جاتا ہے کہا تا ہے کہا ہونا ہے کہا ہے

﴿ ثُنَّ كُفَى الْبِحَ بِيْكَ مِنْ بَا زَايْرُهُ ہِ اوررتِ طالت رفعی بی ہے ای کُفی کُونُک شرارب کافی ہے۔ کی لویٹا قَدَلْصِیْرًا۔ منصوب بوج حال یا تمیزے ہیں۔

۳۲:۲۵ حَکُدُکَدُّ وَ اَحِدُ لَا اَ یَبارگی اکی بی دفد اکی بی دفتی بی دفتی بی دفتی بی دفتی بی دفتی بی دفتی الک است کے مفت کے منصوب اللّه والی کی مفت کے منصوب کے اللّه والی کے حال اس الله کے مال مور کے منظوب کے ایک اسم انتارہ واسی طرح مینی برتنزیل اس طرح بی بیت منظوبی بی ہے ۔ مقوری ، مقوری ، مقوری ، وقفے وقفے سے بعد مفرورت سے بینی فرے محمت بالذ کے مطابق مفہوم کو ذہن نشین کرنے سے لئے۔

ہوم و دبی یں رہے ہے۔ <u></u> لِنُنْبِیت ۔ لام تعلیل کی ہے۔ اس لئے کہ نشبت مضارع جمع متکلم منصوب بوج ملاکا

ا المستحد المتحد وتَكُنَار ما منى جمع معلم ، في صغير مفعول واحد مذكر غاب جب كا مرجع القران ب من و تكنّنا كا مرجع القران ب من المدين المرجع القران ب من المدين المركز المر

اس كا عطف فعل محذوت برب - اى كذلك نولنه ومتلنه ترسيلار

۲۵:۲۵ لا یا تُونک و لایا تونک مضارع منفی جمع مدر غالب کضمیر واحد مذکر طام منفی جمع مدر غالب کضمیر واحد مذکر طام منبی لائی گے تیرے سامنے۔ منبی لائی گے تیرے بات میں منبی کریں گے تیرے سامنے۔

منالاً مدیث نزلیت میں ہے من احب ان بیتل که الرجال فلیتبواً مقعل من النار- جو شخص رہا ہا ہا کہ الاس کے سامنے سیدھ کھڑے رہیں قودہ ابنا محکانا جہم

المُ مَثَلُ وہ جز جوکسی نموز کے مطابق نبائی گئی ہو۔ تمثیل تصور المعنل البی ہا بوکسی دوری بات سے ملتی طبق ہو۔ مثل و مثل و مثل و مثل و مثل دونوں ہم معنی ہیں الممثلة عرزناك مزار سے جنکے معلم لك منم واحد مذكر ماض جبنا ہم آئے - جاء سے

اورصلاً ب ك ساتھ- ہم لائے - ہم ترك باس لائن گے - را منى بنعنى ستعبل) وكلا يَا تُو نَك .... بِاحسَنَ تَفْسِنُو ا ورنبِي لائن كے ترك باس كونى ا عزاض يا

عجیب سوال گرہم تیرے باس اس کا صبیح جواب لائیں گئے۔اودعمدہ تفسیر۔ بعنی ایکے باس بوگ مبیا بھی عجیب سوالِ ببنی کریں گئے ہم اس کا صبیح جواب ادراحس تفنیر آپ کو تبلا دیں گے۔

ے نشی کُرُ۔ اَصْلُ ۔ اَفعل التعنفیل و کے صیفے ہیں۔ منتق کو بصیغة تفنیل اور عَلَم بھی استعال کیا گیا ہے۔ منتاف کُلُ حَبُ کُلُ اللّٰہِ طَبِ کُلُو اللّٰہِ عَبُ کُلُ اللّٰہِ طَبِ مِنْ اَللّٰهِ عَبْ کُلُ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہِ اللّٰہِ کَا اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ کَا اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ کَا اللّٰہِ اللّٰہُ کَا اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِلَٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِ اللّٰم

شُوِّ برزن - احكا رياده مراه -

توکیب: هر مردستدار محذوف) اکتونین کیمحشوکون ..... سبیکلاً خرر یا او لطک اسم اختاره مبتدار نشو کمترکا نگا اس کی خراد ل کا حسک میبیکلاً م خرزانی به مبتداد خرل به مبدا کتیزین اسم موصول مبتداء کی خربوا-

اَلَّذِنْنَ ..... بروہ لوگ ہیں لعن اعرّاض کرنے والے عجیب سوال بو جھے والے ) جہنے جہروں کے بل جہنم کی طوف لیجائے جائیں گے۔ یہ لوگ جگہ کے کا طاسعہ بدترین اور طرافقہ و مذہب کا طاسعہ بہت گراہ ہیں۔ کا ظامعہ بہت گراہ ہیں۔

الت مدرانشدالاهدلاك واصله كسوالشى على وجه لا بمكن اصلاحهٔ - تدمر اللك كى شديرين شكل به اوراس كى اصل كى نشه كواس طرح تورُ بجورُ ديناكداس كى اصلاح بى مكن مربع - يعنى باكل بوريوروديزه ديزه بى كرفح الار

ھا میں میں میں ہے۔ فقکنا ان کھبا اِلی القنوم فذ ھبا المیہ حدد کھٹو ہے آلی الایمان فکن ہو واستمدواعلیٰ ڈلک فد مشونہ ہے ۔ ہم نے کہا کہ تم دونوں قوم کے پاس جاؤ لیس وہ دولوں ان کی طرف گئے اوران کو ایبان کی دعوت دی مین داس قوم کے ہوگوں نے ان دونوں کی تکذیب کی اور ڈٹے ہے لیس ہم نے اِن کوتباہ کرکے چوڑا۔

٢٥: ٢٧ = قَوْمَ نُوْيِح - أَى أُذِكُنْ قَوْمَ نُوْيِح - اور قوم نوح كويا دكرد-

بعض کے نزدگی اس سے قبل دَمَّرُ نَامضر ہے۔ ای و دمونا قوم نوح۔
ابوجان کے نزدیک قوم نوح کا عطف دکھٹر نا ھگڈ کے مفول پر ہے اور رہی جے نہیں ہے
کیوں و آوح کی ہلاکت فرعون اور اس کی کذیب برترتب نہیں ہے اول الذکر (افکو قوم
نوح کہ ہی زیادہ صبح ہے۔

= كَمَّا - حب ركلم طرف زماني بيم

= الدُّسُلِ اس ك مُندرج ذيل صورتي بير-

دام اس سے مراد حفرت نوح على السلام ہيں - اى كر سُوكھ تم لينے رسول (كا تكذيب كى) . ومن كذب رسوك واحدًا فقد كذب جميع الرسل فلذا ذكر ك

بلفظ الجمع - جس نے ایک رسول کی تکذیب کی اس نے عبدرسولوں کی تکذیب کی دکیؤکم تمام کی تعدیم اس کو بلفظ جمع ذکر کیا گیا ہے - اس و حضرت نوح اوران کے ما قبل کے بینم بران ہیں ۔ اس سے مراد حضرت نوح اوران کے ما قبل کے بینم بران ہیں ۔ رسا یا الدی مسل - جنس کے لئے ہے ۔ بینی وہ مررسول کے مخالف تھے ۔ اور سلم نبوت ورسا کے منکر تھے ۔

= الية أنشانِ (عبرت)

= آغَتَدُ نَا مَ مَن جَعَ مَنْكُم إِعْمَادُ وَافْعَالَ) سے ہمنے تباد كرد كائے -ولِظْلِمِائِنَ - اى للكفرين - مراداس سے قوم مذكورہے -

ے لیکھیلیں۔ ای معصوف وصفرت - اعتد نا کے منعول ہونے کی وجہ سے عذا ابا

منصوب سے اور الیہ گالینے موصوف کی مطابقت میں منصوب ہوا۔ درد ناک عناب -

۲۰:۲۵ = عَادًا - رقوم عادم اس کا عطف قَوْمَ نُکْ جِربِد - ای دَمَّزُنَا عَادًا - ای اس سے قبل ا ذکر مندون ہے اور یہ اس کامفعول ہے -

یاا سے بس ۱ دسر عدوف ہے اور بران مسول ہے۔ = تمودگا۔ اصلحب التوسی ۔ قدود نگا۔ دای اصل فرون بہت سی امتوں لوگ؛ بہت سی امتیں ، قومی ) عادًا کی طرح ان کا عطف بھی قوم نوح برہے یا ان

قبل فعل المحكود مندون سعر تمويرا و بوج عجروموفر غير منصرف سع اللية السكة الربي تنوين نهي آتى!

\_ بَايِنَ ذَا لِكَ - ان كُوريان -

را) جن کے علاقے ان قوموں کے علاقوں کے درمیان عقے!

۲۰) جوان توموں کے دریبانی زمان میں گندیں -

کشیر القی القی التی مفت ہے۔ ای کشیر التعداد

 مشکر التی منظر التحدید التحدید

ہم نے ال میب کو متنبہ کیا۔

آیت کامطلب یوں ہے و بکیناً لِحُلِّ وَ احدِ منهد الفصص العجیب نے من فصص الدولین انذاگا فسلماً صَوُّوًا تبونا هد تل میرگا ۔ اور بم نے ان یں سے براکی کو بہلے ہلاک ہونے والی توموں کی مثالیں بیان کیں میکن حب وہ لینے طریقہ کار براڑے ہے توہم نے ان کو باکل ہی برباد کر دیا۔

لَقَنَ أَ تَوَا عَلَى مِن لام تاكِدكائِ ۔ اورفَکُ اگرجِ ماضی کے ساتھ تقریب کافائدہ دیتا ہے ۔ ایرف کُ اگرجِ ماضی کے ساتھ تقریب کافائدہ دیتا ہے جیسے بین اس کو زمان حال سے نزد مکی بنا دیتا ہے لیسے فول ماضی کے ساتھ تقیق کے معنی دیتا ہے ۔ اورف تقل اللہ کے ایمان والے ۔ میاں اکت نہا ( ۲۵! ۲۸) میں بھی ریحقیق کے معنی دیتا ہے ۔ لقت کی اکتی الفت کی سے بہاں اکت نہا دہ صرور گذرہ ہیں اس لبتی کے پاس سے ۔

القترمية سے مرادسددم دغيرہ قوم لوطرك علاقے ہيں۔

 بہاں مطرالتوء سے مراد مطرالحجارہ سے کیونکہ قوم اوط کی تاہی سخفروں کے بارس سيهوى مقى مبياكة وآن مجدي ب عَدَامُطَوْنَاعَكَيْهَا حِجَادَةً مِنْ سَجِيْلِ (۸۲:۱۱) اورېم نے برسائے ان ير تيم كھنگر كے -

مطَد أُ مُطِوب كم مفول تأنى بونے كى وج سے منصوب 24

الْهُطِيرَتْ مَطَوَ السَّوْءِ حِس بِهِ فِي مَا كَ سَحَت بِارِشْ بِرِسالُ كُنَّى مَعْى حِس بِرِبِي طرح يَجْاؤُ

= اَ فَنَكُمْ تَكُونُو الرَّوْنَهَا - مِن استفهام الكارى كلب - الفاء جلدهره كعطف منتهدي الدميكونوا مينظرون اليها فلم مكونوا يرونها كيول نبريان برباد ربستیوں کی طرف نظر کرنے اور کیوں نہیں آن کو دنظر بھیرت سے دیکھتے (کہ عذاب اللہ کے آثار

ے نصیت کریں، ما ضمرالقریة کاطرف راجع ہے۔

\_ بك - يهان بطور حن اضراب أياب عين ما قبل سداع اض كلية أياب - اور تدارك بعی اصلاح سے لئے استعال ہواہی ۔ لعنی بات یہ نہیں کہ اپنی ظاہری نظروں سے ان برباد ستیوں کو بني ديجية - بكاحقيقت يرسي حكافي لا يُؤجُون نَشُؤُرًا - به لوك مركزي الطين كاميدي تنبي سكت - اس بران كا ايان بى تنبيه - اس كة اصلاح الوال كى اتنبي فكرسى تنبي - تفعيل كے لئے الاحظرمو (۲: ۱۳۵)

\_ لَهُ مَيْرُجُونَ . مضارع منفى جمع مذكر غائب رِجَاءً مصدر - وه اميدنہيں رکھتے ہيں ۔وه

لقین تنہیں کے۔ وہ اندلشہ تنہی کرتے ہیں۔

= نَشْوَيًا عَامِت ك دن دوباره زنده بوكر المفناء نَشَوَ مَيْشُو رَنْفر) سے مصدر مع ٢٥: ٢١ = إِنْ مَا نَفِه مِهِ وَإِنْ يَتَعَفُّونَكَ وَ يَتَخَذُونَ مَنَارَعَ جَعَ مَرَعَالَب إِيَّ خَادُ وافتعال) مصدر ك منم مفول جمع ندر ماضر و الخص بنا تيال -

= هُنُواً هِنُواَ يَهُنُوعُ لِفَتْحَ ) وَهَزْءَ يَهُنُواْ أُوسَعَ ) كامعدر المع يمس مسخرى كرنام مخول كرنام مطهطا كرنام يهال اسم مفعول آياب بمعنى وهجس كامذاق الراياجات

ادرب قرآن مجيد من آيا سه وا ذاعكِم مِنْ إِينْ اللَّيْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رهم: ٩) اورحب مارى كيماً تين إسمعلوم موتى بين تووه ان كى سنسى الراتلك - ان يتخلونك الدُّ مُؤْواً - نيس بنانے تھے گرمركز تضحيك - يين آب كا مذاق الطلق بي -

= اَ هَلْذَ التَّذِي اَى قَائِلِينِ اَ هَلْذَا النَّنِي - بِر كِيْخِ بُوكِ يايدَهُرُدِ.

حبد اهلذَ التَّذِي بَعَثَ اللهُ رَسُبُو لَدُّ فَاعَلَ يَتَّخِذُ وُنَكَ سِه موضع عالى بِن عِندُ وَنَكَ سِه موضع عالى بِن بِهِ اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهُ اللهُ مَن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ ال

۲۰:۲۵ = اَرَءَ يُتَ مِنَ ا تَّخَذَ اللَّهُ هُوَاكُا - اَرَأَيْتَ فَعَلَ بِافَاعَلَ ـ مَنَ اسم مُوكُو اِتَّخَذَ فَعَلَمْ تَعْدَى بِدُومِ فَعُولَ ـ اللَّهَ لَهُ مَضَافَ مَضَافَ البِهِ عَلَى مِ ا تَّخَذَ كَامَفُولَ اوّلَكَ هُوَاكُا مَضَافَ مَضَافَ البِمِلِ مِ اتّخَذَ كَامَفُولَ ثَانَ - اِنَّكَذَ اللَّهَ لَهُ هُوَاكُا يَمِدُ اسم مُوك كاصله - اسم موصول مجمع له كَرَانِتَ كامفول -

کیا توٹے اس شخص کو دکھا جس نے اپنی نفسانی نوامہش کو اپنامعبود بنالیا۔ یعنی ہونوا ہش نعنیانی کی ہروی میں لگ گیا۔

= وَكِيْلَةً - بَكْهِبان - ذمه دار - ا فَا نُتَ تَكُون عَلَيْرِ وَكِيْكَ ، كَياتُواس كا ذمه دار ب منزواستفهام انكارى كاب - مطلب يركرب تواس بربگران مقر تنبي ب توجو تون كيول اس

كى خاطرائى جان كو عذاب بى دُال ركھا ہے۔ اس صفون بى ایت شریف ہے فَاِتَّ اللَّهَ يُضِلَّ مَن لَيْنَ اَوْ مَن لَيْنَ الْمَانِ الْمَانِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

۸) سو الله جسے چاہیے گمراہ کردیتاہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتاہے۔ سوان برا فنکوس کر کرے کہیں آپ کی جان نہ جاتی ہے۔

اور فَلَعَلَکَ بَاخِعُ لَنَفْسَکَ عَلَی الْتَالِهِ هِدُ اِنْ لَدُمْ یُوْ مِنْوُ ا بِهِ نَاالْحَلِ اَسَفًا ط(۱۹:۱۸) موشایداتپ ان کے (اعراض کئے) پیچے غم سے اپنی جان دیدیں سمے ۔ اگر یہ وگ اس مضمون دقرآنی برایان مالائے

۲۵: بهه ـ آ در- کیا نواه- یا-

 تحسب مضامع و احد مذکر ما حزب تو گمان کرتاہے، تو خیال کرتاہے، ( باب حیب ہمع ) حستائ مصدر

= اِنْ هُدُ- بِي إِنْ نَافِيهِ

ہو \_ مبل رحب دف اخراب ہے۔ یہاں تدادک کی دوبری صورت سے ابہلی صورت ۲۵: ۴۸ ملاحظا كم ببط حكم كوبرقرار ركوكر اس كے مابور كواس حكم براورزيا دوكرديا جائے، جيسے مَكِ قَالُوا أَضْعَاثُ ٱحُدَدِمٍ الْبَلِ افْتَوْلِهُ كُلُ هُوَ مِثْنَاعِوْلُ (٢١: ٥) لَكِدانهوں نے كَهَاكِيْ الات بِريشاں ہي ملكه اس كواس ن التحفرت صلى الديطب وسلم في كمطركيا بسع بكديه نشاع ب-

مطلب یک ایک توقرآن کو خیالات برلنیان کهتے ہیں مجرمزید اسے افر ار بتلاتے ہیں اور اسی بر اكتفار منبى كرية بلكنود بالله آب كو شاعر سمحفيين .ـ

یباں آیتہ نبرامیں سے کہ وہ محض جو بالوں کی مانندہیں بلکہ ان سے بھی زیا دہ گمراہ ہیں ٢٥: ٢٥ = إَكَدُ تُلَ والف استفهاميه إلى كَمُ تَلَ مضارع مجزوم نفى حجد ملم صغوا صر مذكر والمر كياتونيهن دمكهار

ے الیٰ رَتِبِکَ ۔ ای الیٰ صُنِع مَ تِبِکَ ، تیرے رب کی کادیگری کی طرف ، لینے رب کی کاربگری کی طرف ۔

کاریچی فیطرف -سارکنا - اسم فاعل واحد مذکر سکوکئ سے - غیر تحرک ، عظم ابوا -قدکو شاء کج محکم سکا کِنَا جمد معترضہ ہے - تُکَمَّر ف عطف ہے بہ جنی بھر -اور جِعَلْنَا کا عطف مک (جمد سالفہ برہے - اس طرح اگلی آیت میں قبض لے کا عطف بھی

سے حدیث گار را ہنا۔ راہبر راہ بتانے والا۔ نشانی ۔ بروزن فعیل صفت منبہ کا صیف معنی فاعل ہے ۔ ملاحوں کی اصطلاح میں دلیل اس شخص کو کہتے ہیں جوکث تیوں کوراہ نباہ ہواسطے ١٦:٢٥ = فَبَضَنَهُ وَ فَبَضْنَا مَا صَى جَعِ مَعَلَم الله صَمِيمِ الله عَلَى الطّلّ المَعْلَم الله الطّلّ الطّلّ المعالم الما مع المعالم المع قبض مصدر-

= لَيَسِيْرًا صفت منبه واحد مذكر، منصوب ليُنوع ما دّه- أسته أسب الغيم موسوري، مقورًا- آسان بسهل۔

خَاكِلُ الله الله الله ١٨٥ ٢٨ - كاترجم ، كياتوني البخرب (كى كارتكري) كومني دميهاكس

كسطرح سائے كو تھيلاديتاہے اوراگروہ جاہتا تواسے تھٹراہوا ( دائمی) بناديتا۔ تھرہم نے سورج كواس بر دليل بنايا۔ اكد اَفقاب كى بوزلين كے لحاظ سے گھٹنا بڑھتاہے ، تعبراس سايكو اپنی طرف اَسمستہ اَسمستہ سينسنہ جلے جاتے ہیں۔

صاحب تفہم القرآن نے اس کی تشریح کوں کی ہے۔

اس آیت کے دورخ ہیں را کیب ظاہری اور اکیب باطنی۔ ظاہر کے اعتبار سے بی خفلت ہیں بڑے ہوئے مشرکین کو تبارہ ہے کہ اگرتم دیا ہیں جا نوروں کی طرح شہ جیتے اور کچے عقل وہوئل کا آنکھوں سے کام لینے تو ہی سابہ جس کاتم ہروفت مشاہرہ کرتے ہو تہیں رہ بی دینے سے لئے کافی تھا کہ نبی جس توحید کی تعلیم نے در بہا ہو جائے کہ نبی حال برحق ہے عہاری ساری نر ندگی اسی سائے کے مدو جزر سے والب تہ ہے ابدی سابہ ہو جائے تو زمین برکوئی مخلوق جا ندار بلکہ نباتات تک باقی ندرہ سکے کھونکہ سورج کی کوشی وحراب ہی پر ان سب کی زندگی موقوف ہے، سابہ بالکل نہ ہے تب بھی زندگی محال ہے کیونکہ ہروقت سور کے سامنے رہے اور اس کی شعاعوں سے کوئی بناہ نہا سکنے کی صورت ہی شجاندار نریادہ دریتک باقی رہ سے ہیں اور نباتات بلکہ بانی شعاعوں سے کوئی بناہ نہا سکنے کی صورت ہیں کے کنت تغیرات ہوتے رہیں سے ہی زمین کی مخلوقات ان مجلکوں کوزیا دہ دیر نہیں سہار سکتی۔

اور نہبت سے با اختیار خدا اسے قائم کرے یوں ایکٹ سل با قاعد گی کے ساتھ چلا سکتے تھے۔ گران ظاہری ایفاظ کی بین انسطور سے ایک ادر بطیعت اشارہ بھی حملک رہاہے اور وہ یہ ہے کہ

مادی دنیا میں جس طرح سورج آ سبتہ آستہ ہی خُرِصتا ہے اور سایہ آستہ آہستہ ہی سکڑتا ہے ای طرح فکروا خلاق کی دنیا میں بھی آفتا ب ہدایت کا عردج اور سایہ ضلالت کا زوال آ ہستہ آہستہ ہی ہوگا ۲۵: ۲۷ ہے لبکاسگا ۔ مفعول ، منصوب ۔ باس کی طرح ۔ بینی رات بہاس کی طرح ہے دونوں عیب پوسٹس بھی ہیں اور کون جُنٹس بھی ۔ = مسبًا تَّا - سَلَبَت كَيْسُبُتُ وَكَيْسِتُ (نَصَ ، صَن بِ ، بَفَة كِ دَن بِي داخل بِونا -سبت منانا - أرام لينا - سُبَاتًا آرام ليف كُم لئ - السَّبْثُ كَ مَعَىٰ كَالمِنْ ( فَطْعَ كُرِفَ) كَ بَقِى بي جيسے كِتَة بِي كه سَكَبَت فَنَعُوكُ اس نے لينے بال مونڈے يا سَبَتَ اَنْفَ فَ اس نے اس كى ناك كائے دالى -

اس صورت میں مطلب یہ ہواکہ حرکت وعمل سے قطع تعلق کرکے آرام کرنا۔ جیساکہ آان مجید میں اور جگہ آیا ہے۔ جس نے متها سے سائ کہ متم اس میں جین یاؤ۔

نَشُو يَنْشُو (نَهر) الله كالمردول كون زنده كرك الخانام يا مُرث كازند، بوكرا لله كرابوناً واداكر يهال اس أيت مي الم معنى ميں لياجائے تو جعل النّها كرنستون ً كا ترجم بوگا اور دن كو (نيندسے جوموت كى مانند ہے) اللّٰ كھڑا ہونا بنايا ۔

۲۵: ۲۸ = بیشنگا۔ نوسنجری نینے والیاں بروزن فعنک بشیر گا کہ جمع ہے
جینی ۔ اُلبین کے معنی دوجیزوں کا درمیان اور وسط کے ہیں۔ جیسا قرآن مجید ہیں آبلہ و جَعَدُنا بَدِیْنَ کَمَا ذَرُعًا و ۱۳۲۱) اوران دونوں کے درمیان ہم نے کھیتی بیدا کردی تق ۔ اور کبھی خبرائی کہ از کا ۱۳۲۱) اوران دونوں کے درمیان ہم نے کھیتی بیدا کردی تق ۔ اور کبھی خبرائی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے بصبے عرب والے بولئے ہیں بات کُذَ ا ۔ یعنی وہ چیز صُرا ہوگئی ۔ کبھی وصل و ملاب کے معنوں ہی جیسے لفت کی تقطع بینے کمی (۲: ۱۲ م ۹۷) اور منہادا آبس کا تعلق اور گئی ۔

ر باین مین کرد باین کرد باین کرد باین کا ملاب راستعال بوتا ہے ۔ لین حب بائن کی اضا ایک کی ( ہاتھوں کی جمع ) کی طرف ہو تواس کے معنی سامنے اور قریب کے ہوتے ہیں ۔ شلا کشکہ لکا دیکتھ کے موٹ بائین آئید ٹیم ( ۷ : ۱۷ ) ہم بیں ان کے سامنے سے آؤں گا ، اور و جَعَلْناً مون ، بائین آئید ٹیم کہ سکہ اگر مین خلفہ کے سکا ( ۳۲ : ۹ ) اور ہم نے ان کے آگے ہی دیوار بنادی اور ان کے پیچھے بھی ۔ نیز ملاحظ ہو ۲۲ : ۲۳ ۔

= بُشُوًا لِبُشُرُّا سِي مَعْف ب اس كى جَع بُشُون مُعنى مُكَنَّشِرُ تُوت خرى في والا يايد

لَبُنْ وَ دَرِوزِن فَحُلُ ) ۔ کَشِیدُو کُلُ کی جمع ہے معنی تو شخری دینے والیاں
کو هُو النّا ذِی اُرسُلَ الرّبِیَا تَ بُسُنُدًا کَ بَیْنَ یک کُ مَ حَمَتِ ہم اوروہی تو ہے جو اپنی
رحمت دینی بارسش سے بہلے ہوا وَں کو تو شخری حینے والیاں بناکر بھیجنا ہے راینی پہلے ہوا جاتی ہے
مجربادل آتے ہیں اور بھر بارسش ہوتی ہے )

ان ذَذَ لُنَا ما منی جمع مظم یہ انتفاتِ ضائر صیغہ واحد غائب سے صیغہ جمع مظم کی طرف اس کی

ے اُنْزَلْنَا ما منی جُع مُتَلم یہ التفاتِ ضارَ صیغہ واحد غائب سے صیغہ جع متلم کی طرف اس کی کال عنایت کے اظہار کے لئے ہیں۔ کال عنایت کے اظہار کے لئے ہیں۔

= مَاءً طَهُورًا مُوموف صفت، بإكيره يانى، أَنْزَلْنَا كامنعول سے-

٢٥: ٢٥ = لِنُكِي مِن لام تعليل كى ب أور صيغه جع متلم منصوب بوجوعل لام- تاكهم زنده

= به من ۴ کامرج ماء طَهُوْرًا ہے۔

= بَكُنُهُ وَلَا مَنْ اللَّهُ مُوصوف صفت، مرده لبتى ، فيرآباد تسهر، جهال كوتى نباتات نهور

بَلْدُ تُلَّ معنى ٱلْبُلِكُ إِسے اور اسى وجرسے مَيْتًا مذكر لايا كياہے -

= نَسُفِيدَ أَدُ نَصُقِي مَنَاع جَعَ مِثْلَم منعوب، كيونك نَسُفِى كا عطف لِنُحْجَ كَبرب اى لنسقيده - إسْفَاء مم معدد كالمعمر مفعول عبل كامرجع مَاءً طَهُونُ مَّ السعد تاكر بم (وه يانى) بلايس يا مينے كے لئے فرائم كرى - ياس سيسراب كرب -

مِن - مُا سے مرکب ہے۔ مِن تبعیضیہ ہے اور ما اسم موصول -

= اَلْعَا مَّارَ الانعام . موتشی بھیڑے کمری، گلتے ، تھبنیس ، اوراونٹ یہ لُکٹ کو کی جع ہے۔ موتشی کواس وفت نک انعام نہیں کہا جا سکتا جب تک کران میں اونٹ شامل نہ ہو۔

ے اَنَامِیتی۔ بیاانسی کی جمع سے بھیے کوٹسی کی جمع کواسی سے یا یہ انسان کی جمع ہے اور اسکان کی جمع ہے اور اصل میں اَنَا سِائِن کُ جمع بَسَادِین کُ اور کِسُنتَا نَ کی جمع بَسَادِین کُ ہے نون کو کی سے بدلا اور یا ، کو یا ، میں مدغم کیا۔

انعام وَ أَنَاسِتَى كو تنويع ( مُنْتُف النوع ) كى خاط ككره الما كياسِ ـ

ترجم بدر اور ہم بلائب یہ پانی اپنی مخلوق میں سے کثیرالتعداد مولیت یوں اور انسانوں کو، محمد کر ما سے کثیرالتعداد مولیت یوں اور انسانوں کو، ۱۲۵ سے حکیرکا مرجع اللہ ۱۲۵ سے حکیرکا مرجع اللہ الماء المدنول من السماء ہے آسان سے نازل کیاہوا بانی یعنی بارسش - ہرتیت یم کرتے ہے ہیں۔

ہم با بلتے مسبتے ہیں۔

= لبَّنَّ كُودًا- لام تعليل كاسه مسيفه جع مذكر فاتب منصوب بوجه عامل لام تعليل تأكدوه غور وخوص كريس - تاكدوه نصيحت بكري -

ے فا بیل آ بیلیا بی را بیات تا کی ایک و مصدر آبی ماضی واحد مذکر غاسب اس من سختی سے انکار کیا۔ ای ابواعد تا کی انہوں نے (اس کی ان تعمق برغور کے اور ضداوند تعالیٰ کے انکار کیا۔

الفارليات الى البواطن على لن الهون كارات مان المولية مرا من النعمة كو بهجاني ادر اس سے نصيحت حاصل كرنے سے ، انكار كرديا-

\_ كُفُورًا - كغر، كفران - انكار، مصدر ب - إلا كُفُورًا سوائ كفرانِ نعمت كولين انهوت كولين انهون في المهدون المول في الم

نمت میں ہی مین میخ نکالنا۔ یہ بارش تقوری سے ، وقت بر نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ محکوم تقا

وغيره وغيره، يا اسيمسى دوسركى طوف منسوب كرنا وغيره وغيره، ١٥ السيمسى دوسركى طوف منسوب كرنا وغيره وغيره، ١٥ الله من كالمينة جمع ممثلم سب المحتث المعاني كالمنية جمع ممثلم سب المحتث المسادة سيمة المعانية المعانية جمع ممثلم سبب المعانية المع

مصدر الباب فتى ہم نے بھیجاء كَبَعَثْنَا ہم ضور بھیجے۔ ۵۲:۲۵ ــ لاَ نُطِعُ له فعل ہى واحد مذكر حاضر اطاعت كيطيعُ (باب انعال) اطاعت كرنا مكم اننا له كها ماننا له تنطِعُ توكہامت مان ، تو اطاعت ذكر اطوع مادّہ -

(٥٠: ٥) سويرايك الحبن من مرب بوت بي -

دىدىدى -= وَ هَلْذَ ا مِلْحَ اجَاجُ - مِلْحُ (مَلُحَ يَمْلُحُ بابكوم سے) يہى صفت شبه كا صغرے - بہت مكين ، اُجَاجُ بى رُجَ يَوُجُ اُجُوجُ فَهُو اُجَاجُ سے صفت شبكا صغربے . بعن ملح مُرَّ كُرُوا كھارى بانى - وَهَانَ ا مِلْحُ اُجَاجُ اور يہ نہايت كھارى اور

روبی کے ۔ = بَنْ ذَیْخًا ۔ برزخ ۔ رکا دے، دوجیزوں کے درمیان کی متر - حدّ فاصل ۔ یاموت اور حشر کی درمیانی مدت کو مجی برزخ کیتے ہیں ۔

= حِجُوًا مَحُجُورًا - قوى روكادك، تفصيل كے لئے العظرو ٢٢:٢٥) ان دونون سمندرون کےمتعلق متعدداقوال اور روایات ہیں - اوران کو کتب تفسیری ملاحظ

کیا جاسکتا ہے۔

ود الماء عام بانى مراد بوسكتاب جوك حضرت آدم على السلام كالخير اعظافين استعال بوا- یا اس سے مراد ماده منوتیب ر

= بَشَكًا \_ سے مراد حضرت آدم على السلام بھى ہو سكتے ہيں اور اس صورت بي تنوين تعظيم كے لئے ہے۔ یا یرمنس نشرکے گئے ہے لینی آدم واولادا دم علیالسلام۔

= نَجَعَلُهُ نُسَبًا قَصِهُ وًا- اى قسّمه فسمين دوى نسب ،اى ذكورًا ا منسب اليهدو دوات صهور يعن عجراس بشركو دوقسمون بين تقسيم كيا-دا) دوى نسب الينى مرد کرجن سے نسب جلتا ہے اور کہا جاتا ہے فلاں بن فلاں ۲۷) ذوات صبر۔ ( یعنی عورننی کرجن سے سالی ریشتهٔ دامادی رسشته ، به

مطلب یہ ہے کہ ایک ناپاک، نامیز قطرة آب و نطفی سے مردوں اور عور توں کو بیدا کرے باہمی قرابتون اور رسشته دارایون کا امکیب وسیع جال بیمیلا دیا حسب میں تمام انسانی معانستره با ہمی محبت داخراً م کے جذبات کے ساتھ منسلک ہے۔

= خنکِ نُواً مفنت منبه کامیذ ب ادر بوج فرحان منفوب، حنک نو اس کو کہتے ہیں كرجوا بى حكمت كرموافق جيساجا سي كرك . يه صفت سوات خدالعالى كے كسي منهي سيداس لتے فل پرسوائے اللہ تعالی کے کسی کو تہیں کہہ سکتے۔

٢٥: ٥٥ = أَكَافِرُ مفرد سِين بطور اسم منس بهال استعال بواسد

 خَلِهِ نُواً - پِشتیان - مدگار مظا صرق (مفاعلة) سے بروزن فعیل مجنی فاعلے صفت منبكا صيفهد، واحداورجمع دونول كے لئے استعال ہوتا ہے۔ ظرف بیط، بیت ١٢٥ / ٥ = عَكَيْبُهِ - على تبليغ الوسَالة ادعلى المذكور من التبشير ، والان في العلى القوان - ا كام رسالت كى تبليغ يا بشارت فيف اور دُرك ك فرائعن كى اد الليكى ـ يا تبيغ قرآن ـ بين ان مس سيكسى كام كى تم سيد أمجرت بهني مانكتا س

ترحمه بول ہو گا!

( لیے خدصلی اللہ علیہ کہ ایکے کہیں اس (نوٹنجری سنانے یا ڈرانے) کا تم سے کوئی اجبر نہیں مانگنا سوائے اس کے کہ جو کوئی چاہے لینے رب کی طرف کارا سندا فتیار کرے۔ = کیت خوبی به مضارع وا مدمذ کرغائب منصوب بوج عمل اکٹے ناصیہ ۔

مَّا يَّخَاذُ (افتعال) سے مصدر - افتیار کرتا ہے۔ ان یَتَخَفِنَ کما فتیار کرے - مصدر - افتیار کرتا ہے۔ ان یَتَخفِنَ کما فتیار کرے - مصدر میں مصرفی کی سے امر کا صیغہ وا صدمذکر واخر - تو کل کم محرف کی استاد کر ا

النحقی ۔ زندہ ۔ حیا تھ سے صفت بنبہ کا صغرے ۔ اللہ تعالی کے اسمار سنی ہیں سے ہے

النحقی ۔ نامنی واحد مذکر غائب (باب ضب) یہ صینہ ماضی کا ہے، تکن مراد استمرار ہے ۔ کفا یہ محمد رہمی ہے ادر اسم مصدر بھی ہے ادر اسم مصدر بھی ہے ۔ کفایة اس جزکو کہتے ہیں کہ جو خردرت پوری کرفے ۔

مصدر بھی ہے ادر اسم مصدر بھی ہے ۔ کفایة اس جزکو کہتے ہیں کہ جو خردرت پوری کرفے ۔

مصدر بھی ہے کا دیا ہے ۔ سب کے معنی ضرورت پوری کرنے والا ۔ جس کے بعد کسی کی صابحت

فا عل مجرور بابباء رحب فاعل سے قبل باء حرف برّ آیا ہوس کے بعد متیز لایا جاتا ہے۔ جیساکہ جَمِعُوا ۔

و کھی بہ بن کوب عبارہ خبارا بدہ ضمیر فاعل کے ساتھ باء زائدہ ہے اور خباراً اللہ ہے اور خباراً اللہ ہے اور خباری آئے ہے اور خباری آئے ہے اور خباری اللہ کا تی ہے لین وہ اس میں اور کی مزورت نہیں رہتی ۔ اس میں اور کی مزورت نہیں رہتی ۔

م ١٠٢٥ ه = اَلَّذِي خَلَقَ السَّمَاوِتِ وَالْكَرُضُ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةَ اَيَّامٍ ثُلِيمَ الْمَدُنِ مِنْ الْمَدُنُ مِنْ اللَّهُ الْعَدُ سِتَّةَ الْكَرُمُ فَسُنَلَ مِهِ خَبِيرُوًا- رَكَيبَ كَاظِمِ

اس کی مندرجہ ذیل صورتنیں ہیں م را، اَکَ نِوْیُ اسم موصول معلِّ مِرِّہے۔ اوراَلُحِیِّ [آیتہ ۸۵) کی دوسری صفت سے اور خکق السَّالمُو وَ الْاَ مُرْضَى ..... اس كا صله ..

رى الَّذِي خَلَقَ ربسورت مِحل رفع عبتدا سے اورالتر َحْمان اس كى خرسے -

رس التَّحَمُنُ مِتاب اورفُسَلُ بِهِ خَبِيُوا اس كَ خَرِبِي

نفظ بد میں با معیٰ عَنُ استعال ہوئی ہے۔ یوں می سوال کاصله عَنَ اورت دونوں آتے من شلًا (١) سَنَكَلَ سَا يُكَ بِعَدَا إِبِ وَاقِحٍ لِلْكُلْفِرِيْنَ (٢:١:٨) الكِ السَّخُوكِ فِراكُ عذاب كاسوال كياب جوكافرون برواقع بوف والاس

ر، ثُرَّةً كَيْسُكُنَّ يَوُمَيْ يِنِعِنِ النَّعِيمُ (١٠٢) بجراس روزتم سے رہر) نعمت كى بوجھ ہوگو-بِه، خِبِيُرًا كا صديمي بوسكتا سه اى فسئل ربجلا) خبيرًا به يني اس سعلوهم واسك متعلق عار کفتا ہو۔ ان ہر دو حالتوں میں رایتی فنسئل به اور خبیر ابد ، ۴ ضمر و احدمذ کرغا سب کا مزجع

میلی صورت میں ترجمہ ہوگا! اس کے متعلق یو چیر کسی خرر کھنے والے سے ۔

دورى صورت مين : جواس كمتعلق نجر ركعتاب اسس بوجيه-

خبیرًاسے مراد من علم به من اهل الكتاب (ايل كتاب سے كوئى عالم) بھى ہوسكتا ہے اور نقول ابن عباس رخ اس سے مراد حفرت جبربل علیہ انسلام تھی ہو سکتے ہیں۔

٧٠ ، ٢٥) أَنْسُ حُبِكُ بِمَاتًا مُونَا مِين مأْمَعدريه هي بوسكنا سے - اس صورت بي ترجه بوگار

کیاتیرے کھنے یہ ہمسجدہ کریں۔

 
 ضرف المحمد المراض والمع مذكر غالب في المراض المحمد والمع مذكر المحمد في المحمد في المحمد المحمد المحمد والمحمد المحمد ا غائب راس ضمیرکا مرجع مشرکین ہیں) ذاد میں ضمیر فاعل ا مؤر بالسجو د بلتر حملن ہے یعنی ڈکن کو سجدہ کرنے سے حکمنے ان کی نفرت کو ادر بڑھا دیا۔

\_ نُعُوْرًا - سَی چیزے دور مجاگنا۔ اسی معنی سے و مایونی همدُ اِلاَ نُفُور الله الله الله الله الله الله الله ا گروہ تی سے اور زیا دہ دور ہی بھا کے جاسے ہیں اسی معنی میں موجدہ آتیت ہیں استعمال ہو اسے وَزَادَهُمْ ا فَوْرِيَّ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَانِ كَا رَحْقَ سے دورى كو) اور طرصاديا ـ ليني ان كى نفرت اور فَفُورُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّ بڑھگئی۔ اس مجلہ کا عطف قالوا پرہے ای قالوا ذلک وَنَ اَدھ کُمُذُنُفُونَا۔ اِلی کے سلہ کے ساتھ نَفَرَ إِلی کے من کسی کی طوف دوڑنے کے ہیں مثلاً نَفَرَ إِلَى الْحَدُبِ نَفَرًا رازانی کے لئے نکنا۔

۱۱:۲۵ = بُرُوْجًا- بُوْج کی جمع - علم فلکیات کے مطابق یہ بارہ بُرج ہیں جن کے نام یہ ہیں،۔ الحمل - النود - الجوزاء - السوطان / الا سل - السنب لمۃ - العيزات - العقوب القوس - الجدی - الد لو - الحوت -

اورمبگرة اِن مجيد ميں ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ١٥٨: ١) فتم ہے برچوں والے آسمان کی ۔

مرج معنی بندعارت اور مل بھی ہے جیسے وکو کٹنٹٹھ فی بر کڑے مشیک تو ۱۸: ۸۸ مفروط قلعوں ہی میں ہو،

= سیس انجاً - اکستراج (جراغ) ده چیز بوبتی اورتیل سے روشن ہوتی ہے - مجاز امردوشن چیز کو روشن مورج ہے ۔ مجاز امردوشن جیز کو روشن مورج ہے ۔ جیساکہ اور جبگ فرمایا جر کو جنگ المستکسک مسیرا جگا ۔ (۱۱) اور آفتاب کو جراغ دکی طرح روشن بنایا - سیرا بچکی کی جی سیم بی جی ہے ۔ میں میں میں ایک کا جی سیم بی ہے ہے ۔

= مُنِيْدًا ـ اسم فاعل واحدمذكر منصوب، إِنَّا رَقَّ مصدر الباب انعال النُورُ مادَه - مُنِيْدًا - اسم فاعل واحدمذكر منصوب، إِنَا رَقَّ مصدر الباب انعال المُحدَّد خَلُفَ الْمُعَلِيمِ عَلَيْهَا مُكافِئةً اللهِ عَلَيْكَ الْمُعَلِيمِ عَلْمُنَا اللهِ عَلَيْكَ الْمُعَلِيمِ عَلْمُنَا اللهِ عَلَيْكَ اللهُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلِي عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلِي عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُ

عِ النَّيْن ہونا۔ خَلَفَ جِكى كاجانتين اور قائم مقام ہو، خِلْفَدُ ايك كاددسرے كے بعد أنايا قائم مقام ہونا۔ هـنّ يَمْشِينَ خِلْفَدُ وهسب ايك دوسرے كى بعد اتجارى ہيں۔ جَعَلَ الْيَكَ

مقام ہونا ہو گھن جہسیات محلقہ وہ سب ایت دوسرے سے جہا ہا ہا ہا۔ وَ النَّهَا رَخِلْفَةً اللَّ فَرَاتِ اور دن کو اکی دوسرے کے بیچے آنے جانے والا بنایا۔

\_ لِمِنَ الدَّادَ اَنْ تَيَنَّ كُنْ اَدُّ اَدَادَ مُشَكُونَهُا - مِن اَدُ مَنِي وَاَدُ (اور، کے ہے، مطلب ہے سے دواری نظیمی الذات

ہے کہ " یہ سب " سیجنے والے کی نظر میں استدلالات ہیں اور شکر گذاری کرتے والے کی نظر میں انعاماً" ہیں ۔ مشکُورًا مصدر۔ مشکو کیشکو کیشکو سے سٹکرگذاری۔ شکرکرنا۔

بی بر ملکورا مسکررو ملک رحید و سال میروران مسرورون میروروند. ۱۳:۲۵ سال ۱۳:۲۵ کا کتر که استر که بندوں کے اوصاف کا بیان ہے۔ نیاموضوع شروع ہوتا سے یکمشوری ۔ مصارع جمع مذکر غائب مکشلی یکمشری رصرب مکشدی مصدر دوہ جلتے ہیں

= هَوْ نَاء اسما در مصدر نرم جال ، نرم جال سے جننا لین اکر کر شیخی کے ساتھ نہ جاتا ۔ هَانَ يَهُونُ هُونًا و رفعی نرم وآسان ہونا ۔ هانَ لَيهُونُ ثُ هُونًا فَا و مُهَا نَاو مُهَا نَاو مُهَا نَاةً ذمل دحقر ہونا۔ پہلے معن میں آیت طذا ک شال سے یمشون عکی الد کرض هؤ با وہ زمین بر زم جال ربعی متواضع مو کر مطبتے ہیں۔

اوردوسرے معنی میں مثال ، و ینکلفن یُن عَنَ احْ مُرْهِ ایْن و (۹۰:۲) اور کافروں کے لئے

دلل كرف والاعذاب سے . هو نا مشكى سے حال سے ياصفت،

ده رات گذارتے ہیں ۔ افعال ناقد میں سے سے۔

ے لِوَ بِهِهُ لَهُ سُجَدًا وَقِيَامًا سِمْعَلَى ہِـ-

= سُجَّلًا سَاحِلُ كَ جَع مِن مِن وَلا مِ

= قِيَامًا مَا يَعَدُ كَ جَع بِ كَوْل بون دلك منجَلًا أَوَقِيامًا وونون بوج مال بوك کے منصوب ہیں۔ مراد دونوں سے نمازے۔

۲۵: ۲۵ = اِصْدِنْ - صَوَفَ لَيضوِن رضب) حَنْ فَ سَام كاصيغه واحد مذكر حاضر

توسادے۔ تو مھرفے۔

= غَوَامًا - الْعُورُمُ مفت كا تاوان يا جُرُان - وه مالى نقصان جوكسى شم كى خبانت ياجنايت معرا المعراب كم بعنوالسان كواملاً ناطِر الله مثلاً قرآن مجدلي ب إنَّا كَمْغُرَمُونَ (٢٥: ٢١) رجم الارتكاب كم بغيرانسان كواملاً ناطِر الله مثلاً قرآن مجدلي سه وأنَّا كَمُغُرَمُونَ (٢٥: ٨٠) كم النابِ ريائي بم مفت من ناوان من عبس كم يا فكه فد من مَّغْ رَجِمٌ مُثْقَلُونَ و (٢٥: ٨٠) كم النابِ تاوان كابوجوريررابي-

اور جو تسكیف یامصیبت بہنی ہے اسے غَدَامٌ كہاجاتا ہے لہذا بہم تلیف یا ملاكت كے مع استعال ہوتا ہے اِتَ عَذَ أَبَهَا كَانَ عَوَا مُالْبِهِ لَلَكِ اسْ كاعداب بيهم اور الاكت خِرْء

١٧:٢٥ = إِنَّهَا مِن هَا ضمر واحد مونث غائب جَعَكُمْ كَ لَعَ بِ-ے ساء تُ ۔ ساء کیسٹو جم رنص سوء توسے ماضی کا صیغہ دا صد مُونث غائب سے دہ مُری

 مُسْتَفَتَرًا - اسم ظرف مكان منصوب، بوج منيز - إسْتِفْواكُ دا ستِفْعالُ ، مصدر معنى قرار كاه -مھرنے کی جگہ۔

مُتَقَامًا - اسم ظرف مكان - منصوب بوج تميز - إقامَتُ العالي معدر - يسبخ ك حكمه لينى

جہنم بطور قرار گاہ اور جائے قیام مہبت مربی ہے۔ ٢٥: ٢٧ = أَنْفُقُو لِ المَّيْ جَعَ مذكر غابَ انفاق (افعال) مصدر - انهول في حري كياراضي

معنی حال ۔ وہ خرچ کرتے ہیں ۔

ے کہ گینروفوا۔ مضامع نفی جدیلم۔ جمع مذکر غائب اِسٹواٹ (اُفِعَالی) مصدر وہ ضور خرچی نہیں کرتے ۔ بے جانہیں اڑاتے ۔ بیجامر ف کرنامقدار اور کیفیت دونوں کے لحاظ سے بولاجانا چنا بخ حضرت سفیان توری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرکے ایک حبّہ بھی خرج کیا جا تو وہ بھی اسراف میں داخل ہے ۔

حدّا عدّال سے تجاوز کرنا بھی اسراف ہے چنا کچے قرآن مجید ہیں ہے ہے۔

إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِي فَ مَنْ هُو مُسُرِفَ كُنَّ الْجُ (٢٨: ١٨) بِ شُكَ فَدَا اللَّهُ صَلَى مِنْ اللهُ عَلَى مُسُرِفَ كُنَّ الْجُ (٢٨: ١٨) بِ شُكَ فَدَا اللَّهُ صَلَى مِدَاتِ نَهِي دِيا بِو مدس مكل جاندوالا (ادر) حجوظات -

فَ كَمْ يَقَ تُوْوا مِضَاعٌ مَجْوَهُم نَفَى جَدِيلُم جَمَعُ مَذَرُ عَاسِ قَ تُوَكَّمُ مَصِدَ رَبَابِ نَعَ ) وه خرج بن الله على نہیں رہے ، دولت کو فداکی راہ میں خرج کرنے سے بجل سے کام نہیں لیتے مقابو کی نہیں کہتے ، دولت کو فداکی راہ میں خرج کرنے سے بجل سے کام نہیں لیتے مقابو کی تعلق وست بھی ہے جنا بخدارت و باری تعالی ہے وَعَلَی المُقَابِو فَکَ مُ کَهُ رَبِر ؛ ۲۳۷) اور تنگ دست ابنی حیثیت کے مطابق راور تنگی والے کے زمراس کی حیثیت کے لائق سے حکان ۔ ای کان اِنفا قرام کے دیکن کا لاک والف ترقوا ما الله و من الله و الله

ان کا خرج کرنا فضول خرجی ادر کنجوسی کے درمیان اِعتدال پر ہوتا ہے۔

= قَوَا مَّا۔ قوم مادہ قِواُم اورقِیامُ اس جزر کو کھتے ہیں حب کسی شے کی بقاءادر درسگی ہو لینی درستی اور بقاد کا سہارا۔ اسراف اور نبل کے درمیان حدادسط ، میانہ ، معتدل ، متوسط ۱۹۰:۲۵ = یکنی ۔ مضارع مجزوم بوج جواب شرط۔ اصل میں مکنی عقا کفی مصد دبائع ، وہ بائے گا۔ یقائم بھی مصد رہائع ) دونوں مین میں سے ہا کینے کے ہیں۔النص دونوں مین میں سے ہرائک برالگ الگ بھی بولاجاتا ہے۔ سامنے آنے اور اسے بالینے کے ہیں۔النص انگ مور کہ ایک دن تہیں اس کے روبر و حاضرہ وناہے ۔اور بالینے کہ معنی میں ہے داور بالینے کا معنی میں ہے فائد کی گار الناس انگ کرو ہو تا ضربونا ہے ۔اور بالین کے معنی میں ہے فائد کی گار الناس انگ کرو کو بالیتا ہے لوگ اس کے توریف کرو بالیتا ہے لوگ اس کی توریف کرتے ہیں ۔

ے اَثَا مَّا۔ گناه ، مجازا عذاب - كَيْنَ أَنَا مَّا۔ اى بيلق جزاء اُثام - يين كنابول كى سزا يائے گا۔ گنابوں كا عذاب يائے گا۔ اُ فَامُّ - اِ ثُنْمَ كى جمع ہے معنى گناه - رئي اِ اُنْ مَا اِلْ اِ اَنْ مُن ٢٥: ١٩ سے يُضْعَفْ - مصارع مجبول مجزوم واحد مذكر غائب (باب مفاعلہ) وہ دوگنا كيا جا

کیگئی سے بدل ہے مبدل منرکی مطابقت میں مجزوم ہے: سے کینچکد اور مضارع مجزوم واصد مذکر غائب خلوک مصدر باب نفر، وہ ہمیت رہیگا .مجزوم بوج بیضا مے معطوف ہوئے کے ۔

= ديد اى فى دلك العذاب العضاعف ، اس دديند ك كے عذاب ميں -

= مُهَا نَا - اسم مفعول واحد مذكر إهانة مصدر (باب افعال، هون مادّه، ذيل كيابوا \_يُخِلُكُ سے حال سے ریز فاحظ ہو ۲۵:۲۵)

٢٥؛ ٧٠ الله حدث استشار سنام السنام الله الله من تأك والمن و عَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا (موصول مع لينے صدى) اورستنز من وَ مَنْ يَفْعَلُ ذلك كَيْلَ اَنَّامًا ہے اِللَّهُ مَنُّ .... طلِعًا موائے اس كے مس فنوركرل ايان لي آيا۔ اور نبك كام كيا يا إلدَّ بعيٰ نيكن سِ جيهاكه الدَّ مَنْ تَوَكَّ وَكَعَوَ ( ٨ ٨: ٣٣)

= أوللئِكَ ما الماساره (جمع كے كئ أتابيه) وه سب مثارُ اليه وه افراد حو من تأب والمنَ وَعَمَلَ عَمُلَةُ صَالِحًا مِن مراد مِي-

= يُبَدِّنِكُ مضارع والمدمند كرغائب تَبَدُّنِكُ دنقعيل مصدرُوه بدل دُاليكا .

سیتا تیمی شر- مضاف مضاف الیه - بیب ل کامفول ، ان کی برائیاں - ان کے گذا ہ

۲۵: ۲۶ عمیل صلیحًا ای عمل عمل صالحًا (حبس نے) نیک کام کئے۔

ے یکوئے الی مضارع واحدمذکر فائے کس کے آگے توبکرنا۔ اور علی کے صلے سات معن توبرقبول کرنا۔ المتوبُ رباب نفرے کے معنی گناہ کے باحسن دجوہ ترک کرنے کے ہیں اور یہ معذرت کی سسے بمتر صورت ہے۔ کیونکہ اعتذار کی تین ہی صورتیں ہیں،۔

را) بہلی صورت یہ سے کہ عدر کنندہ لینے جرم کا سرے سے انکاد کر فی اور کہ دے کہ ب نے کہاہی نہیں۔

۲) دوسری صورت یہ سے کہ اس کے لئے وج تلات کرے اور بہانے ترا سفنے لگ جائے۔

رم، عیسری صورت یہ ہے کہ اعرّافِ بُرِم کے ساتھ اُکٹرہ نہ کرنے کا بھی نقین د لائے۔ اس آخری صورت کو ِ تور*کہاجاتا ہے*۔

۔ شرعًا قوبہ کو توبہ حب کہیں گے کر گناہ کو گنا ہسم کر حمیور دے اور اپنی کو تاہی پر نادم ہوا ور دوبارہ م ذکرنے کا بخۃ عزم کرلے۔

= تُوبُوْا إِلَى اللهِ جَمِينًا (٢١:٢٣) ثمسب خداك آك توبكرو (إلى كصله ساته م اور فتاب علیہ (۲: ۳۷) محمِر د السُّرنے) اس کی توبرقبول کرلی۔ دعلیٰ کےصلرکے ساتھ

دبرن می این از این از مناع منفی جمع مذکرغائب وه نتهادت نہیں دیتے۔ شیعت کیٹھ کی اسمع م شھا دلا مسرر گواہی دینا۔

= النُّوْدَر النُّوْدَ كَمِن سينه كاكبطون هبابو نے كبي اور سك سيني المرسك سيني المرسك سيني المرسك الكر المرسك الم

التُوْلُى ياتو بوجرمصدر منصوب سے يابي مضاف اليہ سے اور مضاف منتھا دتا محذوف مضاف كو مذوف مضاف اليكواس كے قائم مقام لايا كيا اور اسى كى مطابقت سے منصوب اى انبھا دیا النور۔

= اَللَّغنُو ۔ تغویراس مرکت کوکہتے ہیں جو عبث ادرالا بنی ہو آخرت کے اعتبار سے یا دنیا کے اعتبار سے یا دنیا کے اعتبار سے یا دنیا کے اعتبار سے بادہ جس میں فیر کا کوئی کہلو نہ ہو۔

ے کوا مگا۔ کو نہر کی جمع بزرگار آندازسے ۔ اسی مووا با ہل اللغو والمشتغلین به مووا معوضین عندم کوا مگا مکومین انفسہ حرمن الخوض معدم فی لغوہ حدیمی جب وہ اتفاقاً بیہودہ لوگوں کے پاس سے جو لغویات بیں شغول ہوں گذرتے ہیں نو بڑے باو فار اور باعزے طریعے سے بہلونہی کرکے نکل جاتے ہیں اور ان کی لغویات ہیں شریک ہونے سے لینے آپ کو بجاتے ہیں ۔

الم مضمون بس اور مگرار نتا در آبانی ہے و آن اسم محوا الگفو آغری صوانی نی فو کا آنوا کسا اعکا کنا کا کہ کا کہ کہ اور حب وہ بینی البحا ہولیئ ، (۲۸: ۵۵) اور حب وہ بینی اہل ایمان سلط میں میں بیرودہ بات کو تومنر بھیر بیتے ہیں اس سے اور کہتے ہیں ہاسے لئے ہما سے اعمال ہیں اور تنہا سے ایس سے اور کہتے ہیں ہاسے سے امال ہیں اور تنہا سے سے تنہا سے اعمال میں ہولتے ہیں جا وہ با المحاسلام ہو (طن اس سے المحاسلام ہو المحدد میں بالموں سے المحدا منہ با جا ہے۔

= كِيلًا مَّا صَمِيرَفاعل مُورُوا كا يامال سي يا تميز، اوربدي وجمنصوب سي.

= خُرِّ كُرِورًا ما فَنَى مِجُول جَمْع مذكر غائب مِعنى حال - رسب، ان كوسمجهايا جاتاب دجب، انهي

نصیحت کی جاتی ہے ۔

= بالیت کریم - رقبول مفاد مفاد مفاد الیه - دونون مل کرمفاف الیه الیت مفاد، بآ معنی نرایع - بعنی بزایع ان کررس کی آیات کے ۔

ے لَمْ یَخِوَّوُا۔ معنارع نفی عجد ہم ۔ وہ نہیں گر بڑتے ۔ خَوَ یَخِوُ رہاب حزب خَوَ وَحُوْدُو مصدر لمبندی سے لبتی میں گرنا جیسے کا نَہا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ (۱۲۲۲) تو وہ گویا ایسا ہے جیسے آسمان سے گربڑے ۔ اور وَخَوَ مُوْسلی صَعَقاً + ۱۲۳۲) اور موسیٰ بیون ہو کر گربڑے ۔ خَتَ عَالَ مِنَ اللّٰ مِن اللّ

= صُمَّاء بهرے اصم کی جمع۔

= عُمُيانًا لِ إِنْدِ فَ مَاعِمُ كَى جَمَّع مِ

مردو صُمَّاد عُمْيَانًا ضيرِ فَاعَل كَمْ يَجِوَّدُا سے مالى ہي۔

كَ يَجِزُونُ عَلَيْهَا صُمَّا وَعَمَيًا نَا۔ اس كى مندرج ذيل صور نيس بير . دا ، تفظى ترجم يہ ہوگا ، توده ان ير بهرے اندھے ، موکر بنيں گر مِرْت \_

(۲) منردا، کی رونتی میں درج ذبل صور ننی بوسکتی ہیں ۔

﴿ - ممبلی خُورُ کُ نَفی نہیں ہے ملکالصم اورالعمی کی نفی ہے یعنی حب ان کو (عہاد الرحمٰ کو ) مباد الرحمٰ کو رعباد الرحمٰ کو رعباد الرحمٰ کو رعباد الرحمٰ کو کا ایک کا ایک کو رحمان کو کہ الرحمٰ کا الرحمٰ کا الرحمٰ کا الرحمٰ کو کو کا الرحمٰ کا کہ کا ایک کو کو کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ

وب، اگرحلمی نفی خور نہیں بکدانیات ہے اصیار صاحب کشات نے کھا ہے لیس بنفی للخوورو انماھو اشیات له ونفی للصم والعی نے یعی خورکی نفی نہیں ہے بکداس کا آتبات ہے اور نفی الصم والعمی ابرہ بن اور اندھاین ) کی ہے تو عبارت یوں بھی ہوگئی ہے اوا ذکووا بایت مبھم خوواعلیما صماو عمیانگا ای لا یسمعوت مافیمامن الحق ولا بیے رو بالموار القرآن ) اس صورت بی ضمیر فاعل کا مرج الکفار ہیں ۔ جوعیاد الرحن کے تذکرہ کے بعد تذکور

ہیں ۔ بعی حب ان کے دکفار کے) رب کی ایات تقیعت کے لئے ان کوسنا کی ماتی ہیں توہ ہم ا اوراند مصبور کر راستے ہیں ان میں جوی کی مات ہے مداس کو سنتے ہیں ا ور نہ ہی اس کوجئے می شناس

سے دیکھتے ہیں۔

اس ضمون کوادر مگریوں ارشاد فرمایا ہے: ۔ وَ اِزَدَانُتُلی عَلَیْهِ الْیاتُنَا وَ لَیْ مُسْتَکُبِرًا کَانُ لَکُهِ

کیک مَعْهَا کَانَ کُرُونِی فَوْ اُزُدُ نَیْنُهِ وَقُرًا اُ (۳۱: ۲) اور جب اس کے سامنے ہماری آیات بڑھیا لی
ہیں تودہ نکر کرتا ہوا منہ موڑ لیتا ہے جیسے اس نے سناہی نہیں گویا اس کے کانوں میں تقل ہے۔
لیکن بیشتر مفسرین نے ۲۱: ل کو ہی اختیار کیا ہے ادر سلسلۂ کلام میں مجمی قابل ترجیح یہی ہے
دیک کے مربیط

۲۰:۲۵ = قُرُّةً أَعُنَيْنِ مضاف مضاف اليه آنكون كَ مُمُنُدُك - قَرُّةً أَعُنِيْنِ مضاف مضاف اليه آنكون كَ مُمُنُدُك - قَرُ الشرب سمع فَرُّةً عَيْنُهُ كَسى كَ آنكُوكُ مَشْدُ ابونا - اور قَرَّتُ عَيْنُهُ كَسى كَ آنكُوكُ مُشْدُل بونا - اور قَرَّةً وَقُرُونَ لَهُ رَصْب ، سمع ) قُرَّةً مُشْدُك ، تازگ ، . . جسه دي رانسان كونونسي ماصل بو استقرَّةً عَيْنِ كِباجا آب جيسے قُرَّةً عَيْنِ لِيَّا وَلَكَ (٩٠٢٨)

بہری اور تہادی آبھوں کی مطندک ہے۔ اغایٰت عابٰی کی جمع ہے آبھیں۔ عابٰی کی جمع عُیوُن ِ وَاعْبَانَ جمی ہے ڈی کہ بوج مفعول ھئ منصوب ہے

ر بنہ رہ سب حوب و بہت ہے ہے۔ ھٹ۔ فعل امر واحد مذکر حاضر کھٹ وھِبکہ مصدر رہا ب تح ، توعطا کر ، تو بخش ، نونجٹش کر ۔

\_\_\_ إمكامگا۔ بروزن فعال اسم سے معنی من بی ترک بدی یعن حس كا فضدكيا جائے ، میٹیوا مقتلا حس كى بروى كى جائے وہ امام سے ۔ مذكر تونث دونوں كے لئے مستعل سے ۔

۲۵: ۵۷ = اُولِيُّكَ رَجِنُ كَ اوْبِرِصْفات بِيانَ بُولَى لِين دان كَى طَوْف اشاره - وه سب -(عباد الرحلن) اسم اشاره وسد -

ے یکٹوئے۔ مضائع مجول - جمع مذکرغائب، ان کو خرا دی جائے گی، ان کو بدلد میں دیاجا تیگا، جزئی یکٹوؤی رض ب، حدی مادہ الجذاء رکا فی ہونا، الجذاء (اسم) سی چزکا بدلہ جو کا فی ہونا، الجذاء (اسم) سی چزکا بدلہ جو کا فی ہو۔ جیسے فیلہ جو کا اور شرکا بدلہ شرسے دیا جائے ۔ جیسے فیلہ جو کا اور الحسنی بدلہ جو کا اور الحسنی الحسن کے لئے بہت اجہا بدلہ ہے اور و کہ کا اور مستبہ کے لئے بہت اجہا بدلہ ہے اور و کہ کا اور مستبہ کے لئے بہت اجہا بدلہ ہے اور و کہ کا اور مستبہ کے سیسے کہ اور کی اُرائی کا بدلہ اس کے لئے بہت اجہا بدلہ ہے اور و کہ کی اور مستبہ کے لئے بہت اجہا بدلہ ہے۔

رِن المَجْدَة فَ مَرْنَ لَ بِرَنْ الْمَعْنَدَ الْفَيْخِ مَعَلَ اللَّ مَنْ عَمْ فَرَقَى وَغُوفاَتُ ہِد عَنْ فَكُ عَمْ مِانِی کے بھی ہیں۔ جیساکڈران مجید ہیں ہے اللّٰ مَنِ اغْتَرَفَ غُرُفَ لَهُ مِیسَلِ ۴ (۲۲۹۲۲) ہاں اگر کوئی ہاتھ سے صُلِّو بھر بانی لے لے (نومضائقہ نہیں) سے بہا۔ ہیں باء سببتہ ہے ادر ما مصدرتہ ے یکُفَوُنَ۔مضاع مجول جمع مذکرغائب تَکُفِیکة الفیصل مصدر ان کا استقبال کیا جات کا استقبال کیا جائے گا۔ کیا جائے گا۔ لعنی ماِدّہ۔ کیا جائے گا۔ لعنی ماِدّہ۔

بنا یا میکنده و مائزیر و مات زندگی حیاتی ما فوذ ب به معدر سے بمعنی کسی کو حیات اسلامی کو حیات اسلامی مردراز کرے کہنا ۔ بوج حال کے منصوبہ و -

سکاد میار سلامتی کی دعاکرنا۔ حال سے ۔

۲۵: ۷۷ = خُلْ - امر کا خطاب بنی کریم صلی التُرطید کسے سے کیکن بنی کریم صلی التُرعلی و کم کا خطاب کن سے ہے اس کے متعلق ۲ را قوال ہیں -

دا) اس كا اطسلاق عوام الناس برسے-

ر۲) اس کا اطلاق مشرکین و کفاربرہے ۔خصوصًا قرلیشی مکہ ۔

تہیں ہے۔ اس کا ترجمہ ہوا۔ میرے پروردگار کی نگاہوں میں تہاری کچیر می قدروفنیت نہیں ہے۔ ملا استفہامیہ بھی ہوسکتاہے ۔ اس صورت میں ترجمہ ہوگا کیا برداہ ہے تمہاری میرے رب کو

= تَوْلاً دُعَاءُ كُمْرِ إِس كَى دوصورتين بي ب

را، كَوْ لَا دُعَادُ كُمُهُ إِيَّاكُ مِهَارِي اللَّهِ اللَّهِ بِكَارِيا اس كَ عِبادت -

ب منوف معفرب مبلد سۇف رف سى بانغال مضارع كومنقبل كساتھ

خاص کرکے حال سے علیحدہ کردیتاہے۔

ے لِنَهُ اللّٰهُ اللّٰهِ صفت، ہمیت ساتھ سُہنے والا۔ جیرطے جانیوالا۔ مُسَیّنَة ﷺ لِنَوَاحْمُ رَجِوطِنے والی عار جیٹی بیسے والی ننگ ۔ لاک زِمْ اسم فاعل۔ میٹا سے والا، واس رَبِّ مِن مُن رَبِیْ رَبِّ مِن مُن اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى ذار مِن مُرَّدُ: مِن مُرَّدُ رُس

سبه حدوام رجوح والمارج المنظمة المؤام (افعال جبنادينا بيسا أُنكُو مُكُمُوُها كِذِمَهُ الْحَقُ اس رَق واحب بوگيا- اِنْوَامٌ (افعال ، جبنادينا بيسا أَنكُوْمُكُمُوُها (١١: ٢٨) كيا ہم اس كونم برجيناديں وَاكْنَ مَهُمُ كَلِمَدَ النّقُومِيٰ (٢٨: ٢١) اور اللّه نان بركلمه

توحير واحب كرديا ـ

فَسُوْتَ تَكُونُ لِـزَامًا: اى فسوف يكون جزاء تكذيبكم ملان مَّالكُمْرُ عَنْقِرْبِ بَهِارَى كُلُانِ مَّالكُمْرُ

اگریہ خطاب کفار سے ہو توسطلب ظاہر ہے کہ کفار مکہ نے دعوتِ توحید سے انکار کیااڈ اللہ کے دسول کی تکذیب کی اور مبلہ ہی اس کا عذا ب جنگ بدر کی نہر میت کی صورت ہیں ان کے گھے کا ہم بن گیا۔ اور مبصداق تولہ تعالی کو کٹ نی نیقتہ ہم میت العک ذاب الدک نی دون العک العک الیا الدک کی بر دی سے برانہ ہیں ہیں ہی ہے۔ کے ان کے لئے سو ہانِ دُوح بن می اور موت کے بعد مدد کی سکست اس زندگی میں ہمیت کے لئے ان کے لئے سو ہانِ دُوح بن می اور موت کے بعد مود قیامت اس سے بھی بڑا عذاب ان کا مقدر عظہرا۔

## دِسْمِاللهِ السَّرُحْمُون التَّحْرِيْمِ السَّعْرِ الْمَعْدِ (۲۷) مسورتِ الشَّعْرَ (۲۷)

149 تُلِكَ - اسم اشاره بعيد ب واحد مُونث - مشارُ اليه المبورة ب ريسورة - المئتُ الكِنْبِ الْمُبِيْنِ - الْكِنْبِ المبين موصوف وصفت ل كرمضات اليه إلياتُ مناف روافع كتاب كى آيات (بُرِشَمَل) ب يايه واضح كتاب كى آيات (بُرِشَمَل) ب يايه واضح كتاب كى آيات بي - الكنيْب مراد القتوان ب - مبين اسم فاعل واحد مذكر بمعنى كول والانظام مراد القتوان ب ع منافع بابت تفعيل وتبيين باب تفعل تبيّن لازم مى كرف والار إبائة والما تعلى باب تفعل تبيّن لازم مى الترام بي متعدى بي الدين المام من المام متعدى بي المربونايا ظام كرنا - لهذامين كامعن ظام محى ب اورظام كرف والا مجى - الله بي مناب تعدى بي مناب المام رشايد و شايد تروي بوسك بي و المناب كالمام رشايد و سنايد تو مناب كالمام و الله بي من الله من الله من الله بي المناب المناب

ے مَاحِعٌ . بَخَعَ يَبَغَعُ ( فَتَح ) بَخُعُ سے اسم فاعل کا صنعہ واحد مذکر ۔ لِنِے آپ کو ملا کونینے والا ۔ عم یا غقہ سے لینے آپ کو ہلاک کرنینے والا ۔ شاعرنے کہا ہے ،۔

اَلاَ اَیُهَاالْبَاخِعُ الْوَجْدِ لَهَنْکَهُ - لِے عُم کی وجسے فُودکو الاک کرنے ولے - اور حکم قران میں آیا ہے - فکع لَکَ بَاخِعُ لَهُنْسَکَ عَلَیٰ اَلْ اَلْ لِهِیْمُ اِنْ کُمْ مِنُوْ اِبِهِانَ الْحَدِ اَنْ کَ اَلْحَدِ اَنْ اَلَٰ کَ اَلْدَ اَنْ اَلْدَ اَنْ اَلْدَ اَنْ اَلْدَ اَنْ اَلْدَ اَلْهِانَ اِللّٰ اِنْ اِللّٰ اِللّٰهِ اَلْهِانَ اللّٰ اِللّٰ اَلْهُ اِللّٰهُ اِللّٰ اِللّٰ اِلْدَ اَلْهُ اللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ

ہو گدی در بھے کی بڑی میں سے گذرتی ہوئی گردن تک مہنی ہے اسے جناع کہتے ہیں حب ذبح

كرنے وقت جوي بهان كك بہنج مائ توذ بح مكمل بوجاتى سے اسى سے با نعظ ما فود سے بيني اليا ذبح كرنے والاحس فے حجرى بخاع كك بينجادى ہو۔

\_ أَلَا يَكُونُوا مُؤَهِنايُنَ - لاَ يَكُونُوا مَفارع منفي جُوْم مُؤْمِنِينَ اسم فاعل مَع مُذَكُرُ مَعْ

مَيْكُونْوا كُخِر - بيرالكت كَي وجب - الدَّ اصلي أَنْ لاَب -

اى خيفة ان لا يُحُومِنُوا بدلك الكتب المبين يه اندلي كرته بوك كرواس

واصح کتاب براہان ندلائی گے۔

مَشِيْدُ فِي معدد (اكر) بم جابي -

کے گئوگ ۔ مضاع مجوم بوج جواب شرط بھے مشکل ہم اناردی - ہمنازل کردی ۔ قطکگٹ ۔ خار تعقیب سے کے ہے۔ طَلَّتِ ، افغال نافضہ یں سے ہے ماضی کاصیغہ واحد مُونث

غاكب سي معنى صاد وه بوكيا - أياس فظلت بس وه بوكتى -عَاسَبِ ہے معنی صارَ۔ وہ ہو گیا۔ آیا ہے فظلت بیں وہ ہوئی۔ \_\_\_ اَ عُنَا ِقَهُمْہُ ۔ مضاف مضاف الیہ۔ ان کی گردنیں۔ اَعْنَاق کا دا صدعت وعنق وعنق

ہے۔ عنوی معنی رمیس لوگ۔ لوگوں کی جاعت بھی ہے۔

= لَهَا - ظَلَّتُ كاصلهم إورها ضميروامدمُون غاتب اليَّ كى طف حج اعد ے خاصِعیان خُصُوع عُسے اسم فاعل کا صغہ جمع مذکر ہے۔ الحُصُوع کے معن حُسُون اللہ کے معن حُسُون کے معن حُسُون ایس میں اللہ کا میں میں ایس کے سامنے عامزی اور انکساری ظاہر کرتا مهر يخضَعَ يَخْضُعُ رفتى خُصُوعٌ وَخَضَعٌ وَخُضُعًانٌ عامِزى كرنا ووتن مونا يرفِكند

ہونا۔ نَحا ضِعِانِی۔ عامزی کرنے والے۔ چھکنے والے۔

فَظَلَتُ اعْنَاقُهُمْ لِهَا خِضِعِينَ - ظَلَّتُ فعل ناقص أَعْنَاقُهُ مُرْمضان مضاف اليهل كرخطلَّتُ كارسم كَهَا خَلَتْ كاصله مخضِعِينَ خبر الراغنَاقَ معنى رؤسا لیاجائے نویہ ترکسیب کسی تاویل یانشزیج کی ممتاج نہیں ۔وریہ جرخیضعیتہ کیا ہنے تھی اور ایکے قراش اسطرے بی ہے فظلَّتُ آعُنَا قُدُ مُ لَهَا خَا ضِعَتَهُ مِن سَين اَسَ فَى تادبَل طويل ہے ۔ المانط بو ضيار القرآن حائثير آيت بذا .

میلی صورت میں ترجمہ یوں ہوگا:۔

ہم اگر جا ہیں تو آسمان سے ان برکوئی نشانی نازل کریں بھران کی گر دنیں اس کے آگے بالسکل جھکے آئیں دورسری صورت میں ترجم بوں ہوگا ہم اگرما ہیں تو آسمان سے ان بر کوئی نشانی نازل کریں تھران کے اکابر عاجز ددر ماندہ ہو کر اس کے سامنے تھا۔ حصک جانیں ۔

۲۷: ه = مَا يَاْ وَيُهِمْ مِي مَا نافِهِ سِ يَاْ قِيْ مَصَالِعُ وَالْمَرَوَابِ إِنْيَانُ مَصَدربابِ ضرب) هِمْ ضَيْمِفُعُول جَع مَذَرَ فَاتِ وَوَانَ كَ بِاسَ آتَى سِيا اَجَائِكَ! مَا يَا وَنْهُ لِهُ مُ سَبِّلَ آتَى ان كَ يَاسِ !

ب مین ذکور میں من زائدہ ہے محض تاکید کے اور نفی کو زور دار بنا نے کے لئے لایا گیا ہے یا پر تبعیفیہ ہے لیکن اول الذکر زیا دہ صحیح ہے۔ ذکوای موعظة و تل کیو۔ لینی پندونصیحت

يا تبنيه كى كوئى بات، يا قرآن مجيدكى كوئى ائت -عند مُكْتَى كَنِي - اسم مفول واحد مذكر- إلحاث وافعال مصدر- تازه ، نو بنو ، نى . محل

و محدثة مد نتى جيز جوا مبيم علوم بور محك ت صنت سي ذكر كيركي تازه موعظت، تازه في النه عليه تازه معظت،

معنوصین ماسم فاعل جع مذکر منصوب ماعی اض (افعال) مصدر مندور نه ورات و معنور مندور الفعال) مصدر مندور الله والمدار مندور الله والله الله والله و الله والله و الله والله والله

اور ۲۰ است فَقَالُ كَنَّ لَهُوا مِنْهِ دِيكُر نُواس كَ قَلُ ماض كُوماض قريب كمعنى مين كرديتا اوركبي عقيق كرمين ديتا ك فقَلْ كَنَّ بُوا الخقيق يدوك (بيام مى ادربيام بي دونون كور)

جھلا کے ہیں یا انہوں نے معبلادیا ہے۔ یہاں حق سے انکار کی مختلف صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ ادّلاً - حق سے اعسراض روگر دائی کبھی حق کو جادو کہ کر کجھی اس کو اساطیر الدولین گردان کر

ادر کھی اس کوشعرگو ئی بیان کرے ۔مچمراس اعراض ادر روگردانی کو آگے ٹرھایا۔ ادر کہر دیا کہ یہ سراسر حموط ہے ۔مچمراس پری اکتفار نہ کیا۔ بلکہ خفیتہ کو اعلانًا خلوت میں اور حبوت میں قولاً فعلاً اسکے

استہزار ہیں کوئی دفیقہ اٹھانہ رکھا۔ = فَسَیا ُ مِتَنْ مِنْ مِنْ فِی نِیْ تعقیب کا ہے۔ سکے مضارع کومنتقبل قرسیجے سابھ مخصوص کردیتا

نمعنی اب آبھی، قَریب ۔ عنقریب، یَها ُ تِی فعل صامع واحد مذکر غایب ھیے پی صفول جمع مذکر غائب ۔ نیس وہ عبدان براہ جائیگا۔ نیس وہ عنقریب ان کوآنیگا۔ نیس وہ عبدان کے پاس آجائیگا

اس منیا کہتے ہیں ۔ جس جریں یہ بانیں موجود نہ ہوں اس کو منباً منہیں بولتے کیو تکہ کوئی خرنبا کہ لاکے

کی سختی ہی بنیں حب کک کوہ شائر کذب سے پاک نہو جیےدہ خبر جولطرانی توائر تابت ہو یا جس کواللہ اوراس کے رسول نے بیان کیا ہو۔

آنباً المضاف ہے اور اگلاجلہ مَا کَا اَلْهِ کَیْتُ کَهُوْرُونَ ه مضاف الیہ ہے اسلام کی خریجی کا بنائی کم اسلام کی جب کا ایک کے اسلام کی خریجی کا بد مذال الزایا کرتے تھے۔ آنب کی ایسی فرح آنا ہے جب طرح اعراض و کندیب واستہزاء کی مختلف صور نمین میں اسی طرح آخر کاران کی حقیقت بھی مبرت سی مختلف شکلوں ہی امہیں معلوم ہوگا۔

عما موصولہ ہے معنی السّین ی جس امرکا حس بات کا۔

عما موصولہ ہے معنی السّین ی جس امرکا حس بات کا۔

م و ورب المار المرب الم

ترجربس عنقریب ان کو اس جبز کی حقیقت د مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی حس کا یہ مذاق الا تر رید ہیں۔

، ت المبض کے نزدیک انہاؤ مراد عقوبات ہیں یعنی عنوتیب ان کواس استہزار کی سزامل جائیگی خواہ وہ کئیسک خواہ وہ کئیسک موت کی مسلم انگی موت کی مسلم میں ہو کہ ان کی خواہ ان کی توقعات کی موت کی مسلم میں ہوکہ ان کی خواہ شات و توقعات کے علی الرغم آخر کارحق کا غلبہ۔

اعراص وردگردانی کا ذکر مو رہاہے مہزہ استفہام انکاری کاہے داؤ عبارت مقدہ بعطف کے اعراض وردگردانی کا ذکر مو رہاہے مہزہ استفہام انکاری کاہے داؤ عبارت مقدہ بعطف کے لئے ہے۔ ای اصروا علی الکفنو بالله و تکذیب ماید عو همالی الدیما ن کے ہے۔ ای اصروا علی الکفنو بالله و تکذیب ماید عو همالی الدیما ن کے بنظووا الی عجامب الاس کی وہ اللہ (اور اس کی وصدانیت) سے انکار براور اس کی دعوت الی الایمان کی تکذیب براؤے ہوئے ہیں راتو کیا وہ ) عی تبات ارمن کی طرف د کھنے سے عاری ہیں۔ لکہ یوکو استار من کی طوف سے کیا انہوں نے دین کی طرف نہیں دکھا ؟

ر۲ ،۲۲۹) اکٹر حجوثی حباعثیں بڑی حباعتوں پر غالب آگئیں۔

أيت بناي عِبارت يون بولى كَمْ مِنْ حُلِلْ ذَوْجٍ كُونْ مِا نَبَيْناً فِيهَا اس میں ہم نے عمدہ عمدہ فسم کی بوٹیاں کس کٹرت سے اگا میں۔

= اِنْبَنْنَا ماضى جمع متكلم إنبات (افعال) سے ہمنے الكيا-

= ذَوْجٍ كُولْيْهِ - موصوف وصفت - زُوْجٍ - خاوند - يوى - بوارا - بعانت بعانت قم،قتم- محكر يَيْمِ - عده ، عرت والا - صفت شبه كاصغه واحد- ذوج كريد عمة مل

٢٧: ٨ = ولك عند الله الكاف ك فعل كى طرف سه يا الكائى بوئى عمده بويمول كى طرف ۲۷: ۹ = اِلْعَبِرْنِيرُ - زېردست - غالب ـ گرامي قدر -

٢٦: ١٠ على واؤحرف عطف سے معطوف عليه كانم ما قبل سے اور معطوف و مكام جو آگے آرہی ہے یہ عطف القصہ علی العقبہ کی مثال ہے <sub>۔</sub>

= ان نَادِي - اى دَادُكُو اِدْ نَادِى اوريا دَر حب بِكارا رتير درب فيوش ك یا دَا ذُکُولِقِوَ مِكَ إِنْ نَالِي یا دولا اپنی قوم كوحب بارا ریرے رب نے موسی كور

إند جب - نادى معنى بيارات يامعنى أمكر - رحكم ديا = اکْ یک میرکرم ریر میاتومصدریہ ہے اوراس کا ما بعد بنزلہ مصدر ہے یا بمفترہ

اورمعنی ائٹ سے:کہ

= إست-امركا صبغ واحدمنوكرماضه توار تو بنجى انتيان دضوب سے مانے ك معن میں بھی ستعلِ سے ملاحظ ہور17:۲۱ را میٹیا تم دونوں جاؤ۔

اَنفَوْمَ النظلِمِيْنَ ۔ موصوت وصونت ر ظالم قوم ۔ ظالم لوگ ۔

٢٢: ااس فَيْمَ فِرْ عَنْ مِن مضاف مضاف الدر فرون كى قوم ريد الفَوْم كابدل ب

بااس کا عطف بیان ۔ ظالم لوگ یعیٰ قوم فرعون ۔ یااس کا عطف بیان ۔ ظالم لوگ یعیٰ قوم فرعون ۔ سے الک یکھوں م مزہ استفہامیہ ہے لاکتھوں مضاع منفی جمع مذکر فائب یہ اِنٹی سے حال ہے تقدیر کلام ہے این ایک ایک کھوک اک یکھوں تو ان کے

یاس جاریه کیت بوے کیا یہ لوگ نہیں ڈرتے و فرالنی سے

۲۷: ۲۱ - درب - ای کاربی

رالما مدى، روح المعانى)

\_ الا كَيْطَكَتُ مَنَارَعُمْنَى وَا مِدِمِذَكُرُ عَالَبُ طَلَقَ مَادَّهُ الطَّلَاقُ كَ اصلَّمَعَى كَسَى بَدُّن سے آذاد كرنے كے ہيں جيسے آ خُلَفَ فُتُ الْبَعِيُدُ مِنْ عِظَالِهِ مِي نے اونظ كا بائے بند كول ديا۔ اسى طرح طَلَفَنْ ثُن الْمُذَا تَعَ كا عاور ہے يَعَىٰ بِي نے اپنی عورت كو نكاح كے بند صن سے آزاد كر ديا۔

۔ بیری ۔ ریستان کے معنی جل مرنے کے ہیں جیسے اِنْطَلِقُواْ اِلّی مَاکَثُنَّمُ بِاللّٰهِ اِلّٰہِ مَاکَثُنَّمُ مِ بِدِ تُکَلَّذِ کُوْنَ ہِ (۲۶:۷۷) جس جز کوتم جبلاً یا کرتے تھے اب اس کی طرف عبور بِدُ تُکَلَّذِ کُوْنَ ہِ رِیْنَ کُنْ مِنْ مِیْنَا اِلْمُنْ کُنْ مِنْ مِنْ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

الا يغطلق و وروانى سے نہيں جلى الله مارون مارون سے نہيں جلى الله مارون سے فارسل جبوبل عليه السلام الى هارون واحد له بنتيا وازرنى به واشد دبه عضدى لان فى الاسال الله واحد عليه السلام حصول هذه الاغواض كلها لكن بسط فى سورة القصص عليه السلام حصول هذه الاغواض كلها لكن بسط فى سورة القصص واكت فى همنا بالاصل بعنى ليم برور گار توجرائيل عليه الله مكو باردن كا طون محمل الدرميرى توت بازد كو محمل وائل عليه السلام كو اس كى مدد سے مجھ طاقت بخش ادرميرى توت بازد كو مضوط بنا جرائيل عليه السلام كو اس كى طرف جھي ميں برحله اعتراض مقصود مخس عصورة قصص مصوط بنا جرائيل عليه السلام كو اس كى طرف جھي ميں برحله اعتراض مقصود مخس عمورة قصص

اور ظلہ میں اس کا ہانتفصیل ذکر سے بہاں صرف اصل براکتفا کیا گیا ہے ،
مطلب یہ ہے کہ تو ہارون کے پاس بھی وحی جھیجدے (اور اسے بھی شرکی نبوت کرنے)
۱۲:۲۹ = دَکھے ہُم عَلَی دُونِ ہے۔ اور ان کا میر ے ذمہ ایک بڑم ربھی ، ہے بہال شارہ
ہے ایک قبل کا جو حضرت موسیٰ ہے کہ سے جال بحق ہو گیا تھا۔ (ملاحظ ہو ۲۲:۵۱)
ہے ایک قبل کے لگہ کہا داملہ تعالی نے الیسا ، ہرگز نہیں ربوگا ہم

ے مستم عُون ۔ اسم فاعل جع مذکر مُنتَئِعٌ واحد اِسْتِحاعٌ رافتعال مصدر سننے والے ۔ اس مفدن میں دوسری جگر فرایا لک تخافا اِنتِیٰ معکما اَسْتَمعُ وَاَرَیٰ ۔ سننے والے ۔ اس مفہون میں دوسری جگر فرایا لک تخافا اِنتِیٰ معکما اَسْتَمعُ وَاَرِیٰ ۔ ربید ۲۲:۲۲) درو نہیں میں یقینًا تمہا سے ساتھ ہوں دربات سن رباہوں اور برجین دیکھ رہا ہو

استمع باب انتقال خوب دميان سيسننا- كان ككاكرسننا-

١٧:٢١ \_ فَأْشِيا فِرْتَعَوْنَ مِنْ دونوں فرعون كے پاس جاؤ اِئْتِيَا تم دونوں جاؤ رتم دونوں ببنبو امرکا صیغه تثنیه مذکرها فر د طاحظهو ۱۰۶۲۷ امتیان مصدر – بے ۲۷: ۱۷ = آئے - مُعنترہ بے کدارسال میں قول کا مفہوم با یاجا تا ہے یا اکن مصدریہ بھی ہوگئا یعی ہم اللہ کی طوف سے بی اسرائیل کو لے جانے کے لئے بھیے سے ہیں ١٧: ١٨ = اكمهُ مُحرِّتِكِ - بهزه استفهاميه كمُر مُحرَّتِ مضامع مجزوم نفي حجد ملم جع متكلم لن ضمير مفعول واحدُمذكر حاحز - كيا بهم نه تجھے بالانہيں تھا-ے فیننا۔ نینے ہاں۔ ہاسے لینے پاس ای فی منازلنا ہا سے گھوں ہی ۔ د ولائنگا میغرصینت سے ولاک تاسے نوزائیدہ بچہ = مسِنانی مسنّة می جمع ہے سال رس. مجازًا فحطوالے سالوں کو بی سنین کہتے ہیں . جير وَلَقَكُ ٱخَذُ مَا الْ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ - (٥: ١٣٠) اور بم ن بكرُ ليا فرعونيوں كو قحطواك سالورس لين قط ساليس-٢٦- 19 = فَعُلَدَكَ مَ فَعُلَدُ مَ مَعِنِ فعل فَعَلَ سِيم معدر سِهِ وفعُل وفَعُلَدُ الكِكم مولة - مفاف سِ ك ضمير واحد مذكر ماهر مضاف اليه - يترا الك كام، تيرا الك فعل فَعَلْتَ فِعُلْتَكَ الْبَيِّ فَعَلْتَ كِينِ تِرَاكِ فِعلَ مِي سِيرِ تُونَ كِياتِنَا وَلِي الْكِ اوم حرکت بھی کی تقی (اشارہ سے قبطی کے قبل کی طرف) امرُ الْفُدُ (٢٠) به) تاكه مجهة زمائے كمين شكركرتا بوك يا كُفران نعمت كرتا بوك -٢٠: ٢٠ فَعِكُمُ اللَّهِ عَالَمُ مِن هَا صَهِ والعدموَن عَامِ اسْ فَعَلَ (فَعُلَدُ كَا طُون سِع جو أيت ما قبل ميل مذكورسي -= اِنْدَارِ تِبِ ، اس وقت ۔ \_ الصَّالِّ بْنَ - لفظ الصلال كاطلاق مِندرج ذيل معانى بربوتاب، را، حقیقت الامرے ناوا قفی حب کوئی شخص کسی نے کی حقیقت سے نا واقف ہو تو عرب كَتِينِ ضِلَّ عَنْهُ اسمَعَىٰ بِهِ. قَالَ عِلْمُهَاعِنُ لَى كِنَ فِي كِتَابِ لَا لَيْظِلُّ ی تی و کا یکنسلی - (۲۰: ۵۲) فرمایا اس کا علم میرے رت سے پاس سے جو کتائب میں بڑوم) ہے میرارب ذکسی جیزسے لاعلم ہے اور نہ مجولتا ہے۔ رہ، طراق حق سے مجلک رباطل کی طرف جانا جسے عَلَیْوالْمَعْضُونِ عَلَیْمُ وَلَا الضَّالِّلِیٰنَ ہُ

رسورة فالخي نه (رانسته)ن لوگول كاجن برعضب آيا بواورندان كاجو راه حق مع مجك كي ہوں وصدٰاالصٰلال فی الب ین۔

آپ کو ہدایت بخشی ر و اَنَا مِنَ المضَّالِیْنَ مِن واوُ حالیہ ہے جب کمیں لاعلمی کی مالت ہیں تھا۔ ۲۱:۲۲ حِ فَفَوْرُتُ مِنْ کُمُدُ. ماضی وامد مکلم فَتَّ لِفَنِرُّ فِرَوارًا فَ تعقیب کاہے البس میں معاگ نکلاتم سے۔

ے كماً حب ، جس وقت - يہاں رون شرط بھى ہوسكتا ہے اور اسم ظرف بھى۔ = وهَبَ لِيْ- ماضى واصر مَذَكِرُنائب وهَبَ يَكَابُ (فتح) و هَبُ وَ هِبُ ةَ مُصدر

اس نے بخشش کی ۔ اس نے بخشا۔

= كُكُماء عبم وحكت انبوت الويرمفعول منصوب سے .

٢٢:٢٧ = تَهُنُّهَا مِنَ يَمُنَّ مَنَّ الرنص سوسيغواصد مذكر ما صرب على کے صلہ کے ساتھ اس کے معنی ہیں کسی کو کوئی احسان جتلانا۔

ها ضمر واصرمونث غائب نعمة كى طرف راجع سے ـ

= اَنُ مِعِنى لِاَنَّا ہِ اِی اِنعاصادت نعمة علی لان عبدت بنی اسوائيل نونم تفعل ذلك لكف لنى أحسُرلى ولم ملقوتى في اليُجِّر میہ جواحسان تم مجھے جتلاتے ہو میرسب اس امرے ہیں کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنار کھاست اگر تو اسیا نرکرتا تومیرے اہل خان میری کفالت نود کرتے اور مجھے دریا میں نرد التے مطلب يربدكريج تومجرراحسان حبلاد باسد يرسب بوجرمتها كدبني امرائيل كوغلامى كى معنت بدمنوں میں حکرنے ادران پرمظالم فرمانے کے سے اگر تو اسرائیل کے معصوم بچوں وقتل کرنے کا سفا کانہ قانون نا فذرنہ کرتا تومیری مال مجھے دریا بس مجدوں طوالتی اور مجھے تبرے گھرمی برورش پانے کی خرورت کہاں آتی اور تعیر نیرے اس نرعم خود احسان کا کیا موقع تھا۔

فَا يُكِلُّهُ ، بَيْهِلِي آيت مِن ففررت منكم اور سمّا خفتكم ين جمع مذكر حاضر

کا صیغه استعال ہواہے کیو کہ فرار اور خوت صرف فرعون اہی سے نہتھا بلکاس سے اوراس كر رداروں سے مفاحس كے متعلق خرفينے والے نے بتايا مظا قَالَ يُكُوسلى إِنَّ الْهُسَكَدُرُ

يَأْتُورُونَ بِكَ لِيكُولُوكَ (٢٠: ٢٠) اس في تاياك موسى سردار لوك ساز سن كم ہیں *پ کے بائے میں کہ آپ کوقتل کرڈ الیں۔ اتیت ۲۲ میں* تکمُنْھَا اور عَبَدُ تَ کاعمل فرقو

ك ذات سع خص ب اس ك يهال واحدمذكر ما فركا صيغرا ستعال كا كياب-

٢٢:٢٧ ﴾ مُوْ قِبِنِ بْنَ - اسم فاعل جع مذكر - يقين كرنے والے - ايمان لا ينولے إيفائ مصدر رباب انعال اكِلُقَانَ يُوْ قِلْ يَقِين كُرنا ـ يَقَنْ مَادّه -

۲۷: ۲۵ = حَوْلَهُ مضاف مضاف لير اس كردراس كاس ياس اكْحَوْلُ دما نعرے اصل معنی کسی جیز سے متغیر ہونے اور دوسری چیزوں سے الگ ہونے کے ہیں۔ حال الشُّيُّ مُ يَكُولُ مُورُولً كُن سَن كامتغربوجانا إدرانفصال كاعتبارسِ حَالَ بَكَيْنِي فَ

بكينك بعنى ميرے اور نبرے درمبان فلال جبز مائل ہوگئ ۔ تغیر کے معنی میں اور حکر قرآن مجید میں سے لاَ يَبُغُونَ عَنْهَا حِوَلاً (١١٠ ١١٨) اوروبان سے مكان برلنا نهايس كے - يبال حولاً ك

معنی تول بین مجرنے کے ہیں۔

حَوْلُ النَّهِي مِي حول سے مراد كسى ننے كى وہ جانب جس كى طرف اسے بيم نامكن ہو قرات مجيديي ہے الددين يحملون العرش ومن حوليه (۴۰:۵) جوفر شتے كر

عن كو الخائم بوتے ہيں اور جو رفرشتے) اس كے كرداكرد ہيں-= آلاً تستَمِعُون ، مِن السِتَفَهَام لاَ تستمعون مضاع منف جع مذر ما منهي سُن رہے۔ تم نہیں سنتے الد تشتِر عُون ، کیاتم سن نہیں ہے۔ کیا تم لوگ کچھ سنتے ہو

بعنی میں تورب العالمین کی حقیقت بوجھ رہا ہوں اور یہ اس کے افعال کا ذکر کرر ماہے۔ ۲۲:۲۷ قال دای قال فرغون -

\_\_\_\_ در سکو لکوری می منمر کور جمع مذکر ما ضر- فرعون کے اردگرد بیٹھے ہوئے سر داروں کی

طرف راجع ہے۔ ۲۹:۲۶ کے گنگ ۔ لام تاکید کاسے آجھ کئ مضارع بانون تقیار صیغے واحد م

ك ضيرمفعول واحد مذكر حاخر- توبي خرور بالفرور تهيں بنادوں گا-= المَسْيَجُونِ اَيْنَ ـ اسم فعول جع مذكر وقيدى المستجون واحد سَجَنَ بَسُجُبُ دنم سَجُنِ سَے ـ

ر ۲۰:۲۷ = اَوكُوْجِنُتُكُ بِنَهُى مَّبِيْنِ مِن واَوْ ماليه بداوراس بربمزه استفهاميه داخل كيا گياب الله عنهاميه داخل كيا گياب اي افغه ل ذلك ولوجنتك بشئ مبين - كيا توجر بهي (مير ساخ) ايساكر سائل كاريني قيد كرك كار حب كي تيرب سائل الكي كلي بوئي جيز (يعني معزه) بين كرون الساكر سائل كار بيني قيد كرك كار حب كي تيرب سائل الكي كلي بوئي جيز (يعني معزه) بين كرون

۲۷: ۲۷ = ننوع ر مامنی واحد مذکر خاتب ننوع مصدر رباب فتی اس نے باہر شکالا۔ - بَیْضَاء بَیکاض سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ سُسفید ۔

ر بنجا تا و رئجاءَة مساري رنان في مجرد سے سكجا يؤ مجودا دباب نفر بعن اميد ركھنا، اميد كرنا خوف كرنا۔ ه ضمير مفعول واحد مذكر غائب أ زجيدة تواس كو دھيل ہے۔ اس ضمير كا مرجع - د مدر مدر عدید

= اِبْعَثُ امروامد منذكر ماخر تو بجیج، توروان كر، بَعَثَ يَبْعُثُ دَفْتَح ) بَعْثُ سے حسل کے معنی كمی چیز كوا على كھڑا كرنے اور روانه كرنا اوراعل اللہ كم معنی كمی چیز كوا على كھڑا كرنے اور روانه كرنا اوراعل اللہ كھڑا كرنے ہر دومعنی ہیں آیا ہے مثلاً فِبْعَثُ اللّٰهِ عَثْراً بَا (۵: ۱۲) اس براللہ تعالیٰ نے الكہ كو تب كو محدا۔ اور كَهُ مَمُ الْكُتُ حَدَّا اللهِ اللهِ الرحب روز من زندہ كركے الحاما ما

اكب كوت كونجيجار آوركيوم أبعت حيًا (٣٣١١٩) اورسس روزي زنده كرك اطايا حباق كاء

ے اَکْمَدَا بُنِ مِ مَکِ مُنَاتُهُ کی جمع یشهر بستیاں در ایکے کرنے والے حَشْرُ سے اسم فاعل کا صیغہ جمع مذکر، ہرکا کے ا

المنان المن المرام مناسع مجزوم جمع مذكر فائب لك ضمير مفعول واحد مذكر ما فتر و لا بني تير المادون كوت مرون يم بميج تاكد و لا بني تير كارون كوت مرون يم بميج تاكد و لا بني تير كارون كوت مرون من جميج تاكد و كارون تير كارون كوت مناسع و المرام و المرا

ے سَتُحَا یَرَ فَغَالَ کے وزن پر مبالغہ کا صیغہے یعنی بڑا جا دوگر ، موصوف عَلِیہ پر اہر صفت سَتُحَا دِعَلِہُ مِ ماہرفن جا دوگر۔

٣٨:٢٦ = السَّحَرَةُ أُر ساعِرُ كى جمع مر جا دوكر-

عدد بدئيقات مبقات ظن زمان وقت مقرد المتعارة جائم مقرده ياوه جسكه حسل كرمفان اليه و چسكه حسل كا وقت ديا گيا بود مفنان اليه و بياني معنى دن كمقره وقت يا مقرده مجال مجمع بون كا وقت ديا گيا عادس ما در ول كو اكتا كرايا گيار

ے مسک انستیم مُجْتَمِعُون ، مجتمعون اسم فاعل جمع مذکر بالانتعال جمع برکر بالانتعال جمع بوئے مذکر بالانتعال جمع بوئے دیاں در مفیقت استفہام مراد نہیں بکہ مجازًا اِن کو ملیری کرنے پر اکسانے کے لئے ہے۔

٢٦، ٨٠ - لَعَلَنا كَنْتَبِعُ السَّحَوَلَةَ - داكر بهات جادد كر غالب سهديين يدمقا باجيت

گھتے تو مشاید ہم جا دوگروں کی راہ برہی رہ جائیں (اور موسیٰ کے دین سے بہے جائیں) ۲۲:۲۷ سے مُسُلُقُوٰنَ ۔ اسم فاعل جمع مذکر۔ اِلْقَائِرُ مصدر رباب افعال) اصل میں ملقیق من فرمیں نامین نامین

عاد ولك ولك الميش كرف والد. مناف اليه حَبْلُ واحد ان كى رسيال عند ان كى رسيال

= عِصِيرَ مُنْ مِناف مِناف اليه ان كى لا ميان ران كے عصار عَصِي عصا كَيْ مَعْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ ا

ے بِعِنْ تَنْدِ بَاءَقَم کے لئے ہے فرعون کے اقبال کی قیم۔ ۲۷: ۲۵ کے فرا دَرِا فاء تعقیب کے لئے ہے اور ا ذا حرف فجائیہ ہے دلیس جیسے ہی اس

مصاکوڈالا وہ ازدہاً بن گیااور ان کی سحر با نیاں جس*ئے کرنے لگا*۔ - بیار میں اور ان کی سحر با نیاں جس*ئے کرنے لگا*۔

هِی ای عَصَای 
 تُلُقَفُ معنارع واحد تونت غائب کُفٹ مصدر (باب مع ) جس کے معنی کسی جن کے معنی کسی جن کے معنی کسی جن کے میں اور جب انارینے کے ہیں ۔ نواہ منہ سے نسکلنے کی صورت ہیں ہو

ا ماتھ سے بے لینے کی شکل میں -

## ومال البوی 19 ومال البوی 19 ومال البوی 19 میں میں ہمال کیا ہے۔

= مكا - موصوله سه!

\_ يَأْفِكُونَ مِناعِ جَع مذكر غائب إفْكُ رباب صب مصدر جس كووه جو فطور پر بنا رہے تھے ۔ جس کوفریسے انہوں نے بنارکھا تھا۔

۲۲:۲۷ = فَا لَقِي السَّحَرَيُّ سَجِدِ بِنَيْ مِ سُوجِادُ دُرُسُوره مِن كُر بَرِك مِهال صيف فعا مي السَّحَر اللهُ مَا السَّحَر اللهُ ال فعل مجول لایا گیاہے۔ اس کی دوصور تیں بہی س

را، جب جاددگروں نے حضرت موسی کے با تفوں مدمعین و دیکھا توان کے لیے کوئی جارہ کا رہی

ندر ہا موات سریم فم کر لینے کے اور وہ سجدہ کے لئے مجور ہوگئے۔ دیں معجبزہ کو دیکھ کر حب حقیقت ان برعیاں ہو گئی اور ان کے دلوں برسے جہالت وصلالت

مردے مبط محے تو و فور شوق سے وہ حبٹ سجدہ میں گر راے۔ ان کی اندی کی کیفیات کی شدت سے اظہارے لئے فعل مجول لایا گیاہے اس کی مثال سورہ ھودیس ہے وَجَاء کَل قَوْمَهُ

يُعْزَعُونَ الكَيْدِ (١١: ٨١) اوراس كم ياس اس كى قوم كوك كمج يل آئ -٢٧: وم = قبكل ميهان بينية كمعنى مين منبي بكد بدون يابغير كمعنى بن استعال مواس

- الذَنَ سَكُمُ الذَنَ وإحد منكم مضاح فصب وجران بعد إذُن مصدر- رباب من

اذِينَ يَأْذَنُ إِذْنُ سِل عَم دِينا مِنادِت دينا عَبَكُلَ أَنْ الذَّنَ لَكُمُ الغِراس كَ كُه ئیں تنہیں اجازیت دو*ں ۔* 

ے اِنکہ میں ضمروا مدمذکر فائب حضرت موسی ع کی طون داجع ہے۔ اِنکہ لگب بڑو کے م اللَّذِي عَلَّمَت كُمُ السِّي حَوَّد دراصل وبى تمهارا براب جس في متبي جا دوكهاياب-= فَلَسَوْنَ لَعُلَمُونَ - مِينَ تعقيب كاب لام تأكيد كے لئے أياب عبارت يون فيلإنسنته سوف تعلمون وبال مكافعيلتم موتم جلدى بى لبنے كئے كى منزا

-لَا قَطِعَتَ لام تاكيدكا وتَطَعِّعَتَ مضارع تاكيد بانون تقيله صيغه واحد مسكلم -تَقَطِيعُ وتفعيل ، مصدر مي ضرور كائول كار قطع ماده

ے آمرِنُ خبِلاَ بِن منالف طرفوں سے بعنی دایاں بازواور بایاں یا وَل یا بایاں ہاتھ

الرراي بارع المستحد لام تاكيدكا أُصَلِّبَ مَنارع بانون تُقت له واحد منكم \_

تُصْلِيْتُ تَغَعِيلًا سے ميں تم كو خرور سولى يرحرُ صادوں كار م محمد ضمر مفعول جمع مذكر جاخر-

٧١: ٥٠ = ضَيْلًا ورد فرر - مفرت رضاديضير كالمسدر سي جس كمعنى نقصان كرفياور

مزرينا في في مردينيا . - مُنْقَلِبُونَ يَ اسم فاعل جمع مذكر مُنْتَقلِبُ واحد إنْقِلدَبُ مصدر قَلْبُ ماده .

و من واله و العالم مان واله

۱:۲۷ = نَظْمَعُ مَضَارِع جَعِ مَسَكُم رِباب سمع ، طَمْعُ مَصدر بم اميد رَتْهِي . = انْ كُنَّ مِنْ يهال بعن لِلاَتْ سِدِ مِي يُوند اس لِدَك .

٥٢:٢٧ = استور فعل امر واحد مذكر صافر - تورات كور كرمل. اس واعرافعال من محمعنی رات کوے کر ملنے اور رات کوسفر کرنے کے ہیں۔ سکومی

مادہ سوی کیسوی رصرب بھی اہی معنوں میں شعل ہے۔ باب افعال سے سے مُسجعات النَّذِي آسُوي لِعبَيْدِ لا ليكلاً (١٠:١) باك ذات سے وہ جو لين بدے کو راتوں رات سے گیا۔

اکسو بعیکادی ممراتوں رات میرے ندوں کو دیمان سے سے جاؤ۔ جس کا بیجھا کیا جائے۔

٣:٢١ ه = أَلْمُكَ أَرِّنِ خَشِرِيْنَ - ملاحظ بوايّت ٢٧- مذكوره بالا

٢٢: ٧ ٥ - يكشِوْ ذِستة عِي خَلُولِي سي جاعِت جولوگوں سے الگ ہوگئ ہو۔ اس كی مح شُوادِ مُرًا شُواَدِيمُ بِ لام تاكيد كلب تُوبُ شُوادِ مر كم عاوره س ما فود ب

عن محمعنی معظے برانے جیمطوں سے ہیں۔ = قَلِيْكُونَ عَلِيْكِ كَى جَعَ مَ ضُورِت كم مِ شَرُودِمَة مَ كَى صفت سد

وع: رہ ۵ = لَغَا لِيظُونَ مِين لام تاكيدكا سے مَا يُظُونَ و اسم فاعل جمع مذكر

غَالِيْظُ واحد غَيْنِظُ ما دّه - الْغَيْظُ كَمِعنى سخت عَصِّه كَ مِن م

الْغَالِطُ غَمِه دلان والاستفسب بيداكران والاستغيظ انتائي غضب كوكت بير إنْ الله النَّا لَغُنَّا لَيْظُونَ - انهون ن يم كوببت عفه ولايا سِد. ۵۶:۲۷ هے حلی دُوُن - اسم فاعل کا صیغہ جمع مذکر کا ذِرُ کی جمع ہے۔ معنی ڈرے دائے کی جمع ہے۔ معنی ڈرنے والے۔ مسلم متاط کرسنے والے۔

الحدة د باب سمع كاصل معنى خوف زده كرنے والى جيزسے دور كينے كے ہيں

مثلاً يَعُذَرُ الْأَخِوَةَ (٩:٣٩) وه آفرت سے درتا ہے:

وَ إِنَّا لَكَبَمِيْعُ حَلْنِ وُوْنَ ، مِن واؤماليه بريكن بم سب كرسب (ان كرنتر من) متاط بين راور ان كے سرك درسے مسلح اور چاك و بوبند بين ہ

٢٧: >٥ = فَاَ خُرَجْنَاهُ مُرُ مِّنْ جَنْتُ جَنْتُ وَعُيُونِي مِنْ اللهِ مَا اللهِ اللهِ المِركيا المَعْنِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي

به تون اور به سول سے ۔ ۲۷: ۸ ه = دَکُنُوْزِدَ مَفَامِ کَوِیْهِ اور خسزانوں اور عمدہ سکانوں سے ۔ ۲۷: ۹ ه = کن لِگ - مبتدا محذوف کی خرب ای الا موکن لك بات یوں ہوئی میں ا۔ یوں ہی ہوا۔

= آؤر تنظم بنی استواسی کی میں ها ضمیم فعول واحد مؤنث فائے باغوں ، حجثموں نظائرے باغوں ، حجثموں نظانوں ، عمده مكانوں كى طرف راجع ہے۔ بنى اسرائيل مفعول ثانى مرے بنى اسرائيل مفعول ثانى مرے بنى اسرائيل كو ان كا ماكك بناديا ۔

۱۰:۲۷ = فَا نُنْبِعَ فَهُ مُ مَا مَنْ جَعَ مذكر غائب هُدُ ضم مِفعول جَعَ مذكر غائب حبل الم مرجع بني الرائيل سند - وه ان كم تعاقب مي گئے - وه ان كم تعاقب مي گئے - وه ان كم يتعجب كئے -

مِنْ وَيْنَ مِ اسْمِ فَاعَلَ جَعَ مَذَكُمُ الشُّولَّ مُصدر باب انعال اشراق كوقت من مُنْ وَيْنَ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّالِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن ا

حب سورج طَلوع ہوتوعرب کتے ہیں شوقت الشمس اور حب اس کی روشنی مجیل جائے تو کہتے ہیں اَشُوقتِ الشمسی ۔ اس کے مُشرُوفِیْنَ کامطلب یہ ہوا

بین بات و میلی اوراس کی روشنی سرطرف بھیل گئ توفرعون کاکٹ کر تعاقب میں تھلا۔ کہ حب سورج جو حدایا اور اس کی روشنی سرطرف بھیل گئ توفرعون کا کشتے رو ذلیل د کمین اوراکیب فٹ: ِ اتیت میں ہوتا 4 می فرعون کا اعلان سے کہ یہ لوگ حقیرو ذلیل د کمین اوراکیب

می عبر لوگ بین لین اپنی سرکشی اور شرکبندی سے انہوں نے ہم کو سخت عصد لایا ہے داگر میں بیارا کو بین راوران کو ان کی دار کی

سرکٹی اور گتاخی کا مزہ حکھا کے رہیںگے ہ

آیات ، و تا ۵۹ عبارت جلمعترضہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے سرواروں کے دل میں بنی اسرائیل کے خلاف حدسے زیادہ انتقام کا جذر بیدا کردیا کہ عام فوج کو تھیجنگ

بجائے ووفر عون بجد امرار و وزراء سشکر جرار کے ساتھ لینے با غات و جیسے ، خزلنے و عارتین خالی کرے تعاقب میں جیل نکلا اور یہ با غات و جیسے و محلات بنی اسرائیل کا معتدرین گئے۔
یہاں اُوئی قُدُنھا میں ھا صنمیر مطلق با غوں و شیوں وغیرہ کی طرف راجع ہے اور اس مراد خاص معرک با غات و جیسے دغیرہ منہیں جوامرار سلطنت خالی کرکے بنی اسرائیل سے تعاقب میں مراد خاص معرف با برکت زمین کی طرف جہال لیے ملکے تھے۔ ایت و میں ان با غات و غیرہ کا اشارہ فلسطین کی با برکت زمین کی طرف جہال لیے باغات و شیوں کی فرادانی منتی بھی ہوسکتا ہے۔

اتت منبزد سے سلسلہ کلام تھر شروع ہو تاہے۔

۲۱: ۲۱ = تَوَاّعَ ما منی واحد مذکر غائب وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے گئے۔ میں اوسی د تفاعل سے حس کے معنی باہم ایک دوسرے کے اس طرح مقابل ہونے کے ہیں کریداس کو دیکھ سکے اورد ہاس کو۔

= الجَمْعُنِ - جَمْعُ كَا تَتْنَهِ وَكُرُوه، دو فوجي، دو جباعتين -

ب و نوں گرد ہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کے مرد سکٹی کریں ان کا کما مرد کرکٹی کی اسم مفعول جمع مذکر ہے۔ کہ کر گئے واجا

\_ كَمُدُدَكُوْنَ . لام تاكيدًا مُدُرًا كُوْنَ المَمْ مَعُول جَعْ مَذَكِر مُدُرَّاكُ واحد إِذْنَ النَّ إِنْعَالِ بِيم بَحِرْبِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ ا

۲۷: ۲۲ ڪَلَآ برگزيني-

وہی رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی بھاڑ نکالتا ہے۔ سے فیوڈق اسم فعل مجموعیں سے کا کے رانگ کیا ہوا ایک مکڑا۔

ے فروں اسم فعل جموع میں سے کات رائک تیا ہوا ایک م الطّور ر ملبند بہاڑ۔

النَّ كُفْكَةُ كُمْ مِعنى قرب اورمر بتدكے ہيں۔ منازل شب لينى رات كے حصول كوبى ذُكُلُفُ كَمَا جاتا ہے جیسے و ذُكُفًا مِیْنَ اللَّيْلِ (١١:١١٨) اوررات كے كچر حصول میں۔ سے فُنگہ وہاں ۔ اس جگہ اسم اشارہ ہے ۔

وَالْدُلْفُنَا لَكُمْ الْلِحَوِيْنَ راورہم نے دوسروں کو بھی (دوسرے گروہ

لعنی کشکرفرغون کو بھی ) دہاں مینجا دیا <sub>ہ</sub>ے

م نے بچات دی۔ نجو مادّہ ۔

سے بنیا۔ عبد وصد مصابع الفار عطف کا سے ذظ کی ظلّ ایکو کے سے مضابع جع جمع محلم کا صیفہ ہے افعال ناقصہ یں سے ہے ظل اگرج دن کے فعل کے ساتھ مخصوص جع جمع کہ ات کا استعال فعل سنیں سے ہے ظل اگرج دن کے فعل کے ساتھ مخصوص جیسے کہ ہات کا استعال فعل سنیں کے لئے ہوتا ہے لئین تو بیع استعال سے بمبنی صائر مستعل ہے لندا فنظل کہ کھا عکونی کا ترجم ہم دن کو ان بتوں کی ہو جا ہیں گئے ہے ہیں کی بجائے در ہم ان بتوں کی ہو جا برجے رہتے ہیں یا قائم کہ ہے ہو ۔ محکف اعتکاف کرنے والے ۔ اوگرد جع ہو نے دلے ۔ محادر جس کے معنی ہیں تعظم کے اوگرد جع ہو نے دلے ۔ محادر جس کے معنی ہیں تعظم کے طور پر کسی جبری طون متوجہ ہونا اور اس کو لازم برط لینا۔ عکوف فی المسجل کے معنی ہیں عبادت کی نیت سے لینے آپ کو مسجد میں روکے رکھنا ۔

عبادت ی بیت سے نبید آب تو صحید یک روحے رہا ۔ ۲۲:۲۷ ہے تک عنی ۔ رُعاء شسے مفارع کا صغیر جمع مذکر ما نرسے تم بکارتے ہو

یا بیاروگے۔

ی پر روسے ۔ ۲۶: ۲۷ = یَضُون - ضَرِّ سے مضارع جمع مذکر حاضر دباب نفر، وہ نقصان بہنجاتے ہیں ۔

المبي الله عنه عَالُوُ إِبَلُ وَجَهِدُ نَا .... الله اى قالوا لايسمعون وَلاينفعن

ولا یضوون وانماوجد نا ابا منایفعلون که لك انهوں نے کہا کہ یہ بہت نہ سنتے ہیں نہیں کوئی نفع ونقصان پہنچا تے ہیں ہم نے تو لینے آباء واحبداد کو الساکرتے بایا ہہ ۱۲۹: ۵۶ = افکراً میٹ نفٹ استفہامیہ توبع کے لئے ہے۔ کیا تم نے کبھی را تحسیس کھول کر کہ دیکیا بھی د جن کی تم اور تنہا ہے کہ لئے بہت دا دا بہتش کرتے رہے ہوں کہ جمع ہے افکہ م افعال تفضیل کا صیغہ واصد مذکر ہے۔ فکہ م سے جس کے معنی آگے ہوئے اور سبقت کرنے کے ہیں۔ بینی تم سے انگے اور سبقت کرنے کے ہیں۔ بینی تم سے انگے اور بیلے لوگ۔

ے فَا نَهُ مُءَ عَدُو كُلِي مِ بِهِ شك يرمير وشمن ہيں كيونك اگر بس ان كى عباد من كرا اللہ ان كى عباد من كرا ہوں ان كى عباد من كرا ہوں تو اور ان كى برستش مجھ عذاب عظيم ميں مبتلا كردے گا۔

یا یہ ور کے دشمن ہایں وجہیں کراس دنیا میں ان کی برستش گمراہی اور شرک کے دروازے کھول رہی ہے۔ دروازے کھول رہی ہے جو انجام کار تباہی اور بربادی کا باعث بنے گی۔

وقيل هومن المقلوب الموادفانى عدولهدرياية تركيب مقاوب مع اورماد اس سے يه سے كميں ان كا دشمن بوك -

عَدُ وَ انْهُمْ كَى خِربِ قاعده كے كاظسے يہ جعراعداء) جا ہے سكن عدد كى كاظسے يہ جعراعداء) جا ہے سكن عدد كا كاف كا بعظ حيد اُن كَا كُور واحدادر جمع دونوں كے لئے آتا ہے جيسااورجگ قران مجيدي آيا ہے اِن كَا لَكُمْ عَدُ وَ مُبایِنَ (٢: ١٦٨) وہ تمبارا كھلا ہوا دسمن ہے اور وَهُ لَهُ لَكُمْ عَدُ وَ لَا اِللهِ وَ مَهَا لِكَ وَمُن بِي اور وَهُ لَهُ اَللهِ وَهُ مَهَا لِكَ دَسَمَن بِي وَ اَللهِ وَهُ مَهَا لِكَ دَسَمَن بِي وَ اِللهِ اِللهِ وَهُ مَهَا لِكَ دَسَمَن بِي وَ عَمَا اِللهِ وَهُ مَهَا لِكَ دَسَمَ اِللهِ وَهُ مَهَا لَكَ دَسَمَ اِللهِ وَهُ مَهَا لَكَ دَسَمَ اللهِ وَهُ مَهَا لَكَ دَسَمَ اللهِ وَهُ مَهَا لَكُ دَسَمَ اللهِ وَهُ مَهَا لَكُ دَسَمَ اللهِ وَهُ مَهَا لَكُ دَسَمَ اللهِ وَهُ مَهَا لَكَ دَسَمَ اللهِ وَهُ مَهَا لَكُ دَسَمَ اللهِ وَهُ مَهَا لَكُ دَسَمَ اللهُ وَهُ مَهَا لَكُ دَسَمَ اللهِ وَهُ مَهَا لَكُ دَسَمَ اللهِ وَهُ مَهَا لَكُ دَسَمَ اللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالل

اِلْمَهُ مَ بَى ضَمِر هُ مَ بَعْ مَدَرُنَابُ كَامِح مَا ہِ (مَاكُنُ ثُمْ لَعَبُ وُنَ)

اِلْمَهُ مَ بَى ضَمِر هُ مَ بَعْ مَدَرُنَابُ كَامِح مَا ہِ (مَاكُنُ ثُمْ لَعَبُ وُنَ)

اِلْمُ اَلِهُ مَ الْعُلْمَ الْعُلْمَ مَ اللّهُ حَرِفُ اسْتَنْاء ہِ وَتِ العالمين مُستَنْا اور

اِلْمُ اَلَٰمُ مَا اللّهُ مَعْ مَذَكُمُ فَاسُ مُستَنْا مَنْ مَعْ مَدَرُ فَاسُ مُستَنْا مَنْ مَعْ مَرْدُ فَاسُ مُستَنْا مَنْ مَعْ مَرْدُ فَاسُ مُستَنْا مَنْ مَعْ مَرْدُ فَاسُ مِ مَا اللّهُ مِنْ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَعْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّ

٢٧: ٨٧ = اكتَّانِي في اسم موصول – ميتدار

= خَلَقَبَىٰ مَ مَا صَى واحد مذكر فائب نون وقايه ى سمير مفعول واحد متعلم صفت سے الَّذِي كَى فَدُو مبتدا تانى - يَهُ فِي نِبِ مضارع واحد مذكر فائب مَى ضمير واحد متعلم

محددوف، خبر۔

عدون ، مبر مسلم من وه محصے کھلاتا ہے کیئقین منارع وا مدمدکر غائب سکفی مصدر رباب ضرب ، نون وقایہ ی ضمیم مفعول وا مدمتکلم محذوت وه محصے بلا تلہد و مصدر رباب ضرب نون وقایہ ی صفارع واحد مذکر غائب مشقاء مصدر نون وقایہ ی محذوت ضمیم فعول و احدمتکلم وه مجھے شفاء و تیاہے ۔

۲۷؛ آم = يُمِينُتُنِي مضارع واحد مذكر غاسب ن وقايرى ضمير مفعول واحد منكلم- اما تكة هر افعال سے مصدر - ده بمجھ موت دينا ہے .

ے کیے بیٹن ۔ مضامع واحد مذکر نائب اِنحیاءً افغال نون دتایہ ی متکلم ضیر فعول ، وہ مجھے زندہ کرتا ہے یا کرے گا ،

وروز کرم سے اَظُمَعُ مضارع واور تکلم طَمْحُ مصدر باب مع میں تو قع رکھناہوں - الطمع کے معنی بین نفس انسانی کا کسی جز کی طرف نوا بہش کے ساتھ میلان

میں حمد و تناء کے بعد آیات سرم تا ٤٨ میں اس رب العالمین کے حضور مزیر انعام و اکرام کے لئے دگا ہے۔ دگھاہے۔

۲۶: ۸۳: ۲۳ میں ویت میارتبی کا مخفف ہے لے میرے رب و میں کا مخفف ہے کے میرے رب و میں کا مخفف ہے کا میرے رب و میں کا تو مطاکرہ کا میں کا تو میں کا ت

حَکُمًا حَکْمَ حَکْم کُونا حَکْمَ نَیْ کُدُد کُد کُد کامعدد ہے کسی جزیے منعلق فیصلہ کرنے کا نام حکم ہے تین بہاں مراد عسلم وعمل کا کمال ہے ای کھالا کی العدد والعمل (ظہری)

 آکیے قَنْمی اکیے تی الکھا تی کہ دافعال ، سے امر کا صیغہ واصد مذکر حاضر ہے نون وقایہ ہی ضیر مفعول واحد مشکلم۔ تو مجھے ملا ہے ۔ تو مجھے نتال کرئے ۔

٢٧:٢٧ حيدً لِسَانَ صِدُقِ - لِسَانَ اسم مغرد منصوب - منان - صِدُقِ - راتى سيائى - راتى سيائى - نيك ناى - رصدة قل كي كامصدر - مضاف الير -

معنی ذکر جمیل - احیا تذکره - تعریف، سبی ناموری -

ہر وہ نعل جو ظاہر دباطن کے اعتبار سے نعنیات کے ساتھ متصف ہواسے صدق سے

مريب ريب ريب و على المعلى المعلى المعرد من المراد المريب كالك المعدد الريب المريب المراد المريب الم

النعِيم المعنى المنتفر المن المن المن المن المن المن المناف اليرد المناف اليرد

کا در ۱۹۹ مرسے اللہ من اللہ بعقائی سکید وہ مگروہ شخص جو کے آیا اللہ تعالی معدور قلب لیم ۔ قلب لیم سے مراد مؤمن کا دل سے کیونگ وہ کفرو نفٹ ان کی بیار لوں سے مخوط ہوتا ہے اور کافر کا دل مریض ہوتا ہے جیسے ارشاد ہے فی فکو کیو ہے مقدر صفی ۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ کا فرنے نیک کاموں میں جتنا روبیہ بھی صرف کیا ہوا ہے اُسے اُس سے کوئی فائدہ نہ بہنچ گا۔ اسی طرح اگر کسی کا فرکی اولا د مُومن اور صالح بھی ہوتو بھی اس کی شفاعت اس کا فرنے حق میں مقبول نہوگی ۔ لیکن جس شخص کا دل کفرو نفاق کی بیماری سے محفوظ رہا اس نے راہ حق میں جو مال خرج کیا ہوگا اس کا کئی گنا احبدر وزیامت اُسے دیا جا گئی ہوں کی بخشش اور صالح اولادی دعائیں اس کے گناہوں کی بخشش اُسے دیا جائے گا نیز اس کی نیک اور صالح اولادی دعائیں اس کے گناہوں کی بخشش

اور اس کے در جات کی بلندی کا باعث ہوں گی ۔ اور قیامت کے دن ان کی شفا<sup>عت</sup> لینے والدین کے حق میں مقبول ہوگی اور امنیں لفع بہنچاتے گی۔

واما المؤمن فينفعه ماله الذى انفقه فى الطاعة وول ٧

بالمنتفاعة والاستغفار - (مظهری) منیاء القرآن - ۱۲: ۹۰ = اُلْفِحَتْ ما منی مجهول و امد مؤنث غائب اِلْلَاقُ (افغال) مصدر و و قریب لائی گئ - بهال منتقبل کے معنی میں استعال ہوا ہے معنی وہ قریب

لائی جائے گی۔

۱۱:۲۷ = بُرِّزَتُ ماضی مجول معنی متقبل واحد مؤنث نائب تَبُرِیْزُ تَفْخِیْلُ مصدر مو نَتْ نائب تَبُرِیْزُ تَفْخِیْلُ مصدر وه ظاہر کر دی جائے گی۔ بُرِّزَ کِبُرُزُ دِنْفر بُرُوْزُ مصدر کھلم کھلا ظاہر بہونا۔ الفلویٹن۔ اسم فاعل جمع مذکر غاوی واحد حالت نصب - اَلْفَادُونَ سَبِ اللّٰفِویْ رضوب) عَیْ اور کالتورفع محراه ، کجراه مِنْکَوَ ایّنَهُ مصدر عَولی یَغْنُوی رضوب) عَیْ اور

غَوِی یَغُویٰ ( سمع ، کمراہ ہونا۔ ۹۲:۲۹ = آینکہا۔ این اور ماسے مرکب سے این کہاں۔ ما موصولت کہاں ہیں دجن کی تم یوجا کیا کرتے تھے ،

ہوں ہو ہے۔ یکھوٹو نیک میں مفارع جع مذکر غائب کیڈ ضمیر مفعول جمع مذکر خانب کیڈ ضمیر مفعول جمع مذکر خانب دکیا، وہ تمباری مدد کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں۔

ے یکنتصورون وریاء وہ بدلے سے بین، انتقام سے سکتیں، اپنے آپ کا بھاؤ کرسکتے ہیں ۔ انتصار دافتعال سے .

دوزخ میں گرایا جائے گا۔ تاآ نکر اس کی گہرائی میں جا ٹکیس گے۔ فیفا میں ھا ضمیر وامد مؤنث غاسب الجحيم دائت ١٩) كاطرف را جع ہے۔ = هـُمْدِ-اى الد صُنَامُ - بُت - جور لے معبود ( مَا كُنْتُمْ لَعَبْدُ وُنَ مِنْ دوُنن الله منهي تم الله تعالى كو مجور كر بوجة تف، <u> — أَلْفَ اوُوْنَ مُكْمِاهِ مِنْجِ رو، رطاحظهواتِ ا٩)</u> ٢٧: ٩٥ = جُنُورُ ابْليسَ - مضاف مضاف اليه ابليس كافوجيس -

 اکٹیمون ، وہ سب کے سب، تاکید کے لئے ہے بین اصنام ان کے بجاری اور المبیں کے کشکرہ سب کے سب دجہنم میں اوندھے منہ گرائے جائیں گے) ٢٧: ٢٩ = قَالُواْ- اى اَلْفَاوُوْنْ - ضمير كامرجع مراه بجارى بي مع معبودانِ باطل

کی پوجا کرتے سے تھے۔

= ك هُمْ فَيْهَا يَخْتَصِمُونَ . مِن واوُ ماليه ب فيها مِن ها منير جحيم ك طرف راجع ہے اور ھے خہ صنیر جمع مذکر غاتب گراہ بجاریوں اور شیاطین کی طرف راجع ہے۔ یا گمراہ بجاریوں اور معبو دانِ باطل کی طرف را جع ہے۔ یاان نتینوں گرد ہوں کے لئے جب يَخْتَصِمُونَ. مفارع جع مذكر فائب وه حجارًا كرتيهون ك اختصام (افتعالى سے برجمبا حاليهب بعن حب يه اصنام اور ان كر بجارى اورستياطين دوزخ اوندسط بل گرادیئے جائیں گے تو وہ آ بسیں تھکڑ ہے ہوں گے۔

وم: ٩٤ = تَاللهِ - ت قسم ك نَ ب الله كقسم ريبال سے كرات ١٠٢ ك

گُراہ بجاریوں کا کلام ہے۔ = اِنْ کُنّا کِفِیْ صَلَالِ مُبِنِي ، میں اِن اِنَّ ہے مخففہ ہے اس کا اسم ضمیر الثان محذوف ہے۔ یعنی اِنگہ شان بہے کہ کُنّا کِفیْ صَلَالِ مُبْنِي لِفِیْ بِين ام فارقہ ہے۔ ہم صریح گراہی میں تھے۔

۱۹، ۱۹ = اندُ ، جب رحب وقت رظون زمان سے . در اندی کوئے مفارع جمع منکم منظم ناسو کے در تفعیل مصدر کند منی مفعول جمع فرکر ما مزر ہم تم کو اعبادت ہیں رب العالمین کے برابر گردا نتے تھے۔ کُند ضمیر جمع مذکر

اصنام کی طرف را جع ہے۔ المام مرت و ما من واحد مذكر فائب، إض لاك رافعال المعالى المندك وافعال المائد وافعال ال مصدر۔ ناضی مفعول جمع متعلم۔ اس نے ہم کو بہکایا۔ اس نے ہم کو گمراہ کیا۔

آلہ جُرِ مِنْ نَ ۔ اسم فاعل۔ جمع مذکر، معرفہ، کا فر، گھنگار۔ مجرم لوگ۔ لینی سیاطین جنہوں نے معبودانِ باطل کی پوچا کے لئے بہکایا۔

۱۲۱،۱۲۱ حکومیگی الحمیم کمعن سخت گرم بانی کم بین جنانج قرآن مجدی ہے وَسُقُوا مارہ ۱۲۱،۲۲ ما اور قری دوست کو می حمیم کما گرخیگی (۱۲،۲۷ وار قری دوست کو می حمیم کما جانے گا۔ گرے اور قری دوست کو می حمیم کما جانا ہے کہ این میں مجرک اعتمام اور گرم جوشی دکھاتا ہے جنائی موات کی اور گرم جوشی دکھاتا ہے جنائی میں اور گرفت آن مجید میں ہے والا کینٹ ک حمیم حمیم کی اور کوئی دوست کسی دوست کم دوست کا پرسال مال نہوگا۔

صنَّدِ نُقِ حَرِمِهُم لَهُم الدوست، كرم جوسن دوست .

ے کو تھ ۔ اککو تھ ۔ اصل میں مصدر ہے مگر بطور اسم استعمال ہوتاہے۔ اس کے معنی ہیں کسی جزر کو بالذات یا بالفعل بطانا یا موڑ دینا۔ کئو کے بعد تا وصدت کی ہے ، جس کے معنی ہیں ایک بار لوطنا۔ ایک بجیرا۔ ایک مرتبروالبی۔ یہاں اس کے معنی ہیں عالم آخرت سے لوط کر ایک بار بھر دنیا میں جانا۔

۱۰۲:۲۷ = ذٰ یک کا نتارہ ہے حفرت ابراہیم علیہ الله مے مذکورہ بالاققے اور آخر

کے دن کا نقت جو اوپر بیان ہواہے اس کی طرف ہے · \_\_\_ لَاٰ ہُنّے ۔ نشانی دعبرت کی یا اس کی توحید اور قدرت کی) لام تاکید کے گئے

٢٠: ١٠٥ كَذَّ بَتُ قَوْمَ لُكُوحِ نِ الْمُرْسَلِيْنَ وَكُنَّ بَتُ فَعَلَ مَاضَى قَنْ مُرُ

نَوْجٍ مضاف مضاف اليه مل كُر فاعل- المُكَرُ سَلِينَ ومفعول -

٢٠: ٢٠١ = كَمْ مُ أَخُوهُ هُ مُ مِن صَمِيرَ فِي مَدَرَ فَاسَب قوم نوح كى طرف راجع سے اور

افوت وجعائی جارہ کارکشتہ تسبی ہے دینی نہیں ، ــــــ آکد تکتفون ۔ میں العن استفہامیہ سے لا نفی کے لئے ہے۔ تتقوت مضارع جمع مذکر ما ضر۔ النّقاء ﴿ (افتعالَ ) مصدر۔ کیاتم وارتے نہیں ہو ؟ ۱۰۷:۲۹ = آ مِنْ تُنَ ا مَا نَة مُ اور ا مُنْ سے اسم فاعل کا صیغہ بھی ہوسکتا ہے اور اسم فعول کا بھی ۔ کیونکہ فعیل کا وزن دونوں میں منترک ہے، امانت دار، معتبر

١٠٨٠٢٧ = آطِيْعُونِ ـ اى اطيعونى تمميرى فرما نبردارى كرد، امركا صيغه جمع

مذكر ماضر نون وقاله مح ضميروات متكلم محذوف "

٢٦: ١٠٩ عكينه و الى على تنبليغ هذا واس دعوت الى الحق اوروعظ فصيت = آجُرِد صلد اتجرت، معادضه، بدله، مزدوری،

ے اِن ۔ نافیہ ہے۔

= عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ - برورد كارعالم كـ دمه-۲۷: ۱۱۱ = أَلْاَ رُزُوَ لُكُونَ مِ كَمِينِ لُوكَ ، رُدِيلِ لُوكَ مِ الْدُوَلُ كَا بِحِي الْعَالِلْتَفْضِيل

کا صیفہے سب سے زیادہ مکمّا۔ رذیل، ١٢: ٢٧ = مَاعِلُمِيْ مِن ما استفهاميه بهي بوكناك مجھ كياعلم؟ اور نافيہ جي

ہو سکتاہے۔ مجھے معلوم نہیں ۔

= بِمَا كَا أَنْ وَالْمَا لَكُونَ - يركياكرتني يا يركيون ايان لائ بي -ترجمه یون بوگا: را) مجھے علم تنہیں یا مجھے کیا معلوم کہ یہ کیا کام کرتے ہیں بعنی ان کا

پیشہ وحسر فد کیا ہے جس کی بناوپر تم ردیل سمجھے ہوان کو۔

(٢) مجھے علم نہیں یا مجھے کیامعلوم کم یہ کیوں ایانِ لائے ہیں اپنی شہرت کے لئے یا دل ١٣:٢٧ ون نافيه و إن حِسَابُهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ رَبَّ وان كاحساب دماسب

میرے برور د گارکا کام سے یہ اس کے ذمہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے؟

= كَوْ لَشْعُرُونَ مَ كُوشْعور بوتا - كائش تم اتنى عقل يكت (كدان ك باطن کا محاسبہ میرا کا م نہیں میرے رب کا کام ہے ؟

١١٣:٢٧ كاردٍ اسم فاعل واحد مذكر طَرُدُ النكف والاحقر سمجه كركي سے دور کرنے والا۔ کَطَرَدَ يَطُورُ دُ- دنفر، ذلل سمجر ما بحا اور دور كردينا -نيزلافظ ہو۔ ١١: ٢٩) مَا آناً بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ بِن ان ايان لانے والوں كو غربيب

مسكين وحقير سمجه كرم كبينے دور كرنے والا تنہيں بيوں

٢٧: ١١٥ - أن - نافيه-

۱۱۲:۲۷ که تکنت و مضارع مجزوم نفی جدیلم واحد مذکرما فر تکنت و اصل میک تکنت و اسل میک تکنت و انتهاء (افتعال) مصدر سے تفی مادہ تو باز نہیں آئے گا۔

= كَتَكُونْ نَتَى مَ لام تأكيدا - تَكُونَ نَتَى كَانَ سے مضاع تأكيد بانون تفتيله صيغه

واحد مذکر ماضر- تو ضرور ہو جائے گا۔ = اکٹی می داخی می داحد دکت می داحد دکت می

= اَلْمُوْجُوُمُ مِينَ المِ مفول جَع مذكر مجود مكرُجُومُ واحد رَجَعَ مَن كُر مُجود مرَجُومُ واحد رَجَعَ مَن كر مجود مرود مروم واحد رَجَعَ كَالْمُ وَالْمُومُ وَلَيْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَاللَّهُ وَالْمُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِي اللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّاللَّالِ اللّ

مِنَ الْمَرْجُو مِلِنَ مِنْ السَّارِكَةَ جانے والوں میں سے ۔

۲۷: ۱۱۱ = رَبِّ -ای یَارَتِیْ -

= كَنَّ بُوْنُ اصل مِين كُنْ بُوْنِي مقاء ماضى كا صنع جمع مذكر فات مى ضمير مفعول وا مدمت كليم معذوت و انهوں نے مجھے جھٹلایا و انهوں نے مجھے جھوٹا قرار دیا اس مان من الفتاح کے اللہ کا میں کا مقال کا مقال

معنی کسی جزسے بندش اور بجیبیدگی کوزائل کرنے کے ہیں نواہ اس ازالہ کا ادراک ظامری آنکھ سے ہو مثلاً کو لیماً فَ جَحُولًا مَثَا عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

میں سیست (۱۱، ۱۱۰) اررب ، اوں سے این احب سوار یا صفحت این میں میں اسکوں یا حدث کی رکوں میں کے رکوں کی رکوں کی رکوں کے دروازے کھول میں ان کو ہر طرح آ سودگی اور فارغ البالی کی نمت سے نوازتے

فت القضية فناحًا يعنى اس نے معاملہ كا فيصلہ كرديا اور اس مصلكل اور يرديار جيماكر قران مجيدين آيا ہے كَيْنَا فَتْحُ بَيْنَا وَ بَيْنَا وَ بَيْنَا وَ بَيْنَا وَ بَيْنَا وَ بَيْنَا

قُوْمِنُا بِالْحَقِّ (۱۹۹۸) لے ہمائے بروردگارہم میں اورہماری قوم ی انصاف ساتھ فیصلہ کے اس اس سے اُلفَتَّاحُ الْحَلِيْمِ (۲۲،۳۲) ہے یعنی خوب فیصلہ کرنے والا اورجانے والا

الفا تحد ہر جزیکے مبدأ کو کہاجاتا ہے جس کے ذریعہ اس کے مابعہ کو شروع کے الفاقہ سے مورہ الفاقے فکا گئے فکا گئے

کیا جائے اسی وجہ سے سورہ انعب کر تو قائمہ اللہ اب کہا جا ماہے اِ قسم خلالا کُکناً اِ خلال نے یہ کام شروع کیا۔

= نَجِيْنِي - امر كا صيغه واحد مذكر ما صرفى ضمير مفعول واحد منكم ـ تو مجه بخات ٢٠: ١١٩ = الفُلْكِ المُشْحُونِ موصوف صفت ـ المَشْحُونِ المم مفعول ١١٥ : ١١٩

دا مد مذکر مشکف معدر رباب تنج عجری ہوئی ۔الشیخن کتنی یاجہازی سامان لاد ٹا یا بھرنا۔

ای بدا این ای بعد ا نجاء هد ان کی بخات کے بعد وی بیات نصب وجر کے آئی آئی کے بعد است نصب وجر کے آئی آئی کے بعد است نصب وجر کی ایس مراد بیں قوم نوح سے وہ افراد جو ایمان نه لائے تھے۔

14: 171 = آئ آؤہ ہے ۔ یں ضمر ہے کہ جمع مذکر غالب قوم نوح کی طرف را جع کا ایس دیم ایک بیات نصاب قوم نوح کی طرف را جع کم ایک بیات کے ایک بیات کے ایک بیات مضارع جمع مذکر ایس بیات مضارع جمع مذکر مضارع جمع مذکر مضارع جمع مذکر ما فرد تم بناتے ہو۔ تم تعمر کرتے ہو۔ تبنی کی بنائی و بنائی دین کے گئی ان کے دیک کے

رسمع ، کھیل کود اور بے کار کا موں بس مشغول ہونا۔ ایکے ۔ نشانی ، یا دگار۔

آیت کا زجمہ ای تم ہراونچی جگہ بے ضرورت یادگاریں بناتے ہو۔ ۱۲۹: ۱۲۹ حصا نع ۔ اسم ظرف مکان مصنع کی جمع ۔ مکانات ۔ اوپنج محل قلع۔ صَنَعَ لَیصَنعُ رَفتی صَنعٌ و صُنعٌ ۔ بنانا ۔ صَنعَ آ م کاریگری ۔ ہُنر سے تَخدُدُ ذِیَ ، مضامع جمع مذکر مناظر تم ہمیث رہوے خکد یک کی وباب اس خُدُود معدر ۔ ہمیث رہنا ۔ ہمیث رکھنا ۔

ترجمر ،۔ اور رہنے کے لئے تم برے مرا بناتے ہو۔ جیے تہیں ہمین ہی

رہناہے۔

الس کا استعال اصلات اور محض زردست کے کیے اسکا جی ہوتا ہے۔

السکا کی کا سی کی مذکر حاضر کی بھی کی بیٹی کی بیٹی کی بیٹی کی بھی ہے کی ہو۔

السج کی کی محمد جبوں مادہ ، زبر دست ، زور آور ،

السج کی کی محمد جبوں مادہ ، زبر کے اصلاح کرنے کے ہیں سیکن اور دباؤے کسی جبر کے اصلاح کرنے کے ہیں سیکن اس کا استعال اصلاح اور محض زبر دست کے لئے بھی ہوتا ہے۔

0.4

جَبّا لَيْحَبُرُ الله مالغ كاصيفهد الجبّار حب انسان كى صفت ہو تو اس كے معنی ہوتے ہیں ناجا نزنعلی سے اپنے نقص كوچيانے كى كوشش كرنا - بديں معنی اس كا استعال بطور مذمت ہوتا ہے جیسے وك فریخ گُنی جَبّاً ما مشقِیّا الم (19: ۳۲) اور محمع سركث و برنجت نہيں بنایا -

کھی محف دو سرے براستبداد کرنے والے کو جبّالاً کہاجاتا ہے۔ مثلاً وَمَا ا مَنْتَ عَلَيْهِمْ مَ وَبَجَبَالِهِ اللهِ عَلَيْهِمْ وَ جَبّالِهِ اللهِ عَلَيْهِمْ وَ جَبّالِهِ اللهِ عَلَيْهِمْ وَ وَاللهِ اللهِ اللهُ ال

كى تكيل كے لئے (جو سرامر حكمت بريبنى سے) ہوتا ہے۔

یباں اس اتب میں ما حب روح المعانی کہتے ہیں کہ اس سے مراد الیبی گرفت جس میں ندرجم ہو اور ہزاس میں تا دہب کا قصد ہو اور ہزاس میں انخام پر نظر ہو۔
ترجہ: حب تم کسی پر داروگیر کرتے ہو توظا کم اور بے دردبن کر داروگیر کرتے ہو
۱۳۲: ۲۲ = اکسک کوئے۔ اکسک اصل میں اکمٹ کو تھا پہلے دال کی حرکت بورف ماقبل صبح م کو دی دال کو دال میں مدغم کیا آکسک ہوا۔ اس کامضاع کیمیک باب را فعال ، اِمٹ کا اُک کر سے ہے۔

أَمَلًا إِمْكَاكُ سِع ما صنى كا صنغه واحد مذكر غائب سے كُمْ ضمير مفعول جمع

خدَرَما خرب اس نے تمہاری مددگی۔ اس نے تم کو پہنچایا۔ اکسکا گئے بِسَا لَعَ کُمُونی۔ بمثماری ان چیزوںسے مدد کی جن کو تم (اچی

جانتے ہو۔ لینی موٹیشی ، او لاد۔ باغات ، جیٹے ، رآیات ۱۳۲/۱۳۳)

٢١: ١٣٥ = عَنَ أَبَ يَوْمِ عَظِيمَ عَذَاب مَنَاف يوم عظيم موصوت وصفت مل كرمضاف الير ربرك دِن كا عُذاب -

اور نه ہی ہم پر کوئی عنداب آئے گا۔ معکن بین اسم مفعول جمع مذکر عذاب

ميے گئے۔ عذاب ديئے جانے والے عذاب يافة -

٢٠: ٢٧ = أَتُنْوَكُونَ - الف استفهام انكارى كے لئے بے تُنْوَكُونَ مضارع جول جَع مذكر ما ضر- تَوكَ يَتُونُكُ ونفر تَكُونُكُ مصدر كياتم جَهورٌ فيمَ جادَك كيا

ميں چورو ديا طائے گا۔

= فِيْمَا هُ هُنَار ما موصوله ب اور هُ هُنَا انتار ، قريب موجود ، حالت تنعم كي طرف ہے۔ باغات ، چشے۔ سرسبز کھیت۔ اور بریٹ کو فہ کھجوروں کے اشجار۔ بعنی کیاتم ان باغات وجشموں اور شاداب کھیتوں اور کھجور کے درختوں میں جن کے شکونے برے

> زم وناذک ہیں ( علیش کرنے کے لئے) محفوظ وبے خطر چھوڑ نے بئے جا دُ گے ہ المِينِينَ \_ أُوْ عَيْ كَي جَع بِي خُوف مِطْمِن، امن مِن -

٢٠: ١٢٨ = طَلْعُهَا - مضاف مضاف الير طَلْعُ وَفُرْتُ وَكُمَّا وَكُا يَعِم لَهِ

ھا ضمیر واحد مونث غائب نَخُلِ کی طرف راجع ہے

= هضینم - اَلُهُضْمُ دبابِ طب کے اصل معنی کسی زم چزکو کیلے کے ہیں وَ نَخْلِلُ طَلْعُهَا هَضِيْمُ اور مُعِورِي كرجن كم نوش لطيف اورنازك بونے كى وج سے کیلے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔

٢١؛ ١٨٩ = تَنْجِتُونَ - تم راشته بو نَحْتُ سے رباب صرب اجس كے

معنی تراشنے کے ہیں - مضابع کا صیغہ جمع مذکر حاضر-

= فرومین اسم فاعل جمع مذکر فار الله واحد مهارت کے ساتھ۔ معنی برے ماہ اورس ذق ہونے کی مالت میں۔ فروهائی کی قرات پر ترجم ہوگا۔

اتراتے ہوئے۔

لیکن بروفیسرعبدالرؤف معری نے کھا ہے کوفوھینی یا فوھینی میں ھا، ھوز حاء حطی کے عوض آئی ہے اصل میں فرحیائی یا فارحیائی کا عبيه مك حُثُلة و مك هنشة برصنا جائز ب (معمالات رآن) اور بونك فوحين اور فارحین دو نوں کے معنی ہیں اترانے والے .عنرورے ساتھ خوش ہونے والے اس لے حافق اور ماہر کا ترجم کسی صورت میں نہ ہوگا۔ سوائیت ندا کارهمه بوا۔ اور تم یہاردں کو تراکش تراکش کر مکان بنا ہو

www.Momeen.blogspot.in

اوراس بربرا غوركرتے ہو اتراتے ہو۔

٢: ١٥١ = لَاَ تُصِلِيْعُوْ الْعَلْ بَى جَعَ مذكرها حرتم الطاعت خرور تم بيروى نه كرو، تم

= أَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ مضاف مضاف اليه و المُسْدِفُ كَى جَعْ مد مراع ولك.

تم صدسے بڑھنے والوں کے حکم کی بیروی فرکرو ۳:۲۹ ماسے المسکھرین ، اسم مغول جمع مذکر کشچیر مصدر وبات فیل) جا دوزده

جن يرجادد كرديا كيا بور سيخوط جا دد-

عيب الدرية يا ارت سوسو بارد-٢٠: ١٥١ الله فأت ب أنا يا في ب لانار سه امر كاصيغ واحدمد كرما فر تولي آ. ٢٦: ٥٥ إ ﴿ شَوْبُ مَ شَوِبَ يَشُوبُ مِ مَشْوَبُ سِهِ مِا فَى جِينَ كَالَكُ باری ۔ بانی کا ایک مصد اس کی جمع اکشوک کے ہے

= سَرِدُ مِ يَوْمٍ مَّحَلُو مِ - يَكُومٍ مَّعَكُو مِ مومون وصفت ہوكر مضاف إليه. شروع مضاف - ایک مقره دن کی ایک باری این باری کے ایک دن یہ اونٹنی یائی یتے گی کنووں ادر چشموں سے اور کوئی دوسرا انسان یا حیوان اس دن ان کنوؤں اور حبشموں سے یانی نہیں بنے گا اور دوسری باری کے دن قوم کے حملہ افراد اور حیوان

یانی بیتیں گئے۔

بين الله الله الله المستوع عند لا تَمَسُّوا فعل بني جمع مذكر عاضر مت حمود -ھا ضمیر *واحد* متونث ا دنتنی کی طرف را جع ہے۔

شوء ہر وہ جزید ہو انسان کو غمیں ڈال دے۔ برائی۔ آنت ، گناہ وغیرہ۔ قرآن مجید میں اس کا استعال جن معانی میں بہوا ہے امام سیوطی شنے ان کو تفصیل سے

فلمنند كياسه!

ممبیر بیاہے: را) شدت کے لئے۔ یکسُوْ مُنُو تککُمُر سُنُوءَ الْعَبَدُ ابِ (۴۹:۲) وہ کرتے تھے تم ہر

ر۲) کونجیں کا ٹنے کے لئے۔ وَلَد تَکَسُّوهَا لِسُوْءِ (۲۱:۲۹) اور اس کوبرائی کے سا

ما نو بھی ندنگانا۔ یعنی ناقہ کی کو سخیس نہ کاٹ ڈالنا۔

رِس زناك لئ مَا جَوَاءُ مَنْ ارَادَ بِأَهْلِكَ شُوْءً ١٢١: ٢٥) كيا سزا إلى الله ی جوتیری بیوی کے ساتھ زنا کا ارادہ کرنے۔

رم) برص کے لئے۔ بکیضاء مِنْ غکیرِ سُوْتِ (۲۲:۲۰) روستن بغیرسی عیہ کے بین

برن سے۔ رہ) منداب کے لئے۔ اِن الْخِزْی الْیکوم وَالسُّوْءَ عَلَی الْلفِرِیْنِ ہ (۲۷:۱۷) بے شک آج رسوائی اور ختی ربین عذاب ) کافروں برہے ۔ رہ) شرک کے لئے۔ مَا کُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُورْ بِر ۱۲:۲۸) اور ہم تو کون بائی (بین شرک) نہیں کرنے ہے۔

ربعی نترت ہیں رہے ہے۔ ر>، گالی گلون کے لئے لاک بیجب الله النجھ کو بِالسینی عِرض الْقَوْلِ (۲: ۱۲۸)الله سمى بائى كى بات ‹ د شنام طرازى كومنه بجور كركرنے كولپ زينه كرتا -د ٨ ) گذاه كے كئے - يَعَنَّمَكُونَ السَّنْ عَرَّ بِجَهَاكَةٍ (٣) : ١١ جو برى حركت د گذاه )

جمالت سے کر بیٹے ہیں

ہوں۔ دون پٹس دراہے، کے معن میں وکھ کھے۔ مسٹوع الستگارِ (۱۲: ۲۵) ان کے لئے

ر٠١) خرر کے لئے وَ یکیشف السُوع (٢٠: ١٢) اور مصیبت کو دور کردیتا ہے دال متسل د بزمیت کے گئے۔ کے کی کسکٹھے کم مسکو عظر دس: ۱۷ ان کو کوئی آئی مربیش آئی۔ لا نکسٹو کا بیسٹورراس کوبرائی کے ساتھ مت جبونا۔ بین الوي كونى كزند نه بهنجا ناس اس كى كونجيس مذكا شاء

= فَيَأْخُلُا كُمْ - الفاء سبيب وردتم كوآك كا

= عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمُ - رَلَا صَطْبُو ٢٧: ١٣٥) ٢٢: ١٥٤ = عَضَّرُوْهَا - الله مِن جَع مذكر غائب ها ضميم فعول واحد مُونْ غا

(افتلنی کے لئے) - انہوں نے اس اونٹنی کی کونجیس کاٹ دانس - عَظَر لَعِنْظِر وضرب عَقْدٌ سے جس کے معنی کو نجیں کا طنے کے ہیں

= فَا صَبِحُوا - اِفعال ناقعه بِين سے ہے اِصْبَائے سے ماضی کا صیغہ جمع مذکر

غائب، انہوں نے صبح کی ۔ وہ ہو گئے۔ ٢٧: ١٧٥ = أَتَا تُوْنَ اللَّهُ كُوانَ. العن استفهام كے لئے ہے۔ تَا تُونَ مضارع جمع مذكرها فرتم آتے ہو۔ الله كوان - ذكو كوك جمع - مرد - اَتَا توكن

الن كُوانَ كياتم ( بدفعلى كے لئے) مردوں كے ياس جاتے ہو ـ

ك طرف رسول بناكر بھیج گئے ستے۔ ۲۲: ۱۸۱ = آففق ۱- ایفاء کافئے۔ امركا صبغہ جمع مذكر ما ضربے م تم پوراكرد- الكوافئ كمل اور پورى جزر كو كہتے ہيں كيشك كافت وارا ماہ م اوقیٰ گئوفٹ إیفناء کے بائے غیر وعدہ پوراكرنا ۔ السندر- ندرپورى منا ۔ الكيسال پہانہ يورانا پا۔

اَ وُفُولِ الكَيْلَ - نابِ بورا كياكرو المُخْسِرِينَ - اسم فاعل جمع مذكر مجرور المُخْسِرُ واصر إِخْسَارُ (انعال)

تول میں کی کرنے والے۔ ۱۸۲:۲۷ حزن کو او دکت یؤی رضب و ذن سے امر کا صفہ جمع مذکر ما ضریم وزن کا کرو۔

ورن یا رو-\_ بالقسطاس المستقیم القسطاس - انصاف کرزاد و یام ترا دوانسا جی مراد یا جاتا ہے - موصوف صفت مبنی سیدھی - صحیح - القسطاس العستقیم - صحیح ترا دو-

المستقیم - سیخ کارور بعض کے نزدیک بر لفظ رومی ہے۔القصطاسے بھی صیح ہے۔ ۱۸۳:۲۷ کے تَبِخُسُواْ۔ بَخِسَ یَبْخُسُ دفتے سے فعل نہی جمع مذکر ماضر

۱۸۸ سے کا منطق کی جات ہے۔ تم کم رز دور تم گھٹاؤ تنہیں۔

ہے۔ روے مصاری ایں۔ الناس، مفول تانی۔ اَشْیْدَاءَ هُدُ مصناف مضاف الله مل کرمفول اوّل ۔ تم لوگوں کو ان کی جیزی کم نہ دیا کرو۔ بَحْسُی سے جس سے معن طلم سے کسی جیزے گھٹانے اور کم کرنے کے ہیں

۲۷: ۲۷ الجبلة - طفت طلاقت البهائي المسورة من البها اوررتم سے) بہا ضمر مفعول جمع مذکر مافز مفعول اوّل ہے حب تم کو بیداکیا اور رتم سے) بہا مخلوق کو۔

ی جیزسے پیچے رہ جانا۔ یا اس کا ایسے وقت یں ماصل ہونا جب کر اس کا وقت تکل جیکا ہو، لیکن عام طور پر اس لفظ کو کسی کام سے قامررہ جانے پر بولاماتا سے اور مِ اَلْقُكُ لُوَةً كَى صَدِّبِ فَرَانَ مَجِيدِ مِن بِ اَعْجَدُوتُ اَكْمَ كُونَ (٣١:٥) مجھ سے ا تنامی نه بوسکا که میں ..... بوتار

اور برصیا کو عکجوز اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ بھی اکثر امور میں عسا حبر ہوماتی ہے۔ قرآن بجیدیں سے اکلی واکا عکمور (۱۱:۱۱) کیا مرے بجہ ہوگا؟

اور میں تومر صیا ہوں۔ ، دبرصیا ،وں۔ عَجِوُزِ کِی جَعِ عَجَارُِز اور عُجُزُ ہے۔ عَجُوزًا منصوب بوج منعول کے ، فی النکابوئی، ای حانت من العنابرین، با فی سند دلے، پیمے رہ جانبوللے بخات سے رہ مبانے والے بلاک ہونے والے۔ اسم فاعل جمع مذکرہ اُکٹنا برگ واحد بیاں اسم فاعل اسم صفت کے معنوں ہیں استعال ہوا ہے۔ یعیٰ ہر ساتھیوں کے بطے جانے کے لبد بیچھے رہ طختے۔

اس سے عبارہے جو اسس فاک کو کہتے ہیں جو قافلہ کے گذرجانے کے لعب

المحكم ينجع رہ مائے۔

رود: ١٤٢ = دَمَّوْنَاء ماضى جَعِ مِكْم دَمَّوَ يُكَ مِيْدُ تَكُ مِيْدُ الفعيل ممی چیزکو بلاکت بی ڈالنام نے بلاک کرو الا۔ ہم نے اکھیر مارا۔

۲۷: ۲۷ = ا مُطَوِّنًا- ا مطاق لا فعالى سے ماضى جمع متلم بم نے برسایا-

آمُطَّوُ فَاعَلَيْهِمُ مُكَلَّدًا - مِ نِ الْ بِ بَارَشْ بِسَالُ ـُ

= فنساءً - يس براب - مساع يسمة عمر رنص سنى عرف ما منى كاصيغ وامديندكم

خاب ۔ = اَلْمُنْ لَا رُونَ و اسم مفعول جع مذکر - لوگ جو ڈرائے گئے رمرشی اور نافرمانی کی سزاسے رانگذاف رافعال سے و درانا۔

فَسَاءَ مَطَوُ الْمُذُذَّرِينِ - سوكيس بُرى بارسش في جو دُرات بوؤن بر مرسی ۔ لین بارسٹ کا کام تو مردہ کھین کو زندہ کرنا ہے سکین کیاہی بری تھی وہ بارش

جس نے زندوں کو تہس نہس کردیا۔

٢١: ١٧١ = ا صَحْبُ الْكَيْكَتْرِ- ابل الكير- حضرت شعيب علياللهم اس قوم

٥١٣ الْحَبَبل بِهارُ كُو كِية مِن حِس كُ مَع اجبال وجبال ب يهارُ كَ مُعْلَف مَنْاً ك اعتبار سے استعارة برصفت كے مطابق استقاق كريستے ہيں۔ مثلًا معنی نبات كے اعتبارے کہاجاتا ہے جیکہ علی کذا۔ اسرے اس کی فطرت ہی الیں بالی سے رہینوہ تبديل نہيں ہوسكتى ،

۔ بڑائی اور عفرت کے معنی کے اعتبار سے بڑی جاعت کو جبل کی کہا جاتا ہے جنائجہ قرآن بجد میں ہے وَلَقَانُ أَضَلَ مِنْكُمُ جِيلًا كَثِيرًا رَّهُ اِن اوراس نے تم میں سے بہت سی فلقت کو گراہ کردیا تھا۔ بعض علمار نے کہا ہے کر جبلاً جبِلَّهُ

كاصيغ واحد مذكر ماخر تو گرائے۔ = كِسَفًا-كِسُفَة عَلَى جَعِ أَكْسَافُ وكُسُونُ جَعِ الْجَعِ مُرْبِ - كَسَفَ الشَّمْسُ

مورِج گرہن ہوگیا۔ ۲۷: ۱۸۹ جے یَوْمَ الظُّلَرَ معنافِ مضاف الیہ۔ سابگان والا دن ظُلَّہ سابگان ظُلُلٌ جَع ظُلَّةً وه بدلى بع جو سايفكن بو اور اكثر اس كا استعال برى اور نالبند مور مال مِن بو تِلْ جِيد دوررى حِرادُ وَان جِيدِي بِ وَاذْ نَتَقَنَا الْحَبَلَ فَوْقَعُ مُد حَاكَة خُلَدًا ( >: ١١١) اورمس وقت اعلايا بم نے بہاڑ كوان كے اور جيے كم

سانبان۔ فَاحْدَ هُمْ مُعَدُ ابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ عِبِرانَ بَكِرُا ان كُوسائبان ول دن ع عذاب نے ، كيتے ہيں كہ ايك بدلى التح سربر سابوف كن ہو كئے۔ جب لوگ اس كے نيج تبش سے پناہ لینے کے جم ہوت تو دہ باکی ان برآ کر گری اور سب وہیں

١٩٢:٢٧ = إِنَّهُ مِنْ واحد مذكر غائب كا مرجع القرآن مله -

(الكتاب المبايي سورة نباكي اتت ٢) صاحب منيادالقرآن رقمط ازبي الم

سورة كا أغاز اس بات سے ہوا تھا كەكفار قران كريم كور سرنعال كاكلام مانے كے ك قار بہیں تھے جس سے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کو سخت دکھ بہنچا تھا اللہ تعالیٰ نے

الينے محبوب كومطين فرمانے كے لئے متعدد ابنياراً وران كى قوموں كے حالات بيان فرماتے اب میرسلسلهٔ کلام کفار کے انہی اعتراضات کی طرف لوٹتا ہے کہ یہ کلام کسی انسان کا وضع کردہ نہیں بلکہ اسے اس خدا نے اتارا سے جورت العالمین سے عص تُنْذِنُكُ من الله الله الموزن تفعيل مصدر المسادر الزال مين فرق م ہے کہ تنزیل میں ترتیب اور کیے بعد دیرے تفریق کے ساتھ اتارنا ملحظ ہوتا ہے اور انزال عام ہے ایک دم کسی شے کے اتانے کے لئے بھی ا وریکے لبد دیگرے ترمیب سے اتا رنے کے گئے بھی۔

١٩٣٠٢٩ - نَوْلَ مِهِ عَلَىٰ قَلْبِكَ - اس نه تير دل براتارات صميرفاعل نَوْلَ بِ اللهوج الاملين كيائي اور في ضمير واحدمذكر غائبً القرآن ر تنزیل کے لئے مین روح الامین نے قرآن کو تیرے دل پر نازل کیا ۔ یاروح اللی اس کوے کرتیرے دل براترا۔ بعنی ہم نے اس قرآن کو روح الامین وحفرت جرائیل علیہ السلام ك ذريع سخم يراتادا-

19 ، ١٩ = المُنْ فِي رِثْقِ - اسم فاعل جمع مذكم مجرور دُران ولك بينمبر إنذارك رافعال مصدر - مربغیرعذاب الهیسے مرکشوں اور نافرانوں کو ڈرا تاہے اس کٹے ہر بیغیرکو مکٹیور کہاجاتاہے۔

۲۱:۲۷ = زُسُو- ذبور کی جمع کتابی -

= إِنَّهُ مِهِ مَاد اَسَ كَا ذَكَرِ مِهِ -١٢٠ ١٩٤ = أَوَلَهُ مَكِنُ لَهُ إِلَيَّةُ اَنْ يَعْلَمُ عُلَمُ عُلَمُ وَابِيْ إِسْوَا مِيْلِ الف استفام انکاری کے لئے ہے واؤ کلام مقدرہ پر عطف کے لئے ہے مبیاکہ كَهَا بِو اَعْفَلُوا عَنْ ذَ لِكَ وَلَهُ مَكِنْ لَكُمْ مَد .... الله لَهُ مَكُنُ فعدل نا قص كَهِ مُعْلَقَ بِالكون - اَنْ يَعْلَمَدُ عُلَمْ يُحْ ابَيْ السَّوَ إِنْ لَكُ الرَّى معرفیے علماء بنی اسوائیل القلآن علائے بنی اسرائیل کا قرآن کے متعکق

علم) اس كا اسم ادر الية اس كي خرب سومطلب بربواكم کیا عساربنی اسرائیل کا قراک مجیدے متعلق علم حب کا ذکران کی کتابوں میں مذکور ہے ان کے لئے کا نی دلیل نہیں .

لَیْ لَمَدُ مِیں کا ضمیر وا حد مذکر غاسب القرآن کے لئے بھی ہوسکتی سے اورتی

کریم صلی انڈملیہ کے لم می کہ اکب کی نعت وصفات بھی تورات ڈیرویں موجود ہیں لکھنڈ کی منمیر جمع مذکر غاسب قریش کم کے لئے سے

۲۷: ۱۹۸ سے الف کُلاہ اَتِہ ۱۹۸: ۱۹۹ کو سمجھنے کے لئے بدام زیر نظر ہے کرکفار کا القرآن کو منزل من الشر تسلیم نہ کرنے ہر ایک اعراض یہ بھی تھا کہ حضور خود عربی ہیں اور قصیح و بلیغ مجھی ہیں اس لئے ان کے لئے ایسا کلام خود بنائینا کوئی مشکل نہیں یہ سردو آیات اس کا رد ہیں۔

= عَلَىٰ لَبُضَ الْاَ عُجَمِينَ - كسى عجى د فيرعربى) بر- بعض نے عجى اور اعجى يى بر فرق كياسے كونواه وه عربى موس

" كيبى اگر ہم ية واَن كر اتا كئے أوروه ان كو بڑھ كركسناما تو بھى يه آيمان نه لاتے۔ ٢٧: ٢٠٠ - كنة ليك ، أول كاف حسرف تشبيه ذكا اسم استاره ربيه اس

ر. ل عبلامت انتاره بعيد آخرى كاف حرف خطاب واحدمذكر.

كَذْ لَكِتُ سِهِ انتارہ مذكورَهُ سابق كى طرف ہو تاہے۔ اليے ہى ۔ اسى طرح۔

مؤنث كے لئے ہو تو كذ لكِ آئے گا۔ اس طرح كذ لِكُفُ وكذ لِكُنَّ ہے۔ سَكُلُناهُ ۔ سَكُلُناهُ ۔ سَكُلُنَا ماض جع مشكم مسكك يَسْلُكُ دباب نعر، سَلْكُ

مصدر کی ضمیر مفعول واحد مذکر فائب - ہم نے اس کو حیلایا۔ ہم نے اس کو داخسل کیا ہم نے اس کو داخسل کیا ہم نے اس کو گھسایا-

صمری و احد مذکر غائب کندیب و کفیرے نے سے بین ہم نے کندیب وکفیر کے ایک ہم نے کندیب وکفیر کی عادت مجرموں کے دل میں داخسل کردی ہے۔ کی عادت مجرموں کے دل میں داخسل کردی ہے۔

= یکوگرا کمفارع منفوب جع مذکر فائب دُویکهٔ ریمان کک کر) وہ دیکھ لیں مفارع کا نصب حتٰی کی وجہ سے سے کہ اس کے بعد اُنْ مقدرہ ہوتا ہے اورفعل

مضايع كونصب ديتاب.

۲۱: ۲۰۲ = فَيَكُ نِرَهُ مُرْدَ كِي فِي مضارع واحد مذكر فاسّب هُدُ ضمر مفول جمع مذكر فاسّب هدُدُ ضمر مفول جمع مذكر فاسّب و ان براجات كأق من صمر فاعل كا مرجع العدداب الالسيم سيراً يا ٢٠١) سووه عذاب العم ان براجانك أجائكا-

ف عطف ك يك ب ادرياتي كاعطف يركو ارب اوراس على كوج

\_ بَعْنَدَةً مَ إِمِا تك، أيك دم يكايك = لاَ يَشْعُرُونَ مضارع منى جَعَ مذكرغات سَعُورُ معدر داب نعرى وہ سعور نہیں سکھنے۔ وہ سمج نہیں یاتے۔ یعن ان کو اس کے آنے کی خریک بھی نہوگی! ٢٠،٣٢ = فيَقُولُوا - يهان بمي الغار عطفيه الدريَقِي لُواكا عطف يكوُوا (٢٠١) برہے مضارع منعوب جع مذکر غائب ر معروہ کہیں گے۔ ے منظرون اسم مغول جع مذكر مُنظر واحد إنظار دا فعال مصدر مبلت دینے ہوئے۔ هک نکون منظرون کیا ہیں مبلت مل سکتی ہے! ٢٠٢ ، ٢٠ = أَ فَبِعَ ذَا بِنَا يَسْتَعُجِلُونَ - مِنهِ اسْتَفَهِمبر سِهِ إِسْتِعُجَالَ مُ راستغمال سے مضارع کا صغرجع مذکرفائب ہے وہ جدی مانکے ہیں وہ تعمیل جاہتے ہیں۔ کیا راس کرتوت پر) یہ جامے عذاب کو حبلری مانگ سے ہیں - یعنی اب جو ان کو کفنے وشرک بر عذاب ایم سے درایا جا رہا ہے تو بھی کھتے ہیں کر یہ یوں ہی بچپلوں کی سی باتیں اور فرراوے ہیں ان میں حقیقت نہیں اور بار بار <u>اپنے</u> رسولو<del>ں کے</del> كية بي كه اگر متارا به دراوا صحح سے تودہ عنداب ابھى كيوں نہيں لے كتے راس كا قرآنِ مسکیم میں اور اسی مورة میں باربار ذکرہے ، اب ان کا یہ حال ہورہا ہے کہ عذاب کو دیکھتے ہی بکار اٹھے ہیں کر کیا کوئی مہلت کی صورت نکل سکتی ہے؟ ٢٠: ٢٠٥ = أَفَرَ أُنْتَ - كِما تُون ويكار مجلا نون ويكما - كيا تون عوركيا - مهزه اولي بلفظ استغبام تغرم وتنبيه ك كئب محض استغبام ك لئے نہيں -الم ما غب محصے بس كه أمراً أيت عربي من الخبر في ( تو مجھ بنا ) كے قائم مقام اور اس پرٹ داخل ہوتا ہے اور تاء کو تنٹیر جمع اور تائیٹ میں اسی کی مالت پرجھور دیا جاتله با ورتغروب من كاف بربوتاك تاء برمني مثلًا أكأنيتك هان الكوى (١٠: ۱۲ قُلُ أَدَا يُتَكُمُ (۲: ٢٠) ۷۲) کی ۱را بیت مدر ۲۰:۹۱) - مَتَعَنْهُ مُدِ ماضی جمع منظم هُنْهُ ضمیر مفعول جمع مذکر غائب مَتَّع بَیمَتِع تعلیع

وتفعیل ہمنے دنیادی سازوسال سے کر بہرہ مند کیا۔

مىنىنى سىنة كى جع ركى سال ـ

ری۔ معلا بتاؤ تو اگرہم سالوں ان کو دینادی عیش وعشرت کامزہ اسٹانے دیں عجرس عذاب کا دعدہ ان سے کیا تقاروہ ان بر آجائے تووہ عیش وعشرت ان کے کس کام کا؟

اتیت ۲۰۲ میں ان کے جواب میں یہ کہا گیا کہ اسب نہ مہلت کمنے کا وقت ہے اور نہ بول ایمان کا است میں دعشرت منہا ہے جول ایمان کا است نبر ۲۰۵، ۲۰۱، ۲۰۰۰ منے دیکھ لیا کہ دنیاوی عیش وعشرت منہا ہے کسی کام ندآیا۔

آیت تمبر ۲۰۲۷ جمله معترضه سے اور ارشا دمن جانب الله تعالی سے آیت تمبره ۲۸ سے مجروبی سلسله کلام سے جوکہ اتیت ۲۰۲ میں مقار

۲۰۹:۲۷ خوکنی کی کو کی کو کا مصدرے نفیوت کرنا ، ذکر کرنا ، یاد دلانا ، بیندوموعظت ، فرکن سے زیاد ، بلیغ ہے

یہ یا توضیر مُنْکِوْکُ (اَیہ ۱۰۸) کا حال ہے کہ وہ پندونسا کے کہتے ہو اہم اہمیں اسٹے کہ وہ پندونسا کے کہتے ہو ا انہیں (مشرکین) کو فورائے تھے۔ یا یہ خر ہے جس کا مبتدار می ذوف ہے ای ھلانا ذکونی یہ بندوموعظت ہے بار بار ذکر کرے منبنہ کرنا بلاکت سے ۔ اس صورت یں یہ جملہ معرضہ ہے یا مُنْکِوْرِیْنَ کی صفت مجنی ذو ذکوی اصاب تذکرہ و موضلت ۔

موصلت ۔ ۲۱۰:۲۷ حک تَنزَّکتُ بِهِ - مَا نَافِہ ہے تَنزَّکتُ ماضی کاصبے واحد مؤنث فائب۔ ﴿ صَمِرِ وَاحد مَذَكُمُ فَائِبُ قُرَانَ كَ لِيُ ہے ۔ اس قرآن كو (جاعت) مشياطين كرنہيں اتری۔ تَنزَّکُ وَتَفَعُّلُ مَصدر ۔

۲۷: ۲۱۱ = مَا يَنْبَعِني ما نافيرب يَنْبَعِني منارع وا صرمذكرغاب.

الْمُبِعَا عُرانفعال ) سے سزاوار نہیں الائوج نہیں۔ یکبیعی ک اسے جاہئے اس کے سات مناسب ہے۔ اسے سزاوار ہے ، فعل ماضی مستعل نہیں۔

مَا يَلْبَعِني لَهُ مُمْ ان كورب بنيس ان كو مناسب نبيس ان كولا تُقت

اورانتهانی اہمیت کے اظہارے گئے ہے۔

= ٱلْمُعَنَّ بِانِيَ ، الممنعول جع مذكرعكذاب سه عذاب يع كد عذاب

يافته- جن كو عسنداب دياكيا-٢١٢٠٢٧ من و الما المر واحد مذكرها ضرر إنكذاك إفعال سع الوادرا

عَشِیْ تَک مفان مفاف الیہ تیری برادری تیرا قبیله تیرا کنبه ترضی دا

اس لفظ کے ما خذیں اختلاف ہے لعض اس کا ما خذعیشک کا تاتے ہیں حبی کے معنی معاشرت باہمی میل جول سے ہیں ان لوگوں کا نمایاں وصف سے ر برادری رقبیله، کتبروغیره ک

یا یہ عشو ہے سے ماخوذہ کیونکہ یمی عدد ہی کامل ہوتا ہے گویاوہ انسان ہے منزلہ عبدد کامل کے ہیں بعنی مکل ہونے میں عدد کامل کی ما ننہ ہیں -

ے آلا قربی ہے۔ قریبی قرابت والے قریب کرننددار باغشیر لگ ک

صفتے ہے۔ اپنی برا دری کے فریبی رسنت دار۔ ہے۔ بی برروں مرب رسیدار۔ ۲۱: ۲۱۵ = اَخْفِضْ امر کا صیغہ واحد مذکر حاضر خفض مصدر باہے ض

جس کے معنی بست ہونے زم ردی اختیار کرنے اور جھکنے کے ہیں ۔ بیر فلط کی صد دوسری حبکہ قراک مجدیس سے وَاخْفِضْ لَهُ مَا جَمَّا حَ اللَّهُ لِا ١٧١

۱۷۲) اور عجبزونیازسے ان کے آگے دماں باہے کے آگے ) چھکے رہو۔

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ - اورلبنے بروں کو نیجے کیا کیجے ۔ یعنی مشفقان اور فرقنی

= مِنَ الْمُو مِنِينَ مِن مِن بتعيضيه إلى مون المُع مِن المُع مِن المُع مِن المُع مِن المُع مِن المُع مِن الم اكب بركم أَيِنْ ذِعَشِيْنَ لَكَ الْدَقْتُ رَبِينَ كَ نَتِيجُ مِنْ مِهَا مِنْ رَسْتُهُ داردك

سی سے جو لوگ ایمان لاکر تمہاری بیروی آ ختیار کریں ان کے ساتھ نرمی اور طاطفت کاروئ اختیار کردیے اور جو متہاری بات نہ مانیں (آیت ۲۱۷) ان سے اعملان مِراکت

دومرے یہ کہ قرلیش اور آس باس کے اہل عرب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے ہورسول اسٹرصلی اسٹرعلیدد کم کی صدافت سے قائل ہو صحتے تھے نسکن انہوں نے عملاً آپ کی بیروی

افیار نہی تھی بلکہ وہ بہتور اپنی گراہ سوٹ ئی میں مل جل کر اسی طرح کی زندگی لبسر کرہے تھے جیسی دو سرے کفار کی تھی النہ تعالیٰ نے اس قسم کے مانے والوں کو ان اہل ایمان سے الگ قل دیا جنہوں نے حضور سلی النہ علیہ کرم کی صدافت سیم کرنے کے بعد آب کا ابتاع بھی اختیا کر بیا خفا۔ تو اضع برتے کا حکم صرف اسی موفر الذکر گروہ سے لئے تفا باتی سے وہ لوگ جو حضور کی فرما بزداری سے مذہ وطے ہوئے تھے جن میں آپ کی صدافت کو مانے دللے محمور کی فرما بزداری سے مذہ وطے بھی شفے ان کے متعلق حضور علیہ السلام کو بدایت کی میں آپ کی ان کا انجار کرنے والے بھی شفے ان کے متعلق حضور علیہ السلام کو بدایت کی میں آپ کی ان سے یہ تعلق کے ان کے انجار کردو اور صاف صاف کہ دد کر اپنے اعمال کا نتیجہ تم خود مجلک گئی کہ ان سے یہ تعلق کی ان افرار کردو اور صاف صاف کہ دد کر اپنے اعمال کا نتیجہ تم خود مجلکتو گے۔ (تفنہ یم انقران)

م و حبلو کے۔ ( مہیم الفران ) ۲۷: ۲۱۷ = عَصَوُلِی - عَصَوُا ما صَی کا صَغِد جَعَ مذکر غاب ك صَمِر مِفْول واحد ذکر ما خر- عَصُوْا مَعْصِیَة اور عِصْیانُ مصدر سے ہے۔

عصَوُّا در اصل عَصَیْوُا شا یا، متی ماقبل مفتوح اس نے یا، کوالف سے بدل میں شاگرگیا ادر عصَوُا بدل میں شاگرگیا ادر عصَوُا بدل میں شاگرگیا ادر عصَوُا رہ گیا انہوں نے تیری اطاعت ذکی انہوں نے تیری اطاعت ذکی

صغروا مدر فالرب الم المرب الم المرب الم مصدر رباب نص تو كفر الهوتا ١٢١ مرا ح قَفْقُ مُ مضارع واحد مذكر طاخر- فيهامُ مصدر رباب نص تو كفر الهوتاب . . .

ے تو اٹھتا ہے۔ ای تعوم الی الصلوٰۃ جب تو نازے لئے کھو اہوتا ہے۔ نا = تعَلَّبُکَ ۔ مضاف مضاف الیہ ۔ تَعَلَّبُ بروزن رِنفعت ل) مصدر سے ۔ بوزا۔ آنا با گھومنا۔ اللّٰا پلِنُنا۔ ك ضمر واحد مذكر حاضر۔ ترا گھو منا ۔ ترا بھرنا۔ تیرا انا جانا۔ تقلب کھومنا۔ اللّٰا پلِنُنا۔ ك ضمر واحد مذكر حاضر۔ تیرا گھو منا ۔ تیرا بھرنا۔ تیرا انا جانا۔ تقلب

منصوب بوج مفعول یوی کے ہے۔ = الشجد بین سیدہ کرنے والے بمعنی نمازی اسم فاعل کا صیفہ جمع مذکر۔ = الشجد بین کی سیدہ کرنے والے بمعنی نمازی اسم فاعل کا صیفہ جمع مذکر حاضر ۲۲۱:۲۷ = اُنگِیٹ کی اُنگِیٹ کی مضارع واحد مشکم کی ضمیر جمع مذکر حاضر

۲۲۱:۲۹ آئيٽ لمر آئي مصاري والد مي متر كو بتاؤل مي متركو خر دول مار خردول كا-

= مَنْ مُوصُول ہے۔ = تَنَفَرُكُ مُضَامِعُ واحد مُونْ غائب اصل میں تَتَنَفَرُكُ عَاد ایک تارحندن مورگئی تَنَفَرُكُ تَفَعُلُ مصدر وہ اترتی ہے۔ وُہ اترے گا دیہاں یہ صبغ الشّلطِین

ے لئے استعال ہواہے۔ عَلیٰ مَنْ تَنَوَّلُ الشَّيْطِينُ رَسْيِطان کس برازتے ہي ٢٢:٢٦ = اَ خَاكِ إِنْكُ سِ مبالغه كا صيغيب بَهِت جبوت بولغ والار الْدُفْكُ براس جز كوكت بي جولي صيح رُخ سے مجير دى مُنى بو-اسى بنادر ان بواقل كوجواً بنا اصلى رُخ جَبُورُ دِين مَنْ نَفِكَ الْمُحِدِّينِ وَالْمُؤُ تَفِكَةً اَ هُولَى ٥٣،٥٣) اور اللی ہو نی کستیوں کو نے بیکا ریماں مٹونف کہ سے مراد دہ بستیاں ہیں جن کو اللہ تعالى فى ع ال ك كيف والول الث ويا تقار

حجوث مجی جونکہ اصلیت اور حقیقت سے تھرا ہوا ہوتا ہے اس لئے اس بر بھی افكُ لِدِلامِاتَا ہِے مُثَلًّا إِنَّ النَّذِيْنَ جَاءُوا مِالْدِ ذَٰكِ عُصْبَهُ مِتَنَكَّمُهُ (١١:٢١٥) بے شک جنوں نے مجوئی تہت لگائی سے تہیں لوگوں میں سے ایک جا عت سے! = أَشِيْهِ مِر وفيل معنى فاعل) كنبكار برا بركار برا نا بنجار كثيرالا تم ٢٢٣:٢٧ = يُكْفُونَ مَعْبَارع جَعَ مَذَكُمُ عَاسَبِ اِلْقَنَاءُ وَإِنْكَالٌ ، معدر وو وال سبعظ ضمير فاعل كامرج كُلُّ أَفَالِك بدوه ولل التي بيه.

ف السَّعُعَ مَ قوتِ سامِعد كان رسننار بيلے دومعیٰ كے لحاظ سے اسم اسے - دوسرِ

معنی کے کاظے سیم کیسمے کا معدرے، واحد اور جمع ہرددطرح مستعل ہے کیوک مصدر کی جمع تہیں آتی ۔

اِلْقَاء سَلَمَتُ مِنى كان كَاكُرسِننا وورى مَكَد قرآن مجيدي بع أَوا لُعَى السَّمُعَ وَهُوَ شَهِينُ لا وه :٣٠) يا دل سے متوج ہو كرسنتا ہے۔

مُلْقُونَ السَّمَعَ جو رقيني حموِث اوربيكار) ان شياطين كي طرف كان سكات سكا مُلْقُونَ السَّمَعَ جو رقيني حموِث اوربيكار) ان شياطين كي طرف كان سكات سكا = اكْنُوْ هُمُدُ مِن مغير جمع مذكر فائب سے مراد افاكين جوث اور كا ذب

اوگ ہیں۔ اور اکٹ وسے مراد کل سے بین برسب کے سب حبوثے ہیں۔ ٢٢،٢٧ = يَتَلِعُ هُدُ مِنْ مِنْ مِنَامِعُ وامد مذكر فات رمني فاعل العَاوُنَ

کی طرف را جع سے ، ھے فیرمفول جع مذکر غاتب الستعاد کی طرف را جع سے = اَنْفَاؤُنَ - اسم فاعل جَع مذكر خَيِي مَخْوَى وَعَوَايَة مُسْمِدر اَلْغَا وِي

واحد - إصلى الغُفَا وِيُون عنا عمداه من خوابش برست ميال مراد منوارك کج رو اور گراه میرو - کج رو مدح مرا بی -

كشي ( مبالغه آمبر معرح - بيجا مذمت ، حجوطا تغزل ، مغربات محبت كى فحش اور غلط تعوير

## بِنْدِ اللهِ الدَّحَمُنِ الرَّحِيمِةِ هُوَ اللهُ الدَّحَمِيةِ اللهُ المُلَيِّةُ وَلَيْ اللهُ اللهُ المُلَيِّةُ وَلَيْ اللهُ المُلَيِّةُ وَلَيْ اللهُ ا

١:٢٤ كلس - حسروف مقطعات إير

ے تلک ای طافاہ صورہ نہاک طرف اشارہ ہے۔ الیٹ الکٹران منان منان الله قوان ، قراک النکی قرا نا کے منان منان الله قوان ، قراک النگی قرا نا کے منان منان الله بعض میں نے اس جز کو اکٹا کیا ادر

اس میں نظم بیداکیا۔

کے ساتھ الیا نظم وربط ہو کہ وہ تمام ایک مجوعہ نظر آئے

وکتا ب مبین ہی واقعاطف کی ہے ۔ کتا ب مبین موصوف وصفت الکر ایک کیا ہے مارے کا مضاف الدہ کے کونکہ کتاب مبین کا عطف الحدی الیات کا مضاف الدخوی جیسا کہ دوصفتوں میں سے ایک کا دوسرے برعطف ہو مثلاً ھاندا فعل السخی والجوا دالک ہیم۔

يه قرآن اور امك واضح كتاب كى آيات بي-

یہاں فرآن کوموفہ اور کتاب کو بحرہ لایا گیا ہے سین سورۃ الجربیں قرآن کو نکرہ اور کتاب کو محرہ لایا گیا ہے سین سورۃ الجربیں قرآن کو نکرہ اور کتاب کو معرفہ ذکر کیا گیا ہے ارشا دہے قِلُکَ الْیُتُ اُسِکناَ بِ وَقُدُّ اَنِ مُبِائِیِ ۱۵۱:

۱) اس کی کیا وجہ ہے۔ اس کا جواب دیا گیا ہے کرقرآن اور کتاب کی دوقینیتی ہیں ایک یک دونوں اس کلام اللی کے عکم (نام) ہیں جو حضور برنور صلی الشرطیر کرسم بر نازل ہوا۔ دورری یہ کہ یہ اس کلام کی صفتیں ہیں بھی قرآن سے مراد مَفَدُ وَ اُربُها جانے والا اور کتاب سے مکتوب جو مکھاجاتا ہے جہاں انہیں معرفہ ذکر کیا جائے گا وہاں ریجینیت

عسلم دنام مذکور بی ادرجهال نکره و بال بخیتیت صفت امظیری 

٢:٢٠ هُدُي قُ كُنتُن كي - آيات كاحال إد

= لِلْمُؤْمِنِينَ ؛ اس كى دوصورتين بوسكتى بي ؛

را) اس کاتعلق مردو کی گی قرنشری سے لین مومن لوگ ہی ہائے. باب ہوتے ہی

اور بشارت سے بھی دبی ستن میں ا

ربی اس کا تعلق مون بھر یاکا فر مین برایت کا بینام تو اس بس براک کے لئے کھیاں ہے نواہ مومن بو یاکا فر مین بہارت مون اس کے لئے ہے جس نے برایت بال کھیاں ہے والد یک گفتی کھوٹ کا التقب لل تہ کو گئٹ تو الن کو گئ تو کو الن کو گئٹ کے گئٹ کو گئٹ کے گئٹ کو گئٹ کے گئٹ کو گئٹ کے گئٹ کو گئٹ کو

ے وہ م بالا خور تو ہم م كوفت كون كاس جله كا عطف جله اول برے اس صور بي يه مومنين كى تيسرى صفت راقام الصلوة واينارالزكوة كے علاوہ) ہوگى - يا يرضير موصول سے حال ہے۔

\_ يُونِنُونَ \_ مفارع جمع مذكر فات برانيقات وافعالى مصدر وه يقين كرت

اس \_ لقن مادّه

ایں۔ لیکن مادہ اسی جمع متلم ہمنے زینت دی۔ ہم نے توبسورت بنادیا، ہم نے

وسناكرديا- بم نے سنوارا -

= يَعْمُونَ - مضارع جَع مذكر غائب عَمُهُ مصدر رباب فتح، سم ) وه مركزدان

٢٠: ٥ = سَوْعُ الْعُلَابِ مضاف مضاف اليه عذاب كا شدّت ، عذاب كاسختى تفصل کے لئے ملاحظ ہو رو ۲: ۱۵۷)

= هِمُ الْدَخْسُودُنَ و هُمْ تاكيد كے لئے مرد لايا گياہے اَلاَحْسُروُنَ افعل

التففيل كا صغيب زياده كالا يان وك-

اس کے دوصور سی ہیں -را) دنیای نسبت آخرت میں ان کا خسارہ زبادہ ہوگا؛ منجلہ دیگر پہلود سے خسرانِ دنیامنقطع ہے اور خسوان آ خسرت غیرمنقطع۔ رد) دومرے لوگوں کی نسبت یہ زیادہ گھائے میں رہیں گے ا ۱۱۲۸ = کَتُ کُفَی م الکید کا ہے تُکفی مضارع مجول صیفہ واحد مذکر حساصرہ اصل میں تُتُکفی ما ایک تاء مذف ہوگئ تُکفی م تنقیل ) معدر سیجے تلقین کیا جاتا ہے۔ تیجے سکھلایا جاتا ہے سیجے ملتا ہے۔

پاکس سیم رہا مل وی اصاب سے عروب احتاب میں!

المسرف مکان بھی ہے بعثی طرف ہاسے جیسے سر بینکا ارتباط موٹ کی ڈکٹر ڈکٹر کھے آگا۔

(۱۰:۱۱) کے ہما سے رہب ہیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر۔

قرآن جمید میں اکثر اہنی معنوں میں استعال ہواہے۔ مین لکگ ت ۔ طرف سے دور ان کو یاد کراؤ میں ان کو یاد کراؤ میں استعال موسی ۔ ان کو یاد کراؤ دونت جب رحفرت، موسی نے کہا۔

= النَّمْثُ . ما صَی واحد مشکم ایناس دافعال) معدد میں نے محسوس کیا۔ میں نے دکیعا۔ اس کا مادہ انس ہے۔ اُلدِ نَسُقُ در کسرہ ہمزہ کے ساتھ، جن کی ضدّ ہے۔ اور اُلنُّ رسیم البحرہ کی فقد ہے۔ اور اُلنُّ رسیم البحرہ کی فقد ہے۔ اور اُلنُّ رسیم البحرہ کی فقد ہے۔ البحرہ کی فقد ہے البحرہ افغال کے معنی کسی جز سے انس بانا ودکیمنا کے ہی مثلاً حَتَّی قَسْتَ نِسُوْا رہم ؟ : ۲۲) جب بحث تم ان سے (اجازت نے کر)

أُنْسَ بِدِارْكُرُ لُورِ اور فَانُ النَّسُيَّمُ وَنُهُمُ كُرُشُكُ ا ربم: ٧) اور أكرتم ان يَسِ عقل · كَا بِنَكُ دَكِمِو يا محسوس كرور

یہاں بھی اس آیت ہیں انہی معنوں ہیں آیا ہے۔ ہیں نے دیکھی ہے۔

التی انتیک کے سین مستقبل قریب کے لئے ہے۔ التی انتیاک سے اسم فاعل کا صیفہ واحد مذکر ہے۔ کا فی اللہ کا تعدیہ باری کے ساتھ ہو تو بعنی لانے والا۔ کی ضمیر مفعول جمع مذکر حاضر۔ میکا ویٹ کئم میں ابھی تمہا ہے بیاس خبر لاتا ہوں۔ اور خب رسے مراد را سے کے متعلق معلومات ہیں ۔

والمواد بالخبوالذى يا تبهم من جهة النار الخبوعن حال الطريق الكى جانب جوده خرلات كا اس سعماد راسة كے الوال كے متعلق معلومات بيرہ (جوزت موسىٰ كى منزل مرادكى طرف ممدو معادن بوسكيں) دبكوالدردح المعانی) یعنی اگریہاگ کسی سب یا دہاں آگ جلانے والے موجود ہیں توت میر دہ راستہ کی رہنمائ میں

معلومات بهم سبنجاسكين-

= آؤ یا۔ (اگردہ جھی کوئی طبتے تھرتے مافرجن سے کوئی معلومات ماصل نہ ہو کیں تو کم

از کم کھے اٹکا سے ہی ہے آؤں گا سنگنے کے لئے = رشهاب قبس - سنباب - انگارا- ففای توشخوالا تارا- جیکدار سعدو عرک

ہوئی آگ میں ہو تا ہے اس کی جمع شہو ہے جسے کٹیج کی جمع کتب ہے۔ قبسی آگ کا شعلہ ۔ اگ جنگاری وضعلہ سے ل واتے

قبسی و اِقْتُبَاسی (افتعالی) مسد جس مے معنی بڑی آگ سے بھوآگ بنے کے ہیں۔ مجازًا علم وبدات کی طلب بر بھی بولا جاتا ہے جیسے اُنظُونونا لِقَنْ اِسْ مِنْ فَنْوُرِكُمْ ( ١٥:١١) ہماری طرف نفر تھے كہ ہم بھی متبا سے نور سے كچھ روشنی ماصل

كرسكيو- يهان مرادب عمريف-یہاں اگرفکسِ معنی مقبوسِ بعن بڑی آگ سے کڑی وغیرہ طاکرلہونی

آگ، تونتہاب کی صفت ہے یا برستہاب کا بدل ہے یعنی آگ کا شعلہ کسی لکڑی دفیرہ

میں سگا ہوا لا تا ہوں -= تَصُطُلُونَ - مفارع جمع مذكر مامز إصْطِلَاءٌ را فتعالى معدر - تم

تايو تم سيكور صلى ماده -٨:٢٤ = جَآءَهَا- مِن هاضم واحديون غاتب النَّارك ليّ بعض

متعلق حفرت موسى عليه السلام في كها عناك إلى النشك مكارًا-

= نُوْدِی- بِدَاء عُسِما في جُهول واحد مذكر غائب وه بِكارا گيا۔ اس كوبكارا گيا اس کا مفعول مالم الیستم فاعل ضمیروا صر مذکر غائب سے جو موسی ک طوف را جع سے لینی

رحفرت موسی رعلیهالهم کو آواز دی کئی۔

= ان مفسر ہے رکیونکہ ندار میں قول کے معنی پائے جاتے ہیں ان مفسر ہمیت اس فعل کے بعد آتا ہے جس میں کہنے کے معنی یائے جائیں خواہ کہنے کے معنی بر اس فعل کی دلالت تفطى مور جيس فَاكْ حَيْنَا إلَيْ و أن اصْنِع الْفُلْكُ رسم و ٢١) يادلات معنوی ہو جیسے وَانْطُلَقَ الْمَلَدُ مِنْهُ مُواتِ ا مُشْتَقِ ا - روس اوران میں سے کئی بنج بل کھرے ہوتے کہ جلو۔ یعنی ان کے اٹھ کر میلنے کا مطلب گویا یہ کہنا ہے کہ تم بھی جلو)

ے بُنورِك - بَادَكَ يُبَادِكُ مُبَادَكَةً لَا مُفَاعَلَةً الله الله عاصى مِهول واحد مذكر فائب - اس كوبر كت دى گئى - وه بركت ديا گيا - بابركت بهوه - اس كوبر كت دى گئى - وه بركت ديا گيا - بابركت بهوه - حث في النّارِ وَمَنْ حَوْ لَهَا - جواس آگ بي به اور جواس كه آس بإس به مفترن كه اس مي مختف اقوال بي در

را، من فی النارسے مراد حفرت موسی علیہ السام میں اور من حولهاسے مراد فرنے میں ہے۔

المن النارس مراد فرنتے ہیں اور من حو کھا سے مراد حفرت موسی علیال الم رمی من فی النارسے مراد بھی فرنتے اور من حو لھا سے مراد بھی فرنتے ہیں ھر رحقانی)
رحقانی

ریم، من فی النادسے مراد حضرت موسی و فرستنگان جو وہاں اس وادی میں ماہم منتھے۔ اور من حو دھا سے مراد ارمن شام کہ مبعث انبیار ومہبط وحی رہی، منتھے۔ اور من حو دھا سے مراد ارمن شام کہ مبعث انبیار ومہبط وحی دہی، منتقد وخرہ وغرہ )

ے و سُنجَانَ اللهِ رَبِّ العلَّمِينَ ، اور دہرتشید و تشیل سے ، باک سے اللہ جو رب العالمین سے واؤ عطف کی ہے اور حملہ سبحلی الله دب العلمان معطو ہے اور بورك معطوف عليہ ہے اور بہاں كد منادى كا كلام ہے۔

انالله مسس

= ان میں ضمیر نتان ہے انا مبتدار اللہ خرر العدر نوالحکیم خرک صفات ہیں اے موسی یہ ہیں ہوں۔ اللہ برک صفات ہیں اے موسی یہ ہیں ہوں۔ اللہ برے غلبہ والار بری حکمت والا۔

اکتی - امرکا صیفہ واحد مذکہ حاضر ۔ تو ڈال نے اِلْقَاد اُ (ا فعال) مصدر
 اس نے اس کو دیکھا ۔ بعنی حفرت موسی علیہ السلام نے عصاکو دیکھا

ها ضمیر مفعول و ا مدموّنت غامب عصّا کی طرف راجع سب

ے تھ تُنَّا بَ مضارع واحد متونث خائب إحد بِزَازٌ را فنعال؟) معدر وه بل كھاتى اسے وه بل كھاتى اسے وه بل كھاتى ا

یہ مال سب مفتول ھاکسے مجرجب اس نے اس کو (عصاکو) ﴿ کھاتے دیکیما

وَهُرِّ كَيْ إِلَيْكِ بِجِدَعَ النَّخُلَتِي (١٩: ٢٥) إور تويلا لمجورك تن كو ابني طرف ے تُکَا نَهَا۔ بِیَجَی یا ها کا حال ہے یاضمیرتَّهُ تُنَوِّ کا حال ہے جیسے کہ وہ۔ گویا وہ ہے۔ كاًتَ حرف مِن بلفعل من اس كا اسم منصوب اورخبر مرفوع ہوتی ہے جیسے كات ذُنْدًا السَّبِكُ - به اكثر الدخاص كرفراً في ميدي تشبيه كے لئے الستعال ہو ا ہے! \_ جان الْحَبَى كم مثق ب حِن كى جعب دباب نفر اس كا اصل معنى می جز کو حواس سے پوسنیدہ کرنے کے ہیں جنائخ قرآن مجید میں سے منکما حکت عَلَيْدٍ اللَّكِيلُ (1: 24) حب رات نے ان كوايرده تاريكي سے مجيا ديا۔ ٱلْجَنَانُ ول كروه بمي حوامس مسمنور بوتاب يا الموجَنَّ وَالْجُنَّةُ وَعِلَا كراس سے إنسان این آب كو بچاتا اور حيياتاب ياالجنّنة محبنت رباغ ـ كروز حتول كي در سے اس کی زمین نظر نہیں آئی یا اکر جی جن کہ وہ بھی یوسٹیدہ مخلوق ہے۔ سكن أستر بزايس جائ أيك قتم كاساب مرادب. ے کی ۔ ماضی واحد مذکر قائب ضمیر فاعل حضرت موسیٰ کی طرف راجع سے تَوْ لِيسَةً فُ رِنْفعيل مصدروه منه مور كربيط في حاكا - اور حبكه قران مجيد بي س وَإِنْ يُقِوَّا حِلُو كِمُدُ يُولَوُكُمُ الْوَدُ بَارَ (m: 111) اور الرَّمْ سِ رَرِّين كَ تو بييْم مچرِّر حیاگ َ مِا کینگے ولی ما دہ ۔ اس ما دہ سے اور منتقات وَٰ بِیُ ووست ۔ والی

ے مٹن بیڑا - اسم فاعل واحد مذکر بحالت نصبی، بیٹھ موڑنے والا۔ دُمیر بیٹھ سینت ياتخانه كا مقامَ - آ وُبَاٰ كُرُ بِيهُ بِهِرنا ـ نَصْمَدا وُبَرُوَا سُتَكُبُرَ (٣، ١٣:) سَجِرِيشِت جَبِر گرمیلا اور راقبول *ق سے عرور کیا*۔

فَ لَهُ يُعَوِّبُ مِنَارِع مِجْرُوم نَعْ قِيدِ بَكُمُ تَعَقِيبِ (نَفْعِيلُ مصدر اس ف بلپٹ کر ند دیکھار وہ پیچھے نرمچرا۔ پیچھیے مراکر مجی ند دیکھا۔

ے لیکنگ کی مضاف یاروا فد مسلم مضاف الیہ میرے ہاس ۔

لی طون مکان پاس ۔ طوف، منمیر کی طرف اضافت کے وقت ل دکا کی وہی حا ہوتی ہے جوعکلی حرف جرکی ہوتی ہے جیسے عَلَیْنَا۔ لَکُ 'یِنَا۔ عَلَیْکَ۔ لَکَ اُمِلِ وَفِيرہ ٢٠: ١١ = إِلاَّ - يهال استثنار منقطع ب كيوبحديهال مستنظ منْ ظَلَمَ ب حس فَ

ظلم کیا اور مرسلین قلم نہیں کرتے لہذا مستثنیٰ مستثنیٰ منہ سے نہیں ہے بہاں اللہ

معنی سین ہے بین میرے رسول میرے صفور ڈرا تہیں کرتے۔ لین ان کو چوڈ کرجو مخط کے کرے گا اسے ڈرہے مئن قاب و کیڈل کٹنٹالکٹک سُوء فیانی خفود تجدیم ۔ اور و فط کم کرنے والا بھی اگر توبر کر لے اور برائی کرنے کے بعد نیگی کرنے گئے رقواسے بھی کوئی ڈرنہیں کیونکہیں خفورا ور رضم ہوں۔

رتواہے بھی کوئی ڈرنہیں) کیوکٹریں ففوراور رحیم ہوں۔ یا بہاں الا معنی وَ لاَ ہے ای لاَ یَخَافُ کُنَّ اَلْمُوْسِلُوْنَ وَلاَ مَنْ خَلَدَ ثُنْدُ کِنْ کَ حُسْنَا لَعِدُ لَ سُوْءِ فَا نِیْ غَفُوْمُ تَرَجِیمُ وَ رمیے) رسول میر حنور ڈرا نہیں کرتے اور نہ راسے کوئی ڈرہے) جس نے ظم کیا یہ کن اس کے بعد بدی

کو نیک سے بدل دیا توبے نتک میں غفور رحیم ہول ۔ <u>۱۲:۲۲ جیئی</u>ک مفاف معناف الیہ تیراگر یبان س

= تخترج مفارع مجزوم روم حواب نشرط واحد مؤنث غائب منمرفاعل کی طون راجع ہے . کیک کے کون راجع ہے .

= بَيْضَاءَ مَ سفيد صفت منبه كاصغ سے واحد مونث أبيض واحد مذكر بيض جمع كا صغير دو مذكر ومؤنث كے لئے آتاہے .

بیص بی مسیم ہردو میر دو ت عال ہا ہے۔ بلاکسی مرض (از قسم برص) کے - بلاحظہو ۲۲: 

من عیار سوئی عیار سوئی عیب کے بلاکسی مرض (از قسم برص) کے - بلاحظہو ۲۲:

۱۵۷-سے فی تسِیع الیتِ ای هما داخلتان فی جملہ تسِیْع الیکٹِ - یہ دومعز التے ب

ے کی مسیع ہیں اٹامل ہیں۔ اس سے قبل اِ خُھب مندوت ہے۔ حمدِ نومغِزات میں مثامل ہیں۔ اس سے قبل اِ خُھب مندوت ہے۔ ماہر کردن کے در اور الار فرنے کا درکہ این نومغزاری دجوزمیں یہ دو تھی مثال میں

ای آ ذھب نی تسع الیتِ الی فِرْعَوْنَ۔ ان نومعجزات رجن ہیں یہ دونمی شاملے) کو کے فرعون کے باسس جات ۔

۱۳:۲۶ <u>سرت می</u> میگیری اسم فاعل و احد مؤنث بحالت نصبے ۔ دوسری چیزوں کو دفع ار برنت کی نیال کو میں تاریخ اور می کا مال سرت

فتح) انہوں نے انکار کیا۔ جعد وجعد دیے معنی ہیں کر عبی جزی کا دل میں انبات ہواں کی نفی ا در هب کی نفی ہو اس کا انبات کرنا۔

على المُستَدُقَنَتُهَا مَا مَن واحد مَوسَّ عَاتِ هَا ضمير واحد مَوسَّ عَاتِ -المُنِينُقَانُ (استفعال تغيين كرنا - ها ضمير مفول واحد مَوسَّ عَاسِ جَوايَات كَي المُنِينُقَانُ السيفعال الغين كرنا - ها ضمير مفول واحد مَوسَّ عَاسِب جَوايَات كَي طون راجع ہے ۔ واد طایہ ہے مالائکر (ان کے دلوں نے) ان معز ان کا لیتین کرلیا عقا۔
ای علمت انفسھ معلما یقینا انھا ایات من عند الله نغالی، حالانکه ان کے دلوں نے یقینی طور مرجان لیا عقاکہ یہ ایکا شد اللہ تعالی طون سے ہیں۔

استیقان ایقان سے زیادہ بلیغ ہے۔

= خُلْمًا وَّعُكُوًا - (تمعن ظلم اورتكبرى بناء برع دونون ضيرفا على جحدوا سومال بين عَكُوَّكُ عَلَى الله الله المعدر المعنى بين بلند بونا - سركستى كرنا . كسى برفل كرنا . كسى المعدد المعنى المنا بين المنا بين المنا المعدد المعادد ا

علبہ کرنا۔ ۱۷:۲۷ ہوا ۔ ضمیرجمع مبتکلم مفیول اول کی ہے ۔ پر ندوں کی بولی ۔

یرن ، م برز: برا حصر کرد ماضی مجول واحد مذکر غائب مراکها کیا گیار جمع کیا گیا۔

حسو مقدرے۔ <u>— یُونِی عُونی</u> ۔مفارع جہول جم ندکر غائب و زیعے رنعری معدرسے ۔

جس کے معنی ردک بینا۔ باذر کھنا۔ کئی کوئر تنیب دینا۔ جنابخہ و زیع الحبیثی کے معنی بہر اس نے کئی کوئر تنیب بہر اس نے کئی کوئر تنیب بہر اس نے کئی کوئی کوئی روہ ترتیب دیا۔ میماں بو کو کے کوئی روہ ترتیب دیئے گئے ) میں اس بات کی طوف انتارہ ہے کہ وہ عساکر با وجود کشیر البت اد اور متفاوت

ہونے کے غیر مرتب و منتشر منت بکہ نظر و ضبط میں تھے کہ کبھی سرکتی اختیار مزکرتے تھے۔ و کے شور . . . . . . . . فیکٹ کیکو کو عگونت اور دامک موفعہ بر حیزرے بیمان کے

مکم پری اس کے کسٹ کر منتمل برجن وانسس والطیر اکھے کئے گئے اور وہ گر وہوں اور صفوں میں ترسیب نئے سکتے ہوئے تھے۔ یعنی منظم اور مترسب طریقہ برجن وانس اور پر ندوں برمنتمل ک کرجع کیا گیا ۔

پرنموں برمشتل کے بی ہیا ہے۔ اورحگ قرآن مجید میں ہے وکوئم کیکھنٹو کا عُلَاءُ الله الی النّایہ فکھ ڈیو وَعُون کَ (۱۹:۱۹)جس دن خداکے دشن اکٹے کرکے دوزخ کی طرف حیلائے جائیں گے ۔ تو ترتیب وار کرنیئے جائی گے۔

الطَّيْرَ-الم جَعب اس كا وامدطائرب - تَقَقَّدَ الطَّيْرَ اس نَ

برندوں کی حاضری لی ۔ اس نے برندوں کا جائزہ لیا۔

ے لِسُلُطِن - سُلُطَان جمت بسند برہان وت مکومت ، سُلُطِن مَّسَان مَّسُلُطِن مَّسَلُطِن مَّسَلُطِن مَّسِنِ مَسْلُطِن مَّسِنِ ، واضِ سِند معقول عند -

ے عَنْ بِرَ لِعِيْدِرِ الى زما ناعنيو مديد ، غيرطويك مدت عقور اوقت \_

مَكَتَ غَيْزُ لَغِيْدٍ - مَهُرَبُهُ مَعُورًا بَى عرصه تعقيرا (كَهُ الْكَيَامُ بَعِن تقولِى بى دير بعد بُهُ مُه

اُگیار غنیو کبیئی کے بعد فجاء محدوف سے روہ ایمام

= احطنگ مامن دامد متم احاطة رافعال معدر-

یں نے احاطر کیا۔ میں نے خرامعلوم کی ہے مگا کید بھی طور ا مکم ہواحد مذکر حاضر میس کا تجھے احاط بنیں ہے بعن جو آپ کو معلوم نہیں ہے ۔ مسا معصدا سے م

= نبئي نجر رنقته خرا

٢٣:٢٧ = تَمُكِكُهُمُ مَنَاكِ مَنَارِعُ واحد مُونَتْ عَالَبِ مُلْكُ مصدر باب فرب سے وہ مالک ہوتی کے وہ بادنتا ہی کرتی ہے کا منیر مفعول جمع مذکر غائب وہ ان برباد شاہی کرنی ہے۔ حکومت کرتی ہے۔

= أُوتِلِيَكَ مَا صَى مِجُول وامد مُونَتْ عَاسِ اس رعورت كو ديا كيا. ايتاء دا فعال،

سرر۔ عنوصَ لَنَّ هُمْ فَ صَلَّ لِيصَرِّ وَنَعِنَ مِنْ مِنْ وَاحْدُ مَذَكُمُ فَاتِ هُمِّ مَنْ مُعْوِ

جمع مذکر خاب اس نے ان کوروک دیا۔ اس نے ان کوردک رکھاہے۔ حسک وصلاً وصلاً

٢٠: ٢٥ = الله يستجدُوا - اى لسله يسجدوا لامنعيل مخدوف - تاكه ندسحده كرىي مريب وجه وه سجده نهي كرتي بي اوربه يا تو زَيْنَ كَلُهُ مُ سيمتعلق سے ميا فصد ہمہے ۔ لینی سنیطان نے ان کے اعال (گراہی وشرک) کوان کی نظروں میں مزین كرركاب اس كة وه التكومسيده نبيس كرتے - بانتيطان نے ان كو راه را ست سے روک رکھاسے اور بدیں دم وہ اللہ تفاللہ و سجدہ تہیں کرتے۔

= آلَـٰذِی ب ای الله تعالی

= اَلْخِبُ كَ كَسى جِزِكَ بِرِسْيده اور محفى ذخره كوخبا كمتين بهال مصدر بعن مفول مخبومٌ مستعل يخرج الخبُ بو بوسيده جيزوں كو بابر نكالتاہے-مَا تَخَفُونَ وَمَا تَعُلِونَ عِمْ مِي تِي قِي اللهِ اور حِمْ ظاہر كرت ہو۔ اس كى دور كل

قرات ما میخفون و ما یکولنون ب وبینادی اس سے ظاہرہے کہاں خطاب عام لوگوں سے سے کوئی فاص گروہ مخاطب نہیں ہے۔

٢٠: ٢٨ = أنْقِيهُ - أَكُنِّ امركا صيغه واحد مذكر حاصره منمير مفعل واحد مذكر غات-تواس کوڈال نے۔

= الينوند - ان كياس ان ك سا ف-

= تَوَلَّ عَنْهُ تُولَ امر كاصِغِه وامد مذكر فانر تُوكِي معدر تَوَيِّ كَا نَعْدِ بِجب بِلا واسطر بو تواس ك درج ذيل معنى بوسكة بين -

ا المسى سے دوبتى ركھے۔ ٢- كسى كام كو اعظانے ٣- والى اورصاكم بونے بين جیے را، وَمَنُ تَبَتُولُهُ مُدُونِكُمْ فَإِنَّكُ فَإِنَّكُ مِنْهُ مُداه: ٥١: ٥) جَوَلَى ثَمْ مِنْ سے ان سے دئیتی کرے وہ ان ہی میں سے ہے رہ) وَ النَّذِی تَوَلَیْ کِبُرَا ہُ مِنْهُمْ (۱۱:۲۲) اورجس نے کہ امطایا اس بڑی بات کو رہ) فَھَلُ عَسَيْنَتُمُ اِنْ تَوَلَّیْنَتُمُ ....دررہ: ۲۲) مجرکیا تمسے بہ تو قع ہے کہ اگرتم والی ہو ...۔۔۔۔۔۔۔۔

اور حبب عُنْ کے ساتھ متعدی ہو نواہ عَنْ لفظوں میں مذکور ہو یا پوسٹیدہ تومنہ بھیرنے اور نزد کی جھوڑنے کے معنی ہوتے ہیں۔

مچرمنہ بھرنے کی بھی دوصور نیس ہیں ۔ امکی وہاںسے ممل جانا ۔ دوسرے توحبہ نہ نا اور حکم نہ ماننا۔

أَنْوَلُ عَنْهُمْ تُوان سے ایک طرف ہٹ با۔

و فَالْظُرُدُ امرا میغدامد مذکر ماخر تودیجه یا انظار کر بیسے اُلْظُروُ نَا لَقَنْبَسُی
مِنْ نُورِکُمُدُد و ۱۳۱ ہمارا انتظار کرلو کہ ہم بھی تہائے نورسے کچرماصل کریں
منائع جم مذکر فائب دُجُحُ ورُجُون مسدر رباب سب وہ رجون کرتے ہیں۔ وہ مان دورے جواب دورے کیا استفہام منائع جم منکر فائب دُجُحُ درُجُون مسدر رباب سب وہ رجون کرتے ہیں۔ وہ جواب میت ہیں۔ یا ما ذا یرد بعضہ حالی بعض من الفول وہ ایک دورے سے کیا بات جیت کرتے ہیں۔

۲۹:۲۷ کیٹیٹ کو لیٹے۔ موصوف صفت ۔ کولیٹ صفت منت متبہ کا صیغہ سے۔ اس کی جمع کوام ہے۔ اس کی جمع کوام ہے۔ اس کی جمع کوام ہے۔ عزت والا۔ عمدہ - فرار کنٹیٹ کو ٹیٹ معزز خط۔ کمتوب کا معیز ہو نا تین وج سے ہوتا ہے۔ مضون کی عفمت کے کا طیسے دلا ایسے ولے کے اعلی مرتب کے کا فاسے۔ (۳) خط کے مختوم ہونے کے کا فاسے۔

مدیث میں ہے کوم الکتب ختمہ کتاب کی عظمت اس کے مہر ہے ہیں۔ ادر ابن المفنع کا قول ہے من کتب الی اخیہ کتابًا ولم پختمہ فقد استخفہ، جس نے لینے بھائی کوخط مکھا اور اس پر مہر شت نرکی تو اس نے اس کوحقر جانا۔

بن سے بی جای وطراحا اور اس کی عمیب وغریب نوعیت کے سے کریئ بغن کے نزدیک کس ید بوج اس کی عمیب وغریب نوعیت کے سے کریئے افغوابة شا منه که بجائے کسی قاصد یاسفے سلطنت کے اسے بدرلعدامکی بر ندہ کے بہنجایاگا ۱۲۰،۲۷ = اِنْکَهُ مِنْ سُکینمان - میں ضمیرہ وا حدمذکر غائب کی بین کے ہے ۔ وَ اِنْکَهُ لِمُسْمِدِ اللّٰهِ الدَّرَّ حُمْلِ الدَّرَّ حِیْم طیس که ضمیر مفنون محتاب کے لئے ہے اور اس اِنْکَهُ مُک کلام ملک کی دبان سے ہے ۔ ٢٠: ٣١ = اللهُ لَعَثْلُوا مِن انْ يامفسره سِي مصدريب اورنا صب فعل م لاَ تَعَنُكُو ا فعل نهى جمع مذكر مخاطب تم ركنى مت كرو عليٌّ معدر دباب نعر، تم

برائی مت کورتم تکرمت کو۔ ـــه عَلَیؓ ۔ میرے مقالم بی الفظا مجور ِ علی حرف جاری ضمیر واحد شکم محرور) <u> = حَالَثُوْنِيُ مُسُلِمِينَ - اور جِلَا أَوْ مر</u> ياس مطِع ہوكر - فرانبردار بن كر اس مي

حب مانی حاضری مراد تنہیں ۔ معض دعوت اسلام وا طاعت مقصور سے -

کی خورک تنہیں کہ خط کی عبارت کبنسہ یہی ہو بلکه مکن ہے عبارت کچھ اور ہوس فامک لا اسماں حرف اس کاخلاصہ بیان کیا گیا ہو۔

یہ کمتوب ملکے نام مقالیکن مخاطبین ملکے علاوہ اس کے رؤسا اور دیگر اہلِ سبارتجى تھے اسى لئے مكتوب ميں صيغہ جمع استعال كياگيا ہے۔

٢٠: ٣٠ اَفْتُونِيُ ـ افتوا امر كاصيغ جمع مذكر حاضرے ن وقایہ ی ضمیرو احدثگم، إفْتَارُ ﴿ افعالَ ، مُصدر منتى مادّه مِ تُسمَتُكُلُ مُستدكِ حِواب كُوفُنْيّاً وفَنُوكَى كَهامِامًا ہے۔ استفتار استفعال کے معنی فتوی طلب کرنے اور افتاد کے معنی فتوی فینے

الدَّكِرُورَانَ مِيدِينِ عِينَ تَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ لُفُرِّيُكُمُ فِيهُ إِنَّ (۷: ۱۲۷) کے بینمیرا لوکتم سے رتیم عورتوں کے باسے میں فتوی طلب کرتے ہیں کہہ دوکہ خدائم کو ان کے معاملہ میں فتویٰ دیتاہے۔

افتُونِي فِي أَصُرِي ميرك اس معامله بي مجه منتوره دو-

= قَاطِعَة يَ اسمَ فاعلَ واحد مُونث م مَا كُنْتُ كَي خَرب قَطْعُ ك تفطيم منى كالميزك بير خواه مسؤس طورر هويا عقلى طورير بو اول كى مثال والسَّارِق والسَّادِقْ وَالسَّادِقْ وَالسَّادِقْ فَا قَطَعُو ١ آيُدِ يَهُمَا جَزَاءً بِمَا كُسَّبَا ﴿ ٥٠ ٣٨) حِرى كرنے والامرد اور چرى كرفيوالى عورت دونوسك باخف كاط دالو ان كى كرتوتول كے عوض -

دو سرے کی مثال آیت نہا ہے ۔ ہررائے اور امر کو چیوٹر کر ایک رائے مقرر کر لینا اور مجل كو حجود كرمرف اكب مى آخرى حكم نا فذكرنا بير قطع امر ب-

مِيَا كُنْتُ قَاطِعَةً ٱلْهُوَّا مِن كسى عالمه كا ٱخرى فيعله نہيں كرتى -

= حتى تشهك وي مضارع جمع مذكر ما مرجب مك تم شابر نه بو يم ما صر نهو

شُرُهُ وَوَ عَاصْرِ ہُونَا ، مُوجِد ہُونا۔ شُرِهَا دَيُلُا ﴿ گُواہی دینا ﴾ مصدر یہاں مطلب ہے کہ حبب مک کرتم شریکِ دمشورہ ) نہو۔ مجر و میں اس میں میں میں اس میں میں اس کرتا ہے کہ وہ در میں اس فرا

۲۲: ۳۳ = اُولُوْا۔ ولے - جع سے اس کا واحد نہیں اَتا ۔ اُولُوْا بحالت رفع

أُدِيْ بِعالت نصب وجربه أُوكُوا قُوكَةٍ عِلاِت ولماء صاحب نوت.

اُولُوْا بَاسِ - بَاسِ مِنى رَالَى مَ عَنِى رَالَى مَ عَنِي رَالَى مَ عَنِي رَالِكَ مَ عَنِي رَالَى مَ عَنِي رَ جَلُك و مرك سنجاع مربها در

= اِلْدُ مُو النيكِ فيصلاً امر تنهاك اختياريس ب-

= الْنُظُرِينُ امرواً حدمونتُ عاضر تودكية - تودكيه ك- توغوركر- توغور كرك توسوح ك-

٧٠:٧٠ وَكَنْ لِكَ يَغْمَلُونَ تَ- اس كَ دوصور نين بي را، يجله معترضر ب اور الله كالله المعترض بي المرالله كالله ك

رم بر ملککا کلام ہی سے اور اس کے بیاے کلام کی تاکیدیں آیا ہے۔

، ۲ و ۳ ه کو تیة - تخف بدیه : معنت مشبه معنی مَهْ لِ تیکه اسم مفعول) = فَنْظِرَة عَلَيْ مَعْلَم الله مَوْسِلَة مُوَمُعِلَم معطوف علیه

= بدر باء رف برب اور ما استفہامیہ سے مرف برے آنے کی وجہ سے اس کے آخرسے الف میں استفہامیہ سے اس کے آخر کے اور ما استفہامیہ بنے کس جزے ساتھ۔

بِمَرِيَوْجِعُ الْمُوْسِكُوْنَ ، قاصَدَكِاجِ البِهِ لَوَ الْمُوسِكُونَ ، قاصَدَكِاجِ البِهِ المِدَادِّةِ بيهِ . ٢٠: ٣٧ = أَتُمِدَّ وَنَنِ ، بِمَرْهُ السَنْفِهِ مَاسِدِ تُمِدُّ وُنَانِ إِمْدَادٌ

۲۰: ۴۷ = ۲ کسید کسی کا جمرہ استعہام کا جے۔ کسیلاکسی استعمار را فعال) سے مِسفارع جمع مذکرها خرہے۔ ن وقایہ سے ضیروا صدمتگم (محذوث)

کیا تم میری مدد کرتے ہو؟ مرکامہ بران ملاریسی مراد مرال حقد ہے

ے بِمَالِ بِہاں مال سے مراد مال حقیوہے و مَمَا إِ ثُنْنِ كَاللهُ مِن مَا موسولہ عنى النَّذِي مانى واحد مذكر فائب

ر منمیرفاعل اللّٰدی طرف راجع سے ن وقایر ی صمیر واحد متعلم جوعطافرا رکھا سے مجھ

الله تَدر بنوت، مال ومتاع، جاہ وحشم) سے مبک سرون اضراب سے کک سے ماقبلے کی تصبیح اور مالبد کا ابطال مقصود ہے

ے بال عرف القراب مجے عطا کر رکھی ہیں دہ ان نعمتوں سے بہتر ہیں جو اس نے تمہیں عطا

کی ہیں لکن تم ان حقر تحفوں براترا ہے ہو جوسراسراد جیابی ہے ؟

تف کو کو ت مضائ جمع مذکر ماض، تم خوست ہوتے ہو۔ تم ریجتے ہو۔ فک میں باتیمیم )
سر مصدرہ

سے معدر ۔ ۲۷: ۲۷ = اِرْجِعُ امر واحد مذکر حاضر جا والیس جلاجا۔ جا لوٹ جار مرجی وسطح معدر باب در ہوئے معدر باب در ہاں خطاب قاصد سے جس کے لئے آئیت ۲۳ میں فلکما جا آؤ واحد کا صیفہ ہی استعمال ہوا ہے وہاں مین استعمال ہوا ہے وہاں

قاصدے ہمراہ جو تحالف بردار تھے ان کو بھی خطاب میں شامل کر لیا گیاہے۔

= اِکَیْهُدِهُ لینی ان کی طرف جو تتها ہے بھیجے ولئے ہیں۔ بینی مکداور اس کے رؤسائے سلطنت رای الی بلقیس وقد مھا۔

= فَكَنَا تَيْنَةُ هُمُ - لام تاكيدكا ب فَا ثِبَاتَ مَنَادع بانون تقيله صيغ جع مسكم - تعديد به باء ر بِجُنُودٍ عصم ضمير مفعول جع مذكر غائب بم صروران بر (حِرُصا) لا بيس ك ر نوج ) - لا بيس ك ر نوج ) -

ماحب روح المعانی رقم طرازیں ،۔ فکناً تیکنگائم ای فوالله لنا تینه د ( بجنود ) خداکی قسم ہم ضرور (حراحا) لایں ن پر دنوج ) و

ر ر رون) ، اسی بنادیر لکناً تینهم جوابِ قسم اور و لنخوجنه هد کا عطف اس جواب قسم بر بهان کرتے ہیں ۔

بیان کرے ہیں۔ اِرْجِعْ اِکیٹھٹ اور فکنا یکٹھٹ کے درمیان ایک خسلا دہے جس کو صاحب تفیر ماجدی یوں بیان کرنے ہیں۔

سيمان عليه السلام في فرمايا ه

یں نے دعوت تو اطاعت واسلام کی دی تھی ہے بلا اطاعت وقبول دعوت محض اظہارِ دوستی کیسا ؟ بہتو اکیہ صورت رشوت کی ہوئی سال وقوت دونوں کے لحاظ سے تومیری سلطنت الشرکے فضل وکرم سے بلقیس کے ملک سے کہیں بڑھی ہوئی ہے میں ان سخالفت وہدایا کو والیس کرتا ہوں اور صفریب فوج کشی کرکے ان یے دبنوں کو کیل ڈالوں گا؛ یا دونوں کے درمیان شرط محذوف ہے ای ارجع الیہ حفلتا تونی مسلمین والافلنا بنینم الخ

و لَاقِبَلَ لَهُ مُرْبِهَا وَ قَبُلُ تَقْدِم كَ لِمُ استعال بوتاب خواه يتقدمُ الْي ہو یا تقندم مکانی ہو یا مرتبہ میں تقتدم ہو یا ترتیب فنی میں تقتدم ہو۔

ادر استعارہ کے طور پر توت اور مقالم کرنے کی قوت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیے لاَ قِبَلَ لِیْ مِکناً میں اس کا مقالہ نہیں کر سکتا۔ آیٹہ نہایں لاَقِبلَ لَهُ مُدْبِهَا کامعنی بھی اس طرح ہے:

من کے مقابلہ کی ان کو طاقت نہوگی!

= مِنْهَا - اى من سيا-

= آجِ لَةً - ذليل كى جع قلت ہے - متواضع اور زم دِل كے لئے بھى تعل ہے ا حال سے ضمیر مفعول سے ۔

\_ وَ هُدُ مُ طُغِرُونَ، يرجى مال ب طَغِرُ وُنَ - طُغِرُ واحد صَغَارٌ سه اسم فاعل جمع مذكركا صيغه سين عبنى ذليل ونوار الصِّغْ الْسَكِيْرُ كَى صَدِيهِ -صَغِي - لَيَصُغَبُ رسع ) صِغْل عنى جَهِو البونے كے بى بين اور صَغَى ليصْغُر ركوم ) صَغْرُ وصَغَالً كم عنى ذليل مونے اور ذلت برقانع ہونے كے ہيرے اوز

اس سے سے طغی کے معنی ذلیل اور کم مرتبہاً دمی جو اپنی ذلت برقائع ہو ٣٨٠٢٤ قَالَ - اى قال سليلن

٧٤: ٣٩ 🚅 عِفْرِ بُنِتُ ۔ دیو۔ توی سیکل رمبے طویل ڈول والا۔

ے قَوِی ۔ اس کے کہ تخت خواہ کتناہی بڑا اور وزنی ہو ہیں اسے لے آنے کی قوت رکھتا ہور

= اکمین کے اس کئے کہ خواہ وہ کتناہی فیمتی اور مرضع ہو ہیں خیانت مذکروں گا۔ اماین رامانت دار معتبر-

، ۲: ۱۲: اکُ یُکُ تُکُ ۔ اکن مصدریہ ہے۔ مضارع مجزوم واحد مذکر غاسب۔ ارتداد ً را فتعال، مصدر۔ لوٹے۔ یالوٹ کر آئے۔

طَوْفِکَ - مضاف مضاف اليه - تبری نظر- تبری نگاه - حَلُوفِثُ العبین - آنکھی بلک - طُوفِثُ بلک جبیکنا -

= مُستَقَدَّا - الم فاعل واحدمذكر منصوب استقرار استفعال، مصدر اى ساكنًا عنده قارًا على حالة التى عليها - ابنى بهل حالت بين ليني سائن ركابايا - نفطى معنى قرام

يكرنے والا مطرينوالا <u>.</u>

ع عَبِي مفت منبه كاصغرب رب نياز، غير مماج ر

کوتی شکر اس کا اس کی نعمتوں کا کرے یا ذکرے وہ بے نیاذ ہے شکرکا ممتاج نہیں سے کر یے شکر صفت منبہ واحد ۔ عزت والار کیکام جمع بیسے کی اما کا تبایئ ۱۹۰۸: ۱۱) معزز کھنے ولاے یہاں بمعن نامشکری کرنے والوں پر بھی فضل دکرم کرنے والا ۱۲: ۱۲ سنگر و اسر کا صیغ جمع مذکر صاصر منگو گینگر شنگی نظر و تفکید کے دائشت کے ایسال کرم مالت کو الیسال تنکیو النتی کے معنی کسی جزری بے بہچان کر شینے کے ہیں ۔ بعنی اس کی حالت کو الیسال بر

دو کر رکلرسبا) پہچان نہ کئے۔ = نَنْظُرُ۔ مضائع مجزوم داوج جواب امر، جمع مسلم بهم دکھیں۔ نظر کینظر رفعی) نظری = اَنْھُتُ دِی ۔ میں ہمزہ استفہامہ ہے۔ تھٹائی مضائع معروف واحد مونٹ خاب اِھنت کی کھٹت کی مصاف اور افتحالی راہ دہدایت، بانا۔ وہ راہ باق ہے یعی

سمجہ جاتی ہے۔ ای الی معرف العمان ہے کی تخت کو پہانے کی راہ پاتی ہے اوالی الایمان

بالله وبوسوله با (اس حیرت انگیر معزه کو دیکه کر اس کا نخت جوده سنکر و اسلا سیچے محفوظ حجور آئی ہے اور اب وہ سامنے بڑا ہے وہ انٹر اور اس کے رسول پر المان

کی راہ یاتی ہے۔

دد اسس کا به مطلب بھی ہے کہ وہ یکا کیب اپنے ملک سے اتنی دور ابنا شخت موجود پاکر کیس مجے جاتی دور ابنا شخت موجود پاکر کیس مجے جاتی ہے یا کہ نہیں کریہ اسی کا تخت اسطالایا گیا ہے اور یہ مطلب بھی ہے کہ وہ اس حیرت انگیز معجزے کو دیکھ کر ہدایت پاتی ہے یا ابنی گراہی برقائم رہتی ہے ا

دنغبيما نقرات

ر بهم طرف ا ۱۲:۲۷ = آهلکن ۱- همزه استفهامیه ها حسرت تنیه ک حرف تنبیه دا اسم اشاره قریب مذکر کیا ایسا ہی۔ ہے ؟ کیا اس کی طرح کا ہی ہے ؟ عک مشکل متهارا

ے كَا تُنَهُ - كَانَّ حِدن مِتَابِ بَفِعل هُ ضميروا حد مذكر غائب كَانَّ كا اسم -

گویاکروہ۔ کا تک کھو گویا وہی ہے لینی اس کی طرح کا ہے۔ ے اُفرِ تیننا۔ ماضی مجهول جمع مشکلم - ہم کو دیا گیا۔ ہم کو ملا را بنتاء مورا وفعال مصدر = ٱلْعِسَلْمَ- اى العسلم مكِمالُ قدرة الله لعالى وصحبة نبوتك ـ بيبني الند تعالى كى قدرت كامله اورآب كى نبوت كاعلم دىم كوبيلے ہى بہنچ جيكاتها) = من مَبُلِهَاء اى من قبل هذه المعجزة - أس معزه س قبل اى -= وَكُنَّا مُسُلِّمِينَ اور ہم سلان ہو چکے ہیں ایس نے لاچکے ہیں م ٢٠: ٣٣ = وَصَلَا عَامًا كَانَتُ لَعُبُ لُ مِنْ دُونِ اللهِ المعنى مصدرك مع - ینی اس کے غیراللہ کے عبادت کرنے نے اُسے اسلام سے دوک رکھا تھا۔ و النَّهَا كَانْتُ مِنْ قَوْم كُونِينَ- يه وجرسب سه اس كو غرالله كى برستش كى \_ كيونكدوه كافر قوم ميں سے تھى اس كے جب سے اس نے آكھ كھولى

۲۰ : ۲۴ = ۱ دُخْلِی امر واحد موّنت حاضر کنو دعورت ) داخسل ہو۔

وخول مصدر رباب نعر

کیے گرد کف رہی کفر دیکھا۔

= الصَّنْ تَ - محل فرقر بروه عمارتِ عالیتان کرسس میں نقت و نگار بول صوح کہلاتی ہے بہاں بمعنی صحن البدارہے بمل کے صحن میں داخیل ہو وأثه مائت صحت الدار-

= حَسِبَتُهُ مَا مَنَى والعرمُونَ فَاسَب في ضميروالعدمذكر غائب الطِحني

مع لائمین اس نے اس کو گھان کیا۔ اس نے اسے خیالے کیا۔ حِسْبان کا حسِّب و سمع کان کرنا ، خال کرنار

حَسَبَ بَحْسَبُ رَضِ حَسَبُ وحِسَابُ وحِسَابُ وحِسْبَانُ وحُسْبَانُ وحُسْبَانُ اللهِ اللهُ وحُسُبَانُ اللهُ ال گنارتماد كرنا- وحَسُبَ يَخْسَبُ رَحْوم) حَسَبُ وَحَسَابِةٌ وَ شَرْبِيْ المِالُونَ

وقال الدين ١٩ \_ كُجّة - الم مفرد - دريا من طرايا في، دريا كاوسطى حصد جهال ياني مبت بوتاب يهال ائت مِن باني كاحوض مرادب- لجو لجاج ولجاجة وابسع وضب حمر الزنا \_ كَشَفَتُ - ماضى وا مدمونت غاتب راس نے كفولا - اس نے كيرا بيايا - الكشف كَشَفْتُ النَّوْبَ عَنِ النُوجِهِ كامصدرب بس كمعنى بين جبره وغيره سي كمِرا انظانیا۔ مجازًا دکھ، تکلیف، عم واندوہ کو دور کرنے بربھی بولاجاتا ہے جیسے فیکشف مَا تَكُ عُوْنَ إِلَيْهِ -(١: ١٨) جس دكه ك لئة تم اسع بكات وه اس كو دور كردياً كَشَفْتُ عَنُ سَا قَيْهَا اس نه ابني دونوں بندليوں سے كيرا الحايا- يائنچه الحايا ساق مر بنالی مساقین دو بندلیان اضافت کی وجرسے نون مندف ہوگیا۔ = مُمَوَّدُ- اسم مفعول واحد مذكر تمكريْكُ رَفعيل ، مصدر - مود ماده -چکن ماف، ہموار = قبوارین قارور کا کی جمع مبعی شیشہ، پاشیشہ کابرتن سر کلاس، صرای وغیرہ، بوج غیرمنصرف ہونے کے مفتوح ہے۔ قوارین مِنْ فِضَّةِ ( ١٧:٤١) اور نیتے بھی جاندی کے ۔ یعی شینے کرتن چاندی کی طرح سفید۔ صورے میں میں تین قد اریں: الیا محل یاصی حب میں شیسے ہوئے ہوئے صورے میں میں تین قد اریں: الیا محل یاصی حب میں شیسے ہوئے ہوئے ہوں ۔ لین شیشے کا بناہوا ہو۔ ٢٠: ٥٨ = وَلَقَانُ أَرُسَلُنَا واوَ عطف كى ب لَقَانُ أَدُسَلُنَا كاعظف م المالية الم آیت منبر ۱۴ کے اختام بر ممل ہوا۔ اور يو تق ركوع كا آغاز وَلَقَ أَ الرُسَلْنَا سِهِ بِوا۔ اور بیاں تمود كى طون حفرت صالے کے بھی جانے کا قصّہ سروع ہوناہے۔ پہلے قصد کے بعد یہ دوسرے قصد کا لَقَالُ الرَّسَالُمَا مِن لام جواب قسم كے تے واقع ہواہے اورقسم شان مسلم واؤ عطف سے ربط کیاگیا ہے۔ لحاظ سے سے اور یہاں محذوف ہے ای وَ باللهِ لعت ل الرَّسَلْنَا۔ صلِعًا آخًا هُمُ سے بلہے۔

= ان اعب مواالله من ان مفتره ب كيوكدارسال مي تول كامفهوم موجود ب الله كمك ساته كرونزك جود كرر م اللرود و لا فركي لا، ك عبادت كرور المسلم الله كالمرك الله الله الله المرك الم اور پیختیکوئ خسر کور لووہ دوگروہوں میں سٹ سکتے داکی مومن اکی کافر) داور ہاہم حکر نے لگے۔

٢٠:٧٧ = لِيَقَوْمِ - اى ياقوهى كيميرى قوم -

۲۷:۲۷ یعوم - ای یافوی میرو توم -<u> به به -</u> لام تعربیل کاہے - ما استفہامیہ - ما سے العف کو تخفیفًا ساقط کردیا گیا ہے کیوں ! کس کئے ،کسس وج سے ! ۔

و تستعُج لوكن مضاع جمع مذكرما ضرتم ملدى كرتے ہو، تم عجلت كرتے ہو ـ

استعجال واستفعال) مصدر عجل ماده ،

= بالسيِّسَة - اس سے ماديهاں عذاب ہے۔ سبئة معنى راكى فعل كنا حسنة کی ضربے۔

= قبُنُلَ - ظرف زبان سے تقدم کے لئے استعمال ہوتا ہے لینی پہلے۔ کئین یہاں تقدم زمانی تہیں بکد تقت م سرتبت ہے ۔ ( ملاحظ مو ۲۷: ۳۷ )

معنی نقتدم اینجازمان نیست بکه نقتدم مرتبت واختیار است سجنان که کسی گوید که صحة البدن قبل كنوة حال و روح البيان معت برن كوكترت ال بر

لِمَ تَسْتَعَجُ لُونَ إِلسيمة قَبِلِ الحسنة مَنْكَى كمعَالِمِين مذابِ لئے کیوں جلدی مجامیے ہو۔ یعنی اَندسے خیرانگف کی بجائے عذاب کے لئے کیوں حلدی کرہے يوردوبرى جكر قوم مسالح سي سردارون كاير قول آجيكاب يطلع أ تُترِيكا بِسكا تَعِيدُ فَأَ انْ كُنْتُ مِنْ الْمُرْسَلِيْنَ ( ٤: ٧٠) لَيْصَالِحُ ٱلْرَبَمُ بِيغِهِ بِوَتُواسَّسَ مِنْأَ کو ہے آقہ جس کی ہب دھی نہیے ہو۔

 قرق الآر انتناعیه- لوحرف شرط اور لا نافیرے مرکب سے جملہ اسمیر اور فعلیہ مرداخ لِ بوتاہے۔ یہاں تحفیض (نعل برسختی کے ساتھ ابھارنا) کے لئے آیاہے۔ كَوْلَةَ لَسُتَغُفُولِ وُنَ اللّه مَ مَم كِون نَهِسِ السُّرسِ معافى ما نَكَة -

= تَسْتَغُفِوُونَ 4 مضارع جمع مذكرها خرب استغفار استفعال مصدرتم معا في النكت

ہو۔ تم گناہ بختواتے ہو ، تم بختش مانتھے ہو۔ ۲: ۷۲ ہے اِکُنٹی مَا مَن جمع مَنکم رَبَط یُکُر تفِعْل مصدر - اصل میں تَطَیّرُ نَا مِقَا تاكو طارمين مدغم كيا اور شروع مي همزه وصل لا ماكيا-

ا تَطَيَّدَ لَكُ عَلِي كَ اصل معنى يرندون سے بدفال لينے كے ہيں تعراس كا استعال ہربدفالی کے لئے ہونے لگا۔ اِ خَلْتَوْنَا بِكَ مِم تجه سے بڑا سُنگون ليتے ہیں۔ ہم تجو كومنحوس

ے کلا مُوک کُم مفاف مضاف البه متباری فال بد- متبارات گون بدء تمباری مُرتقمت تہاری توست۔ تہاری نامباری ۔ اصل میں طائع کے معنی ارکے والے سے ہیں گرعرب میں جاہلیت کے زمانے میں ہر ندوں سے فال لیتے تھے ہر ندوں کو اڑاتے اگروہ با میں طرف کو اڑ جاتے تو مُراسٹگون کیتے اور حب کام کے لئے مشگون لیا گیا تھا اس کونہ کرتے تھے۔ بھریہ لفظ ہرا می جیزے متعلق استعال ہونے لگا جس سے مرا نشگون لیا جا ہے اور اسے منح سس سمجاجا مثلاً سفر مانے کے لئے گھرسے کیلے اور کالی بل راستہ کاٹ کے نکل جائے وغیرہ۔ بین مل ترکا بفظ نبات نود نوست ک علامت بن گیا۔ لهزاطائر کم فرسے معنی تهاری نوست ہوئے۔ طائرک عند دللہ ای مکتوب عند کہ یعی تہاری نوست یا تمہاری بری قسمت نوتکھی جاجب کی ہے۔ اور حبگہ ہے کطائِو کمٹ میکٹ (۱۹:۱۹) مہاری توست تمارے ساتھے۔

م ورفر فردن ، مفارع مجول جم مذكر ما فرية تم فتنه مين ولك جات بو-

فَ مَنَ كَ مِعَى سونے كو اگریں گلانے كے بیں تاكه اس كا كو اكھوٹا معلوم ہوجا ف - اسى لحاظ سے کسی انسان کو آگ میں کو النے دمعن عذاب فینے ) کے لئے بھی متعل سے جیسے کو کم هُمُ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ (١٣:٥١) حب دن ان كو آگ مي عذاب دياجائے كا-یا فرفی فی فی می می از ۱۳:۵۱) ابنی شرارت کا مره مکبور یعی عذاب کا مره مکبور کبھی اس کے معنی از ماکٹ کرنے ادرا متان کے بھی آتے ہیں۔ جیسے وَفَنَناكَ فَتُونَّا

ہوکہ عنداب میں بڑوگے۔

۲۷: ۲۸ سے دکھنطِ نفر، نتخص قبیلہ، برا دری ، بھائی بند۔ دسس آ دمیوں سے کم جامت کو رہط کتے ہیں لیعن نے کہا ہے کہ اس کا اطبیاق جالیں آدمیوں ٹک کی جماعت پر ہو تا ہے فِسْعَنَهُ کُهُطِ ۔ نوآدی ۔ اورجگہ قرآن مجدیں سے وکو لاک دھنظک کر جمنگ (۱۱:۱۱) اگرتیری برادری کے لوگ زہوتے توہم تجھے سنگسار کرتے ہے۔ ۲۹:۲۷ سے خاکو ۱۔ یعی ان نوائشناص نے کہا۔

- تَقَا سَمُوْا- تَعَاسَمَ يَتَقَا سَمُ تَقَاسُمُ ( تَفَاعِلَ) مِدار كاصيفي تع ماكر

مافرہ تم آلبس میں قسیں کھاؤ۔ تم باہم قسم کھاؤ۔

کنبکیٹنگ کے میں لام تاکید کے لئے ہے جبیت کی مفارع تاکید باندن تقی می مسلم استی کے بیٹ کے مسلم مسیفرہ کی طف راج ہے بہتی کے مسیفرہ کی طف راج ہے بہتی کہتے کے بیٹ کی طف راج ہے بہتی کہتے کے بہتی کوئی کام کرنا۔ سے العک می داست بی مفرد مسالح اور اکھ کہ اس کے اہل خانہ پر سند ون ما دکر مسلم خون ما دکر

معر ربار کتبیده دم مرور ساخ اور اهد اس قراب خار بر مسب فون ما رکر (بلاک کردیں گے) = معن کیسے مضاف مضاف الیہ دمنم والدور کر غالب کا مرجی مصرت صالح ہیں۔ اس وارث کو۔

= مَا سَنُهِ نُ ا - ہم نے بنیں دیکھا۔ ہم موہود رتے۔

= مَهْ للنَّ كَهْلِدِ- المسلم مَضاف مَضاف اليه دونون مل مَهْدِك كامضاف اليهر مَهُ بِلكَ مَضاون ـ

میفیلات مسدر بھی ہوسکتا ہے اور ظرف مکان اور ظرف زمان بھی۔ بلاک ہونا۔ مرفے کا وقت - مرفے کی جگر منا نشھ ک نا مھلک اھلہ - ہم نے دیکھا ہی تنہیں ان کے متعلقین کی جگر منا نشھ ک نا مھلک اھلہ - ہم نے دیکھا ہی تنہیں ان کے متعلقین کی جائے ہا کہت ہے وقت موجود نر مقے سیا ہم جائے بلاکت ہر موجود نر مقے سیا ہم جائے بلاکت ہم وجود نر مقے سیا کا مرجع ولی ہے اور اھل ولی سے مراد مقرت صلح اور اسل ولی سے مراد معرف صلح اور ان کے متعلقیں ہیں -

۲۰: ۵۰ == هسکود ۱- ماضی جمع مذکر غاسب انہوں نے خفیہ سائست کی۔ انہوں نے دھوکہ اور فریب یا دھوکہ اور فریب دہی کا منصوبہ بنایا۔ لیکن حبب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتو کمروفریب یا دھوکہ کی منزاد بنا مراد ہوتا ہے۔ یا مزالے بنے کی تدمیر یا فریب دہی کی جال کا توظ کرنا۔
 وکھ فی لے کیشعر وک ۔ اور ان کو میڈ بھی نہ جلائوہ سمجے ہی نہ سیکے۔

۱۲: ۱۵ = دَمَّوْ نَا هُـرْ ماضی جمع مسكلم۔ هُمْ ضمير مفعول جمع مذكر نات بس كام جمع لمشكلم في ان كو تناه كرديا - بم نے ہلاك وہر باد كرديا -

= خَاوِمَةً - افناده ، گرى بوئى ـ خَوَاء عُمسدر ـ خَوى يَخْوِى رضَبَ ، گرجانا ر كُفركا احرمانا - اسم فاعسل كاصيغه واحد موست معنى مفعول - مبيود تهمم كاحال سع = بِمَا ظُلَمُوا - بالسبيب - ما مصدرب بيب ال كظمك -٥٣٠٢٠ - انجينار بم في عات دى - سم في عاليا -

ے کانوا یکھونے ماضی استماری، جمع مذکر غائب وہ راپنے رب سے، مورا كرتے نے۔ وہ ركفرومعصبت سے برمزركے تھے۔ إنِّقاء افتعال) مصدر ٧:٢٤ ٥= وكُوطاً - مِن واو عطف كاب اس ك بعد ارسلنا محندف س اى واكْيَسُلْنَا لَمُؤطَّا - حبداكُرَسُلْنَا لُوْطًا كَا عَطَفْ ارسَلْنَا .. .. طَلِحًا (آيتْ<sup>88</sup>

بہے یا کُوْطاً اُڈکُورِنعل محندون کامفعول ہے ای وَاڈکُوکُوکُطاً. = إذْ قَالَ بِي اذْ طُرِتْ زَانَ ہے۔ حبب

ے آتا تُوْنَ الْفَاحِسَةَ - الف استفهاميه ب مضارع كا صيغه جمع مذكر طاضر

إنتيان وخرب مصدر ، تَأُلُونَ أصل مِن تَأْتِيُونَ عَا مِي كَانْتِيدُ فَعَا مِي كاضمه ماقبل كوديا اجتماع ساكنين سے

ياً ساقط بوكئ تأكُونَ موكياء أنى آناء اور أتى \_ كرنا جيسے وَالْتِي كِياْ تِيْنَ الفَاحِشَةَ (٢): ١٥) اور جو عورتيں بيميائى كاكام كريم سياں أَتَا لُكُونَ الْفَاحِشَةَ

کا معتی کیا تم بے جیائی کاکام کرتے ہو؟۔

\_ قَانَتُمُ تَبُصِونَ - تَأْتُونَ سِ جَبِلِهِ الدِسِ كِيامْ يه بعجالى كاكام

كرتے ہو درال مالىكة تم سمجھ كھتے ہو-مرکب مردن \_ مضارع جمع مذكر ما ضر- إلْكَ الرَّا فعال ) مصدر تم ديكتے ہو۔ تم بھتر تُبُصُورون \_ مضارع جمع مذكر ما ضر- إلْكَ الرَّا فعال ) مصدر تم ديكتے ہو۔ تم بھتر ركهتے ہو۔ دلسے د كھتے ہو، مسمحد لوجور كھتے ہو۔

و آنٹ نمٹر نہو ووٹ کے مندرج ذیل مطلب ہو سکتے ہیں۔

را، تم اس کو جانتے بوجھتے ہو کہ یہ فخش اور کار بدسے۔ م جانتے ہوکہ مرد کی خوام شس نفس سے لئے مرد نہیں عورت بدا کی گئ ہے۔

رس تم عسدانید رہ بے حیاتی کا کام کرتے ہو بعنی ایک دو سرے کی آ کھوں سے سلھنے رہ بے جانی کا کام کرتے ہو۔ جیسے کہ اورجبگہ آیا ہے وتا تون فی نا دیکھ المسنکو ر ۲۹: ۲۹) ا ورتم تعبری محلب میں منوعات کا ارتکاب کرتے ہو۔

۲۷: ۵۵ ا اِنْ کُنْکُمْتُ مَهْرُو استفهامیه ہے اِنَّ حرف منبه بالفعل کُنْدِ ضمیر جمع مذکر حاضر بے نتک تم -

ے مشکھ وہ ای دان کم استھو ہ استہوت دانی کے لئے ۔ یعنی کیا تم عور توں کو چپور کر مردوں سے ستہوت دانی کے لئے جاتے ہو۔ ستہوت دانی کے لئے جاتے ہو۔

ے بُکُ ا مُنْتُمُ قَوْ مُمُ تَحَجُهَ لُونَ ، مِن حرفِ بَبُلُ حرفِ اصْراب بَ بِهِ عَلَم كوبر قرار ركه كراس كم مالعبدكو اس عكم برا درزیا ده كرنے كے لئے - لینی تم عور توں كو حبور كرم دول سے شہوت رانى كرتے ہو بكہ تم توہوسى يرك درجے كے جاہل بے وقوت قوم!

شہوت را نی کرتے ہو بکہ تم توہوئی پرنے درجے کے جابل بے وقوف قوم! تَجُوَ کُوْنَ مضامع جمع مذکر ماضر جھکے سے باب سمے ۔ تم جہالت کرتے ہو ترزیان کرتے ہو

تم نا دانی کرتے ہو۔ پر ریں سے انڈ ااخر اگر "غیار مفتانع دور اگریتانی حسر سلمستنثی مزیر زیور حسر

۵۹:۲۷ = اِللَّ النخ استشاء مفرَّغ (وہ استشار جس کا مستنظم من مذکور نہو۔ جیسے ماجاء نی الا ذید سے زید کے سواکوئی میرے باس نہیں آیا۔

اکُ خَالُولًا اَتَحْدِجُوْا اللَ لُوْطِ ..... النَّ اسْمَانَ ادر بَوَابَ قوم، كُانَ كَ خِرِ اوراس كَى قوم كا جِواب بجر اس كَ نه تقاكه انهوں نے كِها آل لوط كو ا فِي بستى سے تكال دو۔

ے الل مُوْطِ سے مراد حفرت لوط علیہ السلام کے تابعین، من ا تبع دینے جنہوں فران کے دین کا ا تباع کیا تھا۔

۔ یہ آسکھ کو کئی ہے۔ ۔ یہ کہ کہ کہ کہ کہ خاسب نکھ کے دیکہ خاسب نکھ کے دیکھ کے مصدر بیاک معاف بنتے ہیں ر باب تفعل کے نواص میں سے تکلف بینی ما خذمیں تصنع ظاہر کرناہے) مینی ربڑے پاک معاف سنتے بھرتے ہیں (جو دہ ہیں نہیں) یا بدا نہوں نے طنزا اور

استنزاء کہاکہ یہ بڑے برہنرگاریاک صاف تو دیکھوی

۲۷: ۲۵ فی قَنَ وَ فَهَا مَ مَا فَي جَع مَلِم ها فَمْ مَفُول واحد مُونَت غائب رئيس کا مجع اصحاً که به قَن وَ فَكَ وَ تَعْفِيلِ مِعْدر مَعْدر معدر قَن وَنَامِم فَ مقدر كرديا تقاء انل سے حكم ديديا تقاء اس كى تقدر كردي عقى۔

= الغُلِيدِينَ- اسم فاعل جِع مذكراتياسى) الغُلِيرُ واحد بيعِيده جانے والے-

نیز ملاحظہوں ۲۷: ۱۷۱) ۲۷: ۵۸ = فسکائر۔ سکائد کیکئی عور نص سکوئو مصدر مراہے رافعال ذمّ یس سے سے ماضی واحد مذکر فائے۔

= اَكُمْدُ فَدَ رِيْنَ ، اسم مفول جع مذكر در الع كف و و لوك جن كو مرشى اور نافوا في كى منزا سے درايا كيا۔

اَ مَنْ کَ رُیسُنِ اِ اَنْ کَارِ اَنْ کَارِ الفعال، دُرا ناء مُنُ کُ رُبِهورت اسم مصدر ، فوت مَنْ يُو صفت مشبد ورالا مُسُنْدِد اسم فاعل وراله والا

٢٤: ٥٥ = إصطفى ما منى واحد مذكر غائب، اس في بياء اس في بدكرا

إِصُطَهِيٰ يَصُطَفِي إِصْطِفَاءٌ (افتعال) معدر، صفو ماده مُصُطَهِیٰ اسم مفعول - رگزیده ریزا بوا-بسندکیا بوا- الصَفَاءُ کے معنی کسی جزر کا

منطقطی ام معول برزیدہ رجی ہوا۔ بسیدیا ہوا۔ الصفاء کے کی کی بیر م مرتم کی آمیر شس سے باک اور صاف ہو نا۔ اور الا ضطفاء کے معنی صاف ادر فالس چرکا لینا کے ہیں جسے الاختیار کے معن بہتر (خیر) جیز لے لینا اور الاخیتیاء کے

معنی عمدہ جیز نتخب کر لینے کے ہیں۔

= آ لله المسلمين ا ا مله مقامه من استفهام كوالت سه بدل كرمدكو لايا كياب المستحدث الله المستفيل المستف

اس نے عسادنے تعری کی ہے کہ یہ بہاں اسم تفضیل کے معنی بیں استعال نہیں ہیکہ محض خیر وخوبی کے اظہار کے لئے ہیں۔ یا اس لئے کہ کفار البنے زعم باطل میں کچھ نکچھ خیرو معلائ تو بقین کرتے تھے اسی لئے توان کی یو جاکرتے تھے و ضیادالقرآن)

= أمَّنا مركب، - أثم اور ما موصول سے -

تفدير كلام بعد اعبادة الله تعالى خيرام عبادة مايشوكون اكي الشرتعالى كى عبادت مايشوكون اكي الشرتعالى كى عبادت مايشوكون الميادة الله الميادة ال

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِينِ

المس خاق دا

اَلَنَّمُلُ ثُمُ الْفُصَصُ ثُمَّ الْعُنْكِبُونُ فُو

## أَمَّنُ خَلَقَ السَّلْوَتِ وَالْأَرْضَ

۲۲: ۲۰ = آمَنَ مركب بدا مُد اور مَنُ موصول سے اور اس ميں تقدير كلام يوں بدع الآخت كا المسلوب كا المسلوب

= مَاءًاى المطور بارس

ے فَا نَبْتُنَا بِدِه فَ تَعقیب کی ہے۔ اَنْبَتُنَا ماضی جمع متلم اِنْباک دانعالی مصدر۔ ہمنے اگایا۔ بسببتیہ اور دضمیر واحد مذکر غائب کا مرج ما ایس عجر ہم نے اس یانی کے ذریعے اِگائے۔

ے حک المِقَّ، حک نِفَتَهُ مَ کی جمع ہے ہمبنی باغ حس کی چار دلواری ہو۔ و اَت بَرَائِ بَرَائِ ہُو مَفاف مفاف الله منذات والی مصاحب مذکو کا مُونث ہے۔ ذکو ہمین مضاف ہو کراستعال ہو تاہے اور اسس ظاہر ہی کی طرف مضاف

ہوتاہے ضمیر کی طرف نہیں۔

ا الله المنظم ا

فَا نَبْتَنا بِهِ حَدَ الْحِقَ وَاتَ بَهُجَةً عِربُم نَهِ الله يا في كذرايه

خوننا بارونق باغات الگائے۔ یہاں غیبت سے تکلم کی طرف التفات ہے اس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ یہ فعل صرف ذات باری تعالیٰ سے مخصوص ہے جیسا کہ آگے فرمایا ماکان کے اُن تُنْفِ اُنْ اُنْ اِنْفِ اَنْ کے درخت ایک سے محصوص ہے اس کے درخت ایکا سکتے ۔

عَنْ مَنْ الله منارع منصوب (نون اعرابی بوجه علد اک ساقط بوگیا) صیغه جمع مذکر ما خرتم اگا و گیا) صیغه جمع مذکر ما خرتم اگا و گاری منازع مناکسکو کے متم اگا سکو۔

= مشکر کھا۔ معناف معناف الیہ ھاضم واحد مونث فائب کا مرجع حد الت ہے۔ = عَ اللّٰهُ مَعَ الله - کیاد اللّٰہ کساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ہے ( جواس کی اِس کا ریگری میں معناون و مدد گار ہو؟)

یں سب وں و سر دور ہے۔ اور الب ہے ما قبل کی تصبیح اور مالبدے ابطال کے لئے ہے بعنی اللہ اللہ کے رائے ہے بعنی اللہ تعالیٰ کی اِس صنّاعی میں اس کا کوئی مدد گار نہیں ہے مبکہ یہ لوگ ہی راوحق سے بھٹکے ما میں یہ میں ۔

ے یکٹ کوئٹ و مضارع جمع ندکر فاتب سون العدل مصدرسے ہے تو اسس میں مساوات کے معنی بات جاتے ہیں عکد لگ کیٹ ف کدنا بغ کدئن و بابض الکے کو دوسرے کے ساتھ برابر گردا ننا۔

قرآن مجیدیں ہے اُوعدُلُ خولک حبیا مَّاد ۵: ۹۵) یا اس کے برابر روزے رکھنا اس صورت میں معنی ہوں گے آی بساودت به غیوج اس کے ساتھ غیراللر کوبراری میتے ہیں -

۱۴۷ = ۱ مسن ایت ۱۵ سے جو توقیدہ سندون سروی ہوا تھا وہ ایت مہا ہات جبا گیاہے ادراس ذات وحدہ لانشرکی قدرت کے مختلف کر شنے بیان کر کرے شکرت توحید کو جیلنج کیا گیا ہے کہ تھبلا بتاؤ قدرت کی ان صنّاعیوں میں کوئی دو مرا بھی شرک ہو سکتاہے ؟ تعبرآیات ۱۶۱۲ میں ان کی اس شدید گمراہی کی دجوہات بیان کی گئی ہیں

یهاں بھیمسکرن توحید سے تبنیہاً سوال ہوتاہے کیا وہ بہت دجن کی تم پوما کہتے ہو) بہتر ہیں یا دہ ذاتِ احد دحس کی صفات اُگے گنائی گئی ہیں )

= قرارًا- اسم مصدر (مطراو) یا مصدر دعمرنا) بہاں عربے کی جگه مراد ہے بعنی مستقراً - منصوب بوج جعل کے مفعول کے سے یا بوجہ حال ہونے کے -

= خِلْلَهَا مَعْنَاف مَعْنَاف مَعْنَاف اليه اس كَ درييان ها عَلَي واحد مُؤنث عَابَ الابض كَ طرف راجع بعد.

ور کی میں۔ را سیت کی جع ہے یہ مادہ رسوسے منتق ہے دسکا النتی م

رباب نعر كمعنى كسى جيز كاكسى حبّه برعظم نا ادر استوار بوناب ا در آدسلى دافعال مظہرانا اور استوار کر دینا کے ہیں۔

بہاروں کو بربہ ان کے نبات اور استواری کے دواسی کہا گیا ہے جبیبا کہ امی معنی نے اعتبار سے بہاروں کو اُوٹنا دُ بھی کہاگیا ہے جیسے وَ الْحِبِبَالِ اَوْتَنادًا (٨١: ٥) اوركيا مم نے يهارول كو مينيس رنہيں بناديا ہے داى الم منجعل

= حَاجِزًا ر جاب، برده - ادت - روک - آل- حِجْرَت برباب نورن) جس کے معنی دو حیزوں کو آڑ کے درایہ ملنے سے روک دینے کے ہی فرات مجید میں رد کئے کے معنى ارشادب فما مِن كُمْ مِنْ اكْتِدِ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ (١٩٠:١٩) مِرتم ين مع كوفى بيس اس سے روكن والا تہيں -

حجان کو جاز اس کے کہا جاتا ہے کوہ شام اور بادیہ کے درمیال

حًاجِزًا اسم فاعل کا صبغہ واصر مذکر ہے نصب کی دھ بیاے کہ جَعَلَ کامغو استعال ہواہے یا یہ مال ہے جس کا ذوالحال مقدر ہے۔

وَجِعَكُ لَ بَانِيَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا اور دو درياؤں كے دريان مترقال بنادی ما آڑ نیا دی۔

السي مفون مين مورة الركن من سنة مَوَيَح الْبَحُوَيْنِ يَلْنَقِيلِي بَيْنَهُمَا مِنْ زَنْحُ لِلَّهُ يَيْجِيلِنِ ( ٥٥: ١٩، ١٩) اسى نے دوسمندروں كوجب لا يا كه باتم مل جا دي تجربی ان کے درمیان ایک بردہ مائل سے جس سے وہ سجاور منہ کرتے۔ ١٢: ٢٢ = يُجِينُك منارع واحد مذكر غات إجابَةً (ا فعال) مصدر وه دعا

قبول کرتاہے۔ = أَكُمُ صُطَوَّ اللَّم فَاعَلَ واحد مذكر بحالت نصب إضُطِوا رُزَّا فتعالى معدر

ض ر ما در اصلی می مضانور مقار تاء افتعال کو طاء سے بدل دیا اور راء کو

اد فام کردیا ۔ بے بس - بے کسی، بے فرار ، مجبور-

= دَعَالُ وَعَا كُلُ عُوا لِنَص رعاد صلى ماض واحد مذكر نائب ضمير فاعل کامر جع المنضطر ہے ہی ضمر مفعول واحد مذکر غانب اللہ کی طرف راجع ہے

رجب، وہ دبجوں اس (اللہ تعالیٰ) کو بکارتا ہے۔ = یکشوف ، مضام قاصر مذکر غاسب کشف کیکشوف کشف ( باب ضرب سے

كَشَفَتُ النَّوبَ عن الوجاء سے سے جس كے معنى جيره دغيره سے برده انتانے کے ہیں مجازًا عموا مدوہ دور کرنے کے لئے بھی بولاجا تا ہے بہلے معی میں ارشار

مِهِ يَنْوَمَ مُيكَشَفَعُنَى سَاقِ (٢٠: ٩٨) حس دن سِنْدلی سے كرا تفاديا جائے گا۔

دورے معنی آیاہے فیکٹیٹ ماتدعون الکی وردا: ۱۲) توجی د کھ سکے لئے اسے پیکائتے ہو اس کو دورکر و بتلہے۔

= السُّوْءَ - دكو، تكليف-

سے بھی و در ہو سیکس و سیکس در ہے ہے۔ تاکی کو د تفعیل مصدر ہم و حیان کرتے ہو ۔ تاکی کو د تفعیل مصدر ہم و حیان کرتے ہو ۔ تم فور کرتے ہو ۔ و تم نوک بہت ہی کم غور رہم نوک بہت ہی کم غور کرتے ہو۔

مرے ہو۔ = يَهُ يِ مِنْكُمْ - يَهُ بِي مضارع واحدمذكر غائب هِدَاكَةً (باب ضرب كُمْ مَعْ والله وَ عَمْ كوراه وكا تا ہے كمر معول جمع مذكر ما حرب وه تم كو بدابت كرتا ہے۔

دهم كو راسستسمعها تاب -

وہتم کو رانستہ مجمعاتاہے۔ ۲۲:۳۲ بھٹر ابروزن فعن کئے بَشِیْرَةً کی جمع سے نوسٹنجری کینے والیاں۔ ملاحظ ہو دی، میں

ے بکین درمیان بیج ۔ بکین کا استعال یا نوو باں ہوتا ہے جہاں مسافت سے بیرے رویاں یا ہیں۔ روستہوں کے درمیان یا جہاں دویا دوسے بائی مبات ہوں کے درمیان ویا دوسے زیادہ کا عدد موجود ہو مثلاً بین الرجلیں ۔ دوشخصوں کے درمیان ۔ بائن

القُوم قوم کے درمیان ۔

اورسس مجد وحدت کے معن ہوں و ہاں بین کی اصافت ہو تو تکرار ضروری ب بي و مِنْ بَيْنِنَا وَ بَيْنِكَ حِجَابُ ١١٠: ٥) اور درميان ما الله ادر

درمیان تیرے پر دہ ہے۔

رویاں پر سب میں ہوتے ہیں جسے انگری ( الم تقوں) کا طرف ہو تو اس کے معنی سامنے اور قرب کے میں ایک کی اسلامی انگری کے اس کے ہوتے ہیں جسے انگریک کی میٹ میٹ بائین اکیل کی کھر کے اور قرب کے ہوتے ہیں جسے انگریک کی میٹ میٹ بائین اکیل کی کھر کے اور قرب کے ہوتے ہیں جسے انگریک کی میٹ میٹ بائین اکیل کی کھر کے اور قرب کے ہوتے ہیں جسے انگریک کی میٹ میٹ بائین اکیل کی کھر کے اور قرب کے ہوتے ہیں جسے انگریک کی میٹ کی کھر کی کھر کے اور قرب کے ہوتے ہیں جسے انگریک کی میٹ کی کھر کے انگریک کے انگریک کے انگریک کی کھر کے انگریک کے انگریک کی کھر کی کھر کے انگریک کی کھر کے انگریک کی کھر کے انگریک کی کھر کے انگریک کے انگریک کے انگریک کے انگریک کی کھر کے انگریک کے انگریک کی کھر کے انگریک کے انگریک کے انگریک کی کھر کے انگریک کے ان

(٤: ١٠) ميريس آوُل كا ان كے سامنے سے۔ نيز ملاحظ ہو ٢٥: ١٨-

ر بَیْنَ کِیکَ کَمِی بِہِے۔ قبل بھی تاہے مثلاً وَقَالَ الَّذِینَ کَفَرُوْالْنُ فَوْ مِنَ لِهِلْ ذَالْفُ رُوَالْ بِالَّذِی بِیْنَ کِیکَ نِیک نِی (۱۳۲۳) اور جوکافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قران کو مانیں گے اور نہ ان کنا بوں کو جو اس سے بہلے کی ہیں۔

بین یک یک و کو متم ابنی رحمت سے بہلے۔ یہاں رحمت سے مراد بارش سے بینی جو ابنی باران رحمت سے بہلے ہواؤں کو توسیخری فینے کے لئے جمیعتا ہے۔

تعکالی وہ برترہے وہ ملبرہ نعکائی د تفاعل ) مصدر سے مافن کا صبغ واحد مذکر فاسب اس میں موافقت مجرد بائی جاتی ہے اور تعکالی بعنی عکا ہے اس میں موافقت مجرد بائی جاتی ہے اور تعکالی بعنی عکا ہے عکا الذی حکما عکن اور مکاسے مرکب سے ما موصولہ بھی ہوسکتا ہے ای عن الذی مشرکون لینی الشرتعالی ملبند و برترہے ان رمعبود ان باطل ) سے بین کووہ اس کا شرک مغمر اتے ہیں ۔ اور ما مصدر یہ بھی ہوسکتا ہے ای تعالی الله عن الشراکھم استراک سے بندو بالا ہے۔

۲۷:۲۷ = یک کُوار بک کا بین کا گیار کو بیک کو کیک کور بک کو د باب فتح سے مصارع کا صیغہ واحد مذکر خائب ہے۔ ابت الی تنفیق کر تاہیے بعنی عدم سے وجود میں لاتا ہے۔ نیست سے مست کرتا ہے۔

اس سے اِبہُتِدَا اُحُبِ سُروع کرنا۔ اور بکادِی التَدَایِ (۱۱:۲۷ رائے نظری بعیٰ دہ رائے نظری بعیٰ دہ رائے نظری بعیٰ دہ رائے و

اور حبگہ ارشاد ہے۔ کما میکا کئے تعکودون (۱۹:۷) اس فی حب طرح ابتدا میں من کم کو بیدا ہو جا گئے۔ میں کا میں میں کا میں میں کا کا میں کا کا میں کا کا میں کا میں کا کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا می

ا بغیث کا مفارع واحد مذکر غائب اِعَادَة الله معدر وه دوباره بیدا کردے گا۔ کا صدر وه دوباره بیدا کردے گا۔ کا ضمیر مفعول واحد مذکر غائب خلق کی طرف را جع ہے۔

= يوزُرُقُكُمُ مِينَ السَّمَاءِ - اى المطو اور (من الارمض - اى النبا - في المريد المريد الكريم المريد المراد المر

= فى أ يخطاب رسول كريم صلى الشعليروسلم سے سے

= هَا تُوَاء هَاتِ الله نعل ، معنى امر الله الله على المركا ميذ جمع مذكرها صرب ملاً الرام نعل المركا ميذ جمع مذكرها صرب مالة . حمد كا صيغه ها توا الله على المركا ميذ جمع مذكرها صرب مالة

٢١:٢٧ = بكارحسرن اضراب

ے افری کے ۔ تک دُلگ سے مافنی کاصیفر واحد مذکر فات سے ۔ اصلیں تک کک مقار تاک درج سے شروع میں میزہ مقار تاک درج سے شروع میں میزہ دسل الات ۔ افریک ہوگیا۔ تک درگ کے معنی میں ( توگوں کا) باہم آسنا۔ وفللی کی بہری سے اصلاح کرنا۔ گذری ہوئی بات کی) تلافی کرنا۔

الم رازي كهين كه

کہ اس کا معنی انتہا کو بہنجنا۔ فن ہوجا ناہے۔ جب مجل کب جاتاہے اور توڑ لینے کے قابل ہوجا تاہے توعرب کہتے ہیں اِ ڈ کہ کتِ الشہ مُوکَۃ کُر مجل نے ابنی بجت کی کی مناب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعدا سے توڑ ہیا جاتا ہے اور پھروہ ابنی شاخ پر منکتا ہوا نظر نہیں آتا۔

نیز حب کوئی قوم کے بعد دیگرے نقر اجل بن جائے برباد ہوجائے توکھاجاتا ہے تکا رَا ہُے تا کہ جاتا ہے تک کرنے نا ندان کے ایک میکٹوٹ کوٹ ایک خاندان کے لوگ ہونا شروع ہوجائے ہیں تو کہتے ہیں تا رك نبوف لان فلاں خاندان کے لوگ ہے درہے ہاگ ہونا شروع ہوجائے ہیں تو کہتے ہیں تا رك نبوف لان خلاں خاندان کے لوگ ہے درہے ہاك ہو گئے۔

یہاں اِ تُحدَكَ بَعِنی فنا ہوگیا۔ اس محاورہ سے ماخوذہہے۔ بہتس بَلِ الْحُرَكَ عِلْمُ مُرْفِى الْاَحْورَةِ كامطلب ہے كرآخرت كمتعلق ان كاعلم فناء ہو كيكابيے

ے سوچے ان مام می را ہو جی ہے۔ بیٹی عقب ل دوڑا کر تھک گئے آخرت کی حقیقت ردیا ئی کبھی نشک کرتے ہیں کبھی کی میری تا بدر مردہ ضح لاقائن مار نتا ہے استار ہے۔

منکر ہوتے ہیں (موضع القرآن از نتاہ عبدالت ادر رح) اور تعبض مفسرین نے یوں تقریر کی ہے کہ آخرت کے ا دراک یک ان کی دسائی

نہ ہوئی اور نہ سس عسری سے ہوں تھریر ہے کہ احرت کے ادراک ملک ان فارال اللہ اس کے متعلق تردد میں بار مسلم کی وجہ سے صرف خالی الذہن کہ ہے بلکہ اس کے متعلق تردد میں بین بڑگئے اور نہ صرف شک وتردد بلکہ ان شوا ہد دولائل سے آنکیس بند کر ہیں جن ہیں عور و تا مل سے ان کا شک رفع ہو سکتا تھا۔

عَیْمی لَعِیْهٰی عَمِی باب مع معنی نابنیا ہو نا۔ اندھا ہونا اور بطوراستارہ میرنا

فَا مِلُ لَا :- آیت نهای کیائے بطور حرف ا مزاب کے استعال ہواہے قرآن مجید میں یہ دوصور تون میں آیا ہے:۔

را) اقبل سے اعراض کے لئے برائے تدارک بعی اصلاح-

ر۲) بیلے کم کور قرار رکھ کم اس کے مابعد کو اس عکم بر اور دیا دہ کرنے کے لئے.

بہاں اس استماں اس کا استعال رہ ) کی صورت ہیں ہے اس کے متعلق مولئنا عبد این تفسیر ما فری میں یوں رقم طراز ہیں :۔

منکرینے آخرت کے کئی طبقہیں قرآن نے ان کے نفیات کی انگ انگ پوری لٹریج کردی ہے۔

اکی طبقہ تو وہ ہے حبس کا ظاہری ہطی، مادّی وسٹی علم آخرت کے بابیں جواب دے جاتا ہے اور وہ طبقہ لینے عدم علم پر ضانع اور سطین ہوکہ بیٹھ جاتا ہے!

ا سب ملی کے سب بالی آئے براھ کر اپنی آئے ہیں دلائل و شواہر گی طرف سے بند کرلیتا ہے اور اس کے برر راہ آنے کی طرف سے قطعی ما یوسی ہو باتی ہے الیوں کے لئے کھیلی ہوئی وعید بک ھئے کہ منہا عکون کے کی سے د

اس کی اور مثال ۱۱، ۵ میں ملاحظ ہو ارت دہ کیا تھا گؤا ا ضغائی اسکی اور مثال استفاق میں ملاحظ ہو ارت دہ کیا تھا گؤا ا ضغائی اکھٹے میں کہ ریقرآن کے کہ میں مبلی ان مہیں مبلی دہ تو ایک نتاع ہے بریشان خیالات محلب ہے کہ ایک تو قرآن کو برایشان خیالات کہتے ہیں محرمزید اسے افرار بناتے مطلب ہے کہ ایک تو قرآن کو برایشان خیالات کہتے ہیں محرمزید اسے افرار بناتے

ہیں اور اسی پر اکتفار نہیں کرتے بکہ نوذ بالترائب کو شاعر سیمتے ہیں۔ ۲۷: ۲۷ = عَ اِ ذَا۔ سمب زہ استفہامیہ سے اِذَا اسم ظرت زمان کیا جب۔ = کُنَّا مَا صَی جَمِع مَتَكُم َ اِ ذَا كُنَّا نُو البَّا- کیا جب ہم خاک ہوگئے۔ اِذَا مِستقبل

ے داسط اتاہے اور ا منی کو بھی تقبل کے معنی ٹی کردیتا ہے لہذا کوا کا انگا شوالیا کا زجمہ ہوگا کیا حب مے مٹی ہو جائی گے۔

ے دَا ٰبَاء مُنَا۔ واُؤعطف کا ہے اباً مُنَا کاعطف اسم کان سر ہے دینی صنیر کُنّا۔ ای نَحْنُ )

= عَ إِنَّا مِيْنِ مَنْمِرِجْعِ مَتَكُمْ نَحُنَّ وَالْجَاءِ مَنَا رَفِينَ مَنْكِرِثِ اور ان كَ أَبا، واحدًا كَ طُوفُ رَاجِع بِعِدِ

ا کو اکنا اور کو انکا کمنځو کچون میں ہمزہ استفہام کی کھرار انکار ہیں الکید اور مبالغہ کے لئے ہے وای للمبالفندوالسند ہیں قف الا تسکاد)

الکید اور مبالغہ کے لئے ہے وای للمبالفندوالسند ہیں قف الا تسکاد)

الکی کھنچو کو تھے میں اور کا کہ کے ایکے مصدر بہاں اخراج سے مراد قروں سے مکالنا یا حالت فنار سے تکال کر دو بارہ زندہ کراسٹانا ہے۔ نعنی کی حب ہم اور ہمائے باب دادا مئی ہوجا بین گے تو بھر ہمیں قروں سے نکال جائے گا دیا دوبارہ زندہ کراکے دادا مئی ہوجا بین گے تو بھر ہمیں قروں سے نکال جائے گا دیا دوبارہ زندہ کرکے

الطايا جائے گا۔

٢٤: ٨٨ = ويعيد كارما فني مجول جمع متكلم - وعدد مصدر مم سے وعدہ كيا كيار = مِنْ قَبُلُ مِنْ قَبُلِ هُذَا اس سے قبل -

= أَسَا طِيْرُ الْاَقَ لِينَ - مِناف مِناف الله - سِل لوگوں كِمن كُورت انسان أَ سَاطِيْدِ السَّطُوْنَ فَي كَ جَع م كَما نيال مِنْ كُون الله و في بانس - وه حجوتي جر حب کے متعلق یہ اعتقاد ہو کہ وہ مجبوط گھو کر لکھ دی گئی ہے سطورہ کملاتی ہے۔ ١٩:٢٤ = سينيولُ ا - امر كا صغير جمع مذكر حاخر- تم سير كرور تم حيلو، تم كيرو -

سكيو مصدرباب صرب

١٩٤؛ ٤٠ = لدَ تَحْزُنُ - فِعِل بني واحد مذكرها فر تو غَمِنه كهار حزَّن مصدر بالمع ونصى باب سمع سے بعنی عملین ہونانہ اور باب نفرسے عملین کرنا۔ = لاَ تَكُنُ فعل بني واحد مذكر ماخر- تو نه بو-

= ضَيْق - تِنگ بونا - ضَافَ ليَضِيْنَ رض ب كامسدر ب ـ

ضني سُعَة كى فدب رضيفة في كالفظ نقر، تجل ، غم اوراس قسم دورے معانی میں استعال ہو تاہے۔ وضّائن کے صنی دُلک در ۱۱: ۱۱) اور اس دخال سے متہارا دل تنگ ہوتا ہے اور وکیضیٹی صکتی نی اور دیرا دل تنگ بوته اوروَلا مَنْ فِي صَيْنِ صِمَّا يَعْكُونَ و (١٢: ١٢١) اوريجو (بباندلش فري كرت میں اس سے سک دل نہ نبور العنی غم نہ کھا۔ میں حبلہ بہاں استعالی ہو اسے .

٢٠٢٤ = عسلى عقريب سه اختاب سه مكن سه - توقع م - اندليدب

استعال سعال معقلق مخلف اتوال بين \_ تفصيل كليخ للحظ بو لغات القراك حصر جمالًا

الامولى عبد الركبينماني ندوة المصنفين دبلي -= دَكِونَ - ما صَى واحد مذكر غاب وه بيجه نكاء وه بيجه بواس دُفُ مصدر بابيم م ادن مجلا کری کے بیجے سواری پر بیٹے دالا۔ ادرمن دون اپنے بیچے کسی کو سواری بر بعظ فے والا المتوادف کیے بعد دیرے آنا۔ قرآن مجیدیں آدر مگر سے ۔ ایک ممید کم بِٱلْفِيِّ مِينَ الْمَلْطُكَةِ مُوْدِفِئِيَ (٩:٥) كم م كَالَار آنيوك اكد نزار فرختوں كرسان عماری مدد کریں گے۔

www.Momeen.blogspot.in

سے تسکیمیں لام تاکید کے لئے سے یا زائدہ سے جیساکہ کا لاَ تُلَقُوْ ا بِاَیْسِ نِکُمْرُ اللّٰہ اللّٰہ

= كَعُضُ الْكَذِي مَ تَبِضَ مِعَى اس كالمجد مه يكُونُ ادر م دِنَ كا فاعل ب لَعُنْ فُ ادر م دِنَ كا فاعل ب لعَنْ صُدر الم يَعْضُ عَذَاب الله عَمْد الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْد الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْد الله عَمْد الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْد الله عَمْدُ الله ع

ے تستی کوئی۔ مضارع جمع مذکر ماضرتم مبدی کرتے ہو ، نم عبلت کرتے ہو-تم

مبلدی مجائے ہو۔ استعجال استفعال معدر۔ عسلی ات تکون رکوت سکٹ کجنٹ الکوی تستع کجو کون۔ ہوسکتا ہے کہ اس عذاب کا کچر مشہ تہا سے بیجے آئی سگا ہوجس کی تم جلدی مجاسبے ہو!

۲۷:۲۷ سے محکوی ۔ مفارع و اُحدمونٹ غائب اِکٹناٹ (اُنعال ) مصدر۔ اس باب سے بمعِنی کسی بات کو جھیانے کے آتا ہے جبیباکہ اورحگرقرات محید ہیں ہے

اَدُ الْنَنْ تُدُ فِيُ اَلْفَنْسُ كُوْ (٢: ٢٣٥) يا ( نَكَاحَ كَنْ وَامْسُ كُو) تَمْ لِنَا دَلُورِ مِن مُعْفَى ركو الله الله الله مُجِرِدَ إِلَيْ مَلَى مُنْ وَكُنُونَ وَكُورِ مِنْ اللهِ مَجِرِدَ إِلَيْ مَلَى مُنْ وَكُنُونَ وَكُنُونَ وَكُمُونِ الْمُعِينَا وَكِينَ مِعِيدًا وَكُنُونَ وَمِعِيدًا وَكُنُونَ وَمُعَلِّمُ وَمِنْ وَمُعِيدًا وَمُعَلِمُ وَمِعِيدًا وَكُنُونَ وَمِعَ مِنْ وَمُعَلِمُ وَمِنْ وَمِعِيدًا وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمِنْ وَمُعِيدًا وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمِنْ وَمُعِلِمُ وَمُعُ

اکٹنان کاکٹنے میں بردہ ۔گور چھپنے کی جگہ۔گونسلہ، کِٹُٹے کیسٹے کی جیزے کمبل۔ کیکٹی دہ جہیاتی ہے وہ مخفی رکھتی ہے۔ مُنا ٹکٹی صُکُونُ اُھٹُڈ جو ان کے سینوں نے جہیا ک

ے بیٹ کینے کوئی ۔ مغارع جے مذکر غائب اعلاک اُ داُفکال معدر بجی وہ طن ہرکرتے ہیں ؛ بیلاد دجم کامین دانشاس کی رعابت سے لایا گیا ہے،

۲۲: ۵۶ ہے۔ خَارِبُہ اسم فاعل واحد مذکر۔ تا مبالغہ کی ہے مؤنث کی نہیں۔ بہت ہی چینے والی اور زیادہ سے زیادہ پوسٹیدہ بہتے والی جیز۔

بی چینے میں بروری رائے رہ بر سیرہ ہے یہ کہا ہے۔ سے کِتْبِ مُنْبِائِنِ ، موصوف وصفرت ، واضح کتاب ، اس سے براد لوح محفوظ سے

جس میں ہڑجے ہے وگا کی بڑی ۔ اگل-مجھلی تکھی ہوئی موجود سے ۔ رید در یہ بیٹ ریٹ کی اب درنیو میانی کی میں بھلائین در کوسی کی ان کا کہ کی اسکانی کی ایک دی گ

٢٠: ٢٠ = إِنَّ هِ لِذَا الْقُنُواْنَ يَقَصُّ عَلَىٰ بَنِي ُ إِسْرَا سِيُلَ اكْتَرَاكَ فِي اللَّهِ يُ هُمُ ذِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ .

بَيْنُ إِسْكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى كَا مَفْول أول أَكُ تَرَ مَعْول تانى إلا الرضيه هُو فاعل

راجع ببوئے قرآن ہے۔

ف تخفیق به قرآن بنی اسرائیل بر بهت سی ان باتوں کو ظاہر کرنا ہے جن میں وہ اخلا

سطعة بي-

۲۲، ۲۷ == لَهُدَّى لام تاكيدكا ب هُدَّى برايت ـ

اہ ہے ہے فکتو کھٹل ۔ میں من ترتیب کا سے یعیٰ وہ با حکمت فیصلے کرناہے وہ غالب اور نیر دست صاحب قدرو قوت ہے بڑا دانا اور خوب بیا ننے والا ہے ۔ لیس ان نوبیوں کے اس مرترت ہو تاہیے کہ اس پر تو کل کیا جائے ۔

تُوَ حَيِّلُ امر كاميغه واحد مذكر طاخر - تو تعبر دسه كد - تواعماد كر - تو توكل كر - توكل كر - تو توكل كر - توكل كر - توكل كر - تو توكل كر - توكل

٢٠: ٠٨ = لَا تَسْمِعُ مَ مَنَا رَعْ مَنْفَى و وحد مذكر ماضر إسْمَاعُ (افعال) معدد تو نبي سنا تاب و تونبي سنا سكتا و

= أَنْمُوْ فَيْ - البِيتِ كِي جَعْ - مُرْف -

= الطُّمَّ - صُمُّ - اَصُمُّ كَي جَع بِ بِهر . صفت منبه كا صغرب منصوب بوجه مفعول اول الدُّعاء بوجه مفعول اول الدُّعاء بوجه مفعول اول الدُّعاء بير منعول اول الدُّعاء بير وسائع الله بيرون كو نهي سنا سكته -

= وَ لَكُوا مِ مَا فَى جَعِ مَذَكَرَ عَاهِبَ تَوُلِيّة مُ رَفَعِيلَ مَعَدِر - رَجِب، وومنعور كَمُ وَلَمُ مَعُولً كَمُ حِلْ دِير مِنْ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ مُولِدُ وَي . كَرْجِلُ دِير .

= مُنْ بِرِیْنَ - اسمِ فَاعْنُل جَع مذکر - بیج مورف ولا - اِدْ بَادِیْرا فعال) مصدر بیان نفس بوج وکوا کے حال ہونے کے ہے -

بی سے سب جب وجد و اللہ میں ہوئے ہے ہے۔ ڈبُو ہُ بعنی مقدر بشت قبل و قبل کی ضدّہے ، آگے کا حصّہ سرحنے کا یہ دو ا افظ دُبُو و قبل لطور کنایہ جائے منصوص کے معنی میں بھی استعال ہوتے ہیں۔ التَّذُبِيْرُ دِنْفعيل كسى معامل كانجام برِنْطر كفي بوئ اس ميں غورو فكر كرنا ہے ، ٢٠: ٨١ = ق مكا انت بيقادى الْعُنى ميں باءزائدہ سے جو خرمنفی ميں زائد كى جاتى ہے - جيسے وَ مَا الله عِنْ اِفْرِ عَمَّا لَعْمَدُونَ ٢٠: ٨١ ) وعزه -

اور تو اندهوں كوراكسته وكهانے والا نہيں ہے۔ اى جما تھا، العمى

تواندها کو بدایت نہیں دے سکتا۔ - روج ایم میں مدید داند سے قور میں درجارہ دریا ہے۔

= إنْ تَسُمِعُ مِن انْ نافيه بِ تَسُمِعُ منامع كاصيغه واحد مذكر حاضر إسهام عُ رباب افعال ) سي ب توسناتاب (يندوموعظت ) تبليغ و نصيحت يا آيات قرآني كا رئوه رئوه رئوه كرسنانا)

ے فرکٹ مسلم کوئے ہم وہ (انہب یعنی آیات کو) مانتے ہیں۔ یعنی سر لیم ثم کرتے ہیں -آیات پر عمل کرتے ہیں دل وجان سے۔

بن - ایاف برس رسے بن واحد مذکر غائب وَقَعَ یَقَعُ وُقُوْعَ بَابِ اِسْتَجِے ہِ الْکَانَ الْکَانَ عَلَمَ الْکَانَ الْکَانِ الْکَانَ الْکَانَ الْکَانَ الْکَانِ الْکَانِ اللّهُ اللّهُ عَلِی اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلِی اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

بذیر ہونا۔ قیامت کی نشانبوں کا ظہور بذیر ہو نار عذاب وسزا کے وعدے جو ان سے کئے گئے ہے ۔ گئے تھے، حمیلہ وعدہ وعید جن کے لئے یہ لوگ میدی مجالبے تھے۔ یعنی حبب انسب

كم معلق الله ك فران كر بورا بون كا وقت آكك كار عدائية ماده دب ب- الدَّبُ وَالدَّ بِنْيِ دِ صَهِ ) كمعنى آب منطبخ

اورریکے کی میں میں نفظ حوانات اور زیارہ ترحضرات الارص کے متعلق استعال ہوتا ہے۔ یہ نفظ کو عرف عام میں خاص کر گھوڑے پر بولاجاتا ہے مگر لغنہ سرحیوان

ینی ذی جیات جیز کے متعلق استعالے ہو تا ہے۔ قرآن مجید میں اور بگر ہے وَ اللّٰهُ خَلَقَ كُلّ كَابُّتَةٍ مِيّنُ مَّاءً وروم، ٢٥) اور خدانے سر جِلتے بھرتے جانور كو بانی سے بیدا كيا-

کا بنہ الدرص کا بیداہو نا قیامت کی اخرترین علامت ہے اس عجیب ترین علامت ہے اس عجیب ترین میوان کا نام حدیث شریف میں جساس رآیا ہے۔ اس کے قدوقامت ،مقام خروج

وغیرہ کے متعلق بڑی تفصیلات روایات ہیں مذکور ہیں یکین الم رازی فراتے ہیں کہ:

نوب جان لوکہ کتاب اللہ ہیں ان امور پر کوئی دلالت نہیں ۔ جو چیز صبیح صدیث ہی تابت

ہوگی وہ مان لی جائے گی ورنہ اس کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا۔

عرف مقارع واحد مؤنث غائب تکلیم مصدر . ضمیر کافرح من کافرے دابیت الکیم وہ ان سے کلام کر سے گا۔

دابیت الدی حق می سے حکم ضمیر مفعول جمع مذکر غائب وہ ان سے کلام کر سے گا۔

وہ ان سے بولے گا۔

ضعیو هد کامرجع کیا ہے اس کے متعلق دو صورتیں ہوسکتی ہیں۔
را) ابن عمرخ کا قول ہے کہ دا بدالا بھن کا دقوعہ اس وقت ہوگا جب زبین پرکوئی نیک
کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا نہ سبے گار ابن مردویہ نے ایک حدیث ابوسعین فیلا سے نقب کی ہے کہ یہی بات انہوں نے خود صفور صلی الشرعلیہ وسلم سے سنی تھی۔ اس سے
معلوم ہوا کہ حب انسان امر بالمعروف اور نہی عن المسکر حجوز دے گا تو قیامت قائم ہونے
سے پہلے ادشر تعالیٰ ایک جانور کے ذرایہ سے آخری مرتبہ حجبت قائم فرمائے گا د تعنہم القرآن)

اس صورت میں کم کم ضمیر جمع مذکر غائب ان لوگوں کے گئے ہے۔
ری ترمذی نے حضرت ابوم میرہ رخ سے رواست کی سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ دم نے فرایا کہ دابة الدیم کے باس حضرت کیان علیہ السیام کی انگوکھی ہوگی اور حضرت میں علیہ السیام کی انگوکھی ہوگی اور حضرت میں موسی علیہ السیام کا عصار و وعصا سے مومنوں کے چہرے منور کرے گار اور کافروں کی ناک بر انگوکھی سے مہرکرے گا رالخازن، ابن کثیر) اس صورت میں ھے شمیر حملہ مؤمنین وکافرن

را، یہ کہ الیتنا میں ضمیر جمع مسکم اللہ تعالیٰ کی طرف راجے ہے اور جمع کاصیفہ تعظیم و تکریم کے لئے لایا گیاہت یعنی دابد الدرحق لوگوں سے کہیگا کہ وہ ہماری رائٹہ تعالیٰ کی) آبات بریقی نہیں کرتے تھے۔ اس صورت میں رائٹہ تعالیٰ اس (دابۃ الارض) کے کلام کو لینے الفاظ میں فرا ہے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے کلام کی حکایت ہے۔ رہی دا بدالدہ جس سے بالا می نقل ہے۔ اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ رہی دابد الدہ ص سے جمع مسئلم اسی طرح استعمال کرے گا۔ حس طرح حکومت کا کاری و دابد الدہ ص صیغہ جمع مسئلم اسی طرح استعمال کرے گا۔ حس طرح حکومت کا کاری و دابد الدہ ص صیغہ جمع مسئلم اسی طرح استعمال کرے گا۔ حس طرح حکومت کا کاری

" به کا نفظ اس معنی میں ہو اتا ہے کروہ ابنی حکومت کی طرف سے بات کررہا ہے درکہ اینی منتخصی حیثیت سے اور ایا تبنا بعنی ایات رسّنا ہوگا۔

رب، نا ضمر جع منكلم دا بة الارض بن النه الدرس المن المن المستعال كرے گا۔ اس صورت بن ترجم بہوگا كره و ہائے خوج بنقین نہیں رکھتے تھے۔ اور اب بہ خروج ان كى آنكوں كے سامنے وقوع بنر بہور ہا ہے۔ خووج كوا يات ميں ہى نشار كيا گيا كيونك به خارق عظم واقع بج الله ١٠٤ ٢٠ ١٠ ١٠ كور الله منصوب ہے اى اُ ذكور لا يكوم يا دكوو وہ دن رخطاب بني كرم صلى الله عليه و كم سے ہے۔

یو آیا روزوں وہ معلی حسنتی مصدر دہاب تھر، ہم جمع کریے گے۔ ہم اکھا کریں گے۔

= يُوْنَ عُوْنَ مَفَارِع مَجُولَ جَع مذكر غائب وَزُع مُ مصدر رباب جَتْح )ان كو جع مدار علم الباب عن المان كو جع مدار المان كو جع مان كو جع مان كالمان كو جع مان كالمان كالمان كالمان كالمان كو جع مان كالمان كالمان

وذَعْتُ فَى كُنَّ الْ كَى آدَى كُوكَى كَام سے روک دینا۔ بُوزَعُونَ كا مفہوم ہے کہ اگلوں كو عِلِنے ہن مجھلوں كے آ طنے كوا سطے روكاجائے كا يہ كتابہ كثرت ابنوہ سے ہے كہ گلوں كو عِلِنے ہن مجھلوں كے آ طنے كوا سطے روكاجائے كا يہ كتابہ كثرت ابنوہ سے ہے كہ كثرت ابنوہ كو وقت ابساہی كیاجا تا ہے آیت وَ حُشِشُ لِسُلَمُ اَلَہَ وَ وَعَلَى اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَا وَ وَعَلَى اللَّهُ مِنَا وَ وَعَلَى اللَّهُ مِنَا وَ وَعَلَى وَ وَعَلَى وَ وَعَلَى اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا وَمُو اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالَةُ مُنْ اللَّهُ مُنْ

یہاں بھی اسی ترتیب کی طرف انتارہ کی بینی ہرائت ادر ہرتوم سے کثیرالتعداد کند بین آبات اللہ کی اکھی کی جائے گا۔ کذبین آباتِ اللی کی اکھی کی جائے گی اور یہ ابنوہ کثیر ایک ترتیب سے کھڑا کیا جائے گا۔ وَذُ حَمْ قرآن مجید میں اور عبد مجی استعال ہوا ہے اور مختلف معانی میں سکین سکنے منہوم اس سے علیمدہ بہیں کیا جاسکتا۔ مشلًا برکتِ اَدْ بَرَ عُنِیْ اَتُ اَ مُشکُلُ نِعُمَدَكَ الَّتِیْ اَنْدُ اَ مُشکُلُ نِعُمُدَكَ الَّتِیْ اَنْدُ اَلَٰ مُنْدُ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِلْدَیْدَ عَلَیت کرکہ جو احسان تو نے مجھ تونیق عنایت کرکہ جو احسان تو نے مجھ برکئے ہیں میں ان کا شکرا داکروں۔

بہ پرتے ہیں ہوں کے اصل معنی یہ بہ کر کچھ شکر گذاری کا اس قدر سیفتہ بنا کہ میں اپنے نفس کو بڑی ناسے کری سے روک ہوگ ۔

، بريم ٨ = كَمَارُو الما يَ جَاوُرُ الى موقف السوال والجواب والمناقشة والحسا موال وجواب صاب وكتاب كى جكر ميدان مشر-

= قَالَ-اى قال الله لهمر-

= وَكُوْ تُحِيْطُوٰ إِمَا عِلْمًا عِلْمًا مِن واوَ حاليه ب - كَوْ تُحِيْطُوْ اب مضاع نفى جدبلم- صيغ جمع مذكر حاضر نم احا طريس نبين لائے تھے -

بها من ها صمير والمدمونث غائب ألباتي كاطرف راجع سے۔

= عَيِلُهُا مِرْبِ لَهُ تُحِيْطُوا سے - ساراحلا ماليہ ہے حملہ سالقہ سے -

منکرین آیات کے انگار کی قباحت کی تاکید کے لئے ابنی تم نے میری آیات کو حصالادِ یا تھا درآن حالسکیہ تم انہیں کینے اسلام علمی میں نہیں لائے تھے۔ یعنی بغیر کسی

غور وفکر اور بغیر کسی تقیق کے اتم نے ہماری آیات کو حیثلایا تھا۔

ے آمگا۔ یہ دو لفظوں سے مرکب ہے ایک آئر منقطع سے آور دوسرے ما استفہا کے ۔ سے ۔ آئم منقطع کے وہ معنی ہو اس سے کبھی ٹبرا تہیں ہوتے اضراب کے ہیں لینی بہا ہے ۔ بمعنی مَکْ آیا ہے اور یہاں اضراب کی وہ صورت ہے کہ پہلے حکم کو سرفرار رکھے کہ اس کے

معنی مبکن آباہے اور یہاں اضراب کی وہ صورت ہے کہ پہلے علم کو سرفرار رکھ کر اس سے مابعد کو اس حکم ہر اور زیا وہ کردیا جائے، لیتی تم نے بلاسو چے سبھے بلاغورو فکر میری آبات کی تکذیب ہی ہر اکتفاء نہ کیا بکہ اور کیا کیا تم کام کرتے سبے۔ مثلاً ابنیار اوراہل

ایمان کو آزار دیا ہو کذبیب سے مجی بڑھ کرے اور الی طرح ادر اعمال کفریہ فسقیہ میں ۔ بیمی رب

\_ مِنَا وَا - كِيا جِيز ب - كِياب كُنْتُمْ لَعْمَلُونَ رَجِى تَم كُرتْ سِه تق -

(اَمَنَّا ذَا۔ اَمْ مَّنَا زَا) ۲: ۸۵ = وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمُ بِهَاں وقع ما صَى بَعِنْ مستقبل ہے اور اب ان پر دانشکا) وعدہ بور اہوجائے گا۔ یعن اللہ کا عذاب ان برنازل ہوگا دنیر

المعظيو ٢:٢٤م) -

بسماء بسببتہ ہے ما مصدریہ وج ان کے ظہم کے، ریکندیہ آیاتِ اللی )
 لا یکنطِفون مضارع نفی جمع مذکر خائب وہ تہیں ہولیں گے۔ وہ بول بھی بریہ سے

۸۲:۲۷ سے آکٹ نیک و آب سم زواستفہامیہ سے کہ بیکو وا مظامع نفی حجد بلم صیغہ جمع مذکر غالب، کیاوہ بنیں د کیھنے ۔ بعنی کیا وہ منہیں جانتے ۔

عدر المسكر الم تعليل كاب ليكنوامضائ منصوب ربوج على لام سكون مصدر رباب نفر تاكه آرام حاصل كري - رباب نفر تاكه آرام حاصل كري -

ر به مینصورا واحد مذکر اسم فاعل مجالت نصب ، الصادرا و فعال سمدر - دیکھنے والا دکھا والا دکھا والا دکھا والا دکھا والا دکھا والا دکھا دو سروں کو واضح اور ردستن کرتے وہ بھی مینصور کے دوسروں کو داختی بنانے والا بھی ر

بر عمر = کیکُم ای واذکر یوم - اوریا دکرو وه دن -

فَنِي عَ مَ مَا سَى مَعِنى مُستقبل واحد مذكر غائب فَوْتُ مَصد باب مع وه وَرُجا نَيكاء وه كُربا مَيكاء وه كُرا وه مُراءوه معمراكياء

ے اُتُو گو۔ اَنکو المبعن مستقبل ماضی جمع مُذکر فائب اِنٹان مسدر ، صدر او ممروامدمذکر فائب الله کی طرف راجع سے وہ سب اس کے پاس آئیں گے۔

= كراخويين - اسم فاعل جع مذكر بحالت نصب بوجه مال مونے كے -

حَجُوعُ مُصدر باب فنتج ،سمع مه ذيل ونوار ، عاجزو درمانده -

٢٠: ٨٨ = سَوَىٰ مَا صَى تَبِينِ مُستَقبِلَ. تو دِيمُوكا -

ے تَحْسَبُها۔ تَحْسَبُ مضارع وا حد مُذَكَرها ضر تُو كُمان كرے گا۔ تو خِيال كريگا۔ ها منميرمفعول واحد مؤنث غائب پہاڑوں كى طرف راجع ہے توان پہاڑوں كو خباك م رس

سے بچا میت تا ۔ اسم فاعل واحد مُون جُمْدُدُ سے جس کے معنی جمنے اور کھرنے ، کے ہیں ہے اور کھرنے ، کے ہیں ۔ جم ہوئی ۔ کھری ہوئی ۔

ے و هي ۔ بين واؤ حاليہ ہے هي ضمر واحد مُونث غائب بِهارُون كھ طرف راجع ، = تَهُوَّ مضارع واحد مَونث غائب هو و دُوک مصدر باب نفر، وہ جلتی ہے وہ جل رہی ،

ے مَرِّ السَّحَابِ مضاف ، مضاف اليه با دلوں كى بيال منصوب بوير مفعول مطلق اليم \_ صُنْعُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنَاف مناف الله الله كاريكرى و صُنْع مَنْع لِيضَنَّعُ كامسدر سے بابنتے، معنی کاریکری ۔ نکوئی کرنا ۔ اکصنع کے معنی کسی کام (کمال مہارت سے) اجھی طرح کرنے کے ہیں۔ اس لئے ہر صنع کو فعل تو کہ سکتے ہیں لکین ہر فعل کو مشنع نہیں كم سكة - اور نه بى فعل كى طرح حيوا نات اورجادات كے كئے بولاجاتا ہے-

صنع بهال بطور مصدر متوكدك أياس بيس لك على الف دى هد عرفًا تهبى اعترف لك بها اعتوافًا ہے اوريهاك صنع الله تمبنى صنع الله تعالی خ لک صنعًا ہے۔ لیے نوکی اصطلاح میں المصدی الموکد لنفسه کتے ہیں۔

استی اور مثالیم صبغت الله (۱۲،۳۰) اوروعد الله (۲۰۳۰)

اَتَقَانَ اَضَى واصر مذكر غائب إنقائ (افعالى مصدر تقن ماده

اس نے درست کیا۔ اس نے مضبوط کیا۔ یا در سے تسیر الحبال ربہاڑوں کا رواں ہونا) اس کی اتقان صنعت

مافی نہیں ہے کیو کہ اتقال کی حقیقت یہ سے کہ ہرنتے کو مکمت سے مطابق بنایا جائے۔ رمیراس حکمت کے مطابقے بنی ہوئی استیار سے جن افعالے کا صدور

ملحظ رکھا گیاہے ان کے صدور ہیں سرِمو فرق نرآنے بائے ) لیس حبب حکت تنسیر کی متقاصی ہو تو نسیر بھی عین اتصال ہوگا۔

۲۷: ۸۹ = آل صَّنَاتِر - نیکی - عبلائی - نوبی - نعت ربروه نعمت جوانسان کو اس ک جان یا برن یا حالات پی ماصل ہوکراس کے لئے مسرت کا سبب بنے حسن ہے کہلاتی

ب سیست اس کے ضربے۔

تبضے عزد کی الحسنة كى تفسير كلة توحيد سے اور اس طرح الكى أيت بي

السیشہ کی تفسیر نترک ہے۔ \_\_\_ بھاں تفضیل کے معنوں میں آیا سے بعنی بہتر نحواہ ددام کی صورت میں ہو ماکہ

اضعاف کی صورت می ۔

في في الما ضمير المدر والمراكون عاتب الحسنة كى طرف ماجع ها عاد المحساد الم

\_ فَزُعِ دُر، فون الكرابك.

مال ۲۷: ۹۰ کے اکسید شکتے مرائی، گناہ، فعل بدر الحسنة کی ضدہے ملاحظ ہواتت مندر ح رِهِ: ٨) مَيِّتُ فِي صَلَ مِن سَيْهَ أَنَّ مُعَارِقُ أَوْ كُويَارَت بِل كُرِياء كوياء مِن مرغم كيا

یا ہے۔ سے فکہتے میں فار سببہ ہے گہت ماضی مجہول و احد مؤنث بناسب دیہاں وجھ كه المستعال بواسع - كنت ميكم نص كري او نده مذكرنا يا كرانا كبيت وه اوندھے منہ گرائے جائیں گے۔

ے وجو ھی مطاف مطاف مطاف الیہ ان کے چہرے۔ یہاں و مجود کھی سے مراد سرور و میں مطاف مطاف میں مراد اَنْفُسُومُ مِهِ اللَّهِ عَلَا تُلْقُوا بِأَ يُلُونِكُمُ أَلِيَ النَّهَ لَكُ رَا: ١٩٥٠ سے

مراد ہاکھیسکم ہے۔

\_ مكل محدوف استفهام ب اور تصديق كى طلب كي آنات بهال اس أتيت بي استفہام سے مقصود ہی نفی ہے اس کے نفی کے معنوں میں آیا ہے اور اس کی خریر اللّا آياب أَ هُلَ جُهُزُونَ إِلاَّ مَا كُنْ تُمْرُ تَعْمَلُونَ - مِمْ وَبِدَلَهُ وَ وَيَاجَاتِكُا مگراس کاجس کائم نے ارتکاب کیا۔ نینی تہیں صرف تمہانے کئے کی سزامل رہی ہے اور جگہ اسى عنى مير سے هنل جَزَامُ الْإِحْسَانِ إِلاَّ الْوِحْسَانُ الْوَحْسَانُ الْوَحْسَانُ الْمَانُ الْمَانِ الْمَانِ الْمُعَانِ الْمَانِ الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِ الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي اللّهِ الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي اللّهِ الْمُعَانِي اللّهُ الْمُعَانِي اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ بحزاحیان کے مہیں ہے۔

بر مع مُعَدِّنَ وَنَ ؛ مضارع مجول جمع مذكر حاضر؛ حَبْفَاء عَنَّ مصدر باب صب تم مدله فيبعُ مِا وُكَ رَتُمْ حِبْرار فِينَةِ جاوُكُ -

٢٠: ١٩ = آغين - مفارع وامدمت كلم منصوب بوج عل ان - بي عبا دت كُرُون عَبِدِمَتَانَفَ إِنْ الْمُعْرِيكُلُامُ إِنْ الْمُكَا أُمْرُونِ آَنِ آَعُ الْمَا الْمُحْرِثُ آَنِ آَعُ بُكَ - وَمُنارِالِيهِ وَمُنارِالِيهِ وَالْبُلُكُونَ التاره ومثاراليه مل كر مفناف اليه .... اس شهر كريب كي -

\_ البلدة -اى مكة المعظمة

ے الذی ای دہے۔

سے کر می مار مار می واحد مذکر غائب۔ تُحوث کے تفییل مصدر کا صفیہ مقدر منافعول واحد مؤنث غائب اس کامر ع البلاہ ہے۔

اس نے اس کو مرست دی۔ اس نے اس کا ادب رکھا۔

۱۲:۲۹ = اکٹکو اُ مضارع منصوب بوجہ عمل اُن ۔ واحد متکلم تبلاکہ ہمصدر سلو مادہ۔ یہ تلادت کروں۔ بہ بڑھوں۔

اللہ مادہ میں تلادت کروں۔ بہ بڑھوں۔

اس نے بدایت اختیار کی۔ وہ ماہ برایا۔

اس نے بدایت اختیار کی۔ وہ ماہ برایا۔

کردیتا ہے۔ آدی گئو کو اُلکہ ہو کو اکا کہ ہمیر مفاول جمع مذکر مامند وہ عالیہ کہ ضمیر مفاول جمع مذکر مامنہ وہ عند ہم کو دکھائے گا۔

ما صرب وہ عند بہ تم کو دکھائے گا۔

ما صرب وہ عند بہ الصلاح وہ الفال اس مصدر دکھانا۔ کہ ضمیر مفاول جمع مذکر مامنہ وہ عند ہم کو دکھائے گا۔

ما صرب وہ عند بہت تم کو دکھائے گا۔

و تعمید ماہ تا نیکلاکھ و تغلیدا ای و ماریل بغا فیل عمیا نعمل ابنت و تعمید ماہ نانیکلاکھ و تغلیدا ای و ماریل بغا فیل عمیا نعمل ابنت

ے عُمَّا تَعُمَّلُونَ ۔ تخصیص الخطاب اولاً به علیہ الصلوۃ والسلۃ وتعمیمه تانیگاللکفرۃ تغلیبا ای وماربک بغافل عما نعمل انت من الحسنات کی ما لغملون استم ایھا الکفرۃ من السیمات لینی اللہ تعالی اہل ایسان کے اعمال حمنہ سے اور کف ارکے اعمال برسے بے خبر منہیں ۔ ان کے لئے تواب و جزار اور ان کے لئے عناب ہوگا۔



بِسْمِ الله الرَّحِمْنِ الرَّحِيْمُ

## (۲۸) سورج القصص (۲۸)

۲۸: ۲ الكِتْبِ الْكُبِيْنِ: موصوف وصفت واضح كتاب جرحام ادر حسلالين ادر حدد دواحكام كو وأضح طورير بيان كرتى ساء.

مراد اکس سے القرآن ہے۔ بعض نے کہاہے کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ ۲۰: ۳ سے نسٹ کو اصفارع جمع منکلم ترکی کہ شمصرر ہم تلادت کرتے ہیں -ہم ٹر صف

بي - بم يؤه كرمناتيب -

ے نبائر ۔ خرر واقعہ، نفتہ۔

۸۶۲۸ سے عیکا کہ ماضی داصد مذکر فاتب عیکی مصدر دباب نصر) وہ غالب ایا ۔وہ سرطرے گیا۔ اس نے سرطے مالی کی ۔

ہواتھا۔ اورط کم عددان میں حدسے بڑھا ہواتھا۔ = شِیعًا۔ شیعے نے کی جمع ہے بحالت نصب فرنے گردہ ۔ وَجَعَلَ آ ھِکھا شِیکًا

ا در اس ملالاض شر باستندوں کو گروہ درگروہ کررکھا تھا دمختلف مقاصد کے لئے ) سے

ا کیسکت کیسکت کی مضارع و احد مذکر غائب رنمعنی ما حنی استعال ہواہی ) استخاب کی استعمال ہواہی ) استین کا مناب کی استفعال کی مصدر۔ صعف مادّہ ، اس نے کمزور کر رکھا تھا۔

\_ كَالِفَةً - كُرده ، جماعت - بهاب مراد بني اسرائيل بين -

ے کین بہت اُبنا اُ مصفر کی کین بھی نیساء ھائے۔ یہ یا توجملہ سابقہ کا بدل سے یا کین کی میں اور کا بدل سے یا کین کی میں سے مال ہے مال مبنی اضی معل ہے۔

www.Momeen.blogspot.in

= يُدَرِّبُ مُ ابْنَاءُهُمُ يُدَ رَبِّ مناع واحد مذكر فائب تَدَ بَيْحُ رَتفعيل معدد وہ ذرئے کردیتا تھا۔ ضمی فاعل فرعون کی طرف را جع ہے۔ کیسے کے مضارع واصد مذکر فائب إستيحيًا م را ستفعال، مصدروه زنده سهنه ديتا تا مين عل كامرح فرعون سه اس باب سے معنی منرم کرتاہے۔ دوجھ کتا ہے۔ بھی ایک یہ مثلاً اِن ادب کم کات يُورُذِي النَّبِيِّي فيسُنْ تَحِي مِنْ كُمْرِ-(٣٣ : ٥٣) مه بات يغيبركو اندار دنني على اوروه تم سے (چلے بانے کے کئے سے) شرم کرتے تھے۔

اور فَجَاءَ ثُهُ إِحُدُ هُمَا تَمُشِي عَلَى اسْرِ عَيَامٍ (٢٨: ٢٥) كِدورِلعِد ان دونوں میں سے) ایک خاتون شرم وحیاء سے طبتی ہوئی اس سے باس آئی۔

هُ عُضير جمع مذكر فاتب طائفة كى طوف راجع سے - جمع كا صغرطا كفة بي

تقدد افراد كى رعابت سے أياہے -

مع: ۵ = خونیں - مفارع جمع متعلم الدادة (افعال) مصدر مم جا ہتے ہیں۔ بہاں مفارع معنی ماض آیا ہے۔ ہم نے ادادہ کیا۔ ہم نے چاہا۔ رودما دہ

= انْ نَمْنَ مَفَاع جَع مَنكُم مَنْ مُصدر بابنم من المحال انْ کہم احسان کرہے۔

العال مرك -إورج المقرآن جيد من سه لقَكْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بِعَثَ فِيهُ مِدْ رسُولاً مِنْ أَلْفُنْسِم مُوس ؛ ١١٨٧ ب شك الله في المان كيا ہے مؤمنوں بر

كرانني مي سے اكب تغميران ميں بھيجا۔ اور لِمَا يُّهَا الْنَوْيُنُ الْمُثَوَّا لَا رِتُبُطِلُوا صَدِقْتِكُمُ بِالْمُنِّ وَالْدَوْى ر۲: ۲۲۲) لے ایمان والو لینے صدقات کو احسان ( جتاکر) اور اذبیت دکے کر) ضائع

\_ إِسْتَضْعِفَوْ إِ مَا فَي مِجْهُول جَعْ مَذَكُر فَاسِّ إِسْتِضْعَانُ وَاسْتِفْحَالٌ ) مصدر ضعف ماده- وه كمزور سمجه كئة ر وه ضعيف خال كف كتة -

= وَ نَجُعَكُمُ مُ أَرِّمَةً وَاوَ عَلَيْهِ مِ نَجِعَلَهُ مَ كَا عَطَفَ اَنْ نَمُنَ بِمِ اى ونويد ان نجعلهم - انتكة يبيوارامنها مقتدار منصوب بوجرنجعل

معمنول ہونے کے ہے و نَجُعَلَهُ أَئِمَةً اور دیدی ہم انہیں بیٹوا بنائی المدجمع م امام كى أفخِلَة كون ير جيس مَا الله كى جمع الْمُعِنَة وسي .

إِمَامٌ بروزن فِعَالِ المم ب بعن مِنْ يُؤْتَ مَرب عن كَافِهِ مِن الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَ يُؤُمُّ بأب نص أمَّا وَآمَكُمُ وَ تَا مُّكُمْ وَالْتُكَدّ - قصد كرنا - رأم ماده ) بونكم مقتل اور رسما كا قصد کیا جاتاب اس اے اس موام کہتے ہیں غرض جس کی بیروی کی جائے وہ امام سے شواہ وہ تی میں بیروی ہو یا ناحق میں۔اور خواہ وہ انسان ہو کہ اس کے قول و فعل کی اقتدار گریں یا کتاب کہ اس سے اوامراور تواہی برعمل کیا جائے یا کوئی اور نشتی ہو۔ ائوارٹین ۔ اسم فاعل ۔ جع مذکر منصوب ۔ جانشین ، مالک ، وارث ۔ ٢٠: ٢ = وَ نُمُكِّنَ لَهُ مُ واو عطف كس - نُنَكَيْنَ كا عطف اكُ نُمُنَّ برب نُمُكِّنَ مَنْ ارع منفوب جمع متكلم، تَمْكُنِي مصدر (بابتفيل) بم أن كو قدرت دیں۔ ہمان کو تسلط بخشیں۔

تمکین کا بغوی معنی ہے کسی کوالیبی حکیہ دینا کہ و ہ اس میں جب ؤ کر سکے ۔ مجازًا حکو

اورقدرت حيف كا معنى بو كياء

ادر فررت کیے ، کہ و لیا۔ = نیوی مفارع جمع مشکم اِلاَء تھ افغال مسرر اَتُ نیوی کرہم دکھا دیا۔ = مِنْهُمْ إِي مِن اولكُنك المستضعفين اي مِن بني اسوليُك - يين اس بے کسب و ناتواں گروہ کے اعقوں ربعنی بنی اسرائیل الم میں میں گئی سے سے ینی ہم فرعون و ہا مان اور ان کی فوجوں کو بنی اسرائیل سے ہاکھتوں وہ حیزیں دکھا دیں جس کا وہ اندلیثہ کرتے مقے ۔ بعض کے نزد کی یہ پیخسٹ کی وُن سے متعلق سے میں الصلة لا تتقدم على الموصول - صد موصول سي مقدم نبي بوتا -مَا كَاثُوا يَحُدُنُ مُونَ هي ما موصولت يعن حبى او واندلي كرتے

تے۔ یک دُرُون منارع صنف جع مذکر غانب کا نوا یک دُرون ، ما منی استمراری م وہ درتے تھے، وہ اندلیشہ کرتے تھے۔ حک کو مسدر ( باب مع ، مزرسے بیاؤ کرنارڈرنا

فرعون وهامان و جُنُو دهما تينون نوى كامفعول اول بن اور مَاكَانُوا يَخْنَ رُوْنَ مِفْول دوم .

مطلب یہے کہ فرعون اور اس کے رؤسابنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کی بیدائش ادران کے ہا عقوں این تباہی سے خالف عقے اور اسس سے بچنے کے لئے انہوں نے بنی اسرائیل کے نوزائیرہ سیمے قبل کرنا شروع کردیئے تھے لیکن انٹر کو جومنطور تھادہ ہوکر ما حفرت موسی علیالسلام بد ابوت اور فرعون کے گھر ہی بر ورسش بائی اور بعد میں ان ہی کی بدوعاہے بینلف آفات ارضی وسمادی سے ان کا ناک میں دم رہادا ورانجام کار دربائے

نیل میں غرقاب ہوئے۔ ۱۲، کے واو کینا۔ ماضی جعمتام اِنتجاء افغال مصدر وجی مادہ ہمنے وی کا ہم نے دل میں ڈال دیا۔ یہاں وجی بصورت الہام مرادب واؤ کاعطف محدون برہ تفت ریکام یوں ہے۔ و وضعت موسلی اصف فی زمن الن بح فسلم تدر مانن میں ہے۔ و وضعت موسلی اصف فی زمن الن بح فسلمت دران میں حرت موسلی مانت می مان نے انہیں ہے وہ نہیں جانتی تھی کر اب اس کے متعلق کیا کرے ہیں ہم نے میں مان کی مان نے انہیں ہم دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کر اب اس کے متعلق کیا کرے ہیں ہم نے

ر من اکث اکر ضعیلہ ۔ اک معنی اک د تفسیریم یا مصدریہ ہے۔ اکر ضعی نعل امرواعد مونت عاضر مدد منمی مفول وا مدمذکر غائب ۔ ار ضاع افعال مصدر عس کے معنی بچے کو دو دعہ بلانے اور کہتان ہو سانے کے ہیں تو اس کو دو دھ بلاء تواس کو دودھ

پلائی رہ۔

انقید ہے۔ آئیقی فعل امر واحد مؤنث حاضر الفّاء افعال مصدر والنا۔

ہ مغیر مفعول واحد مذکر غاتب ماجع بطون موسی ۔ تواس کو ڈال دے ۔

ہ مغیر مفعول دارد مذکر غاتب اج بطون موسی ۔ تواس کو ڈال دے ۔

ے آئے ہے۔ اکٹی کے معنی دریا سے ہیں یہاں مراد دریا ئے نیل ہے۔ ہ آئے گا۔ دا دُو ہے۔ مرکوسے اسم فاعل کا صغہ جمع مذکر ہے اصل ہیں را دُون کھا نون جمع اضافت کی دج سے گرگیا۔ کو ضمیر مفعول واحد مذکر فات راجع نبوئے موسیٰ ع

رمم) اس كو لوطادي كيتري طرف - رمم اس كو لوطاحين واليهيده!

= جَاعِلُولُهُ عَمَّا عِلُولُ اصل میں جَاعِلُونَ (اسم فاعل جَعَ مذكر صَعَل سے) تفا نون جَع بوج اصافت كر گيار ہم اس كو نبائے والے ہیں رہین ہم اس كو بنائیں گے۔ ۱۲:۸ = فَالْتُقَطَّفُ وَ فَى جَلِم من دوف برعطف سے اى ففعلت ما اموت

بد من ارضاع والقائه فی البید لماخانت علید - لینی دوده بلانے اورجان کے نون کی صورت میں دریا میں ڈال مینے کے متعلق جوا سے کہاگیا تھا اس نے ایسائی

کیا۔ التقطر التقاط دافتعالی سے ماسی کا صیغہ واحد مذکر غائب سے حس کے معنی بلاقصدو طلب کسی چرکو یانے اور اس کو امطالینے کے ہیں۔ یہاں صیغہ واحد جمع کے

معنی میں استعمال ہو اسے ریعنی ال فرعون رفرعون کے لوگوں نے، اسے اسطالیا - 'ہضمیر

مفتول واحدمذكر فائ راجع بطرف موسى ا

= ليكون مين لام عاقبت كاسد ليني انبول في حفرت موسى ع كو درياس اسك منین نکالاتھا کہ وہ بڑا ہو کر ان کارشمن بنے اور رنج وغم کا باعث بنے سکن ان سے فعل کا انجام عاقبة يبى نكلاء لام عاقبت بإلام كالكسى فعل برمرتب بونے والے نتیحہ كوظاہر كرتاب، نواه وا فع من اس نتج ك حصول ك لنه و كام نه كياكيا بو- اس كى مثال رَبُّنَا إِنَّكَ إِلَّهُ يَنْ فِي عَنْ نَ وَ مَـكَ لَا يُنِينَـةً قَدًّا مُوَالَّا فِي الْحَيْوِةِ النُّهُ لَك رَبُّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيْلِكَ (١٠،٨٨)

فرعون اور اسس کے سر داروں کو سامان زمینت اور مال وزر اس واسطے مہنس دما گیا تھا کہ وہ لوگوں کو خدا کے راستے سے گراہ کریے سکین اس دادو دہش پر ہونتی مرب

بواده یمی عقاکه و ه لوگول کو راه راست سے گراه کرتے ہے۔

اسی طرح ایت ندایی فرعون کے لوگوں نے حضرت موسی م کو دریاسے اس واسط نيس تكالا عقاكهوه ان كا دستمن بنے اور باعث حسنان والم ہولكين اس كامال والنام كارىمى ہوا-

بعض نے اس کو لام علت ہی قرار دیاہے اور جو بکہ واقع سی لام کا مالجب لام ك اقبل سے لئے علت بنيں سے اس لئے اس كولام تعليل وا قعى بنيں بكة تعليل ما كو

جائے گا۔ یعیٰ فعل کا نیجہ یہ شکلا تواہ کا م اس نیچہ کے لئے سنیں کیا گیا تھا تواس جله کا ترجمہ یہ ہوگا۔

فرعون کے آدمیوں نے اس کو اکٹا لیا کہ د مقتضائے مشیت ایزدی) وہ زانجام کال

ان کادشمن سنے اور ان کے لئے حسنون وملال کا باعث سنے۔ مفقل عبث کے لئے ملاحظ ہو اضوار البیان تفسیرسورة

القصصور كا نو اخطئيان - وه خطاكارته -اس کی مندرج ذیل صورتی ہوستی ہیں۔

را یعنی بوجه طلم و کفسرے وہ خطاکار تھے۔ اور لیسے ظا لموں اور کا فردل کوسنرا ملی ہی چا ہے تھی ساکہ تود ان کے ہاتھوں ان کا دسمن بردان جڑھے ) جو مال کاران کی تاہی کاسب ہو۔

رم، دوسری صورت یہ ہوسکتی ہے کہ وہ اپنے اس محلی برے خطاکار اور بڑے لفرٹس کھانے والے ثابت ہوئے۔ رس تيسرى صورت يه بو كتى بدك كانتوا حطيثين . في كل شي فليس خطؤهم فى تربية عدو همسيدع منهم ليني وه توبرامرين خطا کار سے تھے لہذا لینے باتھوں لینے دشمن کو تربیت دینا ان کے لئے کوئی انو تھی بات نرمتی و بات نرمتی می بات می می می بات ای می می بات ای می بات می بات ای می می بات می بات ای می بات می بات ا هو مبتدا مجذوب قرب عبين مضاف مضاف اليهل كرضير كا منة لى ولك متعلق خر- یہ بچہ آنکھوں کی عفیدک ہے میرے لئے اورنیرے لئے۔ = لدَ تَقَاتُ لُولُهُ فَ فعل بني جمع مذكر ما صر- بي خطاب فرعون سے سے جمع كا صیفہ تعلیم سے لئے لایا گیاہے کا ضمیر مفعول واحد مذکر غائب راجع لبو نے موسی ا = قُوْمُ لَا يَشْعُرُونَ ، وَكُنَّا يِر فرعون كى بيوى كا خطاب حتم إوا- و كُفَّهُ لاَ يَشْعُنُ وَنَ مِهِ مِالِيهِ عِبَارِت الْبِلْ بِرِ الى فالتقطه ال فزعون ليكون لهم عدوا وحزنا وقالت امواته كيت وكست ... وَهُمُ لاً ليشعرون بانه علىخطاءعظيم فيما صنعوا- فرعون كالوكون في اس کو دریاسے نکال لیا۔ اینا دشمن بننے کے لئے اور باعث حسنرن ہونے کے لئے اور فرعون کی عورت نے کہا قرت عین .. .. ولگا -اورسال یہ تفاکر اس دوران ا تنبی کچیے بھی معلوم نہ تھا کہ وہ ایک خطارعظیم کا ارتکاب کرہے ہیں۔ ١٢٠ وإ الصريح .... فارغًا- اي صادخاليًا من ڪل شي غیو ذکو موسلی علیدالسلام مصرت موسلی کی یادادراس کے خیال کے سوابر حیز الْفَدَاعِيُّ مِي سَّغِل كَ ضَدِّ ہِے فَرَنَعَ لِفُوعَ فَ وَفَعًا مِنا لَهُ بُونا وَ فَارِغُ خالی- آفن عنْ الله كو يا كان ديناكمين اوراستعارةً اسى سے سے اكْنِي غُ عَلَيْنَا صَابُولًا (٢٥٠:٢٥) ہم برصبرے دہانے کھول ہے۔ \_ إِنْ كَا دَتْ مِن إِنْ إِنَّ سِ مَعْفقت سِ اوركَتُ دِي بِهُ مِن لام

الف ارفه سه اورب میں کا صمیر مجرور راجع نسوئے موسلی سے ۔

اِنْ كَادَتُ أَى إِنَّهَا كَادِتُ - ها صَمِيرَهِ ان كا اسم الله وربياتها

که وه موسکی رکے رازی کوظ امر کر دیتی ۔ عصرت شرط اور لا نافیہ سے مرکب ہے ۔ اگر دہوتا۔ در لا نافیہ سے مرکب ہے ۔ اگر دہوتا۔ در اور ا

ے اک مصدریہ کو لاکا اَنْ تَرَبَطْنَا عَلَیٰ قَلِبِهَا۔ یعی اگر ہاری طرف سے اس کوتقوست قلب زملتی۔

وَلَطَ اللَّهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْ

اگر ہم اس کے دل کومضیوط نہ کرتے تو وہ اسے ربین موسلے سے مازکو) صرور ظاہر کردیتی 
سے ایٹ گوئ مِن الْکُو مِن ایک ہے۔ یہ علت ہے ربط علی القلب کی ۔ لام تعلیل کا ہے 
تکویت مضارع واصرو من غالب ضرر کا مرجع اُمّ موسی ہے۔ تاکہ وہ بی سے قین

کمٹے وا اوں ہیں سے ۔

یا دو دھ پلانا۔ مَ ضُعَ وَرِ صَاعٌ وَرِ صَاعَ مُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَسَومَ عَ صَابَ بِی کا ال كا دوده بنيار اورباب افعال سيراش ضاع ودوه بلانا - اورباب استفعال سيد اسْتِوْضَاع مسس دوده بلوانا-

وَحَوَّمُنَا عَلَيْهِ الْمُرَّا ضِعَ مِنْ فَبْلُ - حَرَّمَ روك بينا منع كرنا - اور ہمنے اس سے قبل ہی اس پردائیوں کا دود ھردک دیا تھا دیعیٰ دہ بیتے ہی نہ تھے۔ مین فبکل ۔ ای من قبل ان موج ھا الی اُصّبہ - اسے ابنی مال کے باس

والبس كرنے سے بہلے ۔

-ب فَقَالَتُ - ای دخلت بین المراضع ورأته لاَکِقْبَلُ ثنايًا نقا وہ دومری دائیوں کے ساتھ وہاں پہنچ اور اسے نے دیکھاکہ رہے کسی سے لپستان سے

دودھ مہیں یی رہا تواس نے کہا۔

= آ دُ الْسَكْمُ مَنَارِعُ وَاحْدُمْكُكُمْ وَلَا يَدُلُ اللهُ وَلَدَكُما وَلَا مَنْ اللهِ وَلَاكُما وَلَا اللهِ سرنار سنته صنیم فعول جمع مذکرها ضربه رسمهایس تم کو بتاؤن یا تمهاری رسنهای کردن به \_ مَيكُفُكُونُ نَاهُ لَكُمُرُ مِ مَيكُلُون مضارع جمع مذكر فاسب - كفال مسدربب نصر ، ده کفالت کریں سے که منمی مفتول واحد مذکر نائب عب کا مرجع موسی اسے ، جو

تہاری خاط اس دبیر، کی پردرسش کریں گے۔

مہاری عام اسی دبیر) و پردرسی تریا ہے۔ اسم فاعل جع مذکر خرخوائی کرنے دلے۔ وکھ ندنہ نصفحون اى لايقص دن فى حد منه وترمبيته وه اس كى د كيو عبال ادر تربيت مين

کو تا ہی تہیں کریں گے۔

کوتاہی ہب اربی ہے۔ سے گئے ۔ تاکہ - مضابع پرداخسل ہوتاہے اور اسے نصب دنیا ہے ۔ سے تقریب مضامع واحد مؤنث غائب - قبل کھنگ رہاب سع ) قبری وقد ور معدد ۔جی کے معنی خوشی سے آنکھیں روئٹن ہوجانا اور مھنڈی رہن کے ہیں ۔ اگراسس کا مصدر قوارط ساجائے تومعنی ہوں کے سکون یانا۔ قوار کڑنا۔ کی لُفَتُ عَنْدُها تاکہ اس

کی آنکھیں تصندی ہوں ۔ ے لَا تَخْتَرِنَ - مفارع منفی واحرِمِونث غائب منصوب بوج عل کی ۔ حون مصدر باب سمع ۔ تاکہ وہ عمر نہ کھائے نیمگین نہوو ہے ۔

= لِتَعْلَمَ بِي لام نغليل كاب ادراسى كعلس مفارح منصوب سير تاكه

وہ جان ہے۔

\_\_\_\_\_ وَ لَكِنَّ اَكُنْوَهُمُ لَا يَعُكُمُونَ (اَنَّ وَعُدَهُ لاَ حَقَى الكِنَ التَّرُلُوكُ نَهِي حانة رياليتين نبير كه كم الله كاوعب وسيا هو تاسي اً كُنْزُهُ ثُمْ ثُمْ بَعِينَ اكْثُوالْنَاسِ رَ

٨: ١٨ = اَنْتُ تَا لَا مَعَافَ مَعَافَ اليه، اس كا زور جواني اسس كا يورا زور-﴾ مَشَكَ يُشِيدُ وافعال، شد مادّه عِقْسَل يا عمرى يَخْسَكَى كو بَهِنِينا - اَلْاَ مَشَكُّ وَالْاَشْكُ پورا جوبن - پورا زور سَلَعَ فُلَدُ بُ أَمَثُلَا ﴾ ووسسِّ بلوغ كو بينجا- وه جوانى كى عمرتك بهنجا ووليغ سنباب كوبينها و شكر نيدة جمع أشب قداء وستبدك الدود وسك الدور وي

\_\_\_ا منتویٰ به نشودن میں مبہمه وجوه محمل ہو گیا به اپنی سرصفت میں تکمیل واعتدال کی ا<sup>ی</sup> سب ر کنگ مینج مبانار تاکه مکمل اطبینان و قرار و دل جبی حاصل بوجائے.

کُکُمنًا۔ حکمت ریعی نبوت، وَعِلْمًا ودین و شربیت کا) عسلم۔

٧٠: ١٥ = عَلَىٰ حِيْنِ غَفُكَةٍ مِنْ أَهُلِهَا - عَلَىٰ مِعَىٰ فِيْ - جِيساكُ ابْتِ مَا تَبْعُوْلِ مُا تَتُكُوا الشَّلِطِينُ عَلَى مُلْكِ سُكِيمُنَ رَاء ١٠٢) مِي عَلَى مَعَى فِي إِيابِ -حِينِ غَمُنُكَة - غفلت كاوقت - ها منميروامدمِتونت غائب - المد بنة كىطرف راجع كيه لفظی ترجّبہ ہو گا۔ وہ شہریں اس سے بائسیوں کی غفلت کے وفت میں داخل ہوا۔

لعنى جب اہل تهر غفلت ہيں تھے قبلولہ كر كيے تھے يارات كو سورسے تھے۔ كويا بازارون میں جیندان آمدورفت مذعقی معبض کے نزد کی بدان کی عبد کا دن تقاراور وہ لہو و میں شغول شقے۔

٢٠: ١٥ = مِنْ شِيلُعَتِهِ - مضاف مضاف اليه - شِيلُعَتُهُ وَقَرْ، كُروه - الشَّبَاعُ ك معنی منتشر ہو نے اور نفوریت کینے کے ہیں ۔ منتکا بح النخابی خبر عبیل گئی اور توت کراگئ اور نشكَ الْقَدُمُ توم منتشر بهو محى اورزياده بوكي الشيعية وه لوك جن سے انسان قوت ماصل کرتاہے اوروہ اس کے اردگرد بھیلے سیتے ہیں۔

مشيعة كجسع مشيكع وأشياع بسيفة كاطلاق وامدتنيه جع مذكراور موث

\_ إِ شَيْخَانَكُ ؛ ماضى واحد مذكر غائب استغاثة راستفعال ) مصدر اس

مدد کے لئے بگارا۔ اسس نے فریا دک کو ضمیر واحد مذکر فائب حب کا مرجع مضرت موسیٰ ہیں ۔ غے و ف ، نع ی ث مادہ

اسی باب سے معبی اللہ تعالی سے بارست طلب کرنے کے بھی آ تلہے لیکن اس صور میں رہنے می نت سے شتق ہوگا کیو تکہ الغبیث معبی بارش ہے جیسا کقرات مجید میں ان الله عند کا عدم الساعۃ ومین الفیث داس: ۳۲) ہے شک اللہ ہی کوقیات کی خبسر ہے اور وہی بارسش برسا تاہیے

استغاث ر باب استفعال، ہر دومادہ سے آتاہے اور اس کے دونوں معن ہو سکتے ہیں۔ مثلاً آیت وَ اِنُ یَسْتَغِیْتُوُا اِعْنَانُوْ اِ بِمَاءِ کَالْمُهُلِ ( ۲۹:۱۸) اور اگرہ فریاد کریں گے ریا پانی ما تکیں گے، تو اِلے کھو سے ہوئے بانی سے ان کی دادرسی کی جا تگی جو پیھلے ہوئے تا نب کی طرح گرم ہوگا۔ ایکنا تنو ارفعل مجبول سے بھی دونوں معنی ہو سے ہیں پہلی صورت میں یہ اعائ کی گینٹ (افعال سے ہوگا اور دوسری صورت میں غالمی کی فیٹ کی افغائی سے ہوگا اور دوسری صورت میں غالمی کے بھی دونوں میں خالمی کی گھنٹ کے اسے ہوگا اور دوسری صورت میں غالمی کی گھنٹ کی کھنٹ کی کھنٹ کی کھنٹ کے انہوں کی کھنٹ کے کھنٹ کی کھنٹ کے کھنٹ کی کھنٹ کے کہنٹ کی کھنٹ کی

ي فُوكِ وَ تعقيب كاسِ يااس كا عطف محدوف برس،

ای خانیهٔ الینی من سیعته فوکزه الذی من عدود دوکزراب سع وصب) ما فنی واحد مذکر خانس نے گھون مارا میکامارا کجو کا سکایا ۔ که ضمیر مفعول واحد مذکر خانس کا مرجع وہ فبطی ہے جو حضرت موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا ہے و فضلی عکیہ در ماضی واحد مذکر فاشب ، فضائم مصدر ۔ قضا قولی ہو یا علی یا ابندی ہو یا الباد ، بہرحال فیصلہ کر دینا یا کر لینا ۔ کسی بات کے متعلق آخری حکم یا ارادہ یا عمل کو ختم کر دینا حرور مفہوم قضار کے اندر ماخوذ ہے ۔

سیاق کی مناسبت سے اور مختلف صلات (صله کی جمع) کے ساتھ مختلف معانی مراد ہوتے ہیں۔ معانی مراد ہوتے ہیں۔

عَلَىٰ كَ مَلْكَ سَاتِهَ اكْرُمُوت كَامَفْهُوم بِایا جاتاہے۔ مثلاً وَ مَنَا دَوُ ا بللك ليقض عكيننا مَ تُبك (٣٣) :>>) اور بيكارين كے ليے مالك! دوارد غرجبنم كا اصطلاحی نام) متہارا بروردگار بمیں موت بى دیدے۔ اور فَكُمَا قَضْيَنَا عَكَيْهِ الْمَوْتَ (٣٣:٣٢) مِعْرَجب بم نے ان كے لئے موت كا حكم صادر كيا ۔

فَفَضَى عَلَيْد، ليس أست إس كاكام تمام كرديا - (يعن اس كعل حياة كونهم كرديا) -فَنَهُ تَسَلَّدُ اسے ماردیا مضرفاعل عضرت موسی كوف راجع م = إِنَّهُ عَدُوُّكُمْ خُرِكُ مُبِينُ كُمَّ مُنْفِحٌ مَضِلِ عَبِهَا نِينِدالا - مُسِراه كريني دالا -عَدُ وَكُ كَ صَفِيتِ سِهِ مُبَاثِنُ ، عَدُوْكَ صَفِتْ نَانَى سِهِ ، كُلُا ، ۲۰: ۲۱ = خَلَمْتُ لَعَسُنَى مِن مِن لِي اللهِ بعنی مجرے قصور ہو گیاہے۔ سے فَخَفَوَ لَکُهُ ہِس اللّٰہ نے لیے بخش دیا۔ معاف کردیا۔

اليسي فعل سيع بازربهول كابه

دبیهاں انعام سے مراد مغفرتِ اللی ہے کہ خداتے حضرت موسیٰ کا یفعل لعین

قتلِ قبطی تنبش دیا۔) با،سببہ بھی ہوسکتی ہے اسس صورت میں معنی ہوں گے تبرے اس النسام کی وج سے جو تو نے بچھ پر کیاہے اب مرکز محبوں کا مدد گار نہ نبوں گا۔

= حَكُنَّ اكُوْتَ خَلَقَ اللهجُوان - ال كاعطف جوابشم (منكوره بالله) ب لبس من بركز مجرول كا مدد كارتبي بنول كا وكن أكوُن مفادع نفى تأكيد بدن واحد مسكلم . میں ہرگزیہ بنوں گا۔

خَلْهِ إِنَّ الْمُوزِن فعيل بعني فاعل مُظَاهِرًا وَكُسِ صفت كاصغرب معين، مددكا یاور کیشتیبان ۔ واحد اور جمع دونوں کے لئے مستعل ہے ۔ ۱۸:۲۸ نے کا صُبَح ۔ دیکے ل۔ وہ داخسل ہوا رعبراس کو صبح ہوگئ۔ اس نے مبع

روں ۔ اُسکی کا مُعَادِ اَ صَبَحَ کے فاعل سے مال سے مغوف کھا ۔تے ہوئے ، خالقت ، ڈرتے

ہوئے ، خوف واندلنے کی حالت ہیں۔ = یکٹر کتیک مضا<sup>رع</sup> و احد مذکر غائب توقیب رَنَفَعُ کُ مصدر صِ کے معنی

میں انتظاد کرتے ہوئے کسی چیزسے بجنا۔ یعنی اس انتظاریں صبح کردی کد دیکیویں فتل کے نتیج ہیں کی مواد کا سے میں ہی کیا ہو تاہے یا خفید لود سکانے صبح کردی۔

يَ يَكُونَ فَيْ مَا اوْلَ خَالُفًا كَابِلَ مِن يَاس كَى تاكِيدب،

خاكفًا خبر بھى ہوسكتا ہے اس صورت بي أَحَلَجَ قَعل نافص أور صنير موسى عليالسلام اس كا اسم ہوگا ورجب لا يترقب خرلبدخر يا خاكفا كى ضمير فاعل سے حال ہوگا-

مطلب رر رفتل کے بعد مالات کی صورت افتار کرتے ہی اس انتظار میں مراسال

واندلینهٔ کنان مشهرین صبح کردی۔

فَا ذَارِ مِیں إِ ذَا حسون مفاجاتیہ ہے اصل میں فَا دُا مِقا مِعِیٰ ناگہاں ا اِچا کا بھیے اور کی گراں ا اِچا کا بھیے اور کی گرائی ہے کہ اُلے اُلے اُلے اُلے اُلے اُلے اس رہومی نے کہ اس دعما کو الا اور وہ ناگہاں سانی بن کر دوڑنے لگا۔

سے استنصری - ما منی واحد مذکر خات استنصار استفعال مصدر نصر ماده کو ضمیر واحد مذکر خات است سے مدد طلب کی - الذی

استنصر کے جس نے دکل، اس سے مدوطلب کی مقی -

پَشَنَّصُ خُهُ مُ مَفَارِعُ واحد مذكر غائب استصواح استفعال مصدر صوح مادّه، أه ضميم فعول واحد مذكر غائب استصواح وه ان سے بيئ كوفرياد كرد باہد حكوم معدد بيخا و كرنا باب استفعال سے دور زور سے بكاد كر در طلب كرنا كيستصوحه وه آج كاركر در طلب كرنا كيستصوحه وه آج كارك سے مدد طلب كرنا كيستصوحه وه آج كاران سے مدد طلب كرنا كيست كيستان ك

مدد طلب کرد باسے - مدد کے لئے بکار رہا ہے۔ عنوی کے صفت مشبد کا صیفہ ہے بروزن نبی فعیل - غی مصدر غوی مادہ بے راہ ممراہ - بدراہ -

بے راہ مراہ ۔ بہراہ ۔ اسمیں بہلااک اُک اُک آیک بیلط شک بالگؤی ۔ اسمیں بہلااک زائدہ ہے اور سے فک ما اُک آیا اُک اُک آیک بیلط شک بالگؤی ۔ اسمیں بہلااک زائدہ ہے اور لیگا کی تاکید کے لئے آیا ہے ۔ دور اِاک مصدر بہت اور اسی کی دہہ سے مضائ منطوب ہے بکط بی مصدر ۔ دباب حزب سختی اور قوت کے ساتھ بکڑنا ۔ اِن کبط ش ک مسئو کے کہا ہے بورد گار کی گرفت بڑی سخت ہے ۔ دیا ہے بورد گار کی گرفت بڑی سخت ہے ۔

توجید، بس حب اس د مفرت موسی نے پڑنے کا ارادہ کیا۔

= عَكُ وَ لَهُ اللَّهُ مَا ۔ دولوں كا دشمن ، ليمن قبطى كيونكدده ان دونوں كے منربب برن كفاء

اور قبطی اسرائیبوں کے سب سے بڑھ کر دشمن نتھے۔

عے قَالَ بِامُوسلی ۔ قَالَ میں ضمیرفاعل اس اسرائبلی کی طرف راجع ہے جو کل کیے طرح آج بھی حفرت موسی الم اللہ علی طرح آج بھی حفرت موسی اللہ کو امداد کے لئے بچار رہا تھا۔ لبض کے نزد مکی اس کا مرجع القبطی سے اِٹ میورٹ میں اِٹ نافیہ ہے ۔

ے بجہا گا۔ زبردست دباؤ والا۔ سرکش۔ انسان کا ناجاز تعلی کے ذریعہ اپنے نقص کے چھنا نے کا کوئٹش کرنا۔ جرکہلاتا ہے ۔

۔ سیکن حب یہ باری تعالیٰ کی صفت ہو تو اس کے اشتقاق میں اہل لغت سے دو منة: اربیں

دا، بعض نے کہاہے کر ہے جگوٹ الفقیل کے محاورہ سے ماخوذہ ہے جس کے معنی فقر کی حالت کو درست کرنے اور اسے بے نیاز کر ٹینے کے ہیں۔ بعنی باری تعالیٰ بھی چونکہ لینے فیضان نعمت سے لوگوں کی حالیتں درست کرتاہے اور ان کے نقصانات پورے کرتاہے اس لئے اسے الحجبار کہاجا تاہیے۔

رم، برکر چونکه الله تعالی لینے ارادہ کے آگے سب کو مجبور کردیتا ہے اس سے وہ جبّار کی میں ان شکو ک جبّار کی الْدِی الْدِی کُون کا ترجمہ بوں ہے:۔

که توملک میں زبردستی اورسینه زوری کرنے و الا بنے۔

۲۰:۲۸ = اَقْصَا الْمَدِ بِيَكَةِ - اَقْطَى افعل القضيل كا صيغه ب قَصُولَى مُؤنث قَصَا لِيَقْصُولُ قَصُرُ وَقَصَاءِ مُ رقصى ماده ) دور بونا ـ

= یستیلی - منارع واحد مذکر غائب سنی مصدر دباب فتی دول تا ہوا۔ السّنغی تیر بیلنے کو کہتے ہیں فیکہا مبکنی مقت کہ السّنغی (۱۰۲،۳۷) جب وہ ان کے ساتھ دولانے رکی عمر کو بہنجا۔ مناسب ج میں سنعی صفا اور مروہ کے درمیان جلنے کے منصوص سے ۔ لئے منصوص سے ۔

كيسُعى دِكِكُ كى صفت سِه ياس كاصال سه

ے آکمیکہ اسم جمع معرف بالام سرداروں کی جاءت ۔

تا تمورون بلک ۔ یا تکوری مضارع جمع مذکر غائب ایت مار دافتعا )
مصدر امی مادہ ۔ بائم مضورہ کرنا ۔ اگر ائیت ما کو کے صلے میں بائم مذکور ہو جب اکرات اسک است ہوتا ہے ۔
ایت بی ہے تو کسی کے متعلق بائم مشورہ کرنے اور فقد کرنے کا معنی ہوتا ہے ۔

٢١:١٧ حَالِمُ الْبَتَوَقَّبُ م دُرن بوت اور (اني گرفناري كا) كھٹكا واندليشد كے ہوئے رملاحظه بوأست ١٨ ، ندكوره بالا)

ریہ سر روزیت ۱۱۰ مدر روز بارا ۲۷: ۲۲ سے تنویج کئے راضی واحد مذکر غالب توجیک (تفعیل) مصدر دہ متوجہ ہوا۔اس وخ کیا ۔ اس نے زادھ کوئ منہ کیا۔

ے بنگقاء ۔ طرف ریفاء مسیق سے معنی ملاقات کرنے کے ہیں ۔ اسم ہے معنی ملاقل كرنے الد أمنے سامنے ہونے كى جكركو تلِقاء كہتے ہيں اور اسى اعتبارسے طرف اور جبہتے معنی مین مستعل ہونا ہے ۔

وی ساز ہے۔ قرآن مجیدیں اور مبکہ آیاہے وافزا صُوفَتْ اَلْبُصادُهُ مُرْتَلُقَاءَ اَصْعٰبِ النّارِ ۱۷:۱۲) اور حبیب ان کی نگاہی اہل دورَج کی طرف بھری جا میں گی! عِسَىٰ مَ بِي ١٠٤ يَهُ لُولِيَنِي مَا عَسَلَى افعال مقارب سي سي معنى قريب سي م كن سه ـ توقع سه ـ اندليت سه تسطي اسم در مردومون حرال كرمى بهى قريب زان كامفهوا

یہاں بعنی توقع ہے را میدہے رنفصبل کے لئے ملاحظ ہو الاتقبان فی عسلوم القرات حباراول توغيمهم

جہارے معنی ہوں گے: امیدہے کرمیرار در دگار مجھے رسیدھے راستہ کی را منمانی کردیگا۔ = سو اعدالسَبِيْل م وسطى راستر رجون دائي طرف كوجات نه بائي طرف كو جائے ملك درمیانی راست بوسیدهانصرالعین کی طون کیجائے اسپدهاراست

۲۰: ۳۲ مساء من مين ميناف مطاف اليه مند نين بوج عمه ومعرفه غير *نفرت ميم* مدين كابانى - بهال ماء سے مراد رب يوكا نوا ليقوت منها مكا سيهم ) جاه دكوا ہے جہاں سے وہ لینے مولی پوں کو بانی بلاتے مقے۔

= اُمَّتُهُ مِعاعت ـ انبوه ، آدمبوں کا احتماع -

 من دُو نِهِدُر ان سے ورے ان سے ایک طوف ان سے الگ ۔ مِنْ دُوُن۔ علادہ۔ سوا۔

\_ تَكُوْدَ ان مضارع تنيهمونت عاتب وه دونون عورتني روكى بيرساتى بي ذا دَ يَكُودُ وَ ذُودُ وَ رَباب نُعِي مطلب كُه لِين ديورُ كُو انكِ طرف روك بوت بي = خُطْبُكُمًا - مفاف مفاف اليه خُطْبُ حال - معامله معققت ، بات - اَلْخُطْبُ وَ المُخَاطَبَةُ وَاللَّهُ وَالْتُخَاطُبُ مِ المُ گفتگو كرنا - ايد دورے كى طرف بات نوانا اس مين خطبة وعظونعيد كرمنون ي بات نوانا اس مين خطبة وعظونعيد كرمنون ي تاب و الله خطبة كرمني كاربنام ميساكه ولَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهُ عَلَيْهُمْ فِيهُ عَلَيْهُمْ وَلَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهُمَا عَرَضْهُمْ بِهِ مِنْ خِطبة النّسِنَاء لاه، ٢٣٥) اگرتم كناية عورتوں كو نكاح كا بينام مجيج ... تو تم كو كاه نبول -

الخطب الم معاملہ سے ہارہیں کٹرت سے تخاطب ہو۔ خطبہ تقریر گفتگو الخطب الم

مُخَاطَبُ جَسَ سے گفتگو کی جائے۔ تحطیف واعظ تقریر کرنے دالا۔

اللہ نستھی مفارع نفی جع متکلم۔ سکھی من مصدر ارباب ضرب، ہم نہیں پاتے ہیں۔

ویکٹ کی سر مفارع وا حدمذکر غائب رباب افغالی، احسک الائے مصدر منصوب بوج اک مقدرہ بعدحتی ۔ مکنک س کے اصل معنی یا نی سے سیر ہوکر والیس لوٹنے کے ہیں باب افغال سے اس کے معنی یا نی بلاکر والیس لوٹالانے کے ہیں۔

ہیں بب بالماں سے ہوں سے اس کا مادہ حب تک یہ جرو بین وہ ماسے کے بیات ہوائی ہا کردائی کے سے بائی اس کا کہ اس کا مادہ صدر ہے الحصد کو کہتے ہیں بھر بطورا سنعائق میں سے جاتے ہیں بھر بطورا سنعائق میں حصر کو داکھے حصر کو داکھے حصر کو داکھے حصر کو در کہنے گئے۔ جیسے صدر المجلس ۔ رئیس محلی نخوکی اصطلاح میں مصدر وہ اسم ہے جس سے تام افعال اور صفت کے صیفے

مون السطلال ین مصدر وہ اسم ہے بن سے مام اعلان اور مطاب ہے ہے۔ مشتق ہوتے ہیں -

= الرّعَاءُ الرَّعَاءُ الرَّاعِي كَي جَمَع مَ نَحَى سے اسم فاعل كا صيفہ ہے معنی حبدواہا گلہان مرم: ۲۲ فَسَقِیٰ كَهُمَا اى فسفیٰ غندہ ما لاجلہ ما اس نے ان دونوں ك طرف سے ان كے ديوڑكو باتى بلايا۔

ے توکی ۔ وہ مجرآیا۔ وہ والبس موا۔ اس نے منہ دورا۔ ماصی کاصیفہ وادر مذکر فائب تنوکی باب تفعل سے ۔ وبی ما دہ

ے رئیب، تیا رُبِی <sup>د</sup>۔ کے میرے برور د گار

فَقِينُو مُتاج

رَّبُ إِذِيُّ لِمَا أَنْوَلْتَ إِنَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرُ اى رب انى نقير لما انْ رُكْتَ الْيَ مِن خيود

فَقِيْرُ اللَّهِ اللَّهِ مَا مُوصُونَ مَرْهِ ادراس كَ بعد كا حبله انْزَلْتَ إِلَّ

مِٹ خَیرِ صفت دونوں مل کر متعلق خبر۔ اسس آیت کے کئی معنی ہو سکتے ہیں :۔

ا ،۔ بینی لِاَتِی نُنتُکُ ۔ بینی میں تیری ہراس نعمن کا جونو مجھے عطا کرے عمّاج ہو دممہری

٢ : لِمَا مِن لام تعليل كا بھى ہوسكتا ہے اس اعتبار سے معنى ہو سكتا -

تونے جمج براس قدر انعام کئے ہیں بایں سبب ہیں تیرے انعامات کا اور محتاج ہوگیا ہوگ۔ نین ہرانعام جونومج برکر تاہے میری تنظی کواور بڑھا تاہے ( شوکانی)

س، میں واقعی اس خیروبرکت کا محتاج ہوں جو تونے میری طرف اتاری سے اور میں القرآن ) ر منیاءالقرآن )

حضرت موسلی علیه السلام کی اسس دعاکی به وجوبات ہوسکتی ہیں !۔

ا، حضرت وسی کا طویل سفر سے بعد مجوکا بیا ساہونا ادر تفکاما ندہ ہونا باکل قدرتی امریخا۔ آپ سابیس آکر بلیٹھ گئے اور اللہ تعالی سے درق کے لئے دعاکی الماسیدی)

ار طار اپ سایے یہ اسلام کی دیا تھوک اور بیاس کی بے جینی کی دجہ سے نہ تھی۔ 1:- حفرت موسی علیہ السلام کی دیا تھوک اور بیاس کی بے جینی کی دجہ سے نہ تھی

بلکفرعون کے سنجات بر اظہارت کرے طور بربھی۔ ۲۵: ۲۵ سے علی استی کی ایٹ تی کی استی کی استی کی استی کرنا۔

مرم وحیا سے رمستی ہوئی یہ تک شینی کی ضمیر فاعل سے حالی ہے۔

ب ریجنونیک لام نعلیل کا ہے کی بخری مضادع واحد مذکر غائب د منصوب بوج

ہم تعثیل۔ بخبزی بجبزی رضہ جبزائ<sup>ی</sup> مصدر بدلہ دینا۔ حبزار دینا۔ ك سمير مفو<sup>ل</sup>

واحد مذکرما صرّب تاکہ وہ بیجھے بدلہ ہے (اس کا مربع موسی علیدالسلام ہیں۔ = مَا مَسَقَدْتَ لَنَا ۔ بیں ما مصدر یہ بھی ہوسکتا ہے۔ ہاسے لیےردیوڑکو، یانی بلانے

۲۸: ۲۷ یا آب د ای برندار کے وقت ت زیاد ، کرنستے ہیں ۔

= استانجوهم استانجون فعل امر دامد مذكرما خر استفعال استفعال المرد المد مذكرما خرد مندكر غائب تواس كاجت

ہِ نوگر رکھ ہے . = اِنَّ ...۔ الْاَ مِینُ ۔ بے شک بہتراَ دمی حس کو ایپ نوکر رکھیں وہ ہے

ح طاقت وربھی ہواور دیانت دار بھی۔

٢٤:٢٨ فِي كُلِحَك - أُنكِحَ مضارع وأحدمتكم منصوب وبوج عل أَنْ -إنْكَاحُ (انعال) مصدر مكاح مين دينا بياه دينا ـ

کے ضمیر مفعول دا حد مذکر حاضر دکہ میں تیرے نکاح میں سے دول ۔

= اِخْدَیٰ ۔ اَحَدُ کامؤنث ہے اکیے عورت ۔ = اِ بُنَیْکُ میری دوہیٹیاں ۔ می منکم کی ہے ۔ اِ بُلْدَیْ اصل میں اِ بُلُتیْنِ مقا۔ اِ بُنَةً وَ کا تثنیہ ۔ بارمنکم کی طوف اضافت کے سبب نون گرگیا۔ یارکو یا،میم

ادغام كيا إنْبنتَيَّ ہوگيا۔

= جَمَا تَكَيْنِ - هَا حرف تنبيه ماين اسم اشاره تثنيه موس مجردريد دونول عوري <u></u> عَلَىٰ - اى عَلَىٰ شرط (اس سُرط) بر -

ے تابجونی'- تا مجور مضارع منصوب دارج علی ان واحد مذکر صاحز۔ ا تَجَو يَا أَجُرُ رَنْصَ ) اَجُرُ مصدر مزدوری دیا میاکسی کی مزددری کرنا و نابداوری ضمیروامد

متلم رکہ تو مبری نوگری کرے گا۔ = حیجیج ۔ سال برس ۔ حِجّنة کی جع۔

= فَهَنَّ عِنْدِكَ - نَسِ بِهِ مَهَارى مرضى سے -اى فھومن عِنْدِكَ من طريق النفضل لامن عندى بطريق الالنوام - بعن مهارى طف سے اصان ہوگا مرى

طرف سے بطور نشرط نہیں ہے۔ وں سے بھورسرط ہیں ہے۔ سے اکشی ۔ ننسق کیکئی رنص منتی سے مضارع واحد شکم منصوب بوطمال اُ

كهرمين تكليف ددن رمين مشقت مين محوالون -

۲۸: ۲۸ = قال ذلك .... اى قال موسى = أَتِيكاء بونسى ما زائدہ ہے۔

ــــ أَلِهُ بَجَلَيْنِ ـ دومقرره مدنني آحَبُلُ رمقرره مدت، كاتثنيه ـ

= فَضَيْتُ مَ مَا وَاحد مَثْكُم فَضَلَّا مصدر باب مزب ، مي بورى كردول فضلى يَقَضِيُ قَضَاهِ بوراكِرِ نا-

- كَ عَدُ وَانْ عَلَى مَ عُدُوانَ ظَلَم وزِما دَنْ - عَدَ الْعَنْ وَا باب نعر كامعد مجوير كونى بيرنه بوگار

ا سازم ماهن وا صرمذكر فاتب ساز كيكيوم سينو وه جيلار وه روانه بوار = النَّكَ م ماضى وا مدمندكر فائب النَّسَ يُؤُنيكِ إيْنَاسِ وافعال انسادة النبَّ الطَّنُوت اوَالرسنناء النبَّ النبَّ النبي كسى جِزْكُو ( دورسے) ديھناء النبَ الْاَ مُوَ ـ كسى بات تُوسمحهٰ ـ النَّسَ خَادًا - اس نے آگ کولادر سے د يكه -

ا مُنكُنُون ا مُلَتَ يَنكُنُ رِنص مَكنُ سے مامكاسینہ جمع مذكر ساخر۔

توقع سے کمیں ۔ امید ہے کہ یں ۔ کئین حب اس کا استعمالے اللہ کے ساتھ ہوتو معنی میں قطعیت آجاتی ہے کیونکہ وات باری تعالی کے حق میں توقع اور اندلینہ کے معنی لینا صیح حميں يتن ۔

= جَنْوَة - اى بعلى (التِيكُمُ بِجَدْوَة - شايد كوتى جنگارى تها يد ياس ك أوَّل - جَبُّ فَرُدَّة على ادرشُعله مم بون ك بعد جوات من با في ره جاتا ب الس جِنْ وَلَا كَمَا جِاتًا مِنْ مِنْ الْخُطِبِ لِعِنْ الدِّلْقَابِ يَامُ مُرِّي صِي يَنِ مشعله زہو سیکن آگ ہو۔

= نَصْطَلُونَ مِفَارِع كَاصِغْ جَعْ مَذَكُرُمَا صَرِ وَصُطِلاً وَ افْتَعَالَ مُصَدِراً كَتَابِيا باب افتعال کے فاکلمیں اگر ص، ض ٤ ط، ظواقع بون تو تا ، کوطا ، سے بدل فیتے ہیں۔ جیسے اصطبر مبرکرنا، واضطَرَبَ دیے جین ہونا۔ اور اِصْطَلیٰ راگ تاینا۔ صلى مادّ، صَلىٰ لَيصلى مِنْ ، صلى - أكسي والنا- صَلِي يَصَلى رباسيع) صَلِيٌّ وصُلِيٌّ وَصِلِيٌّ ٱكْسُسِ جِلنا ـ

٢٩: ٣٠= أَتُلْهَا- مِنْ هَا ضَمِيرُوا صَرْمُونَتْ غَاتِ كَامِرْ جَعَ فَارَّاكِ.

 نو چیک با منی مجول وا مدکند کرهائب بند ایم مصدر -اس كو بكاما گيا- نا دى مُنادِئ مُنادا تاريخ اعِ-

 
 ضاطئ الواد الا يمن موصون وصفت مل كرمضا فالهم
 مشاطِئ - كنارَه (جمع شَوَ اطِئى) دائين جانب ك وادى ك اكب كناره سے (لي يالا

كيام يا مشاطئ الواد ( وادى كاكناره ) مضاف مضاف اليهل كرموصوف اور الدبين

ر صفنت، دادی کے بابش کنارہ سے (ایے بیاراییا)

صفت، دادی ہے بی مارد سے بہارای اللہ کے البقعة المعابر کے بسارک اس لئے کدہ لبقد آیات اللہ والواللی کے اظہار کے لئے مخصوص ہوا۔ موضع عال میں ہے شاطئ کے دو لبقد آیات اللہ والواراللی کے اظہار کے لئے مخصوص ہوا۔ موضع عال میں ہے شاطئ اسے کیونکہ درخت وادی کے اس کنارہ میں واقع تفا اب من مشاطئ المواد الا بیمن فی البقعة المصابح کے من الشجرة کی صورت یوں ہوئی۔ کرحفزت موسیٰ کو ان کی دائیں جانب کی دادی کے ایک کنارہ سے آواز آئی اس وادی کے ایک کنارہ سے آواز میارک قطع اراضی سے ایک درخت میں سے جواس وادی کے قطع مارک میں واقع تھا۔

ے آئے۔ مفسرہ ہے۔ کہ

وَإِنْ اَلْقِ عَصَاكَ اس كا عطف انْ تَيَا مُوْسلى برب - اوربه كه ر من اس النق - إِنْقَاعِ دا فِغال سے فعل امر دا مد مذكرها ضر - تو دال دے - تو دیجے )

مجنیک نے اِلْقَادِ کے اصل معنی کسی نئی کواس طرح کوالنے کے بین کونظرا تی ہے ، عجرعون مام میں استعمال برطرح کے ڈلنے کے متعلقے بوٹ سگا۔ عصاف تیراعصا۔ (عصوم) معلم میں است کا استعمال برطرح کے ڈلنے کے متعلقے بوٹ سکا۔ عصاف تیراعصا۔ (عصوم)

ماده م تیری لا تھئی ۔ اپنی لا تھئی ۔

= فَكُمَّا رَاْهَا - اس ت بل جله محذون ب اى فالقّها فصارت حيّة تَهُ تَوْ - فَكُمَّا رَاْهَا تَهُ رَبِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ك المتاركر المتاركر كما اور سانب ك طرح لبرائه لكا د حموضة لكا) والهابي هاضم واحد

مؤنث فائب كا مرجع عصاب -

= تَهُ تُزَدِّ مِضَارِعِ دَامِدِ مَوَنَتْ عَاسِ اِ هُنِزَارُ افْتَعَالَ-الْهِ وَ كَمِعَىٰ كَسَيْجِيْرُ لَوَ الله نے كے ہن جيسے كرار شاد بارى تعالى ہے وَ هُنِزِى الْكِنْكِ بِجِنْدُعِ النَّحُلَّةِ ( 19: 19)

اور کھی رہے تنے کو بکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ ا ھنزاز را فَتعال سے معنی خَبو منے بل کھانے اور شادابی اور تو اور تادابی اور تو تادی کی وج سے درخت کے بلنے اور حرکت کرنے کہیں۔ مثلاً کہتے ہیں اھنزت النبات سنرہ لہلانے لگا۔ تنگ تُرُّ وہ بہتی ہے وہ بل کھاتی ہے۔ یعنی حضرت موسی نے وکیھا

ر بابات کاعصا سانی کی مانند حجوم رہاہے اور بل کھا رہاہے۔ کہ ان کاعصا سانی کی مانند حجوم رہاہے اور بل کھا رہاہے۔

یری کا میں کا بھا ہے گئی میں بالمان کا انتہاں ہے۔ کے انتہاں کا انتہاں کا انتہاں کا انتہاں کا انتہاں کا انتہاں گویادہ۔ = جَانُ - الكيسم كاساب - بتلا- باريك ساب،

= و لی - مامنی وا صرمذکر غائب تولیة رتفعیلی مصدر مدمور بیم و عربهاگا.

= مُنْ بِرِدًا و فَيْ كَ صَمِيرَ فَا عَلَى كَا مَالَ بِدِيرِ مِنْ مُورُكُم مِمِاكَ دَالَا

ادُبَارُ (انعال مصام فامل كاصغ دامد مذكر - دُبُو مِ مُنتَى ہے جس كے معنی بیا كے ہیں جو بسات معنی بیا كے ہیں جو بسل كى صند ہے اور مگر قرآن مجيد ميں ہے فكة توكو لُو لُفْكُمُ الْكَدُ بَالَ (م: ١٥)

تم ان سے بیٹھنہ کھر نا۔

ے لَمْ لِيُحَقِّبُ مِنَاسَعُ نَفَى حَبِرَ بَمِ صِيغُرُ وَاللهُ مَذَكُرُ عَابُ نَعْقَيبُ تَفْعِيلُ مَصِدِرُ عَف عقب ماده - معنی ایری - اعقاب جمع قرآن مجید می ہے وکنی کی عَنَالَی اَعْقَابِنَا (۱:۹) توکیام الٹے پاوّں عجر جائیں ۔ لَمْ لُعَقِّبُ ۔ وہ یسجے مرا - اس نے بیٹ کرنے وکھا۔

= بالمُوُ سلى- سے قبل تودى يا فتيل مقدرتے.

= اَ قَبِلْ لَهُ اَكُ اَ ابْعَالَ ا فعالَ سے جس كمنى آگے آنے متوبہ بوئے يارُخ : كرنے كي ارْخ ا

= الْمِنِيْنَ - اَ مُنَى سے اسم فاعل کا صیغہ جمع مذکر سجالت نصب وجر۔ امن والوں ہیں سے اسم فاعل کا صیغہ جمع مذکر سجالت نصب وجر۔ امن والوں ہیں سے اسم فاعل کا صیغہ جمع خفوظ ۔ امن وامان ہیں۔

۳۲:۲۸ = اُسُلُک فغل امر داحد مذکر ماخر سُکُوُک کَ رباب نعری مصدر - السَّکُوک کَ اصل معنی راسند بر جلنے کے اصل معنی راسند بر جلنے کے ہیں و نیا سند کر جلنے کے ہیں و نیا سند کر جلنے کے ہیں و نیا سندگری مشکل کر تبلِک بُرگ کُلا - ( ۱۹:۱۶) اور اپنے پر دردگاک راسنوں بر بے روک کوک ملی جا ۔ گوک ملی جا ۔

دوسرے معن میں سا مسکگگٹ فی مسقیر (۲،۱۲) مم کو دوزخ میں کونسی بات آئی ہ کھریہ داخل ہونے یا داخل کرنے سے معنی میں جھی آئے تاہے مثلاً سککت المکان ، مہان میں داخل

ہونا۔ اور فاسلُكُ فِيها ٤٣٠: ٢٧) تواس ميں ريين شتى ميں بھالے يا داخل كرمے راس دوسر مين ميں اكسلك كيك ك سے توليد الله كا كو داخل كريا وال .

= جَيُبِكَ مَ صَافَ مِسَافَ الدِ الرَّاكُر بَيَانَ اورجَيُبُ النَّوُبِ فَيَسَ كَاوه جيبِ جَسَ بِينَ نفندی و غَيْره سِطَقِ بِی مِعَادًا سِينَ کَلِی جيب کها به تاہے اوراس کی جمع جيوب آتی ہے مثلاً وَكُيَفُونِنَ بِجُمْرِهِنَ عَلَیٰ جُينُو بِهِنَ (٣١:٣٨) ان کو جاہتے کہ لینے سینوں پراوڑ صنیا

اور هسي

= نَخُوم جُرِ مضارع داحد مؤنث ناسّب مجزوم بوجه جواب امر-

رتو، وه نظي العين شرا باي ا

= بكيضًاء مفنت شبه كاصيغ واحدون أبنيض واحد مذكراور ببيض جمع (مذكر مونث

= لِفَيْ سُوْءَ رَ لِعِيكَسَى مِ صَلَ كَ - لِغِيركَسَى كُرْندَكَ رَبِلَاعِيبَ رَبِلِ الْتَكْلِيفَ -= اَ حَشْمَعُ ذِ فَعَلَ الروا صِدِمذَكُرُهَا حَرْضَتُمْ مُصِدِد رَبِابِ نَصِى تَوْمِلًا - نُو مِلْ لَ - اَلَضَّمْ كَ معنی دویا دوجیزوں سے زیادہ کو باہم ملادینے کے ہیں۔

= إلكك برى طون - ابي طون -

= جَنَاحَكَ مَنان مِنان مِنان اليه جَنَاحُ مُخْلَف معانى مِن استعال بوتاب إ را) برندے کا پر مثلاً وَلا كَا رُو لَيَطِينُ بِجَنَا حَيْهِ وورد ، (٣٨) اورد برنده كرار تاب ليف دوبروك رم، خسی شی کی جانب یا بہلو۔ اُٹ ن کے دونوں بہلوؤں کو جَمَاحًا الَّذِ نسْان کھے ہیں اور ت رونوں مانب كوجنا كا العسكو كما ماتاہے.

رس) بازور اگریم بازوجیم کاده حصر سے جو کہنی اور کندھے کے درمیان سے لیکن عمومًا اس کو كنده سے در ماتھ تك كے سات جھے كے لئے بھى استعال ہو تاہے۔ جيسے وَاضْكُمْ

إليُّكَ جَنَّا حَكَ واتب نباء اور لين مازدكو اين طوف ملاك-

= مِنَ الرَّسُبِ اى لد فع الرَّهب فون سے بِحَدْ كے لئے - فوف كو دور مركفة كے نے۔ الوھٹ، رھے پڑھے سمع کامصدر سے جس کھی درنے کے ہیں۔

رَهَبُ رَهُبُ ورَهْبَ قُورُهُ بِانْ مصادر بِي -وَا صِنْمُ الْكِنْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ كُتَعِيمِ مَصْرِي كَ تَعْلَالُ

ہیں۔ اس کی مندرج ذیل صورتیں ہوستی ہیں۔

را، عصا کواز د باکی شکل میں دیکھ کر حفرت موسی علیالسلام خوف زدہ ہو گئے تھا در اپنے ہاتھ کوسفیدد مکھ کر بھی۔ ارشاد ہوا کہ تم اینا بارُو اپنے بہلوکے ساتھ بھینج لور ایک تو بہارانون دل سے دور ہو جائے گا اوردئم منہارا ہاتھ اپنی اصلی حالت برا جائے گا۔ اس کے یہ تف چینداں

اوّلاً جب حفرت موسیٰ علیالسلام عصا کوسانب کی شکل میں پاکر گھراگئے تھے توخداوند لنا الی نے فرمایا کہ ڈرومت تم ہرخطرہ سے محفوظ ہو تو اس کے بعد نبی کا دوبارہ اسی بات سے

ورنابعبدارقیاس ہے۔ باقی رہا ہاتھ کا منور ہونا تو یہ کسی خوف کا باعث نہ تھا کیونکہ ہاتھ کا منور ہونا کسی مرض کی وج سے نہ تھا۔ بلکروہ تو آفناب کی مانند روستن اور تابال ہو جا تا تھا جس سے ہاتھ کا حسن کئی گناز با وہ ہو جا تا تھا اور یہ امر ڈرنے کا سبب نہیں ہوکئا۔

ری حسکم خداوندی ہے کہ حب بھی کہی تنہیں ایسی صورت بین آئے کہ کسی وج سے دل پر ڈر اور خوف ، دہشت وغیرہ کا افر محسوس کرد تو اپنے ہاتھ کو اپنے بہلوؤں سے ملایا کرد اس سے نہ طرف ڈر اور توت دور ہو جائے گا اور دل کو تقویت ہوگی! بلکہ دشمن محسوس ہی نہ کرسکیگا کہ بنغم خوا کھی ڈر اور خوف سے متا ترہے کیونکوانسان کا سیدھا کھڑا ہونا اور بازدوں کو ببلوؤں کے ساتھ طالینا عوراً بظام کرتا ہے کہ انسان نہایت دلجی کی حالت میں ہے۔

رس) اس کامطلب یہ تھی ہوسکتا ہے کر حب کھی ظام کا مقابلہ کرنے کے دوران خوت ود مہشت کی مات

بوتواكستقلال اور تابت قدى سے كام لياكرو،

ے فکڑ نیک میں یہ دور ذائع۔ ذاکا تثنیہ سے اسمارا شارہ میں سے ہے اورك ضمير خطاہے .

= الى فِرْعُوْنَ وَمَلاَيْهِ ماى فَاذْهُ بِ الى فرعون رملائه بس تم ما دُوْهِ الله وعون رملائه بس تم ما دُوْهِ ادراس كي سرداردل كي ياس له دونوں روستن دليلس كي م

ادراس کے سرداردل کے باس یا دونوں روستن دلیلیں لے کر۔ = قوصًا فلسِقِائِن رموصوف دصفت بحالت نصب بوج خبر کا توا۔

فنسقین فاسق کی جمع ہے۔ اسم فاعل جمع مذکر ۔ فنسق کیفسیق رحنب ، وفنسق کیفشی کیفسیق رحنب ، وفنسق کیفشی نفسی بندرداد ر راستی سے محل جانیوالا المیت انٹری نافرمانی کرنے والا۔

فسوق کفظی ترجم ہے کھور کا اپنے چیکے سے باہر نسل آنا۔ اصطلاح شراعیت ہیں فسق کے معنی ہیں حدد دشراعیت سے نکل جانا۔

۳۴:۲۸ = اَفْضَحُ ۔ افعلُ التفضیل کا صیفہ نے زیادہ فصیح ۔ فضح کے معنی ہوشم کا آمیز ٹن سے باک ہونا۔ افصح منی لسانًا وہ مجسے گفتگویں زیادہ فصیح ہے۔ راسانًا تمیزے افتح کی

= رِدُا کُ مفت سنبہ کا صیغہ کے اُدکاری جمع سرد کو مادہ الردی ہو دوسر کا مددگار بن کر اس کے تابع ہو۔ فا رُسلِلْ مَعِی رِدُا یُصَدِّقَیٰ اس کو مددگار بناکم مرے ساتھ بھیج کریری تصدیق کرے ۔ بینی اظہاری کے لئے۔وضاعت کلام کے لئے۔

کفادے ساتھ مناظرہ ومجادلہ کے لئے روائی بیان اور فضاحتِ بیان کی فرورت رائے گی اور اس میں وہ میری مدد کرے گا رابعی ہارون علیہ السلام) اور حق کی تصدیق کو واضح کرے گا اور کفاری مکنی کوردکرے گا-رِدْ فَ إِسْ جِزِكُو كِينَ بِي جَلِ كَاسِبِادِ لِيا جَائِ وَدُأْ يُوْدُو وَفَتِي دَدُوعَ \_ الدَّحُلُ -كسى كى مدد كرناء = يُصَدِّ قَانِي - يُصَدِّقُ مضارع دا صرمذكر فاتب راب تفعيل ون وقايري ضمرواحدمتكم ودميرى مزدكرككا-بعض فے اکس لم کامعن کیا ہے۔ کہ اس کو ربھی رسول بنادیے و کھی مرساتھ = يُكُذِّ بُون - مفارع جمع مذكر فات ، تكذيب دتفعيل مصدر-نون وقايروضير منکم مندون ای میکن بونی - ده مجے جو ٹازاردیں گے۔دہ مجے جبال میں گے۔وہ میری مکذیب کری گے۔ ٢٥:٢٨ = سَنَشُدُ - كَمِنْقَالُ وبِ كَ لِيْهِ مَنْ لَكُورُ مِنَاعِ جِمِعِ مِنْكُم منتل مصدر رباب نص مع مضبوط كردي كے - شِنْ لَا مضبوطى - قوت بوكسى بريس بوشلاً گره کی مطبوطی میرن کی نوت - گرمی کی سندت مذاب کی سختی دعیره \_ مىكُطَانًا - فوت، غليه شوكت، سند- حجت - بربان - فكومت = لا كَصِلُون مَا مضارع منفى رجع مذكر غاتب وصُلُ و باب صب و هنبر بنجيل اسى لا يصلون اليكما باستيلاء او محاجة عين دوه تمري غلب باسكي تح اورند لمها علاف مباحقين فوقيت ماصل كرسكس ك. = بالینیا۔ متعلق بمحدوف ای ادھیا بالیتیا تم دونوں ہما سے نشانوں ساتھ رفرعون اوراس کی قوم کے پاس جاؤ رتم اور متا سے بردکار غالب رہی گے، ١٠٢٥ - واليتنا بُلِينت ب مرف جرا اليتناء مفاف مفان البه - بَلينتِ صفت ایات کی ہا کے کہ آیا۔ ہماری روستن اور واضح نشانیاں سے کر آیا۔ = ما هاندًا مين مانافيه سي = سيحو موسون صفت، مفترى - اسم مفعول افتوار (انتعال، مصدر غورسانة- كرابوا رجوس سحر تختلقه كم لفعل قبله منكد جوط ج كلاا كيا بوا درقبل ازير اس جبسا عمل مبس مذلا يا گيا بو

ے بھلنگا - میں باء ندائدہ ہے ھنگا سے مراد یا جا دوسے (جو نام انہوں نے حفرت، موسی علیہ السام کا دعویٰ نبوت مسلم علیہ السام کا دعویٰ نبوت میں مسیم فیڈا کا مفعول ہے۔ یہ سکیفنا کا مفعول سے۔

ے فی البائینا الْاَ وَلَلِیْنَ - فی معنی دافعاً فی ایامهم (ان کے وقتوں میں وقوع پذیر اونے والا۔ البائینا - مضاف البر الاولین الباء کی صفت -

عبارت کم يوں ہوگى۔ ما سمعنا بھ ذا كائنا او واقعًا في ايام البائنا الدولين بم نے لينے بيلے آباء واحباد كے زار بي ايسى كوئى بات وقوع پزر ہوتے بني سنى ـ

۸۲: ۲۸ = عَادِبَةُ الْجَامِ كار-انتتام -اخير-الدَّالِ الْدِ نياد بهال عاقبة سے مراد عاقبت محوده سے معنی کسی کی دیناوی زندگی کا اخر بہتر ہوتا ہے کہ لاے تیاست میں منت نصب ہو۔

بعث سیب ہوتے ہوئے الظلم و کئے الظلم و کئے الفیل کی ہے۔ اور شان یہ ہے کہ الفیل کی ہے۔ اور شان یہ ہے کہ خاکم کہ کہ فیل میں ہوتے ۔ خاک بات یہ ہے کہ ظالم بامراد نہیں ہوتے ۔ ۲۸: ۲۸ او قیل نے فعل امرو احدمذکر توآگ جلا۔ توآگ سکا ر توآگ روستن کر م

۱۲: ۳۸ = اوقیل - فعل امروا صدمدر تواک مبلا- تواک سنگار تواک روست کرد ایقای افعال مصدر وفوی- ایندهن که کریاں بهاں مراد به سے کراے با مان مرب لئے مٹی پرآگ صبلا وُ-اورانیٹیں کیاؤ۔

صَوْرًا لَعُلَىٰ مَصَوْرِتُا مِبْد، منقش وخرَّنِ مَكَان ﴿ جَوْمِ عِيبَ سِهِ بِالَهُ وَ) اس لِيَهُ لَكُن صَوْرِيكِ عالس دود هر كو كميت بين عبى بيا في كى ملاد الله نهو -

نگیکتی کی تاکہ میں سٹ بیر کہ میں کھیک کے حریث نبہ تفعیل ہی صفیہ واحد مشکل اس کا اسم انگیل کے اللے اسٹ میس کی اللہ میں جڑھ جاؤں (موسیٰ کے خداکی طرن) مینی اور جڑھ کر موسیٰ کے خداکو دیکھیوں ۔

ِ إِتَّطَلَعَ لَيْظُلِعُ إِيِّطِكَ عِلَا فَتَعَالَى سِهِ مَنَانَ كَاصَيْفُهُ وَامْدُمُذُكُمُ

متلم میں جہا کوں۔ میں اطلاع پاؤں۔ ۲۸: ۴۸ = فَدَبُنُ ذَا مُرْدِ فَ تعقیب کی سے نَبُنُ مَا ماضی بَع متعلم الذب ن سے دباب طب جس کے معنی ہیں کسی چنز کو در خورا عنناریز سمجھ کم مھینک نینے کے ہیں

سے (باب طرب) ، کی سے سی ہیں می جبزیو در تورا عننارلا سنجبر کم بھینیک کینے سے ہیں مثلاً منب کَ کَا حَدِ کُینِ ہمِنْ کُھٹ کھ (۲: ۱۰۰) توان میں سے ایک فراق نے اس کو رہے ت ر جیز کی طرح ) بھینک دیا۔ ھٹھ ضمیر مفعول جمع مذکر غاسب عبس کا مرجع فرعون اوراس کی فوج سے کہا ہم نے ان کو تھینک دیا ۔

= الْيَدِ وريارسسندر

٢٠: ٧١ = أَيِمَةً - بيشوا-ربنها - قائدين - امَامٌ كى جمع جس كامعنى ووجس كى

اقتداری جائے۔ نیز ملاحظ ہور ۲۸: ۵)

٢:٢٨ = انْبَعْنَا مُ مَا مَن جَع مَكُم البَاحُ ا فعال سے هُمْ سَمِيم مفعول جع مذکر غاتب ہم سے ان کے بیچے لگادیا (لعنت کو)

= الْمَقْبُوْحِانِينَ - الم مفول جَعْ مذكر مجرور المقبوح واحد. قبح ماده جَاحَة طمور لازم باب كوم سر. وفي مورد متعدى باب فتح سے فت بح انسى مالت إدر نشكل حس كود كيهي سي المحمول كونفرت اور طبعيت كوكم است بور قبيع عمل

قبیح صورت معنی مرجمل مد مدصورت م

م بسرم = مِنُ بَعْدِ مَا اَهُلَكْنَا الْقُرْدُونَ الْدُولِي - بيراس كرم نے باك كرد ما بها تومولكو ( بعن توم نوح رقوم بود) توم صالح ، توم لوط وغير بم )

= الكِتْبُ سے مراد توريت سے جوحض سد موسى ير نازل كي كئى تقى -

\_ بَصَادِرَ- بَصِيرَة عَلَى جَع سِ مَعَى بِنَائَى لِسَكِن اسْ كَالْمَتْعَال مرف دل کی بنیا نی کے متعلق ہوتاہے یعنی دل کی وہ ردشنی جس سے السانی طافت کے مطالبتے

استیاء کی مقیقت بر آگاہی ہوتی ہے۔

سے مراد بہاں بنی اسرائیل ہے ۔

فص: كَمَا نُور هُدُي وَرَحْمَة " أَلْكِتْ عَ مَالَ بِنِ وَالْكِيْثِ

زوالحالے۔ \_\_\_ مَیکَن کُونی ۔ مفارع جمع مُذکر خاسب کَن کُو کُفعیک مصدر - وہ نعیمت

*حاصل کری به بناکه) و ه نصیحت بنجری به* 

٨٢: ٨ ١ = وكما كُنْتُ .... يهال فرات مجيدك من جانب الله وحى بونے كے اور نى كوم صلى الشرعليه وسلم عص ما نوانية رسول بوف على دلائل فيت ماسيدي - ارشاد بوتاب بہ جوا ہے اپنے مخاطبین کو حضرت موسلی کے ساتھ بیتے ہوے دافعات بن کو د قوع بذیر ہوئے . مدت مرید و عرصہ بعید گذر حبکاہے بیان کئے ہیں کیا اس امرکی دسیل نہیں ہیں کہ آت کے پاس ان سے علم کا ذریع بجروی کے اور کوئی منب سے اور آپ بردی کانازل ہو نااس امر کی قطعی دلیل سے کہ آپ

فرستارة ربيحبليل بي-

بيان بين باتيں بطور دسل بيش کي گئي بي -

دا، حب حفرت بوسی ملیالسلام کو احکام شیئے سکتے آئید و دہاں موجود نتھ اور نہی شاہرین میں سے شھے۔

حب حضرت موسی طیرالسلام مدین میں من اور جوان کے ساتھ وہاں گذرا أب وہائ فلیم

رس حب كوه طوربررت تعالى ف حضرت موسى عليه السلام سع كلام فرماتي أب و بإل نمنظ لیکن اب بب دحی کے ذریعہ آپ کو بتایا گیا تو آت نے مہلة فصلات بنی بری کھول ا کھول کرانے مخاطبین کوسنا دیں۔

ومی کے بنوت میں قرآن مجید میں اور بھی کئی جگہ ایسے دلائل موجود ہیں متلاً:۔ مل خلال مِنْ أَنْهَا مِالْغَنْيْبِ نُورْحِيْ الدِيكَ . . . . . . رحر مهم) يه دا نعات عنيب كي خرد ن بی سے بی ہم آئے پر ان کی دحی کرتھے ہیں .

رم، ذایك مِنْ اَنْهَا مِالْغَیْبِ نُوْجِیْهَ الِکیْكَ ... .. (۱۱ ، ۴۹) رم، ذیك مِنْ اَنْهَا مِالْغَیْبِ نُوْجِیْهَ الِکیْكَ ... د ۱۲ ، ۱۲۲)

رِينَ خُولِكَ مِنْ أَيْبُ آءِالْفُنُرَىٰ لَقُصُّهُ عَكَيْكَ ..... راا: ١٠٠) بران سبیوں کی بعض خبریں مفیں جو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں

 در منا کُنت - ای وَما کُنت کا ضِرًا - تو حاضر نه تقا - توموج د نه تقا - حطاب سول كريم صلى السُّرظيدوسلم سے سے -

=== بِبِجَا نِبِالْغَكُرُ بِيِّرِ مِصَاف مِصَافِ البِرِ مَوْبِ دالى سَمَت مِعْدِي جانب ، بِ موصوت کی اینی صفت کی طرف اصافت کی مثال سے۔ جیسے مستحد الجا مع - اصل میں الجانب الغربی کھا۔ یا موصوت محذوف ہے۔ اورصفت کواس کا فائم مقام لایا گیا ہے

اصلى بجانب المَكَانِ الْعُرْبِيِّ حَارِ بهان مرادده حبگها جهان خطرت موسی کو تورات کی تختیان دمی گئیں تھیں۔ = قَضَيْنَا إلى ... ما صى كا صيغه جمع مصلم إلى كصلك ساتقه إس كم معنى بين كريم عبيا عما- بم ن يبنيايا عمار من ديا عما فضى الدَه والكيد معالمكس كريبنيانا-ات ندا میں اُلاک منوسے مراد توریت سے یا بوتت ؛

\_ الشّاهيدين . كواه يشهادت بين ولار ديك ولك مشامره كرن ولمك . بجشم تود د کیھے و کے۔ استارہ بہاں ان ستر لوگوں کی طرف سے جو صرت وسی سے ممراہ کو و طور ب تَكَةَ عَظَهِ مورة الإفراف مِن أن كا ذكرسِه وارشاد بارى تعالى ب وَاخْتَاكَ مُوسِي . قَوْمَتُ سَبُعِيْنَ رَجِيلاً لِمِيقَاتِنَا ( >: ١٥٥) ادر موى رعلياسلام كاني قوم سے ستر مرد انتخاب کئے ہما سے وقت وعودریا جاتے موعود بر کے لئے۔ ٢٠: ٥٧ هـ أَنْشَأْنَا مِ اللَّهُ مَنْكُم النُّشَا كَيْنُشِيُّ إِنْشَاءَ النَّاءَ النَّاءَ النَّاسِمِ الله کرنا۔ برورش کرنا۔ اکنشا نکا ہمنے بیداکیا ، ن س م مادہ = قصُّ وْ نَارِ جِن كُوهِ سجالت نفسب قَكْرُبُ والله توليل م اَنْشَاْنَا فَكُوْرَنَا اى خَلَقَنَا بِينِ زِما مَكُ وزِمان مُوسَى قُرُونَاكُثِيرَة بِم نِے تہامے ادر صفرت موسی علیدانسلام سے زرمانہ کے ابین کئی توبی بیداکیں ا فَتَطَاوَلَ مِينَ تَعقيب كى إلى تَطَاوَلَ ماضى كا صيغه واحد مذكر غاسب . طول مادّه- رباب نفاعل- دِرازی یا وسعت کوشام کرنے کے لئے آتا ہے۔ فَتَطَاوَلَ عَكِيْهِ مُ الْحُمُورِ عِران برلما عرصه كذركيا- والعمو زندگى عمر) اسى عني بن بانتقر سے اور حبگہ أياب فطال عَلَيْهِ عُمر الْدَمكُ ١٧:٥٤١) عجر ان برلماء صركزر كيا-\_ تَاوِيًا إِسَم فاعل واحدمذكر منسوب بوج فبرمكَ كُنْتُ إِ- تَوَى يَتُوْيَى رَضِب تْكَادُ - كَنُونْ مُصدر ِ ثُوي إِلمَكان وهنيه وبِهُ يَسَى مُبِكُمُ مُهْرِنا - آبَادَ بَونا - قَيَام كرناء المنتوى وقيام كرف ك جكريا كلمرف كي حبكه منزل و تناويًا وستيم وآباد تَ الْمُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال يرمبله يا تاديًا كى صمر فاعل سے حال سے يا كُنتَ كى جرفانى سے -\_ وَ لَا لَنَّا كُنَّا مُؤسِلِ بَنَ - ليكن بهيج والع بم بى عقد -اس مين مفترن كم تختلف اتوال بين:-دَّنْهِيمِ العَبْرَانَ › ا :۔ گرلاس وقت کی بہنبریں بھیجے د کلے ہم ہیں۔ ومنيباءانفتىرآن ) ٧: سكن سم سى رسول بناكر بهيي والے تھے۔ تفسيرالمساميري س سین ہم آی ہی کورسول بنانے والے تھے۔

س، دسین ہم ہی رسول بھیجے رہے۔

(تفسيرخت ني)

ره بریکن بم بی رسول بنانے دلے ہیں۔ (بیان القسرات)

رو السیکن ہم ،ی ہیں جو رسولوں کو وجی کے ساتھ بھیجتے ہیں - رعبدالنزیوسف علی)
سیکن ہم میں دگا ، سی رسولوں کو وجی کے ساتھ بھیجتے ہیں - رعبدالنزیوسف علی)

(>) سیکن ہم ہی ہوگوں کے باس رسول بھیجتے سبے (بہتھال)

رمی ولکنا ارسلناک و اخبرناک بنهاؤعکمناکها و راکشاف مدارکاسزیلی کنین میم نے تجھے بینم بناکر مجیجا اور ان (اینتنا) کی خبرتم کودی اور ان کا مسلم تم کو عطاکیا۔

مع: ۲۹ == وَ لَكِنْ تَخْمَةٌ مَنِ ثَرِّبِكَ - اى م حمك م بك وحمد بارساً والوحى البيك و اطلاعك على الاخبار الغاشية · منهس بغير باكر بميج كر ادر تم بروى ارسال كرك ادر غيب كي خرون سے مطلع كرك انى وخصوصى، وحمت سے فوازا سے -

محمد الوبدنعل مندون کے مصدرکے منصوب سے ای رحمك

ر المسلم المسلم

۸۲: ۱۲ سے کولاً میوں نہ ، انتاع ہے ۔ کو حرف شرط اور لا نافیہ سے مرکب ہم اس کا جواب محذوف ہے ، جواب میں نرط کے بعد آنا ہے مثلاً کو لا ان میں اللہ عکنیا کو سکن مثلاً کو لا ان میں اللہ عکنیا کو سکن مثلاً کو لا ان میں اللہ عکنیا کو سکن میں دیمیں ہیں دیمیں ہیں دیمیں کا در دیمی جواب نترط سے فبل کھی آتا ہے ختلا کہ لفت کی ہے تھا کو لا اور دیمی اس عورت کے اس کا قصد کیا اور دیمی اس عورت کا فصد کر لیتا اگر اس نے کہنے برور دگار کی دلیل کون دیمی لیا ہوتا۔

آیت نزا میں بھی کوُلَا امّناعیہ سے ادر جراب کوُلاَ محذوف ہے جواس سے قبل ' ای مَا ارسلنا ک ایس حکوُلاَ . . . . . . . ، ہم شجھے ان کی طرف نرجی بھیجتے اگر ہات

نہوتی کہ ..... ان تصنیبھ می صینیتہ کے میں آئ مصدریہ ہے . = بِمَا و سِي بِسبترج الدما وصوله .

و کیولا سے ان کی طرف زہمی تھیجتے ) اگرمہ بات نے موتی کو ان کی طرف زہمی تھیجتے ) اگرمہ بات نے موتی کران پر اپنی ہی کران تول کے باعث مصیبت آئے تو بیرلوگ بیرنے کہا تھیں ۔۔۔۔۔

ے فَیَقُولُوْ ا ، میں ف عاطفہ ہے ، ے لَوْ لا ۔ بہاں کولا تحصنیف ہے النی کسی فعل برسختی سے ابھارنا یازم سے کسی کام کا طلب کرنا فوزالذکر کوع ض بھی کہتے ہی بہاں اثبت ندا میں عرض مراد ہے ، بعن لے باسے بروردگار کیوں نہ تونے ہاسے پاس کوئی دسول بھیجا کہ ہم ترسے اسکام کی بروی کرتے ا در ایمان والوں

بیں سے ہوئے۔ شخصیض کی شال: کو لا نسٹنغفورون الله کعک گرون کے گئر کی کا ۲۲:۲۲،۲۲) تم اوگ اللہ سے مغفرت طلب کیوں نہیں کرتے نتا پر کرتم ہر کردیا جائے۔

٨٠: ٨٨ = النُحَقُّ - القرانُ - الدمو الحقّ - امرِق

على الله والما من مجول واحد مذكر فاتب إبتاء وافعال مصدر المعدد السادياكياء السام الله وو دياكياء

\_\_ سیخوان \_ سِحْمُ واحد کا تنتیر دوجا دو مرادس ذوا سی حود دوجا دو اکا علم کفے دوجا دو اکا علم کفے دوجا دو کا وصف رکھتے دانوں کو مبالغہ کے طور بر بنبسہ جادو کہ دیا ۔ یعنی دونوں

محبمها دوتنجير

بالعنون ما اوتی نبیناو ما اوتی موسی علیهما الصلوة والسلام سحوات . بین بورسول کریم صلی الله علیه ولم پر الله تعالی کی جانب سے نازل ہوا اور جوحفرت موسی علیالسلام کو الله تعالی سے ملا مردو کووہ جا دوسے تنبیہ دیتے ہیں ایعنی قرآن اور تورات کو م

ے نظا ھکوا۔ ماضی تنینر مذکر فائٹ ۔ دہ دونوں آپس میں موافق ہوئے ۔ دہ دونوں اکک دوسرے کے مددگار بنے تنظا ھُگُر (نفاعلی سے بعنی باہم معادنت کرتا۔ ہم لیت ہونا۔ ای تعاویًا بتصدیق کل واحد منہ ما الدخور و تائیدہ لا ایا کا رفین ایک دوسر

ا می تعاونا بلصب یک من واعث سکھیا اسا سرو<sup>ی ہ</sup> کی تصدیق و تاسید کرتے ہیں۔

بے بیکی ہر در کتابوں سے - قرآن سافے تورات سے -۲۸: ۲۹ سے اکتباعث می بیروی کردن ہوجہ جواب امر صغروا عدمتکم ،میں اس کی بیروی کردن سیر میں میں اس کی بیروی کردن

اتَّبَاعُعُ ( افتعال) مصدر-

٢٠: ٥٠ ك مُدْ لَيْنَتَ جِيْدُول مِضارع نفى جِدبلى، صيغرجَع مذكر غائب إسْ بْجَابَة استفعال رمصدر - فَاكِنَ تَتَخْلَيْهُ الْجِيْدِي السِّهِ اللهِ وَهُ دِلوكَ النَّجِهِ وَإِلَى مِالِيا مركسي رياآب كي فينج قبول مركب م

= ا صَل العَل العَصيل العَصيف رياده باراه رزياد، مراه رصَلَا ل مصدر

ے مِنَّانِ مرکب ہے مِنْ اور <sup>ہ</sup> کُنْ سے - اس سے جو ۔

٢٠: ٥ القَ اللَّهُ وَصَّلْناً - لام تاكيدك ليَّاب، قَلْ تَحْقِيق كم معنول مين بنه يا ما منى قريب ك ك وصَلْنا ما من مح سلم توضيل وتفعيل سے وصل كم منى الله ك ہیں ۔ مین باب تفعیل سے اس کے معنی رسی سے مختلف کروں کوآلیں ہیں جورات کے ہیں لَيْدا وَصَّلْنَا لَهُمُ مُ الْفَوْلَ كَ مِنْ بُولَ كُهُم يَ دري اناكل ان كي طرف بصيح ب اً نُقَول سے مراد بہاں فران مجیدہے جو حالات کے نقاضوں کو مدنظ رکھتے ، وسی حکمتِ ضاوندی کے مطابقے وقتاً نوقتاً نازل ہو تارہا۔

لَهُ مُدر لَعَكُمْ اللهِ اللَّهُ كُنُونَ مِن صَمِير جَعَ مَذَكُمْ عَابُ إلى مكرى طرف

رابع ہے بواس وقت موہود متھے۔

\_ نَعَلَمُ مُنْ يَتَ لَكُونَ تَاكُوه نصيحت كرس ـ ايمان لادي -٢٠٢٨ ٥ = النَّوْنِيَ النَيْنَ الْكِينَةِ مِنْ فَتَلِيمِ - جن لوگوں كويم نے اس سے بیلے رقران سے بہلے ، کناب سے رکھی تھی۔

اس سے کون توگ مراد ہیں اس کے متعلقے مختلف اقوال ہیں -

را، معفی کے نزدیک اس سے مراد صبتہ کارہ وف رجے صبتہ کے سنجاستی نے اسلام کے بارہ میں مزرد معلومات حاصل کرنے کے لئے مکہ معظمہ بھیجا تھا۔ انہوں نے حب حصورصلی اللہ عليه وسلم سے بالمث انگفتگو اسلام کے بارہ میں شنی اور کلام الہی بھی آپ کی زبان مبارک سے سما عت *کیا تو وہ لینے متاثر ہوئے ک*مسلان ہو گئے ۔

ربى لعض نے كہاسے كريه الك بموديوں كا وف رتقا -

رم، تعضِ سے نز دیک رہال انجیل میں سے اکیگردہ تھا۔ ادربعض نے اورنام لئے ہیں سکین اس باره میں امام رازی رحمداللہ کا قولے بہت ہی جامع سے وہ فرماتے ہیں كركسي خصوصي سبب نزدل سے تجبا إبوتاب اعتبار تو عموم عبارت كاكيا حائے كاليس حيس كسى ميں بھى يە صفات بائى جائبى كى وە اس أتيت كے كىم ميں داخسال ہوگا -

الكِنت معمراد توريت ربور الجيل يا ديگر صحالف إسماني لهي من قبلم بب ضمير و احد مذكر غائب القرآن كي طرف راجع سه . ے به \_ ای بالقران - هُمْ به يُؤُ مِنُونَ - دواس قرآن برايان لاتين ٧٨: ٣٠ ه = ييت لي مفارع بمجول و احد مذكر غائب اس مين مفعول مالم تب ما علم

القران سے وَ أَذِا مُنْ لَى عَلَيْهِم اور حب يه اقرآن ان كسام برُ عاجاتا ہے . = هُنْدِلِمِدْنَ إِسم فاعل جمع مذكر مُسْدِلهُ واحْد منصوب لوحه خركتًا . ما ننے والے فرمان بردار <sup>\*</sup> مَروه ستخصُ جو توحيد الهي اورسَسلهُ دحى كا فائل ہو اس كومسلم كها جاسكتا<sup>،</sup>

۸۲: ۲۸ ه = يُغُوتُونَ مضارع مجول جمع مذكر فائب ايتاء (افعال) مصدر وہ دیتے جائیں گئے۔ ان کو دیا جائے گا۔ اتی ماڈہ

 مَرَّ تَانِي ، دوم رِتبه ای مراه علی ایما نهم بکتابه مروم راه علی ایما نهم بالقوات امکیکا جران کی اپنی کتاب برایان لانے کا اور دوسرا اجر قرآ*ن برا*یمان لانیکا = بِمَا ين ب سبيه ب بما صَكِوْلًا برجاس امرك كرانهون فضركيا.

برسبب ان کے صبر کھتے ہے۔ بین بسبب اس صبرو تابت قدمی کے جو انہوں نے توراة وقرائ برايان كفيرس بإقرائ مراس كنزدل سوقبل ونزدل كعبعدايان

سکھنے میں یا مشرکین اوران کے ہم مذہب اہلے کتاب کی ابذار دہی ہرہ دکھائی -ے یک کٹون ۔ مضارع جمع مذکر غالب حرکر عظمصدر رباب فیتعی وہ دور کرتے

ہیں وہ دفع کرتے ہیں۔ وہ دفعیہ کرتے ہیں۔ التا ٹر تُو سے معنی رہیزہ و تعیرہ کے اکیسطرف مائل ہو جانے کے ہیں۔ کہا جا تا ہے فتق منٹ دئر عرفہ میں نے اس کی مجی کو درست کردیا

اور دَرَانِ عَنْهُ مِن نِي اس سے دفع كيار

مَيِنُ رَءُونَ بِالحَسَنَةِ السَّيِّتَةَ وَوَلَيكَ عَن وَلِيهِ بِاليَّول كامقالم كرت الي یا بدی کا سیکی کے ساتھ دفعیہ کرتے ہیں یا بدی کا توڑ سیکی سے کرتے ہیں۔

اور حباً، قرآن مجيد ميں ہے وكين كراع عَنْهَا الْعَدَةَ ابَ اورعورت كومنزا سے یہ بات ٹال سمی ہے۔

ہے: ۲۸ = سَسَلَطُ عَلَيْكُ مِنْ مَقْصُود اِسْ بُورِكِ نَقْرہ سِيرِ لامت روى كا اطبارُ یہ نہیں کہ لینے مخالفین کوسلام کرتے رہتے ہیں۔ ریسلام شارکت وعلیہ گی کے لئے ہے . سلام متعارف مراد نهي - ٢٠: ٥٥ = لَا نَبْنَعَنِي مضارع منفى جَيْ منكلم ابتفاء افقال مصدر لعنى ما ده بم نبي ما به منهي ما ده منهم نبي ما ده منهم المنه منها المحبنال

نَّبَعْ فَ مَضَارِع مَخِوم بوج عمل إنْ بهم منكلم والرّر عم بيروى كري . - مُنَدَّخُطُفُ مَصَارِع مِجُول مِخروم بوج جالب شرط تَخطُفُ لَفَخُلُ مصدر بهم كو

خَطَفَ یَخْطِفُ دَصْب، وخَطِفُ یَخْطُفُ رسمع، خَطُفَهُ معدر مبنی کسی جزی و مبدی سے اکب لینا۔ جیسے تَخْطُفُدُ التَّکَاثِی عُرِی ۲۲: ۳۱) میراس کو

يرند ا مك ي جا دي .

ے اکر کہ ڈگھکٹٹ ۔ ہمزہ استفہامیہ واؤعطف کا ہے لمد نمکن مفارع منفی نفی حجد بلم ۔ کیا ہم نے جگہ نہیں دی ۔ تمکین تفعیل مصدر جس کے تعوی معنی ہیں کسی کولیں مبلکہ دنیا کہ وہ اس میں حمال کرسکے۔ توسیع استعمال کے تعید مجا ڈرا کو مت، اور قدرت دینے کا معنی ہوگیا۔

حکومًا الهنگاء موصوف وصفت خطر حرم حوریامن ہے۔

حسرم محمعنی ا دب کا مقام - بیناه گاه - مکمعظم کا اکیم محصوص حضر حسل کی حسدود میں استد تعالی نے اس سے ا دب کی وج سے تعیض چیزوں کو حرام کردیا ہے!

أَوَ لَهُ نُمُكُونُ لَهُ مُ حَوَمًا المِنَا كِمَا مِنْ فَهِي بِهِ الْكُومِم مِنْ جُو

امن والاسے۔ ــــ یُجنبی۔ مضارع مجول۔وا مدمذکر غاسّے جِبَایّـه جَبَاوَ ہُ جَبُو تُو ۔ مصادر باب مزب فستے ۔جبکی النماء فی الحوض۔وض یں بانی جمع کیا۔ بجابیّـه

مصادر ہاب مرب صلح عجبی المہاری المحصوص ول یں ہاں جہ بیں۔ حوض ۔ اس کی جمع جواب ہے جیسا قرآن مجیدیں آیاہے و جِفَانِ کالُجَوَا بِ رُمِّ، ۱۳) اور مگن جیسے بڑے بڑے حوض اور جَبَدَیْثُ الْخَدَاجَ جَبَابِیَّهُ میں نے مال خراج

جمع کیا۔ ٹیجنبی اِلیکید اس کی طرف اکٹھے کئے جاتے ہیں۔ اکٹر مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس کی طرف کھینچ چلے آتے ہیں۔ لینی وہاں آ اکٹھے ہوتے ہیں ۔ باب افتعال سے الدِجتبائی کے معنی ہیں انتخاب کے طور پریسی جیز کو جمع کرنا یا فر انتخاب کرنا - برگزید ہ کرنا - مثلاً و کن لاک یک بنین ک رئیگ در ۱۱: ۱۲) اور اس طرح فلا منہیں برگزید ہ کرے گا۔ اس سے ہے المجتبلی انتخاب کیا ہوا - چنا ہوا - برگزیدہ سے دِن قاً مصدر فتموات سے حال ہے - بطور زق سے سے مین گرنا - ہماری ظرف سے -

۸: ۸ ه کے کئم مین فکی کے استاں - کہ خبریہ ہے اور کنیر کے معنی و یہ اور کنیر کے معنی و یہ اور کنیر کے معنی و یتا ہے اور بیت فرحتا نے اور بیت فرحتا ہے ایست نہا : کتنی ہی بی بی بی بی نے بلاک کردیا جو اپنی خوستالی برنازال تقیں )

تُنْدانِ تَفْهَامِیهِ مَعِی اُتابِ جِسے کُدُ لَبْلَثُ (۲۵۹،۲) مَمْ کَتَاعُ صِهُ مُوْرِ مَنْ عُنَاءِ صِهُ مُوْرِ مَنْ فَاسِبِ لَكِلَى رسمع ) مصدر وه اترائی و مه اکرفی کی سع مصدر و ه اترائی و مه اکرفی کی سعی معیشت ، مَعِیْشَدَة ایم مصدر سامانِ نسب مَعِیْشَدَ کَانصب اس کے بَطِر نی کے مثل مفعول ہم ہونے کی وجہ سے ہے زندگی ۔ مَعَیْشَدُ کَانصب اس کے بَطِر نی کے مثل مفعول ہم ہونے کی وجہ سے ہے

کیونکه بطرت فعل متعدی کو بھی متضمن ہے۔ بطرکت معینی متعین اور ابتیاں مین سبتیوں کے باسی اپنی خوستعالی بر

۲۲: ۹۵ = مُهُلِكَ الْقَرِّلِي مُهُلِكَ الْقَرِّلِي مُهُلِكَ اللهِ فَاعَلَ واصد مَذَكِر منصوب بوجِ خبركان من على واصد مذكر منصوب بوج خبركان مناف اليه مناف ا

\_ يَبْعَتَ مضارع واحد مذكر غائب منصوب بوجران مقدره حَمَّى يَبْعَتَ يَابُعَتَ كَا اللهُ عَلَيْهِ مَعْدِه عَلَيْ يَلِغَتَ كَا اللهُ عَلَيْهِ مَعْدِه عَلَيْ مَا يَابُعُتُ كَا اللهُ عَلَيْهِ مَعْدِه عَلَيْهِ مَعْدِه عَلَيْهِ مَا يَابُعُتُ كَا اللهُ عَلَيْهِ مَعْدِه عَلَيْهِ مَعْدِه عَلَيْهِ مَا يَابُعُتُ كَا يَعْدُوه عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَا يَعْدُوه عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَا يَعْدُوه عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْ مُنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا مَنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْكُ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْكُ مَا عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عِلْمُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي مُعِلِمُ عَلَيْكُمْ عَلِي مُعْلِمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَ

المراب القرائي المرائي المرائ

\_ و مَا كُنّا مُهُلِّكِي الْقَوْلِي - أس عبر كاعطت عبد مَا كَانَ دَتُكِ مُهُلِكَ

القرای برہے کا مَ سے کُنا کی طرف انتفات ( غائب سے شکام کی طرف) عظمتِ نتان کے لئے ہے۔ القرابی برہے کا مَ مَع مذکر منصوب بوج خبر کُنا اصل میں مُدہ لِکِینَ مُعَالمُنا 

سرر۔ \_ اُنقی ۔ افعل انتفضیل کاصیغہ۔ زیادہ دیر مک سینے والا۔ سَدَا سِسنے والا۔

كِقَاءُ مصدر جس كِمعنى باقى سنخ كربي -

اع مصدر جس محمعنی با می رہنے تے ہیں۔ یہ لفظ جب اللہ کی طرف منسوب ہوگا تو اس محمعنی سدا با قی رہنے طلے کے ہوں ورنہ دیر تک سے والے کے۔

ورنہ دیرتک بہنے والے ہے۔ اف کا تعقیلُون سہزہ استفہام کے لئے ہے تئ عاطفہ تھے تم کیوں نہیں سمجھتے یا عقل سے کام نہیں لیتے۔ ٹ کا عطف حجہ محذوث برہے ای الا تفکوون " فلا تعقلون -

\_ اَنْهَنْ كَيْا تَعْلِدُوهُ خَصَ ـ

مِن إلى الله الرَقِيْ إلى الله الله الله الله على واحد مذكر مضاف يو صمير فعول واحد مذكر اسس كو يان والا- اس كو صاصل كرف والا-

بِقِي كِلْقِي رسمع لِقَارِّ لِقَاءَة المُ مصدر

\_ مَتَّعَنْ فَ مَتَّعْنَا وَمَنَى جَعِ مَكُمْ تَمْتِيْعِ وَتَعْيِلُ مصدر وَصَمِيمِ فَعُوك \_ دا صدمذكر غاست مهمن اس كو دنيادي لسامان سے مبره ياب كيا -

= أَلْمُحْضَرِيْنَ - اسم فعول جع مذكر - ده لوك بن كوما فركياجا عُ كا-ای محضوین للناراوالعداب وه دوزخ یا عنیاب کے لئے حاصر کتے جائیں قرآن مجيديس اورمبكر الني معنول مين ارشاد ك كَكَنَّ بُولُ النَّهُ مُدلَمُ حُضُونً و ر ١٧٠: ١٢٨ تو ان يوكون نے إن كو حسلاديا - سوده دوزخ ميں) حاصر كئے جاوي كے اور وَكَوْلَةَ نِفْمَةُ كُرِبِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ١٥٠١٥٥) اوراكرمير برور دگاری مهربانی نه بکوتی تومی بھی ان میں ہوتا دجو عداب میں) ما صریحے گئے ہیں مَا: ١٢ = يَنْوَهَم مفول فيه صفى فعل محذوف كالما أَذَكُ لَوْمَ - رِيَّ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَا وَيُ مَنَا وَاللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنَا وَاللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنَا وَاللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ أَلِي اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن

مطلب یہ کون بر ان آیات دی کمطابی اللہ کا ذمان عنداب نابت ہوجکا ہوگا۔ اکٹنی حت عکی مکی الفتی لع سے مراددہ معبودان ہاطل ہیں جن کومشرک وگ نزرکی خدادندی خیال کمرتے تھے۔

فع: بَرِيَّنَا سے كر اخراتيت كك ان معبودان باطل كا توك سے -

= هلني التربر - اسم انتاره - جمع كاصيغه، بيسب - .

\_ اَكَنِ ثِينَ أَغُو ثِينًا حَن كوبِم نَهِ بِهِ اللهِ عَنِينَ أَغُو ثِينًا حَن كوبِم نَهِ بِهِ اللهِ عَلَى اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

= آغو نین می د م ندان کو گراه کیا۔ کما غوینا راسے ہی بطیسیم خود گراه ہوئے بین ند ہم کو کسی بی بی بی می بی بی د می کا می بی بی ند ہم کو کسی نے جبرا گھراه کیا تھا بلکہ ہم خود اپنی مرضی سے راه واست ہو گئے۔ اسی طرح ہم نے ان کو بھی زیردستی گراه منہیں کیا۔ ہم ندان کے سامنے گراہی کا داستہ اسی طرح ہم نے ان کو بھی زیردستی گراه منہیں کیا۔ ہم ندان کے سامنے گراہی کا داستہ

د کھایا اور انہوں نے اپنی مرضی سے اسے اختیار کرکیا۔

= تَ مَنَدَّوُا نُنَا مِ مَن جُع مَنَكُم اَلُ بُوْءُ الْمُبُوّاءُ كَسَى مَكُوده امر سے سِجَات عاصل كرنا بَوَاْتُ مِنَ الْسَكُوضِ مِن تندرست بواء مِن نے مرض سے سِجَات بائی م سُبُواْتُ مِنْ فُلَانِ مِن فُلان سے بنرار ہوں۔ اس طرح باب فعل سے مَن بَرِّد عَلَى مَنْ مَنْ اللهِ مَن مُنْ اللهِ مِن مُن فُلانِ مِن فُلان سے بنرار ہوں۔ اس طرح باب فعل سے مَن بَرِّد عَن *( ماضی معنی حال) ای تنگزاً نا حث عب*ا د تھے۔ اتیا نا وہ ہج *ہمادی عبادت کرتے ستھ* ہم اس سے بزاری کا اظہار کرتے ہیں۔

= النيك، بترك سامن

ے مَا كَانُوْ الْمَانَا لَكُبُ كُوْنَ - اى ماكانُوا ابانا لعدون انسا كانوا يعب ون انسا كانوا يعب ون اهواء هد وه بهارى بندگ تو نهب كرت تق بكر در مقيقت وہ ہوائے نفس کی پومبا کرتے تھے۔

یباں یہ نکتے قابل توجہ ہے کہ انٹرتعالی سوال نو کریگا مٹرکی بھے سرانے والوں سے مگر قبل اس سے کہ وہ کچھ بولیس جواب نینے تکیں سے دہ جن کو شرکیے مھہرایا گیا تھا۔ اسس کی وجریہ سے کرحب عام مشرکین سے سوال کیا جائے گا نوان کے بیٹیوا اورسیار محسوس کری سے کداب آگئی ہماری شامت بی ۔ یہارے سابقے ضرور کہیں گے کہ یہ لوگ ہماری گمراہی کے ذمہدار ہیں۔ اس لئے بیر ووں کے بولنے سے پہلے وہ نود سبقنت کرکے اپنی صفائی بین کرنی شردع کردی گے۔ " رُتفہیب مالقرآن ، " ۱۲:۲۸ = اُدُعُوْا فعل امر جمع مذکر غائب۔ دَعُوَةٌ مصدر دباب نصر ، تم بیکارو۔ تم

بلاؤر خطیاب شرکی عمرانے والوں سے سے۔

= مترک او کی استان مفاف مفاف الدر منها سے نترکار بعنی ننها سے وہ معبودان بالرل جن كوتم في الله كالشركي علم إيا تقا-

سے فَكَ عَنْ هُو هُدر بن وه ان كو بكاري كے۔

 تَدْ كَيْتَةَ جِيْبُولُ ١- مضارع نفى حجد بلم- صيغه جمع مذكر غائب - وه جواب نہيں دي گے ! ضمر فاعل معبودان باطسل كي طرف را يع ب ـ

= كَأَوُ الْعُدَدُ ابَ مِ دَأَوْا مَاضَى جَعَ مَذَكُمُ عَاسَ وبِهِال مَاضَ مُعِيْ مُستقبل سِي

وہ دیکھ لیں کے مضمیرفاعل شرکب عمرانے والوں کی طرف راجع ہے۔

= كَوْ أَنَّهُ مُ كَانِعُوا يَهِنَّكُ وُنَّهِ اللهِ كَمندرَجِ وَمِلْ صُورْتَيْنِ بُوكَتَى إِنِ -

را، كَوْ حرف تمناہے اور حملا کا مطلب ہے نكمنَّنی الوڪانوا مھتدي - وہ تمنا كرى مے كوكائش وہ برايت يانے والے ہوتے -

ہیں) 7) برحمبلد معرضہ ہے اور کؤ حسوف تمناہے کا مش یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوتے (دنیا

س: بہدا شرطیہ ادر کو شرطیہ ہے ادر جواب کو می نوف ہے ای لوانہ م كانوافى الد نيامهندين موسنين لما رأواالعداب -اكرير دنايس برايج يافته اورايان ولك بوت تودآخرتيس بعنداب ندد بكصة

٢٠: ٢٥ = وَلِيَوْمَ - وادُّ عاطف مع اور مبلِ مابعد كا عطف وَلَيْوْمَ ... ايت ٢٢ بر میا خوا - مرکب سے میا اور خواسے - اس کی مندرجہ ذیل صورتیں ہوئی ہیں۔

ا :- مسّا استفهامیداور خدا موصوله ب -

٢: مسا استفهايدادر خل اسم اشاره سه -

س منا زائدہ اور دا اسم اشارہ ہے۔

س، مانافیدادر دا زائدے -

٥ مه ما استفهم إور وافسل ك ي عاكمها نافداور ها استفهاميس المينانهو جا

ک ویزے کیاہے۔ کیاہے یہ

ب بر المرابعة المراب جُوْثِ مادّه-

العمى - بصارت اوربصيرت دونون قسم كے اندھ بن كے لئے بولاجا تاہے سکن مجشخص بصارت کا اندها ہو اسس کے لئے صرف آعملی اور جوبصیرت کا اندها ہو اس کے لئے اعمیٰ ادری کھر دونوں کا استعمال ہوتا ہے۔

مستلًا اَنْ تَجَالَا ثُوَ أَلِكُ عُملى (٨٠ : ٢ ) كم ان ك ياس إلك نابينا آيا و بصارت كا انهاين، وَمَنْ كَانَ فِيْ هَانِهُ آعُمَى فَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ آعُمَى ١٠١٤) ا ورجوت خص اس دنیامین اندها بو ده آخرت می بهی اندها بو گا- (بعیرت کا اندهاین) عيمي عَلَيْدِ كم معنى بي كه اسس بر فلال معالمه اس طرح غيرواضح اورسنتبه بوكياكه كويا وه اس سے اندهاب راوروه ليے سجائي منيں ديتا) كب عكويت عكيه عد الْدَ نَبِياً مِ كَا مطلب بواكم اس روز وه خرون سے اندھے ہوجا بين كے - ليني ان كوكونى جواب نہ سوچھے گا۔ ( لینے ابنی م کو سامنے د کھے کہ ماسے ہول کے ان کی عفت این عطل ہوجب میں گئ

= لَا يَدَنَا عَرِكُونَ مِضارَع مَننى جَع مَذكر غائب تَسَاءُلُ وتناعل معدد الكفيمر سے سوال كرنا اس كے ددمعن بوسكتے ہيں :

را) وہ ایک دوسرے سے پو جھ کھر بھی نکرسکیں گے بعنی مشورہ بھی نرکرسکیں گے کرکیا جواب دیں

رم) دہ ایک دوسرے کاحال نہ پوچیسکیں گے۔ ہاہم برسانِ عال نہوں گے۔ ۔ ماری دور اور برائیس میری خبریں حقیقتیں

= ٱلَّا مَبُنَاوِرَ بَنِيَّامُ كَيْ بِمِي مِعْيَقِينَ ا

۸۲: ۲۷: و فَعَسَى مِن فَ تَعقيب كاب عَسَلَى مِعن الريدب - توقع ہے - المَّفَ لِحِينُ الريدب - توقع ہے - المُفَلِح واحد - فسلاح يانے والے - كامياب

رہ مراں ہونے دیائے۔ مین مروے پیختارے مضارع داحد مذکر انحقیاکہ افتعال مصدر بندکرتا ہے۔

نمتخنب كرتا ب- اختيار ركعتاب - جا ستا بعد اختيار مجنی اپنی مزخی وليساز مي آزاد بوه نابه

ہے ماکان میں مانافیہ ہے لعض کے نزد مکی ما موصولہ کئین رہنی ہوسکتا

مع كرجب وقف ليشَازُير بو لين وقف عَيْارُيد هـ على المعارب الم

(الله) كو بي اور صرف اس كو بين -

ے تعالیٰ ۔ ماضی داحد مذکر غاتب تعالی کو تفاعل ) مصدر وہ مبت ہی لبندا وربرتر کے میاب تعالی کا استعال تعلق کے گئے ہے۔ میماں باب تعامل کا استعال تعلق کے لئے کنہیں ملکہ مبالغہ کے لئے آیا ہے۔

ے عُبُّا عَنْ الله ما موصولہ سے حس جزرے ب

وو شرکی بَات ای نَعَالی عَمَّا کِشُوکُون دو الله بهت می بندد برتر ان سے جن کوده اس کا شرکی بناتے ہرجے ۔ اب سے جن کوده اس کا شرکی بناتے ہرجے ۔ ابعض نے بہال مصالح کو مصدر کے معنی ہیں لیا ہے

اس صورت بیں ترجمہ ہوگا۔ جودہ مترک کرتے ہیں النداس سے بندد برترہے

مر: 19 = نَتَكِنَّ مَنَاعَ وَالدَّوَنَ فَاسِ - فَا مِلْ صُدُدُرُ يَوَنَدَامَ ظَاهِرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

امن خلق ٢

صیائے ہوتے ہیں۔ جوان کے دلوں میں پوسٹیدہ ہے اور جگر آن مجید ہیں ہے آئے۔ آگنٹ نی فی آنفسی کی رہ: ۲۳۵) یا لینے دلوں می منفی رکھو ( فکاح کی تواہن کو) سے ایک لینوں کے مضارع جمع مذکر غاسب اِ عُلاَن کُر افعال مصدر۔ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وہ علانہ کرتے ہیں۔

٨٠٠ ، ٤ = في الدُّف في بَد الْحَدْدِةِ ربين ويناس اور آخرتس و

۱۰ د د ای = اُراَ أَنَبِ مُد د نفظی معنی بول کے کہا تم نے دکھا۔ الاتقان بی ہے کہ جب سمزہ کا دی استان کی ہے کہ جب سمزہ کا استان کی ہے کہ جب سمزہ کا استان کا آنکھوں یادل سے دیکھنے کے معنی بیں آنا استان منوع ہے۔ ادراس کے معنی اخبرتی رمجھ کوخردوس کے بوتیں الرائیٹ نعد سمالا یہ توبناؤ

مجھ بناؤ تو۔ = سکن مکا ا۔ ہمیت، دائم، منصوب بوجہ جعل کے مفعول نانی ہونے کے یا بوجہ الگیٹل کے جال ہونے کے ۔

ابیس مین از این استفهام کے لئے ہے ف کاعطف محذوف برہے گویا آیت افکا تشکیریوں سے الاکٹا بجرون اکا کشمعون توکیا تم سوچتے نہیں اور سنتے نہیں -کی تقدیریوں سے الاکٹا بجرون اکا کشمعون توکیا تم سوچتے نہیں اور سنتے نہیں -۲۲۲۸ = نسکنون مضارع جمع مذکر جائز مسکونی رفعی، مسدر تم جین باسکو۔ تم

سکون یا سکو۔ <u> سکون یا سکو کی بنگیری کے نہ بنگیری کی منگر جائز کی منگر اس کی وج</u>ے نون اعرابی ساقط ہو۔ اکا تم ملائن کر سکور تاکہ متم تلائن کرد ، تاکہ تم ڈھو ٹٹرھو۔

ر علم بیان کی اصطلاح میں وہ ضفت جس میں اول سندچیزوں کا ذکر کریے بھر حنیدادرجیزی بیان کریں جو پہلی چیزدں سے نبت رکھتی ہُوں سمکراس طرح کرہرائک کی نسبت لینے منسوب الیہ سے

۲۲٪ ۱۲ کا مظر ہوائیت ۲۲۔ ۱۷٪ ۲۵ سے نَزَعْنَا۔ ماضی جمع متعلم نَزْعِ وفتح مصدر ہم کال لیں گے دماضی معنی تقبل نَزَعَ النّبِی کے معنی کسی چزکواس کی قرارگاہ سے کھنچنے کے ہیں۔ یا باہر نکال لاتا۔ اس کا عطف کینا دیں ہے مہر ہے ای یوم نَزْعْنَا ... ۔۔

ا کا معلق یک ویکوند بر مسال کا معلق شہادت دے کر دہ کیا کرتے سے ہیں دنیا ہیں۔ شرفیٹ گا۔ شاہر ۔ گواہ ۔ جوان کے متعلق شہادت دے کر دہ کیا کرتے سے ہیں دنیا ہیں۔ مرادیبان ا بنیارعیبم السلامین جو جوانی انی امت کرفریر گوای دیں گئے۔

خقائنا ها تو این ها میک در نا منم خوع مشکم الله تعالیٰ کی طرف راہتے ہے اور مخاطبیے
امتیں ہیں۔ ای فقلنا سکل من تلك الاحم ان امتوں ہیں سے ہرا کے مکیس کے کہ لاک
ان کوئ ولیل یا عبدر ربینی انی سنانی ہیں تم عمی کوئی دلیل بین کروی ها تو اسم نعلی اسم استی جو مذکر ما فرد من بین کرو۔

صنع جم مذکر ما فرد من لاگو - تم مینی کرو ہو سکتے ہیں ۔

ایک الکت بلد کے معنی دو ہو سکتے ہیں ۔

ے آب اللحق بلو کے علی دو ہوسے ایل ۔ اور ان اللحق فی الا لوہ پینے ملہ بے تنک خدائی کائق طرف اللہ کوہے۔

۲: ۔ بے شک سی یات اللہ ہی کی تھی۔

ے فبکنی عَلَیْهِ مُد البغی کے معنی کسی جیز کی طلب میں میاندردی کی صدسے سے نجاوز کی نوام بشن کرنا نواہ وہ نجاوز ہوسکے بایز ۔ بغی کا استعال محسود اور مندوم سردوضم کے تجاوز

ے بغی علی مندوم معنی میں آیائے کسی براندی کرنا کسی کے ساتھ زیادتی کرنا ۔ مثلاً فَانِ لَعَنَتُ اِحْدُدهُ مَاعَلَی الدُخُویُ (۹:۲۹) اوراگر اکسنری دوسرے برزیادتی کر این معنوں میں اس کا استعالے ایت نہا میں ہے۔

ُ فِنَغَیٰ عَلَیْهُم ۔ لَیْنَ قارون نے قوم موسی لینی بنی اسرائیل اجن میں سے وہ تود بھی تھا) سے تعب می اور تکرسے بیش آتا تھا۔

ببرت بین المتحافظ می از کارجمع مخزانے مرکبرت مجع کیا ہوا مال سونا ریاندی مرکبی کنز مسدر مجی کے در اسے معنی ہیں دولت جمع کرے اسے محفوظ رکھنا . کنو مکی نو رض س) سے حب کے معنی ہیں دولت جمع کرکے اسے محفوظ رکھنا .

ی عربی مماوره ب کنون التمونی الوعاء این نے گھوروں کو برتن میں کھر کم محفوظ کرائی کا بھر کم محفوظ کر میں کا بھور کرلیا ، سے تق ہے ۔ مدیث شریعت ہیں ہے کل مال لایو دی زکو تبہ فہدی کمنز ۔ جس مال کی ذکوہ نردی جائے وہ کنز ہے ۔ = مَاإِنَّ مَفَا تَحِمُهُ مِنِي ما مَعِي الذي - موسوله سه مفا تحه إنَّ كاالم اور لَتَنْوُعُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْفُتَوْتِو بَجْرِهِ إِنَّ كَى مِ مِفَانِحَهِ مِفَانِهِ الْمِعَ مفاتع صنا دلقد يرمفت كى جع ب وه الرهب سيصندوق ك تلك كوكمولامات معنی مفا نیم حس ک واحد مفتاح ہے یا پر مفتح اجمع کیا ہوا نزانہ) کی جمع ہے۔

ترجم، کہ حب کے تالوں کی جابیاں (لینے بوجم سے) ایک طانت درجنے اکی کمروں)وجمکا

و المنوام مينادع واحد مؤنث فائب ناء كينوء رنف من فكونو مكنوا وسيمعن جاد مونار يا بوجيك مات كرد جاناء بأو نف يك ك الم سي و هَدُتُ بِه يعن الي بوجوس) حبكادينا۔ كراديا۔ لام تاكيدكے لئے ہے۔

= العصبة - جماعت، گرده - مبقه-

اس كا واحد نبيس أتاء قوت فلاء طاقت ور زور آور . — إِذُيتَالَ لَهُ قَى مُسُهُ - اى اذكو إِذْقَالَ لَهُ قَوْمُهُ

ے لا تفکی خون بنی - داحد مذکرما خرے تومت نوسش ہور تومت اترار ف و حراب

سمعی مصدر۔ سے اَنْفَرِحِایُنَ۔ فَرِحَ کی مِع رَفَالت نصب بوجِ مفعول نوکش الرائے والے۔ سے اَنْفَرِحِایُنَ۔ فَرِحَ کی مِع رَفَالت نصب بوجِ مفعول نوکش الرائے والے۔ ۷۷:۲۸ = وَا بُتَغِرَ واوّحرف عطف ابتغ كاعطف لا تفوح برسے إِبْتَغِ فعل واحد مذكر حاضر ابتغاء لافتعال مصدر توطلب كر لوتلات كر توجب توكر) توحاصل كرنے كى كوشش كر ي کی کوسٹش کر۔

ن و من مر الله على في يافرنير سع ياسبير الله كونون كرك ما الم موصول - ا' ثلك الله رحمد خريه مصله اس دمال دزر است جوالشرف تج دياست - يعني لسي خرچ کرکے اللہ کی راہ میں ۔

ری رہ ، ہری رہ ، یں۔ — اللّہ اَدَ الْاَحِوَیَ آ ۔ موصوف دصفت ۔ اِ بُتَغِ کا مفولے ۔ مطلب بہ ہوا کہ جوددلت اللّہ نے تجھے دی ہے اس کے ذریعہ آخرت کا گھرماصل کم سرم رنٹ پیر

ں ۔ ں ہے۔ <u>۔</u> لَا تَنْسُی مِنْعِلَہٰی مِدامد مذکر ماخر۔ نسِی مَنْسی دسمع ، نسی نیسیان وَلسِیَا مَا وَلسِیَا مَا ہُ

مصدر الوست بعول - زرک کر-

\_ نَصِبْهَكَ مضاف مضاف اليه ايناحسة

سے بہت سے اس کے اور مال و دولت سے نوٹود می صدود کے اندررہ کر اور اسراف سے نیج کر اپنے آرام و آسالٹ سے لئے خرج کر سیکن حقوق واحب کی اوائی پر توجبہ کرے اس میرمایہ کو توسئہ آخرت بھی بنالے \_ اکتین یفل امره داحد مذکر حاخر تواحسان کرد مین غیرسے ساتھ نیس کی کر ے لاَ تَبْخ - فعل بنی و احد مذکر عاضر توست خوام ش کرد توست کوشش کر بنی بنیغی کبنی ر بار بنرب،

= قال دای قال قاردن فی جواب علام قومه وقاردن نے ابن قوم کے کام مجواب

یں کہا۔ اُف تین کے اُف تین کے د ما سی مجول واحد متلم کو سنم مفول واحد مذکر غائب بیں دیاگیا ہوں امال ودو) مین برمال د دولت، مجھ دی گئی ہے اُو تین کے اِنتائ (انعال، مسدر سے ہے اسی کو کوئی جزدینا۔ اور اسی سے ہے انتِنا عند آء ناکہ (۱۲) ہمارا کھانا ہمیں دد۔

= على عليد مين السببها الاجل علد بسببراس علم ك

= عِنْدِي جميرے ياس سے -

= أَدَكِمُ لِعَ لَمُ -كيادِه ننبي جانِنا قار تبنيمًا ذمايا)

اک تُوجِهُ مَا رای اکثوما لداواک توجها عدوعه دًا - ال و دولت می زیاده یا جقے کے لحاظ سے بڑے۔

بے عاوے برے۔ سے و لَا يُسُئِلُ عَنُ ذُو نُوبِهِمُ الْهَجُومُونَ ه گُهُگاروں سے نوان کے گناہوں کے متعلق دریافت نہیں کیاجائے گا۔

اس کی مندرجه دیل صورتنی ہیں۔

را، سمنه گاروں سے اس واسطے بو جھنے کی ضرورت منہو گی کہ ان کے نامیاعال میں ہی ان کے گفاہو کے تفویل مند میں کا مسلطے بوجھنے کی ضرورت منہو گی کہ ان کے نامیاعال میں ہی ان کے گفاہو كاتفعيل مندرج أوكى-

ر، گہنگارتو لینے بہرے سے ہی بہجان نے جائی گے داکھیرف المجور مون بسیم ہم

(۵۵:۱۶) ۳٫ حب مجرموں کو منرا دیناہونی ہے توان سے تہنی بوجہا جاتا کہ تمہا سے گناہ کیا ہیں۔ دہ تو یمی و عویٰ کریں گے کہ ہم بے گفاہ ہیں عم یب و میب و است می است می در میت کے ساتھ ۔ اپنی زیب در میت کے ساتھ ۔ اپنے پوئے عظام باکھ کے در میت کے ساتھ ۔ اپنی زیب در میت کے ساتھ ۔ تزک وا منتام سے ۔

فَخُوجَ عَلَىٰ تَوْسِلِ فِي زِيْنَتِهِ اسْ عَلِمُ عَطَفَ قَالَ إِسْرُوعَ أَيَّهُ ١٠) بِهِ

درسانی عبارت حلم معرضہ ہے۔ سے پلکیت کتا ۔ اے کائن ہاسے لئے بھی ہو تا ﴿ وَقارون کوریا کیا ہے )

= بُدُحَظِ عَظِيم - بُول - والا ماحب ميه مضاف ادر حَظِ عَظِيم مومون وصفنت بوكر مضاف اليه عرب نسيب والا مرانوس قسمت .

۸۲: ۸۰ = ق یُلکُدُ مضاف مضاف الیه متباری بلاکت، بطور کار مرست ونداست باکلهٔ نیر استمال بوتاہے - دین کا کمی نام استمال بوتاہے - دین کا کمی بین بلاکت - عداب - دوزخ کی اکب وادی -

كُيْدُ صَمِيرِ جَعَ مَذَكُرُ مَا صَرْءَ حَيفَ ہے مَّمْ إِنِهِ مُمْ مُردِةٍ

فَ وَابِ اللّهِ - مِضَاف مضاف الله - الله كالواب - تواب - العام حسنوا - بله -

یہاں مراد حبیت بھی ہوئے ہے ۔ سے لا یکفی ا لاک کیکفی مضارع منفی بجول واحد مذکر غائب بنیں دیاجائے گا کو تھے

شخص وہ تواب ۔ بعن تہیں دیاجائے وہ تواب (گرمبرکرنے والوں کو) لقی ف لا ن النشی کوئی جزر کسی کی طرف بھینیکنا۔ کلفینیک و رنفعیلی) مصدر۔

تواب مواس كرمفهوم والمهنوبة أوالجند) كى دعايت أبير مؤنث لايالياب، يُد ميكفي كامفعول نانى ب مطلب يكرريزار اوركسى كوعطانبي كى جائز وبجزهم

كرنے دالوں كے ، ١٢٠ ١٨ = فَخَسَفْنَا بِهِ مَسَفَ يَخْسِفُ خَسَوُنَ (صَبِ الْمُكَانُ اللّهِ الْكَرَاضِ اللّهِ الْكَرَاضِ اللّهِ الْكَرَاضِ اللّهِ الْكَرَاضِ اللّهِ الْكَرَاضِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللللّهِ الللّ

می جگر کا دھس بانا ۔۔ انقشر چاندلو کربن للنا۔ حسف الله الاس می اللہ رئین کو معراس کی ادبر کی جیزوں کے وصف دیا ۔و خسف الله الدر حق لِف لاتِ

الله تعالى نے فلاں كو زمين ميں وصنساويا۔ فَخَسَفْنَا بِدِالْدُ وُحِنَى رئي ہم نے اس كو زمين ميں وصنساوما۔

ے فِتَ قِی واحد بجالت بڑے گردہ جاعت ر الیا گردہ بوالک دوسے کی طوف مددے لئے لیے الیے دوسے کی طوف مددے لئے لیے کے اس سے موٹ دو نوان اللہ استعمال کے اللہ کی مواد اس سے سوا اور گنا ، معاف کرنے میا دون کے سے دون کن ، معی مراد ہو سکتے ہیں جو شرک سے کم درجہ سے کہ درکہ درجہ سے کہ درجہ سے کہ درکہ درکہ سے کہ درجہ سے کہ درکہ درکہ سے کہ درکہ سے کہ درکہ درکہ سے کہ درکے کہ درکہ سے کہ درکہ درکہ سے کہ درکہ س

ہیں یاوہ جو نترک کے علاوہ ہیں یہ دونوں معنی امکید دوسرے کولازم ملزوم ہیں -عد المنتَصوبیٰت - اسم فاعل عظ مذکر حالتِ عبّر بدلہ لینے دالے، برنج جانبوالے -

إِنْنَصَرَ اللهُ اللهِ التصارران تعالى كامياب اوناء غالب آناء ظالم سريجباء يعى تأو وه فود رعناب اللي سري المارون و بدلر ب سكاء

۸۲: ۸۱ = اصْبَحَ افعال ناقصہ سے ہے اِضْبَائَ را فِعَالَ کُسے ماضی کا سیفردامد مذکر مائنگر مائنگر اس نے دامد مذکر مناب کو منع ہوئی۔ وہ رکرتے ، کہنے گئا۔

\_ تَحَدَّوُا - مَا مَنَى جَعِ مذكر غاسب انبوں نے آرزوکی ، انبوں نے تمناً کی تَعَبِی ' تفعل سے حس سے معنی دل میں کینسور کھینے کینے کئی کالنظاکر

ول میں غلط آرزو میں قائم کر لینے پر بولاجا تاہے منی مادہ

\_\_ مسكانة برساف مصاف اليه اس كربكر دلين اس بسيا بونا)

ے آمنی کل گذشتہ ظرف زبان ہے۔ امھی کل تک، ای من ذیان فریب مفور ا عصفل۔

مطلب برکروہ لوگ ہوکل تک اس جیسا ہونے کی آرزد کرتے تھے وہ اب کئے گئے ۔ -- ق نیکائ ۔ برکر نعب وزجہے - مرکب بے دیکی (بوتعب بردلات کرتا ہے) کے ضمیر خطاب اور ان منتب الفعل سے - بمعنی تعجب سے کہ ، خردار کہ -

کمانی کا قول ہے کہ تو ٹیک کرف تندّم (نادم ہونا) ادر تعجب ہے ۔ اس کی اصل وُملِکَ ہے ۔ اسے ۔ تومرے ۔ (اورائ حرف شب بالفعل سے) تومرے اصل بات یہ ہے اکٹر علارکے نزدیک و ٹیکاک اکمیہ کا مہت جس کا معن بقول مجاہد اَک تھ لَعَث کھا در کیا وہ نہیں جا نتا ہے نفول فنادہ اِکٹ میکٹ ارکھا انہوں نے نہیں دکھا۔ اور نفول ابن عباس کا

اَکُوْتُوَرکیا تومنی دیمیمنا، ہے ۔ عند دِور مفارع داحد مذکر غائب ، خاک کر مصدر رد باب ضوب ) دہ تنگ کرتا '

\_ كَوْلاَ - ٱلْرنه

= اَنْ مَّنَ اللهُ عَلَيْنَا للهُ عَلَيْنَا للهُ عَلَيْنَا للهُ عَلَيْنَا للهُ عَلَيْنَا للهُ عَلَيْنَا مصدريه على ماضى كاصيغه واحدمذكر غانب مَ يَ مصدر و باب نعر اس ف احسان كيا - اگراندكا بم راحسان نه بوتا و حلر خرطيه

\_ لَخَسَفَ بِنَا - جواب شرط ب . اور لام تاكيد ب - تووه بم كوهي وصنساديّا -

٨٣:٢٨ = تَيْلُكَ الدُّّهُ الدَّلُخِوَةُ - تِلْكَ اسمانتاره - سبّدار الدَّادُ اس كانعت ٱلُهٰ خِوَةُ مِنت سِعَالدَّادُك مِنْجُعَكُهَا .... فَسَادًا خِرِ

تِللُكَ الدار الاخوة كالناره الجندكي طرف ب-

تَجْعَلُهَا مَنَاجُعُلُ مَفَارع جَعَ مَعْكُم مِهِ فَمَيروا صِرَوَتَ عَاسَب - اس كَامَرْعَ الدار

الاحوية كب بم اس كو (مخصوص) كردي كل -مِ مُكُوًّا - عُلَىٰ لَعِ لُوُ الكمصدر سِه - مبند بونا مرسَىٰ كرنا مكن خص برغلبه كرنا - تسلط جانا -

مطلب ریک مکرور عونت سے دوسوں برغلبہ باکر حقوق کو با مال کرنا-= العَاقِدُ. نيك الجام كار-

٨٠:٢٨ خَيْرٌ مِنْهَا ونعل التفضيل كاصيفه عبر اور ها صير واحد مؤنث فاسب راجع

مزور دلينے وطن كى طوت بلوطا دينے و الاہبے ۔ ے مَعَاً دِر ایم َظُوٰ کان ۔ لوٹ کرآنے کی جگر۔ جائے بازگشت ۔ عود کی جگر الینی سکر مکر مر

عَادَ لِعُودُ عُودُ ربابِنِعر) معنى لوثنا-

۸۷: ۸۸ = مَاكُنْتَ تَوْجُوْدًا ماضى استمرارى نفى، تم دهرگز) يراميدند كرتے تھے۔ رَجَا يَرْجِهُوْ الرَجَادِ الميدركينار اصليس رَجَاء كياني طن كو كَيْنَ بْنُ جَس مِين مُسرت عاصل بون كا

ا ماں ہو۔ ان گیلفی میں اکنے مصدریہ میلفی سنائے مجول واحد مذکر غائب الفاد کی جائیگی ای جائے گا۔ نازل کی جائے گی۔ بعنی ایپ امیدند کھتے تھے کم الکتب (القرآن) آپ بر نازل کی جائے گی ۔

\_ إِلاَّ رَحُمَد مَّتِن رَّيِك ـ اس كى دوسورني بي

مگرتیرے برور د گار کی طرف سے بطور (خصوص) رحت کے۔

۲: اللَّهُ مَعِنَى للكنهِ اور استدراك كے لئے آياہے۔ لين يرتيب بروردگاركى مراسر رحمت ہے كہ يہ كاب بحقرير نازل كى گئے۔ (استدراك: بہلی بات كادم دوركرنے كے لئے جو لفظ بولاجائے اسے دوركرنے كے لئے جو لفظ بولاجائے اسے دف استدراك كتے ہيں مثلاً كن ۔ الكَّدَ وغيره )

ے ظہارا۔ بروزن نکیل مبعی فاعل سے صفت کاصیغہ سے مددگار معین ۔ وا مد جمع ، مذکر۔ مؤنث سے لئے کیساں استعال ہوتاہے ۔

من من الكيك لَكُ لَكَ لَكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

ک صنمیر مغنول دامسد مذکر حاضر و در گرنتھے ردک نددیں ۔ وہ ہر گرنتھے نہ رد کیں۔ حسک میں معدر باب نفر صنمیر فاعل کامر جع کفیزیٹ ہے۔

سر بب سر سیرت ما درم سوری بست. = اُدْع - فعل امروا صرمذ كرما فر دنكا كيال هو اكالي - دُعَا وُدَكُمُو تَوْ مُصدر بانِم

تودعوت نے ۔ تو بلا۔ تو دعاکر تو مانگ ۔

ا دع کے بعد مفعول محذوف ہے ای اُ دیم النّاس - تو لوگوں کو دعوت ہے ۔ تو لوگوں ا

٨٠:٨٨ = لاَ تَكُعُ فَعَلَ بَنِي وَاحِد مذكر واحر تومت بكار - اس كا معول إلهاك

یعیٰ تو السُرکے ساتھ کسی دوسرے معبود کون پکار ۔

= مَا لَكُ اللَّم فاعل واحدُمنَكُم- هَلَكَ هَلَاكُ تَهُلُكُمَّ مَعادر رضرب، سمع، فتح، بلاكبون والا- فنابون والا- مدده

## بيسميه بله الرَّحِينِ الرَّحِيم

## ردى سورة العنكبوت ٢٩٠

1:19 = آحَسِبَ النَّاسُ انْ يُنْزَكُوْا انْ لَّقِدُولُوْا الْمَنَّا وَهُمُ لَا يُفْتَنُونَ منرواستفهام انکاری سے حسیب راصی معنی حال ، حِسْبَانِ مصدر سے ماحتی کاصیغہ واحد مذكر فات حسب بجنسك رسم وحسب يخسب سے مبعنی گمان کرنا۔ حیال کرنا۔

حَسِبَ انعال فلوب مي سعب انغال قلوب متعدى مدومقعول استعال وي

= إلنَّاسَ اسم جمع - فاعل - (كيالوك فيال كرت بي) ے ان یا ترکف بی ان مصدریہ میان کو اسفاع مجول جمع مذکر غات کاصیفہ

اورضم معول الماسيم فاعلم كامرجع الناس ب وكدوه جور فيع جائي كي اوريمبل حسب

== اَنْ لَيْقُولُوا مِنْ مِي اَنُ مصدريك بتقدير لام يحسب كا مفعول تانى ب -

المَنَّا - ایمان سے باب افعال - اضی کا صیغ جمع مسکم مم المان لائے -وَهُ مُ لاَ يُفْتَنُونَ وَضَمِر مُنْ رُكُول سے حال ہے -گویا نفت در کلام ہے اَحَسِبُوا تَنْ كَامُ مُ عَنْ يُرَ مَفْتُونِيْنَ لِفَوْلِهِ مِدْ أُمَنَّا کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ ان کا جیٹکارا بغیرکسی آزمالت کے دمعن، بوج ان کے تول کے کر مہم ایان نے آئے، ہوجائے گا۔

ینی کسی کا صرف به کهنا کرمی مومن بنول کافی ننبی حب یک کراس کوازها

كى كسوق برندركا جائے - اسى مفرون مي ارنتادالى سے:-

امحسبت ان تدخلواالجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوامن

قب ليكمر مستهم البأساء والضواء وزلزلواحتى يقول الوسول والدين المنوامعية متى نصوالله الا ان نصوا لله قوسي ٢١: ٢١٣) کیاتم یہ گان سکھتے ہو کر جنت میں داخل ہو جاؤے دراک جالیہ را بھی تم ر ان لوگوں کے مالات بین تنیں آئے جمم سے ملے گذر کے بیں انہیں تنگی اور سخی بین اُ تی اور انہیں بلا والاكيا يهال ككب كم بغير أورج لوك ان كے سمراہ ايمان لائے تھے بول اعظے كم اللہ كك امدا درآخى كب آتے كى إ

. 99, ٣٠) وَكُفَتَ نُ فَتَنَا الْكَذِينَ مِنْ فَبَكُهِ خِرْ ريمال ہے الناسے سے يامنميسر یفتنون سے .

واو مالیہ سے ام تاکید کے لئے اور قد یہاں تحقیق کے معنوں میں آباہے فکتنا ا فَي كَا صِين جَعَ مَسَكِم بِ فَ لَتَنَ لَفُ إِنْ رَضِ ) فِنتُ قَدُ صدر - ب فنك م ن ا و مانٹ میں ڈالا۔ یا آزمایا تھا ان لوگوں کو حو ان سے پہلے گذرسے۔

\_ فَكِيَعُكُمَنَ مِين فَ رَسْبِ كَا لام تأكيدِكا لِعَنْكُمَنَ مَصْارعُ تأكيدِ بانون فَتلِه ـ واحد خراست سو راسدتمالی ان کو مزور جان کردم گا- اس کے بعد وکیک کمت کو مررتاكيد مزيدك لنة لاياكياس إ

خالك لا - الشرتعالى كومرحيركا علم ازل مع ابد تك كاست أسع آز اكرمعلوم كرف كى ضرورت مني أزمال شمعن اتمام حبت اور استحقاق بزار دمزا برفائل كرنے كے لئے سے

\_ قَلَيْعُلَمَنَ - اس كو دوباره مزيد تاكيدك لي الياكياب.

۲۹: ۲۹ مے آجا میرہ سے معادل کے طور پر آیاہے جیدے احسیت النگاسی میں اور استفہام انکاری سے معنی دنیا ہے گو یا حق سبحالہ وتعالی مومنوں کور منورنا میا سٹاہیے کروہ آزمانشش اور امتمان سے ضرور گذاہے جائیں گے۔ اور کا فرین کو یہ ذہن شین کر اناجا بتا ہے کہ ارتکاب مینات کے بعدوہ انڈکے انتقام سے بیج کرنہیں شکل سکیں گئے ۔

\_ يَسُنِفُونَا مفارع منسوب بوم عمل أنْ جع مذكر فائب سَبَقَ كَسُبِقُ رصب) سَنِي مَصْدر - سبقت نے جانا۔ آگے سکل جانا۔ نیا ضمیر جمع مسلم اک یَشَبِقُو کَا کروہ ہم ہے آگے تکل مائیں گئے۔ ہمے (بح کر) نکل جائیں گے۔

ساء ، براب ساء کیسوم سور سور نص ب فعل دم سے بینی بیش = مَا يَخُكُمُونَ وَمِي ما موصولت - اور يَخُكُمُونَ صلة عائد محذوف

ای حکمه مده ۱- سے جو ساد کا فاعل ہے۔ ٹرا فلط ہے وہ فیصلہ حجودہ کرتھے ہیں۔ ۲۹: ۵ = من کے اَن کی کھٹا لِف اَءَ اللّٰہ و شرط ۔ فَانَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ۔ حجاب شرط کی کھٹا ہے گذرہ مادہ ۔ امیدر کمتا ہے نوقع رکھتا ہے نوقع رکھتا ہے ۔ وہادہ مسارع دامدہ کر فاست بے بیادہ مصدر د باب نفری سمج و مادہ ۔ امیدر کمتا ہے ہے اوقع رکھتا ہے ۔

وقع رکھنا ہے۔ ا جَلَ اللهِ مضاف مضاف اليه الله كا مقرر كرده وفت ا بَجَلَ منصوب بوج على الله عند لَاتٍ و لام تأكيد كے لئے ہے التِ اسم فاعل كاصبغدوا حد مذكر ہے اِنتيان مسدر ات ى ماده و آنے والاء

9: ٢٩ = جَاهَلَ امنی واحد مذکر غائب مُجَاهَلَ گُ مفاعلة مصدر اس نجها دکیا است جها دکیا است کوئشن ک- الجه فی و الْجَهْلُ کے معنی وسعت و طاقت اور تکلیف ومتفت کے ہیں۔ مجابدہ باب مفاعلہ سے بسے باب مفاعلہ میں مقابلہ کا مفہوم با یاجاتا ہے یہ مقابلہ لینے نفس سے بھی ہوسکت ہے اور تیطان یا دگر تیطانی تو توں سے بھی۔

مچرمفاعلہ بی مبالغہ کا بھی مفہوم یا یا جاتا ہے بنا بند اس کے معنی انتہائی کو شش کے بھی بھو سکتے ہیں اور باب افتعال سے الاجتہاد کے معنی کمی کام بر پوری طاقت صوت کر نے ادر اس بانتہائی مشفت انتانے بر طبعت کو مجبور کرنے ہیں ۔

بهاں جا ھكسے مراد - جاھل فى طاعة الله بافى لقادالله عن الله عزول كى الاعت ميكوئششكرتاب يالمت دالله كے لئے بها ہر وكرنام -

سَجَاهِدُ لِنَفْسِهِ توه لِنِهِ فائدے کے لئے مِعاہدہ کرتاہے۔

و ۲: ۷ = لَتُكَلِّوْرَتُ مِيں لام تأكيد كاہے " فَكَفِّرَتْ مَصَارَعُ بِانُونَ تَعْتِسِلُهِ . جَعَ مَنْكُمَ كُفَّ وَ حَرَّةً وَمِينَ \* وَضَ دَنِهِ لِمِ عَلَى كَرْجُوا كَا إِنِّ فَكُورَتْ مَصَارِعُ بِالْحَالِي كِلَا يَعِلْهِ بِوا

یکی و کلف یود و تفعیل سکناه کو جیانا اور اس طرح مثانا جیساکه اس کاارتکاب بی نہیں ہوا۔ باب نفیل کے خواص میں سے سلب مادہ رکسی چیزسے ماخذ کو دور کرنا انجی ہے بہاں اس

می مین پس آیا ہے کفول ہ و عندہ ذنب ہے و خداکا کمی کا گٹن ہ معاف کردینا یا اس سے گنا ہ کومو کردینا گوباکہ اس کا ارتکاب ہواہی نہ فتھا۔ نہیس ترجہ ہوگا:

لَتُكُفِّرَتُ عَنْهُمْ سَيِّنَا نِهِدُ مِنَ تَوْمِ ان سے ان كُنَاه مُوكردي كے - انهم من المُكُفِّرَتُ عَنْهُمُ سَيِّنَا قِهِم ان سے ان كُنَاه مُوكردي كے - انهم من اور سَكَ ارتفاد ہے كُمُفَّرُ فَاعَنْهُمُ سَيِّنَا قِهِمْ (٥: ٥٥) قوم ان سے ان کُورِیت، اور سُکَفِّرُ عَنْدُمُ سَيِّنَا قِكُمْ (١١: ٣) تو مِم مَهَا سِ انْجُورِي كَ اللهِ اللهِ مَعَافَ كُردي كَ اللهِ اللهُ اللهُ مَعَافَ كُردي كَ اللهُ اللهُ

۔ اَحْسَنَ الَّذِی کَا نُوَالِعِهُمُلُونَ ، اس کی مندرجہ ذیل صور نیں ہوکت ہیں ۔
دا، ۔ اگر اَحْسَنَ رَجوا فعل التفظیل کا صیفہ ہے ، خوار کہ تعربیہ ہے ای باحسن جذاء
اَعُمَا لَهُمَد تُورَجَہ ہوگا۔ ہم انہیں ان کے اعال کا بہترین بدلہ دیں گے ۔
د) اگریہ افعال کی تعربیہ ہے ای بجزاء احسن اعمال ہمہ تورجہ ہوگا۔ ہم ان کے بہترین اعمال کے مطابق مدلہ دیں گے۔

سے ملی بہردریں ہے۔ اس جمع متلم ۔ وَ صَلّی یُوصِیؒ تَوْصِیۃٌ رتفغیل ) مسم دینا ۔ وَصَیْنَا ای امونا ۔ ہم نے ہم دیا ۔ ہم نے ہرایت کی ۔ الموصیۃ کے اصل معن ہیں کہ واقعہ بیش اُسے سے قبل کس کو ناصی نہ انداز میں ہرابت کزنا ۔ وَصَلّی بِ کسی کام کا عہد لینا کسی کام کا اشارہ کرنا ۔ وَصَلّی اِلّی اِلّی اِلّی اِلْکُ اِن کسی کو لینے اللّی اور بال بچوں بر لینے مرفے بعد وصی نانا اور جال بچوں بر لینے مرف کے بعد وصی نانا اور وصلی فی کھک کی بعد الله نسان بوالدیدہ حُسُنا اور وصلی فی کھک کی بعد الله سے ساتھ مہر بان بینے کا حکم دیا ۔

ے قالیدکی فیلی اسم فاعل تثنید مضاف و ضمیر داحد مذکر غاسب مضاف الیہ ۔ اصل میں والیدکئی مقانون بوم اضافت کے ساقط ہوگیا۔ اس کے مال باپ ۔

ے جَاهَ اَنْ اَنْ اَلَى مَا جَاهَ مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مُنْ مُنْ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ مَا مُرَمَا مَر راگر، وه دونوس مجمع بر زور دالیں۔ مُجَاهِ مَا وَ مُفَاعِلَةً ) سِیے۔ نیز بلاحظ ہو ۲:۲۹

رابر) وه دوون به بر رورود ین مهب های و رفعه علی است بیزی طرا و این است مین است مین معلی و ۱۲۲ مین سے فیار کا در انجی منارع واصر متعلم منبک کینی منبوث منبور منارع مندر خرد ارکرنا و الله منارک الله منازم منارک الله منازم من

ما عزر عمري آگاه كرون گانتبي -

9:۲۹ = لَكُ خِلَتُهُمْ مضامع بلام تأكيد ونون تقيله . هُمْ مُ صنيه مفعول جع مذكر غائب من مناور على مذكر غائب من مناور واختل كري كري المناسبة المناس

۲۰: ۲۰ اکٹری کے ماضی مجہول واحد مذکر فاتب وہ ستایا گیا۔ اسے اینادی گئی ایندائی رافعال مصدر انولی گئی ایندائی مصدر انولی گئی ذی سادہ

ے فی الله له لاجل عزوجک الشرتعالی کی وجسے - اوفی سبسل الله - الشرك رائیں اللہ عرائیں اللہ اللہ اللہ کے رائیں سے جَعَلَ فِذَنَ اَلَّهُ اللَّهُ اللَّ

۲۹: ۱۱ = ملاحظهو ۲۹: ۳

المنالا سببيكنا - طريقتنا - ديننا - هارا طريق بهارا دين - هارا منهب = وَلْنَحْوِلْ لِهِ مِ المرب الرج الرج الله والله على والله على والله

اور فارمے بعد مترک ہونے کی برنسبت ساکن زیا دہ آیا کر تاہے۔ نکٹول مضارع مجزدم

ر بوج لام امری جمع منکلم اورسم رئتهاسے گنا ہوں کے بوجم کو) اتھالیں گے۔

٢٩: ١١ الله كَيَحُولُكُ اصل مِن يَحْمِلُونَ عَقاد نون تفيد كر آف سے واد اور نون اعرابی سافط مو گئے۔ وہ خرور اعظامیں گے۔ لام جواب فنم کا بھی موسکتا سے قسم مخدوت م اى والله ليحملن ـ

ے اُتقالاً۔ نیف کی جمع بحالت نسب، بوجھ (گنا ہوں کے) مرادیباں ان لوگوں گناہوں کے بوجے ہیں جن کو انہوں نے گمراہ کیا تھا۔

\_ كانو الفِترون - ماض استمرارى جع مذكر غائب رجو جموط، وه كمراكرت تق ج دروغ بافی وه کیا کرتے تھے۔ اِفْتِوَامُ (افتعال) معدر

٢٩: ١١ = وَهُ مُ ظُلِمُونَ - مبل صاليه بدر الك صاليكه وه ظالم تق يعي حفرت لوح عليه السلام كي نصيحت اور وعظ كاكوئي الرُّ فبول ندكيا اور لبنے كفراور معاصى كي حالت بروه

ارش سے۔

17:19 = وَإِبْرًا هِيهُمَ مِنْصُوب بِوجِ مفعول فعل مضمراى أَذُكُ وإِبْرًا هِلْهُمْ ٢٩: ١٤ = أو تأناً وكن كي جع منصوب بوجم مفعول مروه جز جس كا ضداك سوات يرستش كى جائدونن بد مورتى بوياسقر- قربع ما جن الا

= أَفَكًا - منصوب بوج مفعول مرجوط ربهان -

الاخك سراس جزكو كيت بي جوايف صيح دُرخ سے جيردى كئي مو، اسى بنار ير ان موادُل كوج ابن اصل رُخ حجور دي مو تف كد كهاجا ما سه جيس ارشاد بارى س والمُنو تَفِيكُ الْمُ بالنَحَاطِئة ( ٦٩: ٩) اور الني بوئي بستيول نے ربیني ان کے باسيوں نے اک مڪريك طرے کام کئے تنفے <u>ہ</u>

حبوط اوربہنان میں جو نکریہ صفت مدرجراتم موتو دہے اس لئے ان کو بھی افك كما كيار أفَكَ يَاْ فيكُ اَفيكَ يَاْ فَكُ رَحْبِ وسمع / إِفْكُ مصدر كسى نَشْكَا لينه اصلى أخ يسيه بهرنا-

تَخُلْقُونَ إِنْكًا - تم هموط واشتهو

تعلیل رامی ور رہے جبلاے ہو۔ اس کے بعد مبلہ می زوف ہے۔ ف کہ تنصور نکن بتگ نو بیٹ کو دائی تکذیب تم مجھ کوئی ضرر تہیں بہنچاتے ہو۔ کیونکہ تم سے قبل بھی امنوں نے کینے رسل کی تکذیب کی۔

(اوروه ان رسولول كا كجوهي مذ كار سك-

= أُمُعَد - أُمَّةً كَي جمع - امتين مزقي عباعين -

= الْبَلْخُ الْمُدِبِيْنُ موصوف وصفت واضح بيغام رسانى - بيغام اللي كو صاف سان ادركمول كرواضح طورر بيني ونيا-

فائدة : اعْبُ دُوْ الْ دايْت ١١) سے كر البلغ المبين اتت ١١ كك

کلم حفرت ارائیم علیال ام کی زبانی ہے۔ ۱۹:۲۹ = اَدَكَمْ يَكُودُ اللّٰهِ 19 سے كركھ مُعَذَابُ اَلْهُمْ اَيّت ٢٣ كك

۱۹:۱۷ سے او کی میوود اید ۱۱ سے اسے کے ترمیک کی است اور کر اللہ تعالی نے کفار مکم ایک جامع حقرت ابراہیم علیالسلام کے قصہ کا سلسلہ تور کر اللہ تعالی نے کفار مکم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا ہے۔

ر او کہ یکو ایس ہمزہ استفہام انکاری ہے ادرواؤ عاطفہ ہے اکس کا عطفت مقدرہ پرہے ای البعد پنظروا ولید بھیلموار لعدیروا مضارع نفی حجد بلم۔

میذ جمع مذکر غائب \_ کیا انہوں نے نہیں دیکھا۔ = بیٹ دی کے مضارع واحد مذکر غائب آئیک کو میٹ بن کا ایک اعظ دا فعال، وہ

بدا کرتائے۔ ایجاد کرتاہے۔ تخلیق اول کرناہے اسی سے باب افتعال سے استدادی

= یُعِیْدُ کُور اعکا دکیمیٹ (افعال) اعکا دہ سے مضائع واصر مذکر فاتب وہ دوبارہ یا باربار بیداکر تاہے یاکرے گا۔

إعَادَة معنى دبرانا بارباركرنا و ضمير مفول واحد مذكر غاب

اس نے بداکیا۔

مِینُشِی مضامع واحدمذکرفائ اِنشاء و انعال) مصدر و میداکرتاہے۔

— النَّشُاعُ أَلُاخِرَةُ موصوف وصفت ، دوسرى باربيدائش أخرى يا بعدى بدالش -

تُحَدّ الله كُنْشِي النَّشْأَة الْاخِونَة عير الله تعالى الك بعدى بيدائش عمل من السَّا

\_ نُقْلَبُونَ ومضاع مجول جمع مذكرها فر- قُلْبُ رباب فرب) سے تم جرے جاؤگے۔

٢٢:٢٩ = مُعْجِزِيْنَ - اسم فاعل جمع مذكر، سراف دلك، عاجز بنادينه وال اورب الناد

ب قَالَ إِنْمَا يُا تَتِكُمُ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمِا أَنْ ثُمُ بِمَعْجِزِيْنَ -(١١،١٣)

رفوح نے) کہا سے توبس اللہ ہی متبارے ما منے لائے گا اگراس نے جابا اور متر داسے) ہرانہیں ربین اگرچاہے تو اے عذاب لا نے سے تم روک بنیں سکتے ہ

٢٧:٢٩ = بَيْسِوً إ ماضى جمع مذكر فات يأسى مصدر رباب مع ، وه نااميد بو كمة ، وه مالول

٢٠: ٢٧ = فَمَا كَانَ جَوَابَ تَوْمِهِ - حفرت ابرائيم طيالسلام كالم جوآت ماك ساتھ ختم ہوا۔ یمال ان کی قوم کی طرف سے جواب بیان ہوتاہے۔

= فَأَ نَجْلَهُ مِن فَ ضَيعت كاب ينى فالقوة فى النارفا نجمه الله منها-

لینی انہوں نے اس کوآگ میں ڈالا۔ موانٹ تعالی نے اس کوآگ سے بچالیا۔ انیز ملاحظ ہوایات

(١١: ٨٧ تا ١٠) سورة الانبياء)

٢٥: ٢٩ = مَوَرِّةً محبت دوسى، مصدرب ادرمصادر بهي اسى ماده رودد، سال 

ودود بہت مجبت كرنے والا- دوست، تُوادُ رتفاعُلُ ، باہم دوسی ركفنا-

إِنْمَا اتَّخَذُ تُمُ مِنْ دُوْتِ اللهِ آوْ تَا نَا إِنَّا اللَّهِ الْمَوَدَّةَ لَا بَيْنِكُمُ فِي الْحَياوةِ

اس کی مندرجہ ذیل صورتیں ہوستی ہیں۔

را، مَوَدَّةً وَ إِنَّخِذُ لَمْ كَامْفُولُ لُاسٍ . اورترجم بوكا إتم الله كسوا بتول كومعبود اپنی آئیس کی دنیوی دوستی کے لئے عظم الیا ہے العنی اس ہم اعتقادی سے متہاری باہمی

رد) یاان کی آب کی محبت ان کی بت برستی کا سب علم ی - ترجه بوگاب تم نے آپس کی دنیوی محبت کی خاطراللہ کے سوا بتوں کو معبود کھڑ الیا۔ رتم نے اپنے باپ

دادا کوست پرستی ہر بایا ادران کی محبت کی وج سے ان کے غلط طرابق بر بیلتے مہے۔ برادری کی معبت کی فاطر غلط بات کو ترک نرکیا۔

= يكفر مضانع واحدمدكر غاتب وه انكار كرسكار ويهان جع كمعنى ين آيا ہے۔ وه انكار

کریں گے کھنے کے مصدر سے رباب نص

= بَعْضُكُمْ وَنْ بَعْضِ - تم بن بعضِ بعض سے دانكادكري كريدي تم آكس بن ايك دور

ک پہان سے ایک دوسرے کی بات سے منکر ہو جا ذکے۔

= مَاُوكُ مَاْ وَكُوْ مَنَافُ مِنَافُ مِنَافَ اللهِ ، مَهْاراً عُكَانه مَاوُى - الم ظف سع قيام كى جُدَ ، مَعْن كامقام قرانَ عَكِم مِن جهال بهى مُأْوى بمورت اطافت استعال بواجه وبال ظرفى معن مي استعال بواجه ادرجهال بغيرا ضافت كم منعل ب وبال مصدري معن مي آيا ہے - الحي يَاوِي مُأْدِي واب صنب

رباب مزب، ٢٠:٢٩ فَأَمَنَ لَهُ لُوطُ لِبِس لوط ان برايان لائے يعي حفرت ابرابيم بر،

حفرت لوط علیال لام حفرت ابراہیم علیال لام کے محقیعے تھے۔

۲۷:۲۹ = قد هَبُنَالَهُ - وَهُبُنَا مَا مَى جَعْ مَنْكُم وَهُنْ وَهِبَةً وَمُصَدِر - وَهُبَ وَ هِبَ اللهِ مَا كُور البَعْ اللهُ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ مَا كُور البَعْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ الل

ہے سر عوف عام نیں جھوئی اور بڑی اولاد سب کے لئے استعمال ہو تاہے اگرچہ اصلی یہ جمع ہے کین واحد اور جع دونوں کے لئے استعمال ہو تاہے ۔

۲۸:۲۹ = وَكُوُّطاً واوَعطف كَى ب لوطًا كاعطف يأنو ابراهيم اب ١٦ يا نوعًا أيت ١٨ يه الوعًا ويت ١٦ يا نوعًا أيت ١٨ يه الحارب العالم المنا لوطاً -

= تَوْ تُنُونَ مَا مِع جَعِ مَدَرُ مِعامِر اللَّي اللَّهُ معدر - اللَّا يَا قِي رباب عرب اللَّه ماده

تم کرتے ہون تم آتے ہو، یاتم کروگے یا آؤگے۔ — الفاحشہ اسم حدسے بڑھی ہوئی بدی ۔ الببی بے بیا نی جس کا اثر دوسروں پریڑے ،

= الفانحسية - المم معرف برسي الول برق - الله ي جعبا ي جن كا الرود فرد ل برير سي ما الرود فرد ل برير سي م مروه بيزجس كي الله في مالغت كردي الو م

ارم بیر می است کے منا این ہے۔ سبکق اس نے سبقت کی ۔ اس نے بہل کی ۔ دہ آگے بڑھا۔ کُھُ ضمیر جمع مذکر ماضر۔ بھا اس کے ساتھ۔ بہنی اس فحن فوس کی طوف کری قوم نے) تم سے بہل نہیں کی ۔ بعنی تم سے بہلے کسی قوم نے اس فعل مرکا ادتکاب نہیں کیا ۔ بحرف جائے

اورها ضميروا صرون عاب الفاحنة في كرن راجع ب-

٢٩:٢٩ - أَ يُتِكُمُ - بِهِزه استفهام كه التها واتَّ حسون خبه بالفعل كُمْ ضميزتُ

ذكر حاضر- كياتم ؟

المروع المَّنَّ الْمُوْتَ الْمِرْجَالَ مِنْ مردول كَ پاس مِلْتَ بورسَّبوت رانى كَ لَيْ مِسار ادرمِكَ اللَّهِ الدَّمِيَّةِ وَمَا اللَّهِ الْمُنْ الْمُورَى اللِّسَاءِ (>: ١٨) تَمْ وَابْشَ نَفْلُ بِورَى اللِّسَاءِ (>: ١٨) تَمْ وَابْشَ نَفْلُ بِورَى اللِّسَاءِ (>: ١٨) تَمْ وَابْشَ نَفْلُ بِورَى

كرنے كے لئے عورتوں كو جھوڑ كرمردوں كے باس جاتے ہو-

= تَقَطَعُونَ السَّيْلَ- تَقَطَعُونَ مَنَارَع جَعَ مَذَكُرَ مَا فَرَ مُصَدِر (بابِ فَتَحَ ) القَّطُعُ كِمَعَنَىٰ كُسَى جَزِكُو عَلِيمِهُ كُرِينِ كَمِينِ فَوَاهِ اسْ كَالْعَلَقِ مَا سَّهُ لِمِسْ بُور جَسے اجباً

القطع کے بی میروسیده رہے کی مرد اس کا تعلق اس کا اس کا تعلق اس کا میں صرور متباہے ہاتھ کوادد س کا میں کا اس کا تعلق کا کہ کے دل یاش یاس ہو جائیں۔
سے ہو۔ مثلاً اِلگا اِنْ الْقَطَّعَ قُلُونُ اُبھا کے رہ: ١١٠) گریک ان کے دل یاش یاس ہو جائیں۔

و مثلاً وال تفظم فلق بلاه (١٠٠٠) مرد دان عان بي بتلاً قطم السبي منافي بي بتلاً قطم السبيك ما في ما في بي بتلاً

ا:- رابزنی کرنار یا مسافرون سے الیاسلوک کرنا کروه اپنائیدهاراستدافتیارکرے سفرندکرسین ۲:- سبیل سے مرادسبیل اللہ بھی ہوکتا ہے اور فطح السبیل بعنی صدّ السبیل کسی کو

الله ي ماكنه سه تعطانا-

سور قطع النسل بانتیات مالیسی مجوب یعنی ایسی ورت کے پاس جانا جومرد کی اپنی کھیتی نہیں ۔ فعل بنی کمی رکاویش آجاتی ہیں۔ کھیتی نہیں ۔ فعیتی نہیں ۔ کھیتی نہیں ۔ کہ یہ مجبول النسل بچوں کا پرداکرنا بھی قطع السبیل سے کمان کی تربیت قدرتی راستے ہے جاتی ہے۔

تعطعون السبيل ممرابرني كرتيهو

\_ تَا نُوْنَ المُنْكُرَ - تُم منكرات كا ارتكاب كرت بو-

تاد ميكم مضاف مضاف اليه منهارى دن كى محلس مشادرت - ن دى - ماده المسترة وي ماده المسترة من الله المسترة المستركم المسترك

اِلَّا دُعَاءً وَ نِدَاءً (٢:١١) مني منتا سوائے پکاراوراوانکے بہاں ندار سے مراد آوازاور

بھارہے۔ نیں اور نگر سی سے ہے جس سے معنی رطوبت یا نمی کے ہیں اور اوّاز کے لئے ند اوکا استعارہ اس بناد برہے کر حس سے مذہیں رطوبت زیا دہ آگئی ہواس کی آواز بھی بلنداور سین ہوگ

مچراسی ما دہ سے ندی کے معنی محلس کے بھی آتے ہیں (شاید کر محلس میں بھی اواز سے زیادہ

۲۹: ۲۰ ہے رئیب ای بیار بی ۔

ولك بير -٣٢،٢٩ - كَنْنَجِينَكُ مَعْنَارَعُ تاكيد بلام تاكيد ونون تقيله جمع متلم كالممرَّفعوك وامد مذكر غائب مم مزورات بجاليس ك - نجى يُنَجِى تَنْجِيدُ وَنَعْيلَ بجانا- نَارِجَ سجانے والا۔ نجی ادہ ۔

سچا ے والا۔ بہی مادہ ۔ = کا نَتُ ماض معنی مستقبل مستعل ہے۔ وہ ہوگی واحد مُونت عاب کا صغہ = غابوئی اسم فاعل جمع مذکر ۔ اصل چیز کے گذر جانے کے بعد جو چیز باقی رہ جاتی ہے گسے النت میں غابر کھتے ہیں اس لئے غبار اس فاک کو کہتے ہیں جو کہ قاف لدے گذر نے کے بعد اُر کر سجھے رہ جاتی ہے ۔

ے خانت من الغلبرین وہ پیجدرہ جانے دالوں میں ہوگی رجوعنداب سے گرفتار ہوتے اور لاک ہوگئے

رومارہوے اور طال ہوتے ہے۔ ہو: ۳۳ سے سینی کے ماضی مجول واحد مذکر غائب۔ سینی عظم مصدر رباب نفری سیاء کے کیسی کی کا کے سیاء کے کیسی کی کا کے دائے کے دائے کے دائے کے دائے کے دائے کے دائے کا دائے کا دائے کا دائے کا دائے کی وجبہ سے ۔ ان کے بائے میں۔

ان فاوجہ سے یہ ان کے باتے یا۔ اور حبگر آیا ہے فکما کاؤ کا ذکفتہ سیسکٹ وکھو کا الیف نین کفٹ کوا، (۲۷:۲۷) مجر حب دہ اس عنداب کو اپاس آنا دیکولیں کے تو کافروں سے جہرے ہے

ہومائیں گے۔ رنگر جائیں گے۔ برو یا مان واحد مذکر فاتب وه انگراوار صَّاقَ لِيَّعْدِيْنُ صَّادِي مَنْ الْ

خَيُنِينَ وَجِينِينَ مِسَعَةٍ ﴿ وَمُعِتْ وَكُنَّا وَلَى كَافِيرِ مِهِ . خَلَيْقَ وَكُنَّا الْمُسْتَعِلَ فقر، تنبل يتنكى، عِمْ ادراس لم سيم عنون بن أنلب صَالَ بلِيد دُوعًا لين وه ال مح

باست میں عاجر ہوگیا۔ دل منگل ہوا۔

اورْضِكُمُ ارشادي ضافَتُ عَلَى عَلَى الدَّرُفُ (١١٨١٩) زين ان برنگ بوي اورى لا تَكُ فِي صَيْقٍ مِّمَا يَمُكُونُ فَ و ١٢٠١١) اورج جالين يه جِنت ان سع عمل

د ہوبطے ہے ۔ \_\_\_ تحق عًا۔ طاقت، گہالسّٹ، ہا تذک کشادگ۔ ضیقے ذر عسے ماد طاقت کا ختہ ہو جانا۔ یا گُالسّٹ زمہنا۔ ضاک بھینے کہ کہ گئا۔ اس نے ان ک درہائی یا بجاؤ ، ک کوئی حمجفا كشش وبالخص

مولانا عبدالماحبددريا بادى رقمطرازيس ..

ضاً قَ بَهِ الْمُعْدِ وَيْ عَادِره مِن بِهِ اللهِ موتعدبر بولتي وحب مندب الكاري

مردانت سے باہر ہوتی جاری ہواور انسان عاجرا یاجارہا ہو۔ مِنْ يَجُولُ ، مضاف مضاف البه ، هُنَاجُوا الم فاعل جمع مذكر مُنجَى داحد ببخسة رتفعیل ، مصدر اصل می منجیون عا نون اصافت که وج سے گرگیا۔ اوری تقل کا وج

كُرِكِيُّ رَرْمِهِ: بِيا نِهِ ولا له - لِكَ مَنمِيروا حد مذكر حاخر - نيرب بجان واله ، مجتمع بجالين وال وى: ١٧٩ = مُنْوِكُونَ - اسم فاعل جع مذكر إنْوَاكُ (إنْعَاكُ) معدر - اتارت وال

برسانے والے ر \_ بِجُزًا۔ عقوب ، بلاء عذاب منصوب بوج منعول - الرَّجُو كم معن اضطرا

كے ہیں و خوب بنا اور جنبش كرناء اور اسى سے رَجَزَ الْبَعِيهُ وَسِعِ جس كے معنى صعف سبب یطعے وقت اوسلے کی ٹانگوں کے کیکیانے ادر جھوکے جھوٹے قدم انتانے سے ہیں

اليد اد سل كوا رُجُو اور اولى كو رَجُوا و كمامات كاية عداب مرادي -ایت مندایس معنی بور سکے۔

مم اس بستی کے باستندوں براکی مذاب آسانی ان کی برکاریوں کی یا داش یں نازل کرنے واله بير اس ماده سے الوجز بيدى كم عنى معنى والتُوجُزَفَا هُجُوُلام، ٥٠

ادر مخاسست سے انگ دہو۔

۲۰:۲۹ = مِنْهَا -اى مِنَ الْقَرْكَةِ - ها صغيره العرون الت القوية كى طوف راجع سے -

وَرِنَ ٣٦ وَإِلَىٰ مَدُينَ اَخَاهُ مُدَسَّعَيْبًا رَاى وارسلنا الى مدين اخاهد شعيبًا - اور دہم نے بھیا، اہل مدین کی طوت ان کے عمالی سعیب کور

= أُنِجِوًا عن امر بقع مذكر ماهر ربحاء معدد (باب لقرم مم الميدركوس

= لَا تَعْنَاوُا۔ فَعَل بَى كامنيعَ جَمَع مُذَرَ طَامَرِ مَ مِنَادِمِت كُردٍ، عِبْقَ اور عُمْقَى مصدر ( باب سم اس جس معنی ضاد كرنے ہے ہيں باب نفرسے عَیْث و عُنِوْ معدرہیں

جُواْس فناد كے لئے آئے ہیں جس كا دراك عنى بو تعنى دنگه فناد - مار كُمَّالَى - عَنِي كُماده

۲۷:۲۹ الرَّ جُفَرُ - مجو بَال از ازاد ، ارزش - صدمه رجَفَ بَوْجُفُ بِالْمِم ، الْمِعْ الْمُعْ بَالْمِم ، وَجُفُ بِالْمِم ، وَجُفُ وَجُوفَ مِنْ جِنْفِ - زورت مرکت دینا \_\_ الرَّ مُجُلُ سخت بِعِین ہونا ہ

-- اَلْدُى رُضُ زبِينُ كازلولمِي آنا- قرانَ بحيد بي سے يَوْمَ تَوْجَفُ الْدَرْضُ وَالْجِبَالَ " (۱۴:۷۳) جن دن زبين اور يمارُ كالمِنْ لَكِين كے -

= فَا صَبَعُوْ ا مِن تَعْقَيْب كاب اصَبَعُوْا ماضى جَعَ مَذَكَرَعَابُ وه بوكَ انهون في صَبِح كَ - انهون في صبح الحال ناقصه مين سے بے ۔

ے جُثِمِیْنَ۔ اہم فاعل جمع مذکر۔ بجاثِرہُ واحد اومذھے بڑنے والے ، زانوکے ماگ نہ واک ، زانوکے ماگ نہ واک ،

بل ارمے والے۔ حَبْمُ نِجْبِمُ رضب، وجَبْمَ بَجْبُمُ رنص حَبْمُ دَمِومُ مَصدر برندہ کازمین برمسینے کے بل بیٹھنا۔ ادراس کے ساتھ جمبٹ جانا۔ استفارہ کے طور بر انسان کامسیم

بل گرنا۔ ما اوندھے بڑنا ہے۔ میں میں میں مزدیر دیں اور دیسیاں میں اس کا میں اس

فَأَصْبَعُوا فِي ْ دَارِهِ مُرْجِنْهِ إِنْ رَكِسِ وه لِيْ كُرُونِ بِي اونده بِرِّے وَمُ

یا بس صبح ہوئی تودہ لینے گھروں ہی گھٹوں کے بل گرے بڑے ہتے۔ ۲۷: ۲۸ ﷺ وَعَادًا قَ نَنْمُوْدًا۔ منصوب بوج نعل مضمرای واکھکٹنا عَادًا قَ نَمُوْدًا

ادرہم نے ہلاک کیا عبادا در متودکو، رقعود بوجہ عمرادر معرفہ غیرمنصرف ہے)

= زُبِیْنَ ما منی واحد مذکر فائب مسدر جس نوارا می نے زینت دی۔ اس نے تعلا کرکے دکھایا ۔ تُور نین و نفی کے کا مسدر جس کے معنی آل استہ کرنے اور زینت دینے کے میں

٣٩:٢٩ = وَقَارُدُنَ وَقَارُدُنَ وَ فَوْعَوْنَ وَهَا مَانَ معطون على مَادًا وَتُودًا - اسى واهلكنا قادون وفرعون وفرعون اور با مان سے قبل لانے كى كى وجوبات ہوكتى ہو كتى ہو

را) وه ان سے قبل ملاک ہوا۔

ری وه نظا هر حفرت موسلی برایمان لایا تفا ادر تورات کا ملم ان سے زیاد ، رکھتا تھا -رسی وه حفرت موسلی علیالسلام کا رکت تدوار ہو نے کی وجہ سے زیادہ نزد مکی تھا۔ رسیس و صور مدر در مراض جمع نے میں میں تارین دہ عدد در الدی کی طون الجعمہ میں

ے تباء ھے میں ھے مظمیر جمع مذکرہا ب قارون دفرعون و ہا مان کے طرف راجع ہے ۔ بعن حضرت موسی علی السلام ان کے پاس دا ضع دلائل لائے ۔

\_ اَلْبَيْنَاتُ ، روكن دلائل كفلى نشانيال ،

= فَاسَّنَ كَبُرُو المَن تَعقيب كاب استكبووا ماضى كاصيغ بَع مذكر غاتب سه استكبارُ واستفعال معدر انهول في منازكيا - انهول في عروركيا -

الكِنْجُ والسَّنْكَتْبُو وَالْإِسْيَكُبَارُ قريب قِرْيب اكيبى عَى سُطَة بَيِ-

كِرْ وہ مالت ہے جس كے سبب انسان لينے آپ كو دومروں سے بڑا خيال كرے اورست مرا خيال كرے اورست مرا خيال ترك اللہ تعالى بركر ناہے مدیث نترلیت مرا خير قبول من سے كر الكبوان تسفد الحق و تغمص الناسے . كريہ ہے كہ توق كوجمالت تقور

كرك اور لوگوں كوحقير سمجھے -

ے فی الدُرُحِن ۔ زمین میں یا زمین بر - حالا یک زمین بررسنے والوں کو زمیب نہیں وستا یاان کو منراوار نہیں کر حفرت سے بیدا ہونے والی حقرتے می سے اور عبادت خالوجے سعادات والارض سے انکار کرے .

انهی معنوں میں اورجبگہ ہمی فی الارمزے تعمل سے مثلاً تستکبرون فی الارمق بغیرالحق (۱۲۰،۱۲۰) کمتم زمین میں نامی غرور کیا کرتے تھے :

قَ مَا اَ اَوْ اَ سَا لِعِ اِنْ مَا حَا ذُو الْعَلَ نَصْ مَا الْقَيْنِ جَرَّ مِنْ الْقَيْنِ جَرَّ مَا الْعَلِيْ الْعَلِيْ الْقَصْ مَا الْقَيْنِ جَرَّ مِنْ الْقَيْنِ عَلَى الْعَمْ الْعَلَى الْعَلَى جَعْ مَذَكَرَ اللَّهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللْمُلْكُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

کا صِبًا۔ اسم فاعل واحد مذکر منصوب بوج منعول اَرْسُلْناً۔

حاصِبُ بادسنگ بار۔ پھروں کامینہ۔ ہواؤں کا پھر۔ سخت آندھی سب ہیں کنگریاں ہوں وہ چھراؤ حسن ہیں کنگریاں ہوں وہ چھراؤ حسن سنتی ہے۔ مبنی کنگریاں (قوم بوط کی سزاء سے الصّیکے ہے۔ بینے ، کڑک، ہو لناک آواز۔ صاسح کیصیائے کا مصدرہ اور معنی حاصل مصدر بھی استعال ہوتا ہے۔ چو بحدزور کی اواز سے آدمی گھرا اٹھتاہے اس کے بمبنی گھرا ہٹ اور عذا ب کے بی استعال ہوتا ہے۔ اتبت ، س مذکورہ بالا ہی اس عذاب کے واسطے لفظ التی جھے استعال ہو اسے راہل مدین۔ ما د دفود کی مزا ہے۔

= خَسَفْنَا مِهِ - ہم نے دھنادیا۔ رزمن میں) رقارون کی سزا،

\_\_\_ آغُرَقْناً مَاضى جَعْ مسكلم مِم نَے عُرَق كرديا ، رفرعون دما مان كى سزا

باد سنگ بار، قوم کوط سخت بولناک کڑک کا عذاب اہل مدین عا دو متود - زمین میں د صنساد بنا – قارون – عنسرق کرد بنا فرعون د بامان – اس کوسلم السبدیع کی اصطلاح میں تصنی نشر مرتب بہتریں

مرتب كمة أبي مرتب كمة أبي من مع مذكر غائب إنتخاذ وافتعالى مصدر

انہوں نے اختیار کیا ۔ انہوں نے ممہرالیا۔

ے آڈھکن ۔ افعل انتفضیل کا فیغ ہے سب سے کمزور - سبے صفیف ۔ وکھئی مصدر جس کے معنی حبمانی طور پر کسی محاملہ میں کمزور ہونے یا اخلاقی کمزوری ظاہر کرنے کے ہیں۔ جنانچہ اور حکہ قرآن مجید میں ہے دئتِ اِنِیْ وَ ھی الْعَظْمُ مِنْیِیُ ۱۹۱: ۱۹۷ کے میرے

میرے برور دگار میری ہرباں بڑھایے سے سبب کمزور ہوگئی ہیں۔

\_\_\_ إِنَّ اللَّهَ لَكُ كُمُ مَا يَدُ عُوْنَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءً مِن ما موموله اوركيف كم كامفعول ہے ومن دُوْنِه بن منِئ متعلق كَيْ عُوْنَ ہے واضر كامرون اللَّهِ مِن منتی میں موٹ یا تو تبدین کام اور موصول کے بیان کے لئے سے یا تبعیفبہ سے ترجميد يوں ہوگا ۔

میصب کہی منے کو اللہ کے سوائیارتے ریا پوجنے ہی اللہ اس کو یقینا جانا ہے۔ كَيْلُ عُوْتَ مِنَارِع جَع مَذَكِرَ فَاسِّ دَعْوَيْهُ أور دُعَارُ مُصدِر ( باب نص و وبلات مِن

وه يكاستهي روه بوجتهي ـ

\_ قَدُهُ وَالْعَرِنْ وَالْحَكِينِيمُ و اوروه مِ إنروست ب ادر حكمت و الاس بين نفر قوت على من كالب (إِنَّ الله لَيَتُ لَدُ مَا يَنْ عُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٌ) مَلَم قرتِ

عملی اور حکمست می بدرج اتم کال سے -وروسه على عند الله متال مريان منالس لعن يموجوده مكرى كى مشال اور قرآن مجيدي

نَهُ لَادِدِهِ مِرَى مَثَالِينَ مَثُلًا إِنَّ اللَّهَ لَا لِيسَتَحَجَى إِنَّ لِيَضْوِبَ مَثَلَةً مَّالَعِنُ ضَأَ فَمَا فَوْفَها - (۲:۲) خلاس بات سے عاربہیں کرتا کہ مجبر یا اس سے بڑھ کر کسی جزی مثال

بیان فرائے

ر مَـ . يَا يَا تَهُاالنَّاسُ ضُوِبَ مَتَلُ فَا سُمِّعُوالَهُ إِنَّ الْكَهِ بُنَ تَكُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَنَ يَخُلُقُوا ذُهَا بَادًا كُواجْتَعَوْ اللهُ ١٢٦: ٢٧) كُولُوا الكِ متال بیان کی جاتی ہے سوا سے سنواجن لوگوں کوئم اللہ کے سوا بکار تے ہو وہ اکی مکھی رتک فئی میدانہیں کر سکتے عیاب وہ سب ہی اس غرض کے لئے جمع ہو جادیں ۔ وغیرہ \_ مَا يَعْقِدُهَا - سنارع مننى واحد مذكر فاسب عَفْلُ معدد رباب طرب، وونني سجة عنا ضمير وامديونت عائب الدَّمْتَالُ كاطرت راجع بـ

## لِيسُواللُّهِ الرَّحُهُنِ الرَّحِيْمِ ط ٥

## المنافق المنافق (۱۱)

العَنكبُوت ، الرَّحْم ، لَقَلَى السَّجَاعَ السَّجَاعَ السَّجَاعَ اللَّحْ زَابِ

## بِسُمِ اللهِ الرَّحَمَٰ فِي الرَّحِمَٰ الرَّحِمِ اللهِ الرَّحِمْ اللهِ الرَّحِمْ اللهِ الرَّحِمْ اللهِ الرَّحِمُ اللهُ الحَمَّى اللهُ اللهُ الحَمَّى اللهُ الحَمَّى اللهُ الحَمَّى اللهُ العَمَامِي المَّامِى المَّامِي المُعَمَّى المُحَمَّى اللهُ العَمْمُ المَّامِي المَّامِي المَّامِي المَّامِي المَامِي المَّامِي المَّامِي المُعْمَى المُحَمَّى المُحَمَّى المُحَمَّى المُعْمَى المُحَمَّى المُحَمِّى المُحَمَّى المُحَمَّى المُحَمَّى المُحَمَّى المُحَمَّى المُحَمِّى المُحَمَّى المُحْمَمِينَ المُحَمَّى المُحْمَمِينَ المُح

٢٩: ٢٩ = أُسُّلُ - توثيره - توتلادت كر سِلاً وَهُ مصدر فعل امر صيغه واحد مذكرهم يهال معنى دُمْ عَلِي سِتلاً وَتَوْسِت لِعِيْ مِنواتر مُرِما كِيجُ . مَ الْوُلْحِيَ الْمُنْكُ مِنَ الْكِتَابِ . إِمَا مُوسُولُه اُوْجِيَ ماضى جُهُولُ والعدمذكر فا را یُحَامُ دافعال مصدر وحی کی گئی مین الکیشپ میں میٹ بیانیہ ہے اَلکیشپ سے مراد الف۔ اَن ہے ۔ لین جو کتاب اسب پر دی کی گئی ہے اسے دائماً بُرُھا کیئے۔ \_ أَقِيمِ الصَّلَوٰةِ - أَفِيدُ امر كاسيغه واحدمذ كرما خر- (الرَّحِينظاب حفرت رسول كرم صلی الله علیرو تم سے مسے میکن اس سے جمع الناس مراد ہیں ، اقامنہ مصدر باب انعال - تو قام ركه . توسيد هاركه - "نوراست كريز اس مي مي مداوست كمعنى بيس) المصَّلُون بي الف المعركاب، ين ده نماز وظاهر ادر باطن شرالط معينك سات اداکی گئی ہو۔ منصوب بوج مفعول کے سے -سے مصدر۔ اِلْمُعُوْدِ باب نصر سے بھی اس معنی میں آتا ہے ، دہ رد کتی ہے ۔ دہ منع کرتی ہے = أَلْفَحْتَنَهَاء براكام، بيميان كاكام رزنا- زنير للعظهو ٢٩:٢٨) اَلْمُنْكُور اسم مغول واحدمذكر إنكاره وافعال مصدر وه نول دفعل بس كوعقل ميم مرا مانتی ہو یا جس کونٹرلعیت نے منوع قرار دیا ہو۔ بری بات، مثلًا لفل جنت مشکراً تُكُورًا ر ١٠: ١٨ > يعينًا أب في بات كي يا وَتَأْتُونَ فِي نَا دِيكُمُ الْمُنْكُرَ (٢٩:٢٩) اورتم بحرى محلسي منوعات كااز كاب كرتے ہو-\_ خُلْنِ كُو اللهِ اكْنَبُو - لام تأكيد كاب - أَكُبُوا فعل التفضيل كاصغرب -

اور الله كا ذكرزياده مُراب - وكرس يهال مرادكياب اس كے سفلتى كئى انوال ہيں : مِثلًا

را) حفرت ابن عباس رخ سے منقول ہے لذ کو الله تعالی العب کہ اکبو من ذکو العب الله تعالی العب کہ اللہ الله تعالی المجوندہ الله تعالی ۔ جو ذکر اللہ تعالی اپنے نبدے کا کرتا ہے وہ اس ذکر سے "بہت بڑا ہے جو نبدہ اللہ تعالی کا کرتا ہے اور اس پر دلیل لاتے ہیں اللہ تعالی کا ارتفاد ہے قا ذُکو دُنی اُذ کو کُورُ کُورُ

رہ) اللہ کا در کرنا کبرے کے دبیر مام اعمال سے بہرہے۔ رہ) یہاں ذکر اللہ سے مراد الصلاق ہے جیساکہ اور جبگہ ارشاد باری ہے یا کیھا الگذین کا منو الحکا نودی کا لیکھا الگذین کا منو کا ایک الفیالی کا در اللہ کا منو کا اللہ کا در اللہ کا

\_ مَا لَصْنَعُونَ - بن مَا موصوله بند تَصَنَعُونَ مَصَارَعَ كاصيفه جَع مَدْكُرُ ما طر-جِيمٌ كُرِتْ بنو -

۲۹: ۲۸ = وَكَ تُجَادِلُو ا - نِعل بَى جَع مذكرها طر - تم من هَكُرُّو - تم بحث مباحثه مت كرد - يَجَادِلُ مُجَادِلُ مُجَادَلَةً ومفاعلة اسے و جدل ما ده = إِنَّهُ بِالْتِيْ هِي اَ حُسَنَ ، مُرمنزب اور نتالت طریقے سے -

ے اِلاَّ اکَّذِیْنَ ظَلَمُوُ المِنْهُمُ الاَّصرف استثنارہے مِنْهُمُ ہیں جِنْ تبعیفیہ ہے اکی بِیْنَ ظَلَمُوْ المِنْهُمُ مستثنیٰ اور اھٹل اکلِشِ مستثنی منہ ہے ماسواتے ان میں سے ان لوگوں کے جزیادتی کربیا۔ (تواس صورت بی درستی وختونت

روائے اوران کوئزکی برئزکی جواب نے بی کوئی حرج نہیں)

= وَقُولُوُ ا ..... يه إلا مِالَّتِى هِي آخْسَنَ كَانفير ب لَيْن عَبَ كَوَ لَهِ الرَّحِ الْوَلْ مُروع كُرُهُ كه مكاتِ الفاق بِهِ أَكِنَ اور ناكُ بِيْن رفت ك له اكيم تنفقة قرار دادا ورمشركه زمين مهيًا بوجائ اس كه بعد نكات اخلاف بربحث آسان بوجائ كى ا

ا المنول الدينا وجر بهاري طرف اتارا كيا - بيني القرآك المنول الدينا والمراكب المنواك

= أُنُولِ إلبَ كُمْ - لين قدرات والخبل ب

= كَ مِي ضميروامد مذكر غائب إله و احداك كاطرف راجع ب ـ و ۲۷/۲ سے کے فالک ..... الکیٹے اس کے دومطلب ہو سکتے ہیں :۔

را، حبی طرح ہم نے بیلے ابنیاد پرکتابیں نازل کی تخیب اسی طرح اب می کتاب والقرآن ، تم پر نازل

۲) ۔۔ ہم نے اس تعلیم سے ساتھ یہ کتاب د قرآن ) نادل کی ہے کہ ہاری مجیل کتابوں کا انگلر كرك منبي ملكان كااقرار كرتيبوت اسے ماناجات ـ

- إنكينه مُدالكِتْب اى التوراة والدنجيل ياس بس منف منان ب الدكلم

يون سب التَينُ فُرْ عِلْمَ الكُتْبِ مِن كوم في توراة والجبل كاعلم عطاكيا. = بُوُ مِنْوُنَ بِهِ مِن وصميواً مدمد كرغاب اكتب ديني القران كر القرب ادريومنو

می ضمیر جمع مذکر فاست ان علمار اہل کتاب کی طرف راجع سے جنہوں نے خداکی نازل کردہ کتابو کو بغور بڑھا مبیباکرٹر سے کائ ہو تا ہے اور نتیجہ ایان لے آئے۔

 حِنْ هَا كُولَةَ فِي مِنْ تعيضيه هُ لَاء كا استاره اہل عرب يا اہل مك كى طوف ہے (اوران لوگوں میں سے بھی اس رقران) پرایان لے آئے ہیں) امامرازی کا قول ہے کہ میٹ کھٹٹ کے بچے سے مراد لعض مشرکین مکر منہیں بلکہ تعیض اہل کتاب ہی ہیں ۔

= بَجْحَكُ - مضارعُ واصر مذكر فات جَحَدَ يَجُحَدُ ( فَتَمْ) جَحْدُ وجُحُودُ جان بوج كرانكاد كرناء وَما يَجْحَكُ ادركوني انكارنبي كرتاء

٢٩: ٨٧ الصلى كُننتَ تَكُنُكُوا ما حَي أستمراري والمدمذكر طاطر توريج هاكرتا تقار توريج ها كقار مَا كُنْتَ تَتُكُوا تُونَهِي رُصِاعًا ـ تُونَهِي رُرُوكِ عَالَهُ

= مِنْ قَبْلِم مِي منير و واحد مذكر غاتب القرآن كى طرف ماج سے اى قبل انزا الفيّال ـ قرآن كے نازل ہو نے کے سپلے -

= مِنْ كِشِي . كُونَى كَتَابِ»

= وَلَا تَنْحُطُّنَّ مَعْارع مَنْ واحد مذكرما صرر خَطَّ يَخُطُّ رباب نعر، خَطَّ ارمعنا) کھنا۔ که صمیرمفعول و*احد مذکر غا*ئب کتاب کی طرف را بیع ہے۔ اور زہی نم اس کو لکوسکے تنقے \_\_ بِبَيِيْنِكِ - تيرے دائي باتقے - تولين دائي باتھے ساتھ - نفى كى تاكيدكے ك أيس - ينى رتون كمي ليف دايش بالتوس (جواكثراس بالتوس كفف كاكام لياجاتاب) الی کمی کتاب کو مکھا۔ اس طرح ابدائے میں میں نے اپنی آ کھموں سے دمکھا۔ دیکھنے کے فعل کی

حقیقت کو شک و سنبے بالاتر ذہن نشین کرانے کے لئے۔

= اِدَّا - بَ ، اس وقت - بہاں ادًا قائم مقام جزائے اور جواب نزط اور جزار کے لئے اسل میں بیا ذک ہے وقف کی صورت بیں نون کوالف سے بدل لیے ہیں ۔ حب مجہ اِنْ ایک بعد لام آئے گا تو صورت بیں نون کوالف سے بدل لیے ہیں ۔ حب مجہ اِنْ ایک بعد لام آئے گا تو صور ت ہے کہ اس سے قبل کؤ مقدر ہو ، جملہ بزا می عبارت مقدرہ ہوگ لوکنت متلوا من قبلہ من کیٹ و مخطہ او الد تاب المبطلون - اگر قبل ازی آپ کتاب بڑھ سے ہوتے اور اسے کھے ہوتے تواہل ہا طل مزور شک کرتے ۔ اس کی مثال : اِنَّ اللّٰ مَ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ بِمَا حُلَقَ (۱۲) (اس کے ساتھ اگر کوئی اور ضام اس جز کوج اس نے بیدا کی خالہ اللہ منا۔

عصر لاَ نَتَابَ مَ مَاضَى وَاصرَ مَذَكُم عَاسَبِ إِنْ بِيَاجُ ( افتعالى معدر لام تاكيم ارتوه ضرور

منک کرتا۔ بہاں صیعہ جمع کے لئے استعال ہوا ہے۔ تووہ صرور ننک کرتے۔ دبیب مادّہ 
- المبنطِلُونَ ۔ اسم فاعل جمع مذکر۔ غلط گو، اہل باطل ، حق کو جسٹلا نیوالے ۔

اِلطَّالُّ (افعال) معدد مُبْطِلُ واحد

79: 97 = مبل ۔ سال حرف اضراب سے بعنی ماقبل کے ابطال اور البدی تصیح کے لئے بسے ۔ ھو صمیر واحد مذکر غاسب قران کی طرف راجع سے ۔ بعنی یہ قرآن اس میں کوئی شکر نہا ہم یہ ۔ بلک یہ روکشن آیتیں میں ۔

= النيك بتناهي موصوف وصفت واضح ردستن أيات -

= أُوْ تُوْا م مَا مَن مِجول جَع مذكر غاسب اللهُ يُوُ نِي ايْتَا رَ (افعال) مصدر

ان کو دیا گیا۔ وہ نیتے گئے۔ ان کوملا۔

= فِيْ صُدُّ وْرِ-سِينوں مِن رحفظ كيا ہوا)

79: اه = اَ کَ کَمُ مَیکُفِهِمْ ۔ یا کلام شروع ہوتاہے ۔ اتب ، ه رقب کَ اِنْکَ اَنْکَ ...... مُبِائِنٌ ) رمول کریم صلی انشرعلیہ و کم کی زبان مبارک سے ارنتا داہی تھا۔ اب خدالعالیٰ کی طرف کلام ہے ۔ ہمزہ استفہام انکاری کے لئے ہے و اوّ مقدرہ پرعطعت کے لئے ہے ای آ فَصَوَ

وَلَدُيْكُفِهِمْ كِيابِكُم بِسَاء ادركا في نہيں بے ان كے لئے۔

کیڈ ٹیکٹفی ہے۔ مصادع نفی جد بگم صیغہ واحد مذکر غائب کفی ٹیکٹنی (حش کت) کیفا یَدُّ مصدر۔ کیٹہ کی وجرسے میکٹنی سے آخر کا حرف علت گرگیا۔ ھٹیٹہ ضمہ جمع مذکر غائب جو خاکو الآیہ ۵۰) کے فاعل کی طرف داجع ہے یہ اہل کتاب کے لئے بھی ہوسکتی ہے

\_ مَيْنَ لِي عَلَيْهِمْ . مَيْنَ لِي مضارع مجهول واحدمذكر غائب، تِلاَقَةُ مصدر-الكتاب مفعول مالم سيم فاعلهُ رجوان كوريم كرسنائ جأتى ربتى بي مصارع كاصيغه استمرار ادر دوام كوبابتا إلى السيالي عَلَيْهِ مَد كمعن بول ي ميثلي عَلَيْم في كُلِّ ذَمَاتٍ وَمُكَاتٍ يعني يه ان بربر زمان وبركان بيں مِرْحى جا بين گی -ه في ضمير جمع مذكر غائب ابل كتاب يا كفار قريش ك العراب

\_ إِنَّ فِي ذُلِكَ - اى فى دلك الكتب - يعي قراك ،

= لَوَحْمَةً مِن لام تأكيدكات رحمة منصوب بوجرعل إن يني يداسم أنّ ب بيس إِنَّ فِي وَلِكَ لَعِبُرَةٌ لِآدُ لِي الْآلِصَادِ (٣:١٣) بِ شك اس مِي الملهبرت ك

ے نِدِکُوی ۔ موعظت ، بند، یا د۔ ذکر کرنا۔ نصیحت کرنا۔ ذکر کی کُن کو کامصدر

كرت دكرك ك دكوى بولاجاناك يه ذكركى نسبت زياده بليغ - ي-

اَدَكِهُ يَكُفِيهِ مُدانَّنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتَكِّلِّى عَكَيْمٍ مِيمَلِهِ اتَّنَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الكَشَب فاعل م لِمُمْرِيكُفْهِمْ كَا الكَتْبَ مَفُول فَ انْزَلْنَا كا بيُّ لَي عَلَيْهِ مُ صفت ب الكتب كي - أمَّا - أنَّا حرف من بالفعل اور نا فهم جمع منكم مع مركب سے - تحقیق بهارا مجھر داليي، كتاب كا نازل كرنا جوان بردائماً برهى جائے گ

ان کے لئے ربطور معخرد)کافی منبی سے و ٢:٢٥ = كَفَىٰ بِاللَّهِ شَرِهِيْكًا مِن كَفَىٰ كَافَاعُلُ النَّهِ بِ زائدَه بِ مَن شَرِهُنِيكًا

كُفي كا مفعول لربي بوسكتا مع اور تمير بي -كَفَيْ يَكُنِفِيْ رِحْرَبَ ، كِفَايَة صُمصدرس ماضى كاصيغه واحدمذكر خات ب

وہ رضورت پوری کرنے کے لئے ) کافی ہے راس کے بغدکسی کی حاجت نہیں ہے ) \_ مشرعين الطور كداه

وه:٢٩ يَسْتَعُجِلُونَكَ - يَسْنَعُجِلُونَ -مضارعَ جَع مذكر غائب اسْنِعُجَالَ (استفعال) مصدر وه مبلدی مانگئے ہیں - وہ تعمیل چاہتے ہیں رضمیرفا مک قرایش کم لئے ہے۔ عُجلت عبدی ۔ عَجل مادہ رك ضميرواحد مذكر طاهز التحصي و خطاب بني كريم صلی النواليدوسلم سے ہے۔

مذكر تَسْمِية مُ مصدر رباب تفعيل مجنى نام ركهنا ـ نام لينا ـ رأس سے كى جز كى تعيين ہوجاتى ہے ۔ آجك مسلم من مرد قيامت مياد - يہاں آجك مُسَمَّى سے مراد قيامت

\_\_ لَجَاءَ هُمُ الْعَكَ أَبُ رَتْوى ان ير عذاب ضرور آجيكا بونا- جد جواب شرطي ،

لام كۇكے جاب بى حبد جزائير راياب، = وَ لَيَا إِنكِنَّهُ مُورِ يَهِمْ مِتَالَقْبُ وَ لِيمَ الْكِيدِ كَابِ وَ يَأْتِكَ مَضَارَعُ مَاكِيد

بالون تقيه لرضي صيغ واحد مذكر غامب همد ضمير مفول جمع مذكر غائب، وه ضرور دلبنے دفتت پر) ان ہرا کے گا۔

\_ بَنْتَةً إِلَّهِ الْجَانَكِ مِي دِم م وفِيةً ميكاكِ مِ بَنْتَةً مصدر لِغَتَ يَبْغَتُ يَبُغَتُ 

\_\_ لَا يَشْعُرُونَ رمضارع منفى جمع مذكر غانب، وه جريجى نرسكن الول كرا

ان کوخبر مک منہوگی - مشعور مصدر اباب نصر اللہ میں ان کوخبر مک منہوگی اسم فاعل واحد مؤنث الم میں اللہ ماکیدکے نے سے محدیظے اسم فاعل واحد مؤنث لِحَاطَة مَ مصدر رَانعال، حَاطَ مادّه سرطن سے گھر تینے والی جہنم کی صفیت ہی آیا ہے

لہذا مُونث استعال ہوا ہے بعنی سین شیخی ط بھے کہ عنقریب ان کو گھرلے گی۔

ا ما ملہ واٹ جھکٹم کھوٹیطار کیا لکھٹریٹ ۔ موضع حال میں ہے اور تحقیق جہتم ان کو پہلے ہی گھرے میں لئے ہوئے ہے۔ ان کے کفرومعاصی کی مزامیں جہنم ان کامعتدر

بن جبى ہے -٢١: ٥٥ = يَوْمَ كَغُشْهُ مُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِ مُ وَمِنْ تَحُتِ اَرْجُلِهِمُ يَوْمَ أَخْشُهُ مُدِ وَاللَّهِ إِلَى اوراس كاعال ربابت نصبٌ محيطة ب الحص

سَيْحِيْطِ بِهِسِفْ يَوْمَ .... جس دن عذاب ان كوگھرے كاران كے ادرسے ادران سے پاؤں کے نیچے سے البنی ہرطرف سے ادر میہ دضاحت ہے کفٹ ہے تھی کی

= وَيَقُولُ - اى دَلَقُولُ الله لَهُ مُهُ مَه = فَوْقُوْا لِنَا امر جَعَ مَذَكَرَ مَا صَرْ - ذَاقَ يَنْ وُتُ ذَوْقًا رَلْصَ مَمَ عَجِعُو ا تَ إِلَّقَةَ. قُوتِ وَالَقَد جَلَيْ وَالله كُلُّ لَفُسِى وَ الْفَهُ الْمَوْتِ بِنِفْسَ مُوتُ كَامَرُه عَلَيْ وَالله ع مَرِنْفُسِ مُوتَ كَامِنُ وَالله ع مَرِنْفُسِ مُوتَ كُوجِكُفُ والله ع مَدُونَ وَالله ع مَدُونَ وَهُوا مِنَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَ الله وَ وَقُوا جِزَادُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ النِي وَوَقُوا جِزَادُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ النِي كَرُونُونَ كَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ النِي كَرُونُونَ كَا مُرَاعِبُهُو وَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ النِي الله وَالله وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ ول

۵۷:۲۹ = فَإِيَّاكُ واحدمتُهم كَاضَمِيمِنصوبِمِنفصل ـ مُجَدِكُو، مُجُوبُى سے ـ ف تعقب كا ہے ـ

الملكان على المنظام ا

ے رہجوی وی محبرہ الا کہو۔ عوف محسف. - دفترہ کار مدح ہے۔ بخواد سے نزد کی ذبت مفل ہے سکن قرآن مجید میں نظور فعل نہیں آیا۔ تمبنی بہت چھا۔ بہت خوب ، عمدہ ۔

٥٩:٢٩ = يراتيت عَالْمِلْمِينَ رَأَيت ١٥١ ك صفت ٢٠-

بنی ہو چکے بین کہ ان کی معیّنے میں بہت الله والوں نے رکافروں سے الرائ کی -اس مثال میں کا یتی نے کیرتعداد کو ظاہر کیا ۔ سکن کس کی "یہ بات "مبهم مقی - جب اس

کے بعد موٹ نَجِیِ ایکا تو ابہام دور ہو گیا۔ اور معلوم ہو گیا کہ یکٹیرتف ادنبیوں کی تھی!

ادر گران مجیدی سے فکائن وقٹ فکریے آگائنا ماوھی ظالمنڈ (۲۵:۲۲) غرض کتی ہی لبتیاں ہی جنہیں ہم الاک کراوالا جو نافران خیں۔ کائن کتن ہی ، مہت سی مہت تعداد ہیں ۔ نیس کے آین مین کا تبلی .... اور کتے ہی جانور ہیں ج

عد مَاتَةً - جانور- منظف والا- ياون دحرف والا

دُبِّ بِينَ هِ وَهِ اللهِ وَكَ وَدُ بِينِ آبُ مَدَ آبُ مَا الدادريكاء سان كاطرح المُناء المرابكاء سان كاطرح المناء المرابكاء المناء المرابكاء المناء المناء

د انتگار امم فاعل کا تعکیفیہ مذکرومونٹ دونوں کے لئے مستعمل ہیں اس ہیں آباد وہرت کی سے اس کی جمع دکا بٹ ہے مہرینگنے وللے جانور ، سواری کے جانور - باربرداری کے جانور کے لئے

استعال بوتا ہے نہا دہ ترحشہ ان الارض کے لئے آتا ہے۔

ے فَآتَیْ کُوْکُکُوْنَ ہ فُ رَسِبِ کا ہے باجواب شرطیں ہے جو مقدرہ ہے۔ ای اوا سےان الاموکٹ لک فکیف یصوفون عن الاقوار بتفوج ہے نہ محل فرالالمہ کم تفریح سادہ واقع ہے ساتہ انگر تھی اللم کراقاں سر کورں مگرال

وجل فی الا لو ہیں تھ ۔ حبب امروا قع یہ ہے توبہ توک توجدالہی کے اقرار سے کیوں روگر<sup>ال</sup> ہیں۔ میں۔ ربا

ے اکی۔ اسم طرف سے زمان وسکان دونوں کے لئے آتا ہے ظرف زمان ہو تومتی کے معنوں میں رجہاں ، کہاں، معنوں میں رجہاں ، کہاں،

اور استفہامیہ ہوتو کیف کے معنوں میں (کیسے ، کیونکہ) م تاہے۔

ا کُنگ کیا فوٹ اِ کُنگا رہاب طرب) سے۔ اَلَّا فُکُ ہراس جیر کو کہتے ہیں جو کہ لینے میح رُخ سے مجردی گئی ہو۔ اسی بناد پر ان ہوادُں کو جو اپنا اصلی رُخ جوڑ دیں می تفکہ کہاجا تاہے اور قرآن مجید میں میک تفکات الشنے والی سنیوں کو کہا گیا ہے کہ انہوں نے

م بن ان کوالٹ نے مارا گیا) اپنااصلی مرخ مجبور کر انگی ہوگئی تقین ۔ مجب ان کوالٹ نے مارا گیا) اپنااصلی مرخ مجبور کر انگی ہوگئی تقین ۔

بیس فا نی یُو ف کو ت کا مطلب ہوا کہ وہ کدھ مجیرے جا رہے ہیں کہاں بہکے بھر ہیں ۔ ان کی فسمت کیسی الٹی ہوگئی سے کہ اعتقاد ہی سے باطل کی طرف ، سجائی سے جھوط کی طرف اور اچھ کا موں سے مبے افعال کی طرف مجھر سہے ہیں۔ مجہول کا صبغہ ان کی بیسمتی کی مشدت کو ظاہر کرنے کے لئے لایا گیا ہے بعنی ایک معمولی عقل کا مالک بھی جو اپنے نفع و نقعیان

كامعولى سااحساس ركهتا موريط لفيراضيار نهي كرتاء نيكن ان كى قبيمتى ان كو با وجود حى دباطل كو

سمج لینے کے بھی قعرمذات کی طرف لئے جاری سے -٢٠:٢٩ = بَيْسُطُ مِنَارِعُ والعدمذكر غاتب لَسُطُ مصدر باب لص كثاده كرتاب، فراخ كرتاب بشطةً وكبسطة في فضيلت، قدرت حبم كافرائي علم كا وسعت، كمال كا افزونی - کے لئے آنا ہے۔ مثلاً قرآن مجیدیں آنا ہے اِتّ اللّٰہ اصطفالہ عَلَيْكُمْ وَزَادَّةً كَسْطَةً فِي الْعِلْمُ وَالْجِسْمِ ٢: ٢٨٧) الشُّفْ اسْ مَهَا عِنْمَا عِنْ الْعَابِ كُرْلِيا ۗ اوراسے علم دهبم دونوں میں کشاد کی زیادہ دی ہے۔ = يَقْنُ دُ- مَفَارِعُ وَا مِدِ مَذَكُمُ غَاتِ قَدْرُ مُصِدر رَبِّ بِعْزِبٍ) وه تَكُ كُرتا ہے۔ قَدُرْتِ عَلَيْدِ النَّتْ يُوكِم معنى كسى يرتنكى كردين كرين كويا وه جيزات معين مقدارك سات دی گئے ہے اس کے بلغابل بغیرساب لین بے اندازہ آتا ہے شلاً اِن الله یوزی مَنْ لَيْنَا وَ لِفِيْرِحِسَا إِبِ (٣٤:٣) بِ شَكَ اللَّهِ بِسَ كُوجِا بِمَا إِنْ جِسَابِ رزق دِكِ و ٢٠٠٠ = كَيْقُولُنَّ - مصارع بلام تاكيدونون تفتيله جمع مذكر غاتب - وه ضوركهي \_ قُلِ الْحَوَىٰ لَهِ الْو كَهِ الْحَمْلُ بِلَّهِ - يَنْ شَكِوالْمُدلِيْد كُواس بات كاعتران تولم كرتے ہو۔ رجب وہ میر مانتے ہیں کہ اللہ ہی بارسش لاتا ہے جس سے کھیتیاں اگتی ہیں اور نشود نمایاتی مع مطابق الله كاكوني مشرك زبونا جائة لكن ان كى بدفته تى كاكثوهد لا يعقلون و

ہیں اور باراور ہوتی ہیں اور دہی مجرز من کوزرخیز بناتا ہے تو اس صر تک تو ان کے لیفاعران ان کی عقل ہی کام نہیں کرتی ۔

وع: ١٢ = دَمّا- ين مَا نانِه إ -

= لَهِيَ الْحَيْوَانُ مِي لام عَفِيقَ كاب هِي صَمِيرِ واحد موّنت غاتب كُخْصيص لے لایا گیاہے۔ حَیوان کہاں اپنے عام معنی میں جانداریا ذی دیات کے مرادف نہیں

بكد حَيْنَ يَحْيِي (سمع) كامصدر إلى حَيَاة جي إلى كامصدر إلى لكين حَيْوَان حَيَاة مع بھی زیا دہ بلیغ در زورے کیو کو فع لوت کے وزن میں حسرکت واصطراب جولازم جیات ہے موجود ہے۔ حیتوان معنی جینا۔ دندگی، حیات،

راتً إلى الرال خِرَة كَيْهِي الْحَيَوَاتُ تَقِيقَ عَالِمَ الْحِينَ الْحَيَوَاتُ تَقِيقَ عَالِمَ الْوَتِ مِي اصلى وَفَيْقَى زندكى ہے۔ حیکوات اصلیں حینان کا نانی کوخلاف قیاس واؤیں بتدیل کردیا۔

ح ی ہی۔ مادتھ ۔

 کو کا لو ایک کمون ، بھرسر میں اور جواب شرط محذون ہے ای لو کا نوا بيسلمون ليم يؤقروا الحيلوة الدرنيا عليها - الرده مَانِحَ بوت تو دنيا كى زندگى كو را تفت کی زندگی بر، ترجی ندینے۔ یا کو تنی کے لئے ہے اور جلد منائیہ سے کاکٹ دہ داس حفيقت كو، مانته موتے كم زان الدار الأخِرَة لمهى الحيوان،

۲۹: ۲۵ سے کیکٹو ا۔ ماض معنی حال جع مذکر غائب ، وہ سوار ہوتے ہیں ۔

 
 = دَعَوْا ما َ مَن مَعِنْ حال جَع مذكر غاسب - دَعَوْا اصل مِن دَعُووُا عِنا - واوُمتحِل
 ما قبل مفتوح اس كن داوكوالف سع بدلاء العن ادر دادُ دوساكن جع بو كئ العن كو حذف كركياكيا دعكواره كيار

وه بكا سنة بي وه وعاكرت بي - دَعَا يَنْ عُوْا دُعَاءٌ رباب نعر دع و ماده صُحُولِ مِین کُهُ الدِّدین - رحبه حال سے - مضاف مضاف الیہ - دین کوخالص کر نبوالے ال دین بمبنی اطاعت ر شرادیت - ملت - 5 ان یک بنی رض ب کامسدر -

م خیلصابی اسم فاعل جمع مذکر میخیلی واحد ا خلاص کے لغوی معنی کسی چیزکو مرحکن ملاوٹ سے یاک وصاف کرنا۔ بہ خلوص کا متعدی سے جس کے معنی آمیزش سے صات د خالی ہونائے ہیں اِ

ادرا صطلاح مشرع میں اخلاص کے معنی برئیں کہ ریمل محض رضائے الہی کے لئے کرے - اور اس میں کسی اور جذر کی آمز سٹ نہو۔ اخلاص دین سے مراد میرے کہ طاعت حرجت الشربي كي ہو اوركسي كواس كانشركيب زبنائے۔

كُهُ مِين ومنميرواحد مذكرغائب التُدكي طرف راجع ہے۔

مخلصاین له الدّین کامطلب بواکه خالصه انترای کی اطا عت کرتے ہوئے

رو نظم الله منجي منجي تنجيكا وتفيل سے ماضى كاصيغه واحد مذكر غاب ھے خضیر مفعول جمع مذکر فاکتب اس کے ان کو بخان دی ۔ اس نے ان کوسلامتی سے خشکی تک بینی کنا سے تک بہنجا ما۔

= [ذكر مفاجاتيه على - توهيف وه شرك كرنے ككتے ہيں - اسى وقت ، ا دا المعنى حبب ۔ ناگہاں ۔ ظرف زمان ہے ۔ لے جلتے ہیں جھپٹ لئے جانے ہیں۔ تلاقی مجرد میں باب مع وحزب دونوں سے آنا ہے اورجگ ارشاد ہے: بیکا کہ النبر فن کی کی طف اُنصار کھٹ کر ۲۰:۲۰) قریب ہے کہ بجلی کی جمک ان کی آئکھوں (کی بھارت) کو احک لے جائے۔

بیکسطف ان کی بوت سو سوید دارروت ان سے رردورات جاتے ہیں ۔ بعنی ان کے گردو نواح بیں قتبل وغارتِ کا سلسلہ جاری ہے ۔

بعدیات میں اسر الم میں الموراسم منس کے آباہے مراداس سے اللہ تعالیٰ کی حملافمتیں ہوں

الم الله المنظمة المن المن واحد مذكر فاست المنكوكي كَفُ تَرَى اَفْتُواءُ دافتها الله الله الله المنظمة المنظم

وَيُحْتِنَ بُ م ماضي واحد مذكر غائب اس في حظل باراس فانكاركياء

كَنَّابَ بِالْأُهُو كَسَ جِيزِ سِهِ الْكَارِكُرِنا - كَنَّابَ بِاليَّاتِ رَبِّهِ اس نَه لِنِي بِروردگار كَالَيات كا الْكاركيا -

= مَثُوْی - ظرف مکان - مُتَاوِی جمع مر طمکانا۔ دراز مدت کے لئے کھرنے کا مقام ۔ فسرودگاہ - تولی بنوی نوی مرب سے مصدر

99:۲9 = جَاهِکُوْانِیُنَا۔ جَاهِکُوْا۔ ماضی جُمْع مذکر نائب انہوں نے جہاد کیا۔ انہوں نے جہاد کیا۔ انہوں نے مخاھکہ اُو کا مصدر

ب ابوت من مار مراسط مان الميان الميان الميان واسط مان واسط م

= كَنْهَا يَنْهُ عُنُد مِنْ ارع بلام تاكيد ونونْ تاكيد تقيله جمع متكم هيداية " مصدر

مسبنگنا۔ مفناف مضاف الیہ۔ ہما کے داستے۔ ہماری داہیں۔ اس کاوا حسیبی کے ہیں۔
 الله کمع المع گئیں ہے السی کے ساتھ لام تاکید کے لئے۔ مع کے ساتھ لام تاکید کے ساتھ لام تاکید کے ساتھ لام تاکید کے ساتھ کی نصرت اور کے ساتھ کی نصرت اور احد تاکہ مشیت اس کی نصرت اور اعاضت ہی کا دومرا نام ہے۔

MMV

## بِنَــِ اللهِ السَّولِ فَمَنِ السَّحِرِيمُ طُّ (۳) مسمورِ فِي السَّحِرِ (۳)

۳: ۲ = غُلِبَتِ الرَّحْرُمُ ، غُلِبَتِ ماضی مجبول واحدر وسن خاسب ، مغلوب ہوئی رشکست کھائی ۔ مرادی گئی ۔ السودم سے مراد سلطنت روم ۔ روم کی فوجیں یا خود اہل دوم ہیں ۔ السودم ہیں ۔ السودم ہیں ومن ائیپائر کا وہ مشرقی حصّہ ہے جو مواد ہیں اس میں شام ہیں اس سے کھ کر ایک مقالی حصّہ بن گیا ، خا ۔ یہ سلطنت کی ایک رہی اس میں شام فلسطین ۔ ایت یا ت کو جیک کے علاقے سب شام سے منا ال سے سی کا ایک بعد یہ لیا طانت ترکوں کے قبضہ میں آگئی ۔

حب میں وقوع پزرہوئی۔ حب سیجی رومیوں کو مجو سس ایران کے مقابلہ میں سینت ہزمیت اکٹاناٹری اور انطباکیہ وسنتی کے علاقوں ہر ایرانیوں نے قبضہ کرلیا۔ اور سزاروں عیسائیوں کو نتریع کردیا گیا۔

اس زماد میں مکمیں واضع طور برمشر خون اور اہل اسلام دوجماعتوں میں بیٹ گئے تھے اہل ایران کی نستے براہل مکہ شادال سے کران کی طرح سے متکرین توجید کونستے ہوئی ہے اور مسلمان جو اہل روم کے ساتھ ہمدردی رکھنے سے کہ کم از کم اہل کتاب تو تھے۔ اُن کی شکست برخمگین نظراتے تھے اس وقوعہ کے مقورے عرصہ بعد مصالح و یا کال لام

میں یہ آیات نازل ہوئی ۔

فرمیب کاملک ۔

\_ غَلَبَهِ مُد عُلُثُ مصدر سمضاف - هِ مُدْضير جمع مذكر غائب مضاف اليه اس كامر جعَّ ابك روم بير ي غكث توت كيساخه غالب آناً يا مغلوب بونا يها ن مصدر جہول ہے ا درمعنی مُغلوب ہونا ہے ۔ رمِنُ كَعَدْ بِعَلَى عَلَيْهِدَ. ان كمغلوب ہونے كالعبر

ان کے ہارجانے کے لید۔ سین کے لیون ۔ س اگرچہ تقبل قریب کے لئے سے لیکن یہاں تاکید کے لئے آباب لين رد مى صرور غالب آئين كمستقبل قريب كامفهم في بضع سينايت مين أكيابٍ الكيمفهوم اداكر في كے لئے دو لفظ نتانِ فضاحت كے خلاف بيع، و و خور غالب آئن گے۔

٣:٧٠ = بضّع سِناينَ - چندسال - لِفعَ ( باء کے سرہ کے ساتھ) وہ عددجودس اور ادر دسس سے کم بر۔ بِضَاعَيَة صلى الله كا دافر حصہ ج بخارت كے لئے الگ كَيا كُلا بُو۔ بسرمايرٍ، بونجي- هـكذُ إِ بضِمَاعَتُنَا رُدَّتُ إِلَيْنَا ١٢١: ٧٥) يه، مارى دِنجي بهي والسِ

کردی گئی ہے۔ بکضعی ہے کہ رہاء کے فتح کے ساتھ) محراہ۔ ف کدک نے بکضعی ہے مِنیِّی فلاں میرے جم کا مکڑا ہے۔ بینی نہایت قریبی رمشتہ دارہے۔

 بلته الد مُسور - حكم الله به كاب لين احكام كا اجرار الله بى كے اختيار بي بے يهال الاصوب مراد الفاذ الاحكام (اجراراحكام) ب-

\_ مِنْ قَبُ لُ وَمِنْ لِعَنْ دُ يَهِ مِنْ أور لعِد مِن مِي ا

ے یکو مکٹیز - اس روز ای یوم ۱ ذیغلب الروم فارسگار جس روزروی ایرانیوں پرفتے ماصل کریں گے۔ ایرانیوں پرفتے ماصل کریں گے۔

\_ يَفْوَحُ الْمَوْ مِنْوْنَ بِنَصْرِ اللهِ - السُّرَى امادير اہل ايان نوش ہوں گے - ب عین وہ ونت تھا حب ا د عرم کما نُوں کومٹ کوں کے مقابلہ میں غسز دہ مبرر میں نمایا ان تح چاصل ہوئی۔ اس طرح مسلمانوں کو دوہری نوششی ہوئی۔ سنگانی ہی وہ سال ہے جس میں جنگ بررہوئی اور یہی دہ سال ہے جس میں قیمِروم نے زرتشت کا مؤلدُ تباہ کیا اور ایران کے سہتے بڑے آتشکدے کومسمار کر دیا۔

الله المالة

ح وَعْدَ اللهِ وَعُدُّ مصدر تُوكده بِ (اسے مصدر مؤكد لنفسر بھى كہتے ہيں) و محدار نتاد بارى تعالى وَ هُدُونَ المعنى مِ غَلِيمِ فَرسَيَعْ لِبُوْنَ هُ فِي إِلْنَعِ ،

سنائِنَ ، بِلَّهِ الْاَ مُرُّمِنَ قَبْلُ وَ مِنْ بَحُنْ الْمَدَّ لَكُوْمَتُنِ لِكُوْمَتُنِ لِكُومَنُونَ فَكُلُ مِنْصُراللَّهِ-نَفِن وعده كومتفن ہے اورمصدركوتاكيد كے لئے لايا گياہے اى وعد اللهٰ ذَالِكَ وَعُدا اللہ يركياہے اللہ نے دعدہ۔

الله فالكِ وَعُدا الديركياب الشراء وعده -اس كا ادر مثال : صِبْخَةَ اللهِ وَمَنْ الْحُسَنُ مِنَ اللهِ صِبُغَةً لا: ۱۳۸ و نصبها على انها مصدى متوك لعتوله تعالى (المَثَا آيَة ١٣١) وهى من المصا در العوك و لا نفسها كانه قبل صَبَغَنَا اللهُ صِبُغَتَهُ منصوب بوج مصدرة كدك بيد ادر برمعا در مؤكده لانغنها بي سے بيد

= لا يُخلِفُ مَضارع منفى واحد مذكر نات إخلاَتُ (افعال ) معدرومه خلاف ننبى كرد كا -

= وَعَلَى كَا مَنَافَ اللهِ مَنْهُوب لِوجِ مَنْعُول لاَ يَخْلِفُ اللهُ كَا » اللهُ كا » حَالَمُ اللهُ كا » حَال واحد مذكر ، سطى ، ظاهرى ببلو ، اسم فاعل واحد مذكر ، سطى ، ظاهرى ببلو ، اسم فاعل واحد مذكر ، سعى تغین تحقر اور تخسیس كے لئے ہے ۔

۸:۳۰ = آق کَدُ بَیَّفَکُووْا۔ سمزہ استفہام انکاری کے لئے ہے ۔ واؤ مقدرہ پرعطف کے لئے ہے ۔ واؤ مقدرہ پرعطف کے لئے ہے ۔ واؤ مقدرہ پرعطف کے لئے ہے ۔ کیا انہوں نے عور منہیں کیا ۔

ے مَا خَلَقَ إِللَّهُ مِن مَا نافِيہ ہے۔

= آجَل مُسَكِّمَّى - موصوف وصفت ، مقرره مدت - میعاد معین اس کا عطف الحق برسے ای دَبِاَجَلِ مُسَكِیً ۔

برا معرف المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المنظرة الم عطف ليبيرة والرساء المرابع المرا

= اَشَكَاَ انعل التفضيل كاصيغه سے رسحنت ، فَحُوكَةً تميز سے لينى دہ توت ميں شديد ترجے و قوت ميں شديد ترجے و قوت ميں شديد ترجے و قوت ميں شديد

= اَ تَارُوْا مَا صَى جَعِ مذكر غاسب إِنَّارُةُ وَافْعَالَ ) مصدر معنى بل جوننا - بونا - اَنَّا دُوُا الْدُنَ مَن م الرحيلات - اثار كالغوى معنى سے اَنَّا دُوُا الْدُنَ مَن - اثار كالغوى معنى سے

مسی چیز کواس طرح منحرک کرنا اور اسے جنبش دیناہے کہ اس سے گردو بناراڑنے گے۔ اَنُعُوْ ۔ نشان ۔ اثر۔ کا فَادُ کَ اُکْتُورُ جمع عَسْم الآثار ۔ انگی توموں کی حجوڑی ہوئی

= عَمَرُوْ هُا - اى عمرواالارض عمردا عمارة سے مامنى كا صيغ جمع مذكر غائب انہوں نے اس کونسایا۔ اِنہوں نے اس کو آباد کیا۔ عِکَرَ لَغِنْ وَ باب نِصْ دوسرى حبَّد قرآن مجيدس ب إنَّما يَعْمُنُ مسَاجِدَ اللهِ مَنْ الْهَنَ بِاللهِ... رو: ۱۸) بے نشک اللّٰہ کی مسجدوں کو تو وہ آباد کرتا ہے جو المان لا تا ہے خدا ہر۔ = فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ بِي لام لام حِدرِيهِ الل كربدائ مقدرة عبس کی وجہ سے منصوب سے لیک اللہ الله الله الله الله عقالیا اللہ کی مثنان بد محقی کہ ان برظلم کرتا ٠٣: ١٠ = أَسَاءُ وُا ما منى جع مذكر غاسِّ انهول في ثُراكيا - إسكاءً أو افعال مصدر -

ت السُّواك بانعل راسُور كانيثب بدرن أَحْسَن حُسِني -تُعَرِّكُانَ عَانِبَهُ الشَّذِيْنَ أَسَاءُ واالسُّوْآلِ رَجَانِبَدُ رَّاء كَ فَتَحَ كَهِامِي

كائِنَ كَ خِرمِقْدم ہے اور الشُّوءَ الكاسم-عبارت يوں ہوگى إَ كَانَتِ السُّوائى عَبا النَّذِينُ أَسَاكُونُ أَ جَهُول فِي بِإِلِيا اللهِ الجامِ رُا هِوا - اور تعضِ في عَاقِبَدَ كَى تَاء كوضيِّك ساتھ يڑھاہے الامصورت بي عافيك كائت كائتم ، وكا اورالسُّوراي اس كي خبر ان لوكول کی عاقبت جنہوں نے بُراکیا بہت بُری ہوئی ۔ اس صورت میں کاک کا سبخہ مَون نے ہوناچاہے تھا

معنى كانت عاذبة ..... لكن عاقبة مؤنث غير عقيق الاف كى وجس كأن كانذكر

حبائزہے۔ = اَنْ كُنَّ أَفُوْا بِالْتِ اللهِ مِن اَنْ بَنِي لِاَتَّ۔ بِاَتَّ وَلِاَ جَلِ كِيوَنَهُ وَ اَللَّهِ اللهِ مِن اَنْ بَنِي لِاَتَّ وَبِاتَّ وَلِاَ جَلِ رَكِونَهُ وَ اِللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ركے ہے۔ اَنْ كُنَّ بُوْابِالْيِتِ اللهِ وَ كَانُوْا بِهَا يَسُتَهُ وَءُوْنَ مِن سِهُمَا ٣: اا = يَكِنْ دُوُا بِ مِنَارِنْ واحدرذكر غائب بَدَءَ بَيْنِكَ وَ مَنْ وَرُفْحَ ) مصدر سے ابتدائی تخیلیق کرتاہے۔ بین عدم سے دہردیں لاتاہے انیست سے مہست کرتا

ہے۔ اِنبتدائِ دافتعال، آغانہ۔

= يَكُيْتُ لُهُ اللَّهُ مَضَارَعُ وَاحْدُ مَذَكُمُ عَاسَبُ أَعَادَةً وَانْعَالَ مُسْدُوهُ اعَادَهُ كُوتَابِ =

السوّد من المُونِي المَّالُ مَا أُوْتِي المَّالِمَ المَّالِمُ مَا أُوْتِي السوّد من السوّد من السوّد من المُن الم

رائی ہے ۔ \_ نگر جُون ۔ مفارع مجول جع مذکر ما فر۔ رجع کو جع کو جع کو مصدر وزب سے تم لوٹائے جاؤگے۔

م لونائے جاوئے۔ ٣٠: ١١ = يَئُمَ رَفعل محذوف كامفول اى أُ ذَكُو كُوكُم ربيدي أَنبول فعل كاظر

= تَقُوْمُ السَّاعَةُ - تِنامت بريابولًا-

= يَبُلِيقٍ - مضارع واحدمذكرفات إنبلاس وافعال، مصدر ناميد بول ع جیب ہوں گے۔ رسوا ہوں گے۔ دلیل سے عاجز ہو کر ماعم دیاس کی دریہ سے فا موسش ہوجا البنس الوجل اذا سكت وانقطعت حجته حب آدمى جيب بوجائ ادراس ك دلائل ختم ہو جائيں اور وہ مزيد كہتے سے عاجه زہوجائے تو كتے ہي ابلس الوجل -بعض کاخیال سے کرالیس بھی اسی سے مشتق سے ۔

٣:٣٠ حِ كَمْ يَكُنُ مِنَاعَ نَفَي جِد نَكُمْ الرَّحِ مِنَارِع كَ مَا يَ لَمُ السَانَ مَنْ مِن بَديل کردیتا ہے لیکن بیاں اس کا استعمال تحقیق کے لئے آباہے۔ معنی سخفیق نہیں ہوں گے ان کے لے ان کے شریکوں میں سے شفاعت کرنے والے۔

ے نشی کے الم ہے۔ مصاف مصاف الیہ - ان کے شریک ، اصل میں مراد ہے ان کے وہ جوا

باطرل جن كو المون في الله كانتريك عظيراما بواسفا-

لَهُ مَكِنُ لَهُ مُرْتِنْ شُكَ كَا بِنُهِ مُد شُفَعَدُ الْحَقِيق ال كالذك ساته شرك مظہراتے ہوئے معبودوں میں سے ان کی منتفاعت کرنے والے منہیں ہوں گے۔ بینی کوئی بھی ان کی سفارش منہ کرے گا۔ بصورت فعل مافنی معنی لفین سیداکررہا ہے۔

= وَكَانُوا لِشُوكَا لِمُسْرَكَا يُرِينَ مَا لَكُ مِندرتم ذيل دوصورتين بوسمتى بي را) مکفودن بالهتهم لین وه نود کیے شریکوں سے منکر بوجا بیں گے۔

رى وكانوافى الدينيا كافوين لسبيهم طالانكروه ديناي لي ان فريكول كى وص

ہی کافرتھے۔ ٣٠ ١٨ = يَتَفَرَّ قُونَ - مضاع جع مذكر غائب تفرَّق وتفعل مصدر - وه الك ہو جا میں گے ۔ بعنی مومن الگ ۔ کا فرانگ ۔

٣: ١٥ = رو صنة - السو وض اصل مين اس زين كو تحت بي جال يا في حمد بواور مرسز بھی ہو چنانچہ کہا جاتا ہے اس اض الموادی وادی میں پانی دافر ہوگیا۔ باغ وسرو زار كودوضة كية بي اس كى جمع رياض سے قرآن مجيد ميں مرفيضت آئى ہے۔ مظلاً وَ الَّذِيْنَ أَمَنُو الْوَعَمِيلُو الصَّلِحُتِ فِي مَوْضَتِ الْجَنْتِ (٢٢٠) رَفِّتُ الْجَنَّاتِ باغات كَيْرِبهار جَلْهِي - يهال روضة سے مراد جنت سے اور تنوین تفخیم العظیم

\_ يُجْبُرُونَ و منابع مجول جمع مذكر نائب، حَبَرَ يَجْبُرُ حَبُولِ باب نصى مصد ان کوٹوسش کیا جائے گا۔ ان کی عزت کی جا دے گی ۔ ان کو نعمیں دی جائیں گی ۔ اُلْحِ ہُو وہ نشانِ جوعمدہ اور خولبصورت معلوم ہو جنا مخرصدیث سر ایف میں ہے بجو کے کہا کہ مین النَّارِ قُلْ فَدُهِيَبِ حِنْوَةً - آل سے ایک آدمی نظے گا جس کاحس دجال اور جیرے کی رونق ختم،وعکی ہو گی۔ اسی سے روستنائی کو جبو کہاجاتا ہے محبور فُلاک اس سے جسم بر زقم كا نشان باقى ہے الحبيث عالم كو كتے ہيں اس لئے كد لوگوں كے دلوں براس كے عسلم كا اثر باتی رہتاہے۔ اور افعال حسنہ میں لوگ اس کے نقش قدم برطیتے ہیں اس کی جمع اُحبارہے مِيارَة رَانَ مِيدِين إِن يَحَادُ وُا آجْبَارَهُ مُوَ رُهُبَا نَهُ مُرْ ارْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ رو: اس انہوں نے لینے علار دمشا کے کو اللے سوا فکرا بنالیا ہے۔

مسلامه جوبری دفیطرازین :-

ای بنعہوت و تیکومون ولیسوون ۔ وہ انعام واکرام سے نوازے جائی کے اور شادال و فرحال ہوں گے۔

٣: ١١ = مُحْضُرُونَ - الم مفول جمع مذكر إلحضاد وإفعال مصدر وه لوك جن كوما فركيا جائكار

ضاء القرآن بي سے:۔

علامه ابن منظور المان الوب میں اس (لفظ محضودن) کی تحقیق كرتے ہوئے تكھتے بل كد

الحاض القرم النزول على ماء يقيمون به ولا يرحلون عنه لينى ده قوم بوکسی حبتمہ براقامت گزیں ہوجائے ادروہاں سے کوچ کرنے کا کوئی ارادہ زرکھتی ہو۔ اس اہل عرب الحاضر کہتے ہیں ۔ آتیہ ہی کھی المحضوون کا یہی معنی ہے کہ انہیں

عذاب جہتم ہیں مبت لاکردیا جائے گانہ اس کی میعا دختم ہوگی اورنہ وہ کسی میہ سے وہاں سے راو فراد اختیار کرنے بر قاور ہوں گے ابھی ہمیٹ ہمیٹ اس میں منبلا رہیں گے۔ اس لئے عسلام قرطبی نے محضوون کی تفیہ مقیمون سے کہے۔ عسلام تناد اللہ بانی بتی رحمۃ افتہ علیہ نے فرمایا ہے مس خلون لا یغیبون عنہ۔ اور اہل ایمان کے لئے بیعب برون مضارع کا صیفی استعمال ہو اسے جو بخب دبر دلالت کرتا ہے دبنی ہرآن انہیں نتی لذت اور ہر لمح انہیں سئے اکرام سے نواز اجائے گا اس سے برعکس کا رہے ہے۔

مُولانا الشرف على تمنانوى يتف محضوون كالرجم و كرفتار كياس اور فرماتے بي كريہ معنی ہی تحب الحبد الهونے کے " ٣٠ > ا الله فسأبُعلَى الله و ف ترتيب كاب ماقبل برمالعد كى زتيب كرات سُجُعان مصدر ہے اور لوج مصدر منصوب ہے اس سے فعل نہیں آتا۔اس کی اصافت فعل مفرد کی طرب لاذم سي خواه وه اسم ظاهر بو جيس مسجعًا نَ اللهِ يا اسم ضمير بو جيس مسمّعات كروب خداکی شان میں اتاہے اور اس مے معنی ہیں یا کی بیان کرنا۔ آیت ندا میں اس سے قبل فسل امرمنددف سے ای فسیجوا سبحان الله پس تم نسیر برجو سُجُانَ اللهد راس صورت بی سبعان الله كانصب بوج امركے بھى بوسكتا ہے م حین نگوشون معفارع جمع مذکرها حزمی وقت نم شام کرتے ہو۔ بعن شام کے وقست امنسکاء کا فعال، معدر بھی شام کرنا یا شام کے وقت کسی فعل کا ہونا۔ = وَحِانِیَ تُصُبِحُونَ مَصْارَعَ جَعَ مَذَكُرُهَا هُرَيَّمَ صِبَحَ كَرِتْ بُورُ إِصْبَاحٌ (افعال) مُعَدِّرُ صبح کرنا۔ با صبح کے دفتت کسی فعل کا ہونا ۔ صبح کے وقت ۔ ٣٠: ١٨ = وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّلُوتِ وَ الْأَرْضِ رِجْدِ مَعْوِفَ مِي بُوسَكَتَابِ ادراس كاعطعت علم ماقبل برب بمعن اور راس كى تسبيح بين يون بھى كہو) اسى كے ليم بين سارى تعریفیں اُسمانوں میں اور زمین میں ۔ یا بہ جملیر معرّضہ ہے ۔ = وَ عَرِشًا وَ اس كا عطف حِينَ تَمْسُونَ يا حِينَ تَصُبِعُونَ وَرسِمِ بعددديرٍ، بعول المام اصفیانی سے زوال سے نے کر صبح بک کا دفت ۔ اہل لینت سے اس کے کئی معنا کئی

منقول ہیں۔ ابر زوال کے بعد سے لے کرغزوب آفتاب تک۔ اس لئے ظہراورعمر کو صلی تا العشتی الولتيل -

٢: - دن كا تحولادقت -

س:۔ نوال سے لے کر صبح تک کاوفت ،

م بنازمغرب لے كر عشاد كى ناز تك كاوقت ـ = وحابت تظهرون اورجب تم دديم كرتي ولين دومبر كور

ف: آیات ۱۱-۱۸ سے بعض مفرین نے تبیع سے مراد مناز لیاہے، اور شام صبح بعددو بهر اورظهرے صلوۃ المغرب، صلوۃ الصبح وصلوۃ العص اور

صلولة النظهر مراد لي عد اس كسلوس آيات ١١: ٨٠- و ١١١ ١١١١ اور٢: ١٣٠ جي ملاطبة ١٩:٣٠ يَكُنَى الْدَهُن صَ لَعِنْ مَوْ رِتْهَا۔ وه زين كواس كے مرده بونے كے بعدزنو كرتاب - زمين كى موت اورزندگى مجازى ہے - مراد يہے كنختك باكبوگيا ه ، بنجرزمين كو

ابنی قدرت سے سرمبزو شاداب کر دبتاہے۔

= نُحْوَجُونَ، مسارع بجول جع مذكر ماهز، إخْوَاجُ داِفْعَالُ مصدرے۔

م نكالے جا دُكر قرول ميں سے

۳: ۲۰ است تُحَدَّ إذا مفاجاتيه ب - نُهُ تراخی فی الوتت كے لئے بھی بوسكتا ہے اور اس صورت بن مون كو مدت گذرنے كا بعد دتم آدمى بن كر زمين ميں مجيل كے آبو

یا یہ تراخی فی الرتبہ کے لئے مجمی ہو سکتا ہے بعن عجرتم اچانک دمی کے بتلے سے بات بن کر زمن میں عبیل کھے ہو۔

= تَعْتُشُونَه مضارع جمع مذكر ماضر لِنْتِشَارُ وافتعال مصدر م يُصلة بهو تمنتشر بوت بو- تم علة كارت بو-

١:٣٠ ع مِنْ أَ نَفْسُكُ و مِنْ مَ بِي مِن ع - يعنى تنهارى بى فنس سے ـ

= أَنْ وَاجًا - جور - زُوْجُ كَ جمع - حِوانات تَح جور عي سے زہويا ما دہ راكي ادی کتے ہیں۔ یہاں آندا بھاسے مراد بیویاں ہیں امنصوب بوج مفعول ہوئے کے

= لِتَسْكِنُو اللَّهَا- لام تعليل كاسه- تَسْكُنُو المضارع جمع مذرها مز لام كى وجب نون اعرابي كركيا سه مسكنَ إلى \_ آرام لينا \_ آرام حاصل كرنا - لينسَسُكُ و البي ها تاريم

۱۳۸ الروم ۳ ان سے سکون حاصل کرد۔ بھاضمیر*واحد*مَوْنث غامتِ اذواجگا سے لئے ہے۔ ے مُوَدِّ تُنَّا مصدر وَدِّ كَيُورُّ باب سمع معبت دوستى، دلى رغبت ـ به: ٣٠ = منَّا مُكُدِّ- مضاف مضاف اليه تهارى نيند- نَوْمٌ ، مِنَامٌ ، مَنَامٌ - نَوَامُ نيند خواب، مَنَام الم ظرف جي سع بعني خواب كاه -\_\_\_ إِنْ بَيْغَاءُ كُنْهُ- مَصَاف مِصَاف اللهِ انْ بَيْغَاءِ مَ ( افتعال ) مصدر - تلاش كرنا - جام منا -ابْتِفَا وُكُمُ مُهَاراً للاست كرناء متهادا طلب كرناء متهادا عامنا-= فَضَلِم مضاف معناف اليه - اس كافضل رليني خدا كافضل وفضل اس عطيه كوكية إس جو نینے والے پر فرض نہیں ہوتا۔ بہاں فضل سے مراد رزق ، اسباب معاش ہے۔ = لِعَوْمُ لَيْنَهُ مَعُونَ و إن لوگول كے لئے بورگوسش ہوسش اسے سنتے ہي -٣٠٠٣. ﷺ بُونِيكُمُ الْكَوْقَ سِقِل انْ مصدريمقدره سے ای ومن اليته ان يربكم البوق ا دراس کی نشا بول میں سے اس کا تہیں بجلی دکھانا تھی ہے اکن کو حذت کرکے فعل کو مرفوع لاياكياب، والملى آيت ميس و ون الينبه ان تَقُوْمُ السَّمَ أَرُى الْوَرْضُ \_ خَوُ فَا رَّحُهُ عَالَ منصوب مون ك دد وجو بات بي م 11 مضاف کو حذت کرے مصناف الیہ کواس کے فائم مقام لایا گیاہے ای الاوتا خوف والردة طمع اوربيدونون مفعول لأبير م: - يه دونوں حال ہي بمبنى خَالِّفِائِنَ وَطَا مِعِائِنَ \_ يُرنِيكُمُ الْبَوْقَ حَى فَاقَطَعَاد اس كَا بَلِي وَكَانَا خِف كَ اراده سے اور طع کے ارا د ہ سے یا دہ تنہیں بجلی دکھاتا ہے خوف کی راہ سے بھی اور امید کی راہ سے مجی لرخون اس امرکاکہ بجبلی گرے توجان و مال کے نقصان کا خطرہ ، اگر بارش برسے تومسافرکو اپنی حفاظت کی فکر اور اگرزیادہ ہوجائے تو بھی جان و مال وفضلات کے نقصان کا خطرہ وغیرہ وغیرہ ک را در طع دامید، به که بجلی جملی سے تو بارٹ کی امیدسے بارٹ ہوگی توخشک زمین مرسبر ہومائے گی ادرفضلیں سری معری ہو مائی گی بیداوار زیادہ ہوگی وغیرہ وغیرہ س

 به - باء سببته ہے اور ہا کام جع ماء ہے -٣٠: ٢٥ = اكُ تَقَوُمَ السَّمَاءُ وَ الْدَرْضُ بِالْمَوْدِ مِن انْ معدريب اى قيام السيماء والارمض با موج -تَقَوْمُ مَصَارَعُ واحدِمُوسَتُ فَاسَبَ روه كُورى سِيروه قائمُ سِي يَعِني ٱسمان اور

زبن اس کے علم سے کھڑے ہیں۔ یاقائم ہیں! = تُحَمَّا ذَادَ عَاكُمْ دَعُوتَةً مِّنَ الدَّرْضِ إِذَ النَّهُ مُ تَخْرُجُونَ، تُحَمُّطفَ عَلَيْ الدَّرُضِ إِذَ النَّهُ مُ تَخْرُجُونَ، تُحَمُّطفَ عَلَيْ الدَّرُضِ إِذَ النَّهُ مُ تَخْرُجُونَ، تُحَمُّطفَ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

کا نهٔ قِیل ؛ ومن ایت قیام السماء و الارض بامره تمخود جکد من قبور کمد بسرعة ادادعاکم ؛ ادراس کی نشاینوں یں سے ہے کاس کے حکم سے اسمان اور نین کا کھڑے رہنا اور اس کے بلانے پر قبوں سے تہارا فور انکل آنا۔

٣٠: ٢٦: فَنْشُونَ - المُ فَاعَلَ جَعَ مَذَكُرَ قَانَتُ وَاحْدُ اللَّاعَتُ لَذَادُ فَرَا نِزِدَارِ -

الفَنُونَ كَمِعَىٰ خَتُوعُ وخضوع كِساتِه الطاعت كالتزام كرنے كے ہيں ؛ قَنَتَ يَقَنْتُ قَنُوبُ وباب نصر، فاكسارى كرنا۔ اطاعت كرنا۔

٣٠٠ ٢٠ يَبُدُ وُ اللَّحَلِّقَ ثُمَّ يُعِيلُهُ لَا وَلِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّهُ اللَّهُولَا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

= اَهُوَ كُ- ا فعل التفضيل الصيفه ها نَ يَهُوْ نَ هَوْ نَا دِنْص مَهَا نُ وَمَهَا نُ وَمَهَا نَهُ وَمَهَا نَهُ ومَهَا نَة وَلِيل وحقر مونا مِسكِين مونا - اَ هُوَ تُنْ بُراآسان - ببت بِي مِيل -

= اَلَهُ شَلُ الْدَعْلَى مَثَلُ ومِنْكُ ومِنْكُ دونوں بم معنی بی جیسے نَقَضُ ونفِیْض . بر دوطرح استعال ہوتاہے ایک بنی وصف دور المعنی متاب اگرچے مَثَلُ رہمی وصف

یہ ددھرے استعمال ہونا ہے ایک بھی وصف دو ترا بھی ساتب ارجیہ مسک رہی وصف ) انسان کے لئے بھی لا یا جاتا ہے مگر خدا تعالیٰ سے منسوب صفات کے دہ معنی تنہیں جو لبتر سے

منوب صفات کے لئے ماتے ہیں۔ اُلمَتُكُ كُومون باللام كرے مرف فداكى ذات كے لئے مخصوص كرديا گياہے المهتل الاعلى - عظیم الثان و مف رالوصف ليس

عصف صول فرديا لياب المسل الاعلى عظيم التان ومعف الوصف ليس لغيرة - السادصف جوكسي دومرس مين مكن نهي -

مثل ال موفر کے ساتھ قرآن جیدی مرف دو جگر آیا ہے ایک آیت ہوائی ا اور دو مرا ر ۱۱: ۲۰) میں کو بلتہ المکتّل الدّ علی دونوں بگہ بالتخصیص دات باری تعالیٰ کے وصف کے لئے ہے ۔عظیم النان وصف صرف اللّٰدی کے لئے ہے مِلگا دَ خَلْقاً۔ مالک کی حیثیہ ہے بھی ادرخیال کی حیثیت سے بھی۔ قتادہ اور مجام کا قول ہے

كريصفت لاالله الاالله بعد

۲۸:۳۰ ضَوَبَ مَثَلاً۔ اس نے اکید مثال بیان کی ہے۔ الضَّ کُی کثیرالمعانی لفظ ہے ، اس کے اصل معنی ایک چیز کو دوسری چیز بروا قع کرنا یعنی مارنا کے ہیں مختلف

ا عنبارات سے برلفظ مبت سے معانی میں استعمال ہوتا ہے۔مثلاً ب گردنس الاادد -

اردیں ازادد -۲: حَبُومِ الْاَئِ حِن بِالْمَطَوِ - زمین پر بارٹس کا برسنا -

سرب صَوْبُ الدَّ رَاهِمِ روحاً ت كُوكُوك كر، درانهم مِن دُالنا-

مم، وضوك في الدَّر حقى معنى سفر كرنا - دكيونك انسان بيدل جلة وقت زبن برياؤل

المنتاہے ۔ اس سے ہے فاضُوِبْ لَهُ مُ طَوِلُقًا فِي الْبَحْوِل ٢٠: ٧٧ کھران کے لئے سمند میں ختک راستہ بنالینا۔

٥:- خُنْ بُ الحبيمة - فيم سكانا- كو يكر فيم سكانى كے لئے ميخون كو بتقور سے دين

مطُّونُكَا بِاتَا ہے۔ ۲: - حَنُ ہُ اللّٰہِنِ ۔ انیٹیں مُیننا۔ ایک اینٹ کو دومری پرنگانا۔ ۷: - حَنْ بُ الْکِیْکُلِ ۔ کسی بات کو اس طرح بیان کرنا کہ اس سے دومری بات کی وضا

مِنْ ابتدائير ہے۔ اللہ مَا مَلَكُتْ آيْمَا نُكُمْ مِنْ شُوكَآءَ۔ اللہ اللّٰهُ مِنْ شُوكَآءَ۔

صاحب ضیاء القرآن فرماتے ہیں ،

صَلْ لَكُمْ مِي استفهام الكارى سے بعنی السانہں ہوتا۔ لكم خرمقدم سے ادرمن تُنكُ كاء مبتدامونرے \_ بہاں من زائدہ ب ادراستفہام انكارى سے نفى كا جومفہوم سمجاما ہے اس میں مزید تاکید مید اکرنے کے لئے متعل ہو اسے ۔ اور مِنْ مَنا ملکت اَنِما مُلکَثِ اَنِما مُلکَثِرُ ال ہے اور مین ختر کاء والحال کیونک ذوالحال مرہ سے اس لئے اس کاحال پہلے ذکر کیا جاسکتا ے، ما ملکت ایما نگٹ و تہاے دائیں اکھوں کی ملیت ہیں رینی مہاے غلام = في مَا رَزَقُونُكُورُ مَا موصوله مُنَ قُناً ما ضي جمع مظم كُمُ ضمير فعول جمع مذكره الر اس رزق میں ہو ہم نے منہیں عرط کیا۔

= فَا مُنْتُنَكُمُ فَيْنِهِ سَكَوَاءً يرجمله استفهام انكادی کے جوابیں ہے اَئْتُ تُمْ یا تو معطوف علیہ ہے اور معطوف مقدرہے ۔ ای اَنْتُ تُمُ وَهُ مُدینی تم اور وُ ، یا بطور تغلیب است تمد ما ملکت ایما منکہ دای العمالیك کوبھی متضمن ہے ہی تم دونوں ۔ احرار ومالیک فنید میں واحد مذکر غائب مکارز فنکہ کی طرف راجع ہے اور فنید متعلق سَوَاء ہے ۔ مسکو آج برابر مساوی الحقوق ۔ ای لافوق بینکہ دو ببیزہ مدفی التص ف فید ۔ بعنی تم اور

تہا کے خلام اس ال کے تعرف میں کیساں افتیارات کے ہوگ ۔ سے تَخَافِّو نَهُ مُدُر وَبَافِی مَفَارِع جَمْع مذکرما ضرب حوف مصدر وباب نے ) هُدُ صَمْير جَمْع مذکر غائب - تم ان سے دُرتے ہو۔ تم ان سے دُرتے رہو بہ میرانٹ تمدُ

سے مال ہے۔ ماس کی خرانی ہے۔

= کخیفت کُرْ - کاف رف برسے تنبیہ کے لئے آیا ہے - خیفت کُمْ منان معناف الیہ متہارا ڈر- آنفسک کُرْ معناف مطاف الیہ - متہاسے لَیغ استخاص - متہالے لینے جی - بین متہاسے لینے ہی امرار بھا یکوں سے ای کما تخافون الفسکہ میسا م لینے ہی امرار بھا یکوں سے بینی لینے ہی آدمیوں سے ڈرتے ہو۔ ڈرکی کئی صور ہیں ہوسکتی ہیں بہ

ا،۔ اگر عبدہ موں کونٹر مکب کرس تو ال میں تصرف اپنی مرضی سے شکل ہوجائے گا۔ کیو کوئٹر کیپ کی دھنا مندی لاز می سے۔

٢: - شركب دراشت بي مجى دخل انداز مروكا ـ

س: مریا به ڈرکہ شریک جائدادیا ملکیت بانسطے کرند سے جائے ۔ وغیرہ ۔

ے کنا لیک - ای مثل دلک التفصیل الواضع رحس طرح ہم نے یہ مثال واضی اور مفسل بتا فی سے یہ مثال واضی اور مفسل بتا فی سے ایسے ہی ۔ ۔ . . .

الموت الموت المحالي المات المحال المات المحتال المحال المح

۳۰: ۲۹ = كن حرف احزاب سي معنى بلكه - ييني مي مقل سية توكام لية نهيس بلك بدانصافي الدرسك دهرمي كم سائع اين خواميتات كالتباع كريسة بي .

ے بھندی - هندی میکوی هدایده ورضب سے مضارع کا صیفروا مدمذر کرغا

وہ ہداست کرتاہے۔ من کی گھ دی میں من سوالیہ ہے۔ کون ہدایت سے سکتا ہے جکو ن راو <u> داست پر لاسکتاہے ؟</u>

ع مَنْ أَضَلَ الله م مَنْ موصوف م أَضَلَ ما من صيغ والعدمذ كر فات.

ر صنبه کا وافعالی معدر حس کوانشدن گراه کیا- دانشه کاطف سے اِصناک یا گرامیان

لوگوں کی کج روی کے لازمی نتیجے طوررہے)

ے منا لکھئے تنہیں ہے ان کے لئے و ھئے صیفہ جمع باعتبار منی ہے۔ ایسے لوگوں کا کوئی رحاتیتی مذہوگا۔ ای لمین اصل الله تعالی بین جن کولیبیم نافرمانی کے باعث التر کمراہ م در

ے مِنْ نَصِدِیْن - مِنْ نَفی کی مزید تاکید کے لئے آیا ہے ۔ ان کا کوئی بھی مددگار نہوگا

.٣٠ . ٢٠ عصد فَاقِدْ ون تاكيدك كيّب اقِدْ فعل امر واحد مذكر ماض توسيدهاكم توقاتم ركعد إخاصَة مورا فعال ، سِ أَقَامَ المُعَوَّجَ مِيرً هى جِنر كوسيدها كرنا كراس كى تجي بالكل

جاتى سے - اقامة الوجه للشى كسى جركى طف سمةن متوجر موجانا-

خَارِّهُ وَجُهَكَ لِلدِّين - ايناتُرخ تمام تردين كى طرف راست كر يعن ابي تمام تر توب مرف دین کی طرف مرکوز رکھ۔

و حَنِيْفًا - حال ب اور أقِيد يس ضمرفاعل اس كا ذوالحال ب الكفف كمعنى گراہی سے رخ بھرکر ہدایت اور استقامت کی طرف مائل ہونے کے ہیں۔حس طرح اُلجنٹ

سےمعن استقامت سے گراہی کی طرف مائل ہونے کے ہیں۔

حنیف بروزن فعیل، صفت منبه کا صیفه عدج مرف راوی کو بکراے اور سب باطل راہوں سے ورخ مور ہے۔

قران مجيدمي اورطكب ما كان ابراهيم يمَعُودِيًّا وَلاَ نَصْوَانِيًّا وَالكِنْ كَانَ جِنْدُفًّا مُسْلِمًا (٣٠: ١٠) ابراميم نه يبودي ليحة نفراً في ملكه تمام باطل رابون سے بهط كرراه راست والےمسلم تھے ۔

ے فطریت الله - مضاف مضاف اليه - الله كى فطرت - فطریت مرادده معرفت اللي م چوسخلیتی طوریہ انسان کے اندرو دلعیت کی گئی ہے۔ معرفتِ المی کی وہ استعداد جوانسان کی جبلت مي باك بانى سے جنائ مدیث شراف میں ہے كه فطرق الله التى فطر الناس عليها دين الله تعالى - فطرت الى جس برخداوند تعالى فانسان كوبيداكيا وه دين الله سه

ین جبلہ انسان اللہ کے دین بربیداکیا گیا ہے۔

عرب حبب کسی کام برنسی و برانگین کرتے ہیں تو نغل کو حذت کرے اس کے عنول کے ذکر بر اکتفا برنے ہیں۔ اس طرح جو زدر براہو تا ہے دہ اظہار فعل سے زیادہ ہوتا ہے دور برائی میں اس طرح جو زدر براہ مطلوب ہے۔

تقدير كلام يون بوكى إ

السزموا فطوق الله - لین الشراتالی فطرت کومضبوطی سے بکر توادر اس پر کارب برہوجا ڈ فطر تھ کا نصب بوج فعل محذوت کا مفول ہونے کے سے - ای ا تبع فعل ہ الله -

فطی الناس و فطی فعل ماضی واحد مذکر نائب فکل مصدر وباب مرب ونعری الفطر کے اس موری کا ظرمے ونعری الفطر کے اس مونوی کا ظرمے فطر کے اس مونوی کی اظرم نے کہ میں سولغوی کی اظرم نا جائے ۔ کے مفہوم میں مجالئے کے معنی ضرور ہو نا جائے ۔

فَطَوَ كُوبِ بِالرَّ فِ كَمِعَىٰ مِينَ بَهِى استعال كَيَا جَانَا ہِ كَيُونَدَهُ بَى عَدَم كَ بِرَدْهُ كُو بَعِالْ كُرُدُورْ مِينَ لَا قابِ لَهٰ افْطَى النّاس: اس نے توگوں كوبيد أئيا اور تكا دُ السلات مِتفظرت من فوقہن (۱۲۸: ۵) كِي لَعِيد بَنِين كُر آسمان لِنِ او بِرسے بحیث بِرِّ ۔ اور ا داالسماء انفظرت (۸۲: ۱) جب آسمان بحیث جائے ۔ اس سے ہے فطر تہ بعن تخلیق ، بنادی ہوئی جز ۔ نیج ۔ فطرت ۔

ے کو لک اس کا مشارالیہ یا دین سے حس کی طرف تمام تر توجہ مبدول کرنے کی تاکید کی گئی اور اس کے ماروں کی مشہوطی سے بڑنے اور اس پر کار تبدیسنے کا حکم دیا گیا ہے۔

ے الدِّنِيُ الْقَلِيمَ مُ مُومونُ وصفت - القَيِّمُ وُرستُ ، عَشَيْك ، سيرها، جس ميل كوئي العَيِّمُ وُرستُ ، عَشَيْك ، سيرها، جس ميل كوئي المجي ند ہو۔

اود اگرلسے بمبنی المُفَوِّمُ لیاجائے تو دالیادین، جومعامش ومعاد اور دنیا د آخرت کو درست کرنیو اللہے ۔

قَیّم صفت مشبہ کاصیفہ بروزن فیعبائے بر اجوف دادی ہے ادر اللہ مصدر سے معدر سے فیکٹ کے درن بر بہ قیدو م بروا۔ داؤ اور تی اکٹے ہوگئے بہلا برف ساگن ہے داؤکو میڈ بر بدیلے کیا دویاء اکٹے ہوگئے یاء کو یاء میں مرغم کیا۔ قبیم کم ہوگئا۔ اس کی مشال مست کے ہے۔

. ۳۱:۳ = مُنِيبُينُ - اسم قاعل جمع مذكر منصوب مر مُنِيبُ وأحد إناكبة مُ

انعال معدر نُونُ مادہ برطرف سے مرکم اللہ کا طرف او شنے دالا۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے وللے ناکب بنویٹ لکو کبنے زفعرے کسی جبز کا بار بار لوطنا سے سے سے نوبت معنی باری مندیک بی یا تواقی کی ضمیر فاعل سے حال سے با الناس سے حال ہے ادر مدیں وہ منص شریب

وجر معنوب ہے۔ = اِلْقَوْلَةُ وَ فَعِلَ امر جَعَ مذكر مِناصَر وُضَمِي وَاحد مذكر غائب رَض كا مرج الله ہے) تم اس سے ڈروی اِلْقِنَاء مُن (افتعالی) مصدر مادہ دفی باب انتقال میں واڈ کو تا ہیں تبدیل

كرك تأميل مدغم كبياكيا .

۳۲:۳۰ مِنَ النَّنِينَ فَوَقُوا دِينَهُ مَهُم بِهِمَا مِن المَسْوكِينَ سَهُ بِدِلَ ہِهِمِنَ المَسْوكِينَ سَهُ بدل ہے مِنْ رَحِن المَسْوكِينَ سَهُ بدل ہے مِنْ رَحِف جارا عادةً أياہے اى لا تكونوا من المسركين الذين فوقوا ديني ان مشرير من سامت بوجنوں نے لینے دین كو محرات مودون اور خود گروہ گروہ ہوگئے ۔

اکثرِ مفرین کے نزد کیہ ان لوگوں سے مراد یہودون ماری ہی كہ ته حرف فوعات ہيں كئ فرقو

= وَ كَانُو الشِيعًا - شيعة كى جع ب، بمن فرق ركروه - شيعًا بوم كا نُواك جرك منصوب سد - ادروه كروه بوكة -

= جزب رُوه ماعت راَحْزَابُ جم

ے فوجو کن مسرور رئی فرمس فرمال مار الترات ہوئے -

کُلُّ حِزْبِ بَمَالکَ يَهِمِ فَوِحُوْنَ - يا به تملِمعر صدب ، يا موضع نصبيب ا ادر شِبعًا کی صفت سے ،

. من سو على الله من واحد مذكر فائب اس في حجوا وه لك كياء

= دَعَوْ اللَّهُ مِن جَمَّع مذكر غاب - النَّاسُ كى رعابت سع جَمَّ كاصيغرابًا سه -

اصل میں دیکھوڑا تھا۔ واق متحک اس کاما فیل مفنوح اس کوالف سے برلا۔ اب الف اور داو دوساکن جع ہوئے اس کے الف کو شف کرلیا گیا دیکوں نے بکارا۔ بہاں کست اور دعن الم موسی میں استعالی ہوئے ہیں۔ جب وگوں کو تعلیف بہنج ہے

تولیے بروردگارکو اس کاطرف رجوع ہوکر بارٹے گئے ہیں۔ دُ ما کا مسدر ہے دع و مادہ

را، برلام امرکا ہے اور تہدید اور دھمکی کے معنی دیتا ہے بھیے کسی کو غفیہ سے کہاجانا ہے اعصنی مکا ستطعت تومیری نافوانی کرلے جننی کرسکتاہے ( انجام کار تجھاس کا مزہ بجھاؤں گا) یہاں معنی برہوں کے کہا تنک دہ کفر کی ردیت اختیار کریں اور جندروزہ زندگی یں مزے اطالبی ایکن حب

ان كوا بنا الجام معلوم ہو گا تو بچسا بن كے گربے سود -

لفظی ترخمہ نہ وہ کرلیں ناختری اس نعمت کی جوہم نے ان کوعطا کی ہیں۔

رم) یہ لام کلم عاقبت ہے اس صورت میں ترحمہ ہوگا۔ مر دور

کے عافیت کاروہ نا فٹکری کریں اس نعمت و چست کی جوہم نے ان کوعطا کی رشال ملاحظ ہو: اسم مرتب اسم میں میں میں سے گا

٨٠٠٨- لِسِيكُوْنَ لَوُ مُرْعَكُ قَاقَ حَزَنّاء

رس، لام کی سے لینی کی کے معنی دیتا ہے . : تاکہ نے جی جاء کی کینٹ ک دہ آیا تاکہ ہو ۔ ختم تعنی کے تم تعنی اللہ امر کا صغر جمع مذکر حاصر ۔ تکم تعنی (تفاعی ) مصدر سے ۔ تم فائدہ اکٹالو، تم لطف اندوز بولو، مزے لے لو۔ امر تهدیدے لئے ۔ لینی اب تم دنیا کی دندگ

کے نطف اعظانو (عنقریب تنہیں اس شرک اور نائنگری کا مزہ حکیصناہی ہوگا) فیتمتعو افسوف تعلمون ہیں عنبت سے خطاب کی طرف انتفات ہے!

اوربہ ان کے شرک اور نافٹکری کے انجام کی مشدت کو ان کے ذہن نشین کرانے کے لیے ہے۔ ۳۰: ۳۵ — اُدنیہ منقطعہ سے -اضراب کے معنی بس سے اور استقبام الکاری کو بھی مثال کے۔

مطلب یہ سے کہ وہ نشرک اور ناشکری کا ارتکاب کرتے ہیں جو نباتہ گناہِ عظیم سبے: اس پرمستز ا دبرکر اس کے لئے ان کے باس کوئی دہیل بھی توہیں ہے ۔

= سُلُطَانًا - كَالْت نصب بوم معول أَنْوَلْنَار سُلُطَانَ وَلِيل مِهان ، حِبُت

سند، زور، طاقت

= بِمَاكَ انْوُابِ يُشُوكُونَ و بَاء سببت ماكى مندرد ذيل صورتين بوى بب را، مکارمصدرہے اس صورت بیں بدی میں منمرواصر مذکر غاتب اللہ کی طرف راجع سے رم، مار موصولت اورضميره اس جزك كناعب حب كوده الله كا خرك عظرات تعد بہلی صورت میں ترجمہ موگا۔ کیام نے ان برکوئی دسل یا جت الیسی نازل کی ہے ہوان کو

دوری صورت من ترجم ہو گا۔

خداکے ساتھ شرک کرنا بتاتی ہے۔

کیا ہم نے ان کو کوئی الیبی سندیا دلیل نازل کی سے کہوان کو اس چیزے متعلق تا تے جس کودہ اللہ کے ساتھ سٹر کب کھراتے ہیں

ف، سالق ایت می غیبت سے خطاب کی طون التفاتِ صَمَارٌ تنا۔ اب میر خطاب غاتب کی طرف انتفات ہور ہاہے۔ اللہ تعالیٰ کی نارا ضگی کے اظہار کے لئے کردہ لوگ اس قابل ہی تنہیں کہ ان سے خطاب کیاجاتے۔

ای فان ہی مہیں کران سے خطاب بیاجائے۔ ۳۱:۳ سے فروکو ا برہا۔ میں ماضم وا مدرون غائب رکھنڈ کرطرف راجع ہے توده اس سے نوسٹ موجاتے ہیں۔

= نصیبه مرد مفادع مجزوم او جدعل ان ) واحد متونث غائب ا صابح دانغال ) مصدر و مینی سے منازل بوتی سے یا ایتی سے ۔ ھے ضیم مفعول جمع مذکر غالب داگر ) اننس ركوني تكيف البنخني س

= بما- میں برنبیہ اور ما موصولہے۔

= اِلْحَاهُ مِنْ بِنَ اَدَا مِفَا عِلْتِهِ مِنْ . تُوده ، تُولِكَاكِ وه ، تُونَوَرًا وه - لَقَنْطُونَ مَا مِفَارع جَعَ مِنْ كُونَاتُ قَنُطُ فَنُوْظُ وْسَعَى سِنْ وه نااميد بوجات بي وه

مالوس ہو جائے ہیں۔

٣٠. ٣٠ كَفْ لِهُ مضارع واحد مذكر فاتب قُلُ مُ وَباب طَرَبَ مصدر سے وہ على كُور باب طَرَبَ مصدر سے وہ على كرتا ہے۔ مقدار مقرر كرد بتا ہے ، اندازہ مقرد كرد بتا ہے ۔ وہ جي تلاہے ركبط

= يُونِدُدُن وَجْهَ اللهِ - جُو الله كارضاك طالب بير

عصے یو بی وق وقع الله الله علی مناب الله کارون کا مناب بی و در کا تواب الله کا تواب کا تواد کا تواد کا تواد کرتے ہیں اور ساکین ومسافروں کو دیتے ہیں ۔

ادرماكين ومسافروں كو ديتے ہيں ۔ \_\_\_ اَلْمُفُلِمُونَ َ رائم فاعل جمع مذكر - إِفْلَاحٌ مصدر - فلاح بانے دللے - مرادحال كرنے وللے ـ

ُ الرِّيَا ۚ رَيَا دَ تَى ْ سُود - بِياج - قرانَ مِيدَ بِي سِن يَعْتَحَقُ اللَّهُ الرِّدِ لِلُو يُرُ لِحِيدِ الصَّدَّ قَاتِ لَا (٢ : ٢٠٦) الله تعالى سوركو بے بركت كرديتا ہے اور تحيرات كو مُرْها تا ہے دَ مَا ١٠ تَشَهْ تَدُهُ مِنْ تِرْبًا ۔ اور جو (ردبيه مِن بياج برقيۃ ہو

= لِيَوْ بُوَا لام تعليل كائد - بَوُبُوكا مفارع منصوب بوجه ان معزوت اى لان سربوا و الكام معزوت اى

تفیرماحدی میں ہے:۔

ج الله کارمناج فی کے لئے دیا مائے ۔ (الماجدی)

نیوتروغرہ کے نام سے جن رقمول سے برادری کی تقریبات ہیں اکٹرنٹر کت اس امید سے
کہ جاتی ہے کہ وہ رقم زائد ہوکر بجر لینے باس آجا ئے گی اکٹر محققین نے یہاں یہی مراد لی سے
ھے نی کا منو الی النّاس ۔ دور بے لوگوں کے مالیں مل کر۔
سے ف کو یکو بُوا مصادع نفی واحد مذکر غائب ۔ بیس ریب نہیں بڑھتا ۔
سے کا النتی تُدُم مین کرکو تھ نور نی و ن و کہا کہ دیماں ذکو ہے مراد اصطلاح نوبہت لعبد کی ہے میکہ مطلق صدقہ مراد سے
زکوہ مراد نہیں جے کیونکہ نتر لعیت کی یہ اصطلاح تو بہت لعبد کی ہے میکہ مطلق صدقہ مراد ہے

- او كَنْ اى الذين بؤتون الزكوة لوجه الله جرالترك رضاك ك صدقه

= المُضُعِفُونَ - امم فاعل جَع مذكر - العضعف وامدا ضعاف مصدر ضعف مدد ضعف مادة و جند درجند كرف ماكر مندر ضعف مادة و جند درجند كرف كن برهاندوك و باب افعال كنواص من من صيرورت سب لينى ماحب مافذ بونا - المضعف اى صاد ذا ضعف وه كئ گناكا مالك بوگا - المضعفون ( توب وه لوگ بين جو اينے ديتے بوك مدة كوف كئي والے بن گئے -

ے وٹ ڈلرکٹ ۔ ان کاموں میں سے کوئی ۔ بیٹتی کی صفت ہے مین تبعیض کا ہے کوئی نشتی کی صفت ہے مین تبعیض کا ہے کوئی شتی ہے اس صفت کوموصوف سے مقدم لایا گیا ہے۔ منتی کے الفعل کامفعول ہے کیا متها سے بطح لئے ہوئے ہوئے ہوئات کا موں میں کچے تھی کرسکتا ہو۔

= عَمّاً عن اورماس مركب سي ما موولس، اس جيرس جها ـ

ے کُٹٹو کوئ ۔ رجیے وہ اللہ کا خر مک کھراتے ہیں اِنٹٹواک و باب انعال سے معدی بہو: ۲۱ سے خطَهَ کر ما منی داحد مذکر غائب - ظاہر ہوا۔ اَنٹکاراہوا۔ غالب ہوا۔ کھیل گرا خلی ہے ہاب فتح مصدر سے ۔

و بما البارسببيب ما موصولے۔

سے لیک ڈیٹھ کے ۔ لام تعبیل کا ہے۔ توگوں کی بداعالی کے نتیجے ہین جسکی ادر تری کا نظام کی اور تری کا نظام کی اور دری کا نظام کی ۔ اور یہ بگاڑ گیا۔ اور یہ بگاڑ لینے اثرات میں امن وسکون کوختم کرنے کا باعث بنا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا امن دسکون اس واسطے ختم کردیا کہ وہ لوگوں کو ان کے بعض اعمال کے تنائج کا مزہ جبھائے دمجوز کھونکہ حلم اعمال کی مزاد مزار کا دن روز قیامت ہے ، گین ٹیتی مضارع واحد مذکر خائب افراق کی معارد ۔ ھی کے صفول جمع مذکر خائب زالناس کی رعابت سے افراق می دی تیب سے بہاں صیغہ جمع آیا ہے ۔ وہ ان کو مزہ جبھائے ۔

= نُعَلَّمُ مُرُكِرِ جِعُون مَ تاكدوه لوك باز أَمَّا بين إ

٣٠:٣ كَ قَ فِهُ وَجُهَكَ لِلدِّيْنِ الْقَيْمِ مِ المَ طَاعِلَهِ ٣٠،٣٠

= مرزد مصدرممی درداده و اوانا عرزناد

عه مِنَ اللهِ مِه يالو رَأْ تِي سه متعلق سِهِ يا مُرَدِّسه .

بہلی صورت میں ترجمہ ہوگا۔ بیٹیتراس سے کہ اللہ کی طرف گسے وہ دن اَجائے جو لوٹنے والانہیں دوسری صورت میں: قبل اس سے کہ اللہ کی طرف سے وہ دن آجائے کے حس کے لئے بھراللہ کی طرف میں میں دیدگا

ہمارہ و سے کھی گھوئے۔ مضادع جمع مذکر فات آکھ کھی رتفی کی معدرسے۔ اصلی یہ سے کھی گھوٹے کے مقدرسے۔ اصلی یہ سی کھی گھوٹے کا کھوٹے الگ دورج کا فرت الگ ۔ اس کا مادہ صدع ہے جمع سے معنی بھار مینے کہیں تصدع القیم قوم کا مجرا مجرا مجرا موجانا۔ مختلف کھولیوں میں بٹ مانا۔

= يَمُهَدُ دُنَ ، مضارع جَع مذر فات \_ مَهُدُ رُفت ، مصدر و درستی کرت بین ، و ، سم ارکرت بین ۔ ده بجیات بین ، المهد که گهواره جو بجر کے لئے 'تیار کیا جا سے ۔ بیسے مت کات فی المه ارکا بی استرا فی المه ارکا بی استرا سے لئے فرسس بجیا ہے ہیں ۔ و ، ابنی راحت کا فرش ہوار کرم ہے ہیں ۔

مسلامة قرطبی تکھتے ہیں ،۔

ببعے بنگھوڑے کو مھٹ ادربتر کو دیکھا د کہتے ہیں۔

٣٠: ٥٧ = لَيَجْوِى - بِن لام تعليل كاب اورها ليجزى الذبن امنوا وعملوالصلت من وفضيم من المنواد عملوالصلت من وفضيم من وفضيم المن المناهدة والمنطقة المناهدة والمناهدة المناهدة المناهدة

،۳۰ و ۱۷ کے مکھنٹوات اسم فاعل جمع مؤنث تکہنٹین کو تفعیل کی مصدر نوٹنجری نینے والیاں ر بارسٹس کی ٹوئنجری نینے والی تھنڈی ہو ا مین ہو بارش ہونے سے مجھ پہنچ مہلتی اور سام دھہ تالانی ہیں

... کولیٹ نی نیسٹ کٹٹ واؤ عطف کلہے اس کا عطف علت محذوف بہے جس بر کیئیرات کے معنی دلالت کرنے ہے جس بر کیئیرات کے معنی ولالت کرنے ہے مارت یوں ہوگ کہ لیبشر کے ولیے ناکہ وہ تہم ہی راپنی دھمت کا مزہ ) حکھاتے بارٹ برساکر۔ یڈ بھت کہ مفارع واحد مذکر فاتب منصوب ہوج

لاملىسلىل.

\_ وَلِيَّجْرِيَ الْفَلْكُ واور تاكر تنال عبلي والأعباطفي وادَعباطفي اورمعطوف عليه بالولي وادَعباطفي اورمعطوف عليه بالولي ناتجوي فراب واحدى فراب منصوب بوجلام نعلبل و حجوى فراب السر مصدود

= وَ لَعَ لَكُمُ لَشُكُورُ فَ وَ اور تَاكُمْ مَسْكُوا وَاكُرُو .

۳۰:۲۸ = اِنْتَفَامْنَا ـ مَاضَى جَعَ مَعْكُم انتظام الفتعالى مصدر ـ نفته مادّه ـ نُفَكَهُ و نَقْتِهُ رِباب سَمَع وَصَرِب كَسَى جَبْرِكُو مُراسَعِهِنا ـ به كَبِمِى زبان كسائق عيب لگانے اوركبھى سزائينے ربولا جالہت قرآن مجدميں ہے وَ مَا لَكُلُمُو الْمَهْمُ اِلدَّ اَنُ بُعُ فِينُو اْ بِاللهِ (۸۰:۸۵ وه ان كيكسى جَبْرُ كُومُ ان يَب بِعِينَ كُومُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ان كيكسى جَبْرُ كُومُ اللهُ ا

بَابِ افتعال سِيمَعَى سَادِبَا مِثْلًا فَا نَتَفَكَمُنَا مِنْهُمُ فَا غُوَفَنْهُمْ فِي الْيَمِّ - (>: ٣٩) توم نے ان سے بدلہ لے کرسی جھوڑا کر اِن کو دریا ہیں عُرق کر دیا ۔

َ اَیْہ نہایں بھی بمعنی منزانینے کے ہے۔ فَا نُنگَتَهُنَا مِینَ الَّذِیْنَ اَحْجَرَ مُوْا - پھرہم نے ان لوگوں سے انتقام ہے لیا چنہوں نے چرم سکتے -

\_ وكان حَقَّا عَلَيْنَا لَصُّوالُمُ وَمِنْ فِي لَا مَالِمُ المُومِنين اسم كان حقَّا عليناً خيوك وتعالى المان كان حقَّا عليناً خيوك اورابل ايان كى مدد كرنا بمارا وم تقا-

بر مرم المن المنتاقي مضارع واحديونت عام اتارة وافعال) س-

تُلْا يَتُوُو مَ ثَكُو الله بارباله مَ تَاكَ الغُبارُو فَارَ السحاب كَمْعَى خِدارِ با ولك المربيطة ويَّالَ السحاب كَمْعَى خِدارِ با ولك المربيطة ويجليك المربيطة ويجليك المربيطة في المربيطة ال

ادربیل کو الثور بھی اسی لے کہتے ہیں کہ اس سے زہن جرتی جاتی ہے براصلیں

مصدر بعن فاعلب جسے ضيف بعن ضالفت استعال بوتاب ـ = يَنْسُطُهُ - مضارع واحد مذكرمات كبشط مصدر رباب نص كنتاده كرتاب ، فراخ كرتا وسيع كرتاب عجيلاتاب وضميرفاعل كامرح التدب - كالمميمفعول واحدمذكرغات سحاب كے لئے - يعى افتد تعالى با دل كوراً سمان يس العيلا تاب -

= كِسَفْنا-كَسُفَةُ كَ جَمَع السُاكَ وكُسُون عُرك - (اورك مُحرّب محرّب كرديّا) = الوَدِينَ بعض نے کہاہے کہ باریش میں جو عبارسانفرآ تاہے اسے وَدُقُ کہاجاتا ہے ادر کھی اس سے مراد ہارسش میں ہوتی ہے ف ترکی الو دُق بَخرُج مِن خِللہ معراد بارسش کود مکھتا ہے کہ اس کے اندرسے نکلتی ہے۔ یہی جبلہ اہنی معنول فی (۲۲: ۲۸) میں

استعال بولمے -

ح خلله - مضاف مضاف اليه رخلال بعني درميان ، وسط ، يح . بمع خكل -دوجیزوں کی درمیانی کشادگ - فاصنیر واحدمذکر فاتب سحاب کے نتی بادلیں

= اصَابَ به - اصَابَ يُصِيْبُ إصَابَةُ (افعال) يَنْجِنا - يالينا-به بين بندي كه ببنجانا. كم ضمير كامرجع الوَّدْقُ سِد اصَّابَ بِهِ ماضى بني مال سدوه لس ببنجانا يعنى مورجب وه (الله تعالى الني مندول ميس سے جسے جا ستا ہے اس مارسش كو بہنجاد سا ہے الني

الصَّوَابُ رصَوْبُ ماده) صبح بات كوكيته بين - اس كااستعال دوطرح سيريوتاب را، کسی چیز کی ذات کے اعینارسے - یعن حب وہ جیزائی دات کے اعتبارسے قابل تعراف ہواور عقل وشراحیت کی روسے بیندیدہ ہو مثلًا اُلکن م صواب رکم وجنشش صواب ہے)

رد فصدكرن ولك كافس- مثلًا اصَّابَهُ بِالسَّفْهِ-اس في السي نشان برتر مارا اور مُصِيْبَةُ اس نزرك كمن بي كري عليك نشادير جاكر بليط جائے۔ اس كے بعدوت عام مي برحادنة ادروا قعمك ساعة يالفظ مخصوص بوكياء

صوع بارس كوجى كتة بي اس سے سالغه كاصيغه صبيب استعال بوتا ہے۔ مثلًا اذ كصِّيب مِتِنَ السَّمَاءِ (١٠: ١٨) يا ان كى مثال اس بارش كى سى مع جو أسان سفرب ربى بور يا فَيُصِّينِك بِهِ مَنْ لِتُنَاء وكيصُوفِهُ عَنْ مَّن لَيْنَاء والمرار ١٢ مرم الوص جابتاب اسعبرساديتا ساورجس سعطابتا سع جيرديناب، لعض نے کہاہے کر جب اصاب کا لفظ خرکے معنی میں استعمال ہوتاہے تو یہ صوب مجمعی بارش سے منتق ہوتاہے اور حب برے معنی میں آتاہے تو یہ عنی اصاب السّی ہے در تر نشا نہ معنی میں آتاہے تو یہ عنی اصاب السّی ہے۔
مشک مبالگا) کے محادرہ سے مانو ذہے ۔ گران دونوں عنی کی اصل ایک ہی ہے۔

انجا کہ ایک بیک بیٹیٹر وی ک وا کا مفاجاتہ ہے ۔ تولو، کیدم ۔ کسکتیٹیٹر وی ک مضارع کامین جمع مذکر غالب ہے اِسْتبائشا کے معدر باب استفعال ، خوسش ہونا۔ تولو وہ خوشی سے کھل اسمعے ہیں ۔ دہ میدم خوش ہوجاتے ہیں۔

مِنُ قَبُلِ كَا تِكُور تاكيدك لي با

مِنْ قَبْلِ اَنْ تَیْنُوْکَ عَکَیْهِ مِدُرای مِن قبل تنزیل المطوب بارش برسے سے قبل۔ مُبُلسِیْن - اسم فاعل جمع مذکر بحالتِ نصب، مُبُلِسی واحد۔ ناامید مایوس غمسگین -

۳۰: ۵۰ = انظی - انزات، نشاینان - عدامتین - (جوکوئی شے پیچے جھوڑ جائے) لیکن مختلف معنی میں استعمال ہو تاہے؛ مثلاً،۔

ا: نعتش قدم - جیسے فَهُ حَدِ عَلَی انْ کُرِهِدُ مِی صَنْ وَعُونَ (۷۰: ۷۰) موده ابنی کے نقش قدم پر جلے جلتے ہیں۔

٢: - طروق بني ه مُ أُولاً و على اَتَوِى (٢٠: ٥٥) و مير و طريق بركار منها به و مرا طريق بركار منها به و مرا معنى ففيلت بيس تَالله كَفَ لُهُ الشَّرَكَ اللهُ عَلَيْنَا (١١: ٩١)

بخدا الله نے بھے کوسم رفضیلت بخشی ہے ۔

حَمْمَةِ اللهِ مِنْ الْنُ مَضَافُ اللهِ - السُّر كَا رحمت بصورت بارس -

= فيفي من منم فاعل اللرك لي ب.

خالک - ای الله الذی قدرعلیٰ احیاء الدیم صف لعد مو تھا۔
 کمکنی دیں لام تاکید کا ہے۔ اکمو ڈیٹے ۔ المیت کی جع ہے ۔ مُرے ۔
 ربے تنک دہی فدا مردوں کا زندہ کرنے والا ہے)

\_ لَكِنُ مِن لام لام مؤطنته عرص شرط برآيا سه-

اسے مَوْطِعُداس لِنَے کہتے ہیں کونٹرط کے لئے راہ ہموارکرتاہے اسے لام الموَدِّد بھی کہتے ہیں! اِنْ حرف نٹرط ہے .

= دِیْکا موادا مام مانی رج رقمطان بی که نفع بخش بواؤں کو جمع کے لفظ سے لایا گیاہے لور مفرت رساں بواؤں کو بہت بونی رہت بونی رہت بونی رہتی ہے اور اس کا مفرت رساں بواؤں کو بھی ہونی دار اس کا مفرت رساں بواؤں کو بھی بھی کا تاہیں ۔

= فَرَا وُهُ وَ اس مِن الفارفسيوت كاب ادره ضمير واحد مذكر فات كمينى كى طون راجع ب و ميساكه صاحب كتاف، روح المعانى، معالم النزلي مي ب و رَأْوُ ما ض جمع مذكر فات رُوية ومحملا عن معام النزلي مي ب و رَأْوُ ما ض جمع مذكر فات رُوية ومحملا عن محفظ المواد واحد مذكر و اضفى او رافعلاك معدر وصفى ما ده و مرد ولعد بيلا برا بوا وحميا بوا وادر مرحبا بوا وادر محملة قرآن مجد مي ب في بيم في في محمل محمد محمل محمد المحمد المحمد من محمد و محمد المحمد المحمد

وہ ہوگئے۔ افعال نا قصہ سے ہے اور خرکو دن بھرے کے تنابت کرتاہے۔ حبس طرح باک کا رات کے وقت کوئی کام کرنے ہے۔ اس وقت دن کی خصیص میں رہتی۔ آیتہ طندا میں بھی صائرے معنی ہیں استعال ہوا ہے۔ منہ میں دہیں کہ صنوبیں ہی استعال ہوا ہے۔

= من آنگ مندرد و مرد احدمذكر فائب كى مندرد ديار صورتين بوكت بي ا

اد من بعد إرسال الوبيح بواك بهيخ ك بعد

r: من بعد اصف ارزرههم - ان کی کھیتوں کے زرد برِ جانے بعد

سود ان کے دہلی صورت میں خوسش ہوجانے کے بعد - سن بعد الا سنبشاد -

ے میکفرون ، مضارع جمع مذکر غائب ۔ وہ نا شکری کرتے ہیں یاکری سے ۔ کرنے گئیں کے ۔ آبیت کا ترجمہ ہوا۔ اور اگریم کوئی البی ہوا تھیجیس رجس کے اٹرسے ) وہ کھیتوں کو زرد (اور

مرجبایا ہوا، بالین تواس کے بعد وہ نا شکری کرنے لگیں گے۔

ان کاروبہ ہر دد صورست ہیں مذہوم ہے جاہئے تو یہ تفا کر جب الٹر کی طرف سے ان پر رحمت ہوئی اور بار ہے ان پر رحمت ہوئی اور بار ہے ان پر رحمت ہوئی اور بار ہے کھیست اہلیا اسطے تواس کا شکرا داکرتے دکر اس کو لینے دنیا وی اسبا ہم محول کرتے ہوئے ویے نہ سمانے اور حبب خداکی طرف سے ان کی اپنی شنامست اعمال کی وحب سے کھیتیاں زرد دیگر گئیں تو بجائے خداکی نامشکری کرنے کے ان کوا ستنقارسے کام لینا جا ہے تھا۔

۳۰: ۵۲ = فیا تنگ به دجه بیان کی گئی سے ملام ماسبق کی رعبارت بول بوگ! لة تحذن بعدم اهت الكهد بتذكيرك - اين بندونسائك باوجودانك راه بدایت پرند آنے کاغم نہ کھا۔ فَلِ نَکْ ، تحقیق تو ۰۰ <u> قَيْنُوعُ</u> مَضَارَعُ مَنْنَى واحد مَدَكرِ حاضر اسماعٌ (افِعاً كَانَ مصدر - تونَبَي مناسكتا

تونہیں سناتا ہے ۔ لونہیں سنائے گا۔ = وَلاَ تُسْمِعُ الصَّمَّمِ اللَّهِ عَمَاءَ - الصَّمَّمُ راَحَتَّمُ كَرَجْع ، بيرك ، الدُّعَاءُ - بكار دعار بلانا- يددونون لاكلين ع كمفعول بير - توايني بكاربرون كونبيرسنا سكتا-= وَكُوْا مَا مَنَى جَمِعِ مَذَكُمُ غَاسَبِ لَكُوْ لِيَهَةُ (لَفَعِيلَ) مصدرت يسب ده منه مور كرحليد ے من برین َ - اِذْ بَارْ (افعال ) سے اسم فاعل جمع مذکر بحالت نصب بوج مال ہونے کے ضمہ فاعل وَ لَکُواسے ۔

به: ٥٣: هـ علي الْعُنْي - مضاف مضاف اليه - هَا رَي كى ى بوج اضافت ساقط الْعُمُبِي اى دما انت بھ ل<sup>مى</sup> بوكى م اندهون كوبد ابت فين والا موما اكنت بهاب العمى اورتواندهوں كو مرایت تنہیں دے سركتا ك

ضَللَةَ الله مضاف مضاف اليه ان كي ممراى -

فے اِن تَسَنَوعُ - میں اِن نافیہ ۔ تو منہں سنا سکتا ۔

\_ فَهُ مُ مُسُلِمُونَ ؛ توسف م مَنْ يُكُون بِالمِينَاكى - مجرده ان آيات كومانت مى ہیں۔ بینی ان میں جوا حکام دیئے گئے ہیں ان سے آگے مرتسیم خم کرتے ہیں ۔

و معنی اصلی صَعِیْف مسدرکوسالفرے کے صفت کے لئے استعال کیا ہے یا اس سے مراد من ذی صُعْفِ ہے لینی نطفہ رجھے دوں ری مبکہ مسامِ

مَّهاِین رہمت مقر کہا گیا ہے۔ سے میٹ مجنی خون کیو ہے ۔ رعطاکی کمزدری کے بعد طانت رجوانی اور مین بَعُ إِنَّ مُو يَعْ صُعُفًا رَّ سَتَّكِبُ لَمَّ أُور قوت كالجد كمزدرى ادر برُصايا (جواني كي بدراغطا اور تعير سِّ جا بِا ﴾ شَيْدَيَةً برها يا - با لول كا سفيد بونا- أَسَّيكِ بورُها آدمى اس كى جَع شِيْبُ جیسے اَبْہَیکُ کی جمع بینے من سے ۔ ادرجگہ قرآن مجید ہیں ہے یَجعَلَ الوِلُدَانَ شِیْبًا ر۳۷؛ ۱۷) رجو، بچو ل کو بوژها بنا دلیگار شیس ماده -

= أَكُفَّ بِالْدُ معنت منبه كاصيغه ع . تدر ده سے جوافتضا كے مكت كے موافق

جوجاً ہے کرسے اللہ تفان کی وات کے سواکسی کو قدر بنیں کہہ سکتے ۔الیہ قادر عام ہے

۳۰: ۵۵ = وَكَنْمَ - اى واندكى يوم - اوريا دروه دن.

= یَفُومُ السَّاعَةُ مَ فِنامت قائم ہوگی حجب قیامت کی گھری آ جائے گی ۔ السّاعة دونت) اخرائے درنیامت بھی مرادل اخرائے درنیامت بھی مرادل جاتی ہے ۔ سے دع مادہ

المُفْسِمُ - مضارع دامد مذكر غائب ، إفسام دا نعال، مصدر قسيس كهائس كا -

ے کیوفکون و مفارع مجول جمع مذکر غائب۔ ما فنی استمراری کے معنی ہیں۔ وہ تھیے جاتے عظمہ اللے چلتے رہتے تھے۔

عسلام قرطبی حسکتے ہیں۔

ای کا نوایک، بون نی آلد نیا بعی ده دنیا می جبوط بولا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کر جبوٹ کو نی اُدی سیائی اور معلل کی سے روگرداں ہو جائے تواہل عرب کہتے ہیں۔ اُنوِک التَّرْجُلُ مراک التنزل میں ہے کہ:۔ مدارک التنزل میں ہے کہ:۔

م ، ن ک عبل یا و عدم ، ن ک عب یا بین به وی مسور بی مروید. = کیوم البَعَثِ ر معناف مصناف البه به جی کرا مط کھڑا ہونے کا دن به بینی روز تیامت به

بعث كمعنى جى المطنا يجيباء جبس الترتعالي كارسولوں كومبوث كرنا يعنى بهيباء

= فَهُ نَارِ مِي فَ جواب نترطب تقدير كلام ب ان كنتم منكوي للبعث فهاذا يوم البعث الدين البعث فهاذا يوم البعث الكوت ويرب يوم لبث سد انكاركباكرت تقدير بدير يوم لبث

جس سے متم منکریتے ۔ و لکِ نکم کُنیم لا تعک کُمون رلین تم توسیحت ہی نرتے ریبی لین ہی اکرتے تھے ۔ ہم: > ۵ = کِوُ مَکِ لِا اس دن رکوم الم طون ۔ مضاف الإ مضاف البر - جیسے کہ

جِينَئِ نِ رَجِيْنَ مضاف الإِ مضاف اليه أس وقت م

= مَعْنِينَ تَهُ مُعْدَد مَضَاف مِضَاف الريرُان كي معذرت ران كاعذر-

\_\_ وَلَا هُ مُ لِيُسْتَعَتَبُونَ ، واوُ عاطف لاَ يستعتبون مضارع منفى مجهول جع مذكر فاتب همدُ صغر جمع مذكر فاتب كو دوباره تاكيد كلة لايا كياب اورندان كى معذرت تبول كرك عناب كودود كما حائر گا-

رے ساب و دور ساجات ہے۔ استعثب ۔ عنب سے باب استفعال ہے العنب ہراس مگر کو کہتے ہیں کہ جودہاں اور ولائے لئے سازگار نہو۔ استعارہ کے طور پر عَنَیْ سے معنی نارا صنگ یا سختی کے ہیں جوانسان کے دل میں دور سے کے منعلق بیدا ہوجاتی ہے۔

اکہ سنتینتا کب رضا مندی میا ہا۔ کس سے بہنوا ہش کرنا کروہ عتاب کو دور کردے تاکر الفی ہوجائے۔ وکد کھی شختا کہ مناب کو دور کردے تاکر الفی ہوجائے۔ وکد کھیٹ کیسٹنگ تنبوت اور ندان کی معذرت قبول کرے ان سے عتاب کو دور

کیا جائے گا ۔ نیز ملاحظ ہو 11: ۲۸ .۳: ۸۵ سے اِنْ امَنْ تُمُدُ- مِی اِنْ نافیہ ہے۔ امنٹ تُد معنی تم سب بغیراور مؤمنیں -.۳: ۸۵ سے اِنْ امَنْ تُمُدُ- مِی اِنْ نافیہ ہے۔ امنٹ تُد معنی تم سب بغیراور مؤمنیں -

کھرے متابوں کو سمجھنے کی کوٹ ش بنیں کرتے اور متبجہ یقین دایمان سے عاری سمتے ہیں تو الله نفالی ان کے دوں کو مبرکر دینے ہیں اور مجردہ حق کو میں ناحق سمجھنے لگتے ہیں اور خدا کی صریح آیات کو اور پنمبر

سے معزات کو کہمی سو سے تغیر فیتے ہیں اور مھی کا بن کے کر قسم بتاتے ہیں۔ ۲۰:۳۰ سے لا کیسانج مقال معنوں منفی تاکید بانون تقیلہ استخفاف (استفعال)

مصدر خفیف سے ۔ خ،ف بن امادہ ۔ الخفیف اس کے مختلف معانی ہیں ا

ا:۔ وزن کے کا ظسے ملکا ہونا تقیل کے مقالم ہیں . ٢:۔ تقابل رمانی کے اعتبارے سیک رفتار کو خفیف اور سست رفتار کو تقیل کہیں گے

۳:- معان مول ما من المساحة من المساحة المساحة

مہ:۔ جو شخص حلد طیش میں آجائے اسے خفیف اور جوپر د فارہوا سے تقبل کہاجا تا ہے۔ مونخص مطی افدار کا مالک ہو اور ان سے معرمانے میں دیر زکرتا ہو وہ خفیف اور میں کی

ہ بے موسفی می افدار الالک ہو اوران کے میر بات یا مید اقدار مطوس اور محکم نبیا دوں سر بنی ہوں مہ تفتیل کہلاتا ہے۔

ابنى معتى من سے خَاسُتَحَقَّنَ قَوْمَتَهُ فَأَطَاعُونُ وسم ١٨٥) (فرعون نے)

ا بنی قوم کو ڈھلل نینین کردیا مقا اوروہ اس سے بیجے لگ گئے یعی ان کا نیسین مفرت موسی کے بارہ میں ایک بارہ میں ا

ا منی معنوں یں پہاں استعال ہواہے۔ فرما یادلے بنیمبر ہوان کی قولی ونعلی سخیتوں پر صبرواستقلال سے کام لے سخیقق اللہ کا وعدہ پورا ہوکر رہیگا۔ (مجبموں سے انتقام لینا اور مومنوں کی اماد ونصرت آیہ ، ہم۔ مذکورہ بالا)

صاحب المفردات رقمطراز بره : -

میں طب طب معروات و سروہ ہو ہوتا ہے۔ و لا یکٹنگرخفنگ اور وہ تہیں او مجانہ بنادیں معی شبہات بداکرے تہیں تہا سے عقام سے متزان اور برگشتہ ذکر دیں۔

## بِنْ مِد اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحْدِ بِمِرِط

## راس سورة لُقمن مَليّة (٥٥)

الم: ٢ = تِلْكَ - اسم انتاره ، مفرد امؤنث كے لئے استعال ہوتا ہے -اصلی اشارہ رقی سے آ اس برزیادہ کیا گیاہے ك حرف خطاب سے حس كى حسب احوال مخاطب تذكيروتاسنيف اورجع وتثنيه ميں گردان ہوتى رہتى ہے: \_ اليك مشاراليب اور تلك اليت مراد وه أيات: ا: - ج اسس سورة مي آك أرسى مي -٢٠ - جب لدايات قران مجيد ١-= الله الكِتْبِ الْحَكِيمِ الله مضاف ، الْكِتْبُ موصوف الْحَكِيمُ صفت صعنت موصوف بل كرمضاف البيد يرحكمت كتاب كى آييس -= الحکیمهای دی الحکمتر مکرت ودانش سے یر اس کا ایک منی محکم بھی ہیں۔ مین اس میں کسی قسم کا خلل یا تناقض نہیں ہے۔ ای لاخلل فیدولا تناقض -اس: ٣ = هُديًّ - (اسم ومصدر معنى برايت كرنا - يا برايت ) وَدَحْمَدَ (اسم ومصدر معنی بخشش، مهربانی، احسان، فضل، انعام، رسم کرنا) دونوں منصوب بوجه حال ہو ك اليت سے لينى دراس بدايت درجمت سے (محسنين كے ليے) = مُحْسِبِين - اسم فاعل جمع مذكر - احسان كرنے والے - نيكو كارمرد -اس بر = اليت نبامحنين كى تعريف سے -اس: ٥ = ادُ لَكُ عَلَىٰ هُ لَكَ عَلَىٰ هُ لَكَ عَلَىٰ هُ لَكَ عَلَىٰ هُ لَكَ عَلَى مَا مِنْ مَنْ مَ تَبِهِ مُد - هُلَّ ى كى

= وَ الْوَلَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ! مَلِمُعطوف عِبْ كَاعطف عِلْسَالِقْ بِرَ بِي

هُ مُ كَاكِرا كلام كَى تاكيداور نور كلام كے لئے ہے۔ اور ہى لوگ مكل فلاح يافتہ ہيں۔

17: ٢٤ وَمِنَ النّاسِ : اى لَعِفْ من الناسِ اور لُوگوں ہيں سے تعفی اليے ہيں : ۔

3 مَنُ لَيْسُتُوكَى : مَنْ موصولہ بعنی النّ بی ہے يَشُتُرِی مضارع واحد مذكر غائب اشتواد وافتعال مصدر۔ جو خريہ تے ہيں۔ اختيار کرتے ہيں ، راغب ہوتے ہيں۔

3 لَهُ وَ الْحَدِ نَيْثِ ۔ لَهُ وَ مضاف الحد بيث مضاف اليہ ۔ ليكن اضافت بتقديم في الحد بيث مضاف اليہ ۔ ليكن اضافت بتقديم في الحد بيث مضاف اليہ ۔ ليكن اضافت بتقديم في الحد بيث مضاف اليہ دوبا قصول كا كھيل تماشہ الكشاف ہيں ہے۔ اصل ہيں لھو الحد بيث مضاف بيہ مون الحد بيث الذي هو اللهو منه ۔ اور لوگوں ميں بعض اليہ بير کمن من رتبعيضيم کانه قبل : و من الناسِ ميں کہ من يشتوى لعض اليہ (بيد بوده اور بے سرویا ) باتیں ہو محض کھيل تماشہ کی دیئیت رکھی ہیں۔

ہیں ۔ مغیریٰ اس آیت کے شان نزول کے متعلق تکھتے ہیں،۔

کدکہ میں اکیت خص نفرین مارت مقا جو اپنے کاردیار کے سلدیں ایران ، عراق ، شام دغیرہ اکثر اکا جایا کرتا تھا۔ وہاں سے وہ رہتم واسفندیا رکے قصے ، ایران کے بادخاہوں کی حبکوں کی کہانیاں ، بہا دروں کے افسانے اور حیرہ کے بادختا ہوں کے حبید نئی کہانیاں ، بہا دروں کے افسانے اور حیرہ کے بادختا ہوں کے قصے وغیرہ لے آتا تھا۔ اور حب بنی اکرم صلی اللہ علیہ کہا کہ ان اور کہتا کہ ان جیروں میں دل سال فرائن کے وعظ میں کیار کھا ہے ۔ ہم اہ حسین جھوکریاں بھی رکھتا اور عملی دل حید جبروں میں دل سال فرائن کے وعظ میں کیار کھا ہے ۔ ہم اہ حسین جھوکریاں بھی رکھتا اور عملی دل حب مبلاف کے دام میں آکرا دھر لگ بات ۔ اس بریہ اکست نازل ہوئی۔

= لِیُضِلُ مِن لام تعلیل کائے یُضِلُ مفادع منصوب بوج لام تعلیل واحد مذکر فاتب اِضُلاً لُ وَافْدِ مذکر فاتب اِضُلاً لُ وَافْدِ مَالَ مُعَالِمُ مُوسِد وَ وَدُورُونُ كُو ) اِس مِن ضمير فاعل وہی سے جو کی اُن کُوٹ وافد اُن میں ضمیر فاعل وہی سے جو کی اُن کُوٹ کی میں ہے۔

ے میبیلیا ملّٰہ البتر کا دین ۔ یا تلادت قرآن مجید۔

ے بِخَكْبِرِعَ لَمِد بنر كس على مندك يه كيشتو كى سے متعلق ہے اى يشتوى و لامے . بِخَكْبُوعِلْمُ۔ يعنى اس فعل يا بخارت كے نتائج سے بے ضربوكر۔

ے کی خین کا منارع منصوب بوج عطف علی بضل دیضل کا معطوف ہو کی وجسے منصوب ہے مذکرومؤنث کی وجسے منصوب ہے مذکرومؤنث

دونوں طرح استعال ہوتاہے۔

<u> ھے وُرُوگا۔ مصدر بمعنی اسم مفعول مُنھن</u>گا وہ حس کا مذاق اٹرایا جائے۔ سریکٹر جب کر فرم موسیل میں میں کران اور اور کا تریس

وَ يَتَّخِذَ هَا هُذُو الراسِّرَ عَدِين كامذاق الراتي بي -

ے ویا بھی ملا سورو اللہ کے راستے سے غافل کرنینے والا سود اکرتے ہیں ؛ دوسروں کو بھی گراہ کرتے ہیں اور اللہ کے دین کا مذاق الراتے ہیں ۔ کرتے ہیں اور اللہ کے دین کا مذاق الراتے ہیں ۔

= مُرْهِانَ اسم فاعل واحد مذكر احكانة مصدر (افعال) سے هون مادّه ذليل كرنے والا۔

ے نُٹُلی ۔ مضارع مجہول ۔ وا حدموَنث غایب تلادتہ مصدر تلو ٔ مادہ ۔ رُبھی جاتی ہے

یہاں آیات کے لئے نغل آیا ہے معنی ٹرھی جاتی ہیں! سیار سے اس میں یہ صفر دارہ وزکر نایس کا مرجع اسم مرصول ورکیہ سے ورکوری

عکیے۔ اس میں ہو ضمیروا حد مذکر خات کا مرجع اسم موصول مکن ہے۔ و مین النگاس میں گینٹیوی ۔ بعض نے اس کا ترجم کیا ہے ، لوگوں میں بعض السے بھی ہیں جو خریدتے ہیں ۔ اور بھراسی رعائیت سے کیٹیوئ ۔ کیٹیوئ ۔ کیٹیوئ ۔ کیٹیوئ ۔ کیٹیوئ کے مینٹیوئ کا ترجم ہوگا واحد مذکر خاس کو معنی جمع لیا ہے ۔ اس لحاظ سے قد الذا تُسٹی عکینہ الیانٹ کا ترجم ہوگا اور حبب انہیں ہماری آیات بڑھ کرسنائی جاتی ہیں۔ اس طرح اس آئیت میں بھی ضمیرواحد مذکر خاس کو جمع کے معنی میں ایا جائے گا۔

بعض نے دَمِنَ النَّاسِ مَنْ تَيشْتُونِي كاتر م كيا ہے !

\_\_\_ مَسْتَكُبُوًا - الم فاعل واحد مذكر ، منصوب استكباث الستفعال ، مصدر لبنه أبُ م مرًا سمحة والا يرسركنثي كرنے والا فصب بوج وكي سے حال ہونے كے سے -

برا بھے والا یک می رسے والا یک بیا وی سے ماں وقت ہے۔

اس خص جیبا ہے جس نے اسے سنائی نہیں ہے۔ یہ جملہ دکانے سے مال ہے یا ضمیر مستکبرًا

سے کا تکہ سے اور فیمیر کہ فیمیر ٹنان ہے۔ جیسے اس نے مسئناہی نہیں۔

سے کا تکہ کے اُدکی منٹ ہے وقد گا۔ کا تک حدوث منبہ بغیل ۔ اُدکی تنزید اُدک وا

مفاف و ضیروا و مذکرخات مضاف البر ۔ اس کے دونوں کا لوں پس ۔ وَفُوَّا ۔ تَعْسَل ' لوجھ گرانی ۔ ہمرہ بن ۔ اکٹو فُنْ کان میں بھاری بن ۔ وَقَدرَتُ اُ ذُنْکَهُ کان مِں نُقْسَل ہونا۔ وَفُنْکُر ۔ محعن بوجھ کو بھی کہتے ہیں ای الحدمل التقییل بھاری بوجھ۔

اکدھ یا فجرکے ایک ہو جم کو بھی دقتر کہتے ہیں (a donkey load)

جبیاکہ اونٹ نے ایک بوتم کو دست کہتے ہیں۔ (a camel load) الوقاد کے عن سنجیدگی اور سلم کے ہیں۔ وَقْدَا منصوب بوجہ اسم کات کے ہدای کا ن وقدًا فی افزیدے۔ گوباکہ اس کے دونوں کانوں ہیں بوجہ ہے بینی وہ دونوں کانوں سے بہراہے بیمبراہیم اسمیر لعدیسمعہا سے حال ہے یا اس سے بدل ہے ربدل کلی

۱۳: ۸ = جَنْتُ النَّعِيمَ م مضاف مضاف اليه نمت وراحت كى جنش اصل مي منتول كى نغمين اصل مي منتول كى نغمين اورراحتين تفاء كيونك جنت مجدي نغمت وراحت كى به مبالذك لي السط ديا به ۱۳: ۹ = وَعُدَ الله وَعُمْ الله مصدر مؤكد لنفسه له له مد جنت النعيم كه معنى بهي كه وعده وعده هد الله جنت النعيم كه معنى بهي كه وعده وعده هد الله جنت النعيم النعيم والمعنى مصدر يُوكده لايا كياب جونكه به وعده لفظ موجود نبين مرف معنى به اس تاكيد كو تاكيد معنوى كهتم بهي اورمصدر مؤكد لنفسه كهلا كيكا اس كى متال ۲۰۰۰ مين ملاحظ بو -

ے حَقَّا بھی مصدر مُوکدہ ہے و عدہ کی تاکید کے لئے آیا ہے لبذا ہردد و کَےٰ کی اور حقَّا وعظ لھ حجنت النعیم کی تاکید کے لئے ہیں ۔ دد لوں مصدر مُوکدہ ہو نے کی وجسے منصوبی ے العدن یہ خالب ۔ زہرد ست ۔ قوی ۔ گرا می قدر ۔ عدیّ تا کے فعیل کے وزن پرمعنی فاعل مالغ کاصیغہ ہے ۔

= اَلْحَيِكُمْمُ فَو الحكمة مرحمت والاحس كابركام حكمت اورمصلحت برمبني بو م اس: ١٠ = عبك مستون عبمؤد اورعها دع كاجع .

= تَوَدْ نَهَا ـ تُوَدُّنَ مَفَارِع جَمْع مَذَكُرُ عَاضِر - كُوْيَة مُ مُعَدر لرباب حج

کا ضمیروامد مذکر فاتب سے دومر بعع ہو سکتے ہیں۔

1 ... آسان ۔ اس صورت میں ترجہ ہوگا ۔ اور تم د کھر سے ہوکہ آسان ستونوں کے بغیر بیدا کتے ہیں ۲ .۔ عدل ۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا ۔ کہ اس نے آسما نوں کو بغیر ستونوں کے بیدا فرمایا جنہیں تم د کھ سکو ۔ لعنی اگر ہوں تو حزور نظر آئیں ۔ ما اس نے آسمانوں کو بیدا کیا الیے ستونوں ہے سے بغیر جنہیں تم د یکھ سکو ، لین ہوک تا ہے کہ ستون ہوک تکین اگروہ ہوں تو الیے ہیں کتم د مکھ نہیں ہے

\_ رق اسی مراسیة کی جمع ہے بعن بوج بہاڑ، رواسی کا استعال مفہرے ہوئے ممارٹوں کے لئے استعال مفہرے ہوئے ممارٹوں کے لئے استعال ہونا ہے .

بہاروں کے سے اسمال ہونا ہے ۔ = آئ تومینک بِکُمْ ای لِسُلَا تِکینک بِکُمْ تاکہ منہیں لےکردہ ڈولتی نہ ہے تمینک مضار<sup>ع</sup> واحد مؤنث فاتب دہ ملتی ہے دہ جمبئتی ہے هیئ کی مصدر (باب ضرب) کسی بڑی جبڑکا بلنا ...۔

یا مخبکنا۔ \_ بَبَی - ماضی داحد مذکر غائب ۔ اس نے مجھیرا۔ اس نے تجبیلایا ۔ بنگ مصدر باب

ض ، ونص ح كا تباقي جانور - باؤں بر علنے والے ، رينگنے والے بمانور - اسم فاعل كا صيغرب دونوں

کے آستمال ہوتاہے ویجھا۔ بیں ھا ضمیر واحد متونث غائب الدس حق کے لتے ہے۔

= نَدُوْجِ كُونِي مُوصوف وصفت فرندلي وكثر المنفعت اقتمام ما جورك - اللي عيوانات بناتات ، جبادات سب نتامل سه -

الا: ١٢ = اَتِ الشَّكُوُ لِلَّهِ السهرانُ تَعْدِيهِ سِه اى وقلنالدان السَّكوللَّهُ الدِينَ السَّكُوللَّهُ الدِينَ السَّكُوللَّهُ الدِينَ السَّكُوللَّهُ الدِينَ السَّكُوللَّهُ الدِينَ السَّكُوللَّهُ الدِينَ السَّكُوللَّةُ الدِينَ السَّكُولِينَ السَّلِينَ السَّكُولِينَ السَّلِينَ السَ

۱۳:۳۱ میلائی کی ماحرف ندار ہے بگنی مضاف مضاف الیہ دونوں مل کرمنادی ۔
بنگی ۔ اِبُن کے سے اسم تصغیرے جو بیاں بیارا ورمجت کے لئے ہے۔ یابکنی میرے بیائے
بیٹے۔ میرے چوٹے سے بیٹے۔ بُنٹی کی تی اور یائے مشکلم کو اضافت کی وجہ سے
مغربی گا

مرتم لبالیا۔ ۱۳:۷۱ ہے وَصَّیْدَا مامنی جمع مسلم تَوْصِیَدَ کُرنفعیل) ہم نے حکم دیا۔ جیساکہ آتیت وَلَفَتَٰ کَ وَصَّیْدُنَا الَّهِ نِسُانَ (۲9: ۱۸) میں بدین میں آیا ہے ۔ یعیٰ۔ اورہم نے انسان کو حکم دیا۔ الوصیتہ واقعہ بین آنے سے قبل کسی کو ناصحانہ انداز میں ہدایت کرنا ۔ اَوْصَاہُ رافعال اور وَصَّاهُ رتغیل معبی و صبت کرنے کے بھی ہیں ۔ جیسے مین کا کھنے دوسیّگے گؤصلی بِھَا اَکْ دَنْنِ رہم: ۱۰ وصیت کی تعمیل کے بعد جواس نے کی ہویا قرض کے ۔ د دکتھ کے کہ کرا گراہی کا کس کا براک دیا

و تضى ب كسى كام كا عبدلينا كسى كام كا حكم دينا-

وَ وَصَّنِيْنَا الْهِ نَسْكَانَ بِعَ الْهِ مَنْ اللهِ الدَّهِم السَان كُوكُم دَيَا اس كَمَال بَالْهِ مَعْلَق (ان كَ سَاحَهُ حَنِ سَلُوكَ اوراصان كرنے كار

= 5 هنگاء اسم مصدر - (باب طرب) کمزوری و کمزور ہونا۔ منصوب بوم اُمیکه کے مال ہونے کے۔ (برتقدیر مضاف ای خات و هن) یابر نعل محدون سے معمول مطلق ہے ای تھون و هنگا علی د هون کمزوری برکمزوری تھون و هنگا علی د هون کمزوری برکمزوری معمول اس مورت بی برضعف (مدت حمل بی متعلق و شواریاں ، بیدائش کا مرمد اور اس متعلق تکالیف و مضاف کا زمانہ اور ماں کا اپنا نون حگر بلانا۔ ابتدائی برور ش اور ماں ک قربانیاں) سے وفی الگائے مضاف مضاف الیہ وفیکا الم بی کا دود و محجر انا بی مناعلہ سے مصدر ہے اس کے اصل معنی باہم بدا ہو جانا۔ ایک و دوسر سے سے علی و ہوجانا ہیں۔ کیو بکہ بچہ کا دود و حب حجر ایا جانا ہے تو و و ابنی اس سے اس قدروال بنہ نہیں رہنا جیسا بیطئے تھا اور ایک گونہ ال اور بجب جدائی داقعہ ہوجاتی ہے نیز بچر نی مادر سے اور نیم مادر بچر سے علی دہ کردیا جاتا ہے اس لئے بچہ حدائی داقعہ ہوجاتی ہے نیز بچر نیم مادر سے اور نیم مادر بچر سے علی دہ کردیا جاتا ہے اس لئے بچہ حدائی داقعہ ہوجاتی ہے نیز بچر نیم مادر سے اور نیم مادر بچر سے علی دہ کردیا جاتا ہے اس لئے بچر مادر سے اور نیم مادر بچر سے علی دہ کردیا جاتا ہے اس لئے بیا ہے دود ھی جو ای اور ایک کو فیصال سے تجہر کیا گیا ۔

الفنصل کے اصل معنی ہیں دوجیزوں ہیں سے ایک کو دوسری سے اس طرح علیمہ کرتے کے بہن کر ان کے درمیان خاصل ہو جائے اور یہ اتوال دا عال دو نوں کے متعلق استعال ہوتا ہے اس ان افنکٹ کی وکی الی استعال ہوتا ہے اس ان افنکٹ کی وکی الی ایک اس ان افنکٹ کی وکی اس اس میں ہے اور جملہ وصینا الا نسان کو تھم دیا کہ دہ فنگر گذاری وصینا الا نسان کو تھم دیا کہ دہ فنگر گذاری کے ہماری اور لین کی بھی ۔

درميانَى مبارت حَمَلَتُهُ اُمَّهُ وَهِنَّاعِلَىٰ وَهِيْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَايُنِ مِهِ معرضه ہے۔ اُنشکُو فعل امرد احد مذرط ضرب توشکر کر۔

= أِلَيَّ الْمَصِانُومُ وَإِلَيَّ وَلِي حرف جارى ضير واحد منظم مجور ميري طرف -

= اَكْمَصِيْرُ - اسم ظرف مكان ومصدر - صَيْرُ مَادَه لوَ الله مَعْكَانا - قرارگاه كَالله مَعْكَانا - قرارگاه كراك الله ما المرصيرى طرف بى والبي سے - يه تقليل سے خدائ احكام كى بجالانے كے وجوب كى -

الا: ١٥ == وَإِنْ جَاهِدُ كَ مِ إِنْ شَرَطِيهُ اللهِ خَهَدُكَ فَعَلَ مَاضَ سَنَيْهُ مَذَكُمُ فَابُ اللهُ اللهُ مَعْ اللهُ مَعْ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

= اَنْ تَشُوكَ بِي اَنْ مِعْدربِ

= فَكَلَا تُطِعُهُ كَاءِ جِوابِ مُترط - تو ان دونوں كا كَهنّانهان ، إن كى الله عت من كرر

= صَاحِبُهُمَا - فعل اُمر واحدمذكر طاخر - هُمَا صَمير تنلينه مذكر فاسب مفعول - توان كى مصاحبت كر- توان كى مصاحبت كر- توان كے ساتھ زندگی گذار ـ

= مَحْرُوناً. اى صحابًا معروفًا - اجيى مصاحبت . اچھے سلوک كے ساتھ ،

= إِ تِبَعْ بِهِ فعل امِر - واحد مذكر حاصر - توابيّاع كر - توبيروي كر -

= مَنْ أَنَابَ إِلَى مَنْ موصوله معنى النَّذِي أَنَا بَ يَكِينُ إِنَا بَهُ وَافعال ، رجوع كُنا الله معنى النَّذِي أَنَا بَ يَكِينُ إِنَا بَهُ وَافعال ، رجوع كُنا الله الله على الله ع

اہ ب ہی اللہ ہے ہی اللہ ہی من اور دن سے اللہ فاطرف ربوع کرنا اور توہ رہا۔ سبیٹ کی مضاف مَنْ آناً ب اِلْیَّ مضاف اللہ یہ جومیری طرف صدقِ دل سے رجوع کرے۔ اس کی راہ کی بیروی کر۔

= مَرُجِعُكُمُ مضاف مضاف البر عنهارا لوطنا ـ

= اُنبِنَ مُعَمَّدٌ مضارع واحد متلم کُمُهُ صَمْیه مفعول جمع مذکر ماضر میں تم کو نباؤں گا۔ میں تم کو نباؤں گا۔

فَلْ مَكْرِ 0 2 أَيَاتَ ١٦/ اور ٥ ار بطور حمِلْ معترضه بين الكلي اتبت ١٦ سع بمجر صفرت لقمان علي السلام كاكلام شروع بوتا ہے۔

ران مک ای سرطیہ سے مک تون سے مقارع کاصیفہ و اصرمؤنٹ غائب اصلی تکون کا میں اس اس مقارع کا صفحہ و اس مقارع کا می مقات کا میں اس مقات کا میں مقات کے سے داؤ مذت ہو گیا در نون کو بھی خلافِ قیاس محرف علت کے مشابر مان کر مذت کر دیا گیار اِنْ تک اگروہ ہو ہے۔

= مِنْقَالَ اسم مفرد- ہم ورن - حَبَّيةٍ - دانه - اناج ك دانه كوحبة ياحب كهتابي

= خُرُدُ لِل م رائي

مُنْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرُدَلٍ - رائی کے دانے بابر- رائی کے دانے بہورن رانھاً اِنُ تَکُ سس ، خَرُدَلٍ - قصّہ یہ سے کہ اگر کوئی رشتے یا على رائی کے دانہ کے برابر دمجی چھوٹای ہو۔

فَتَكُنْ - مضارع مجروم واحدونت فائب كون سے مضارع ـ دراصل تكون في تقا مرف بازم وائس مضارع ـ دراصل تكون في تقا مرف بازم وائس الفرون و دراصل تكون في تقا مرف بازم وائس الفرون و منخوع و من منت بھارى يقرك اندر

٢٠: ١٠ = أَشِمْدِ نعل امر، صيغ واحد مذكر ما ضرد اقامة (أ فعال) مصدر توقائم ركه . وسيدها كرد اقتيم الصَّلُونَة تو عاديرُه و تو نازقائم دكه .

= فَا مُصْوِّ - نَعَلَ امْ وَاحْدَمَذُكُرَ حَاضَرُ المَثْوَ مُصَدَّدِ لَا بَابِنَصَى تَوْكُم فِي ابِي ابِي ابِي ابْ دَات كَي تَعِيلُ وَرَبِيتِ اورَ تَعَيلُ وَات كَي دَات كَي تَعِيلُ وَالْبَيلُ وَات كَي دَات كَي الْمَا وَرَبِي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

فَأُ مُسَوْ بِالْمَعُودُونِ تُونِيكُن كَا كُلِيمُ دَباكرة

= اِ نُهُ اَمرَ کا صیغہ واُحد مذکرہ احر نَهُنی مصدر سے رباب فتی تومنے کر آومنے کر آومنے کر آومنے کر آومنے کر آومنے کر آومنے کر تارہ ۔ الممنکو ۔ اسم منعول واحد مذکر انسکار مصدر کوہ قول یا فعل جس کومٹرع نے ممنوع قرار دیا ہو کوائے تھے حکیت الممئنگر اور بُرائی سے ردکتے رہو ۔

مافر- جومصيت تهين يمنج -

ے ذلیک ۔ یہ ریبی ۔ اسم اشارہ واحد مذکر کے لئے آتا ہے اس صورت میں اس کا مشارالیہ صبر ہے یا اس کا اشارہ جمل امورد صیت کے تنعلق سے بینی اقامت سلوۃ ، امر بالمون و بہی عن المنکر واحبر علیٰ ما احاب ان سب کو وصیت کے ضمن میں لاکر اشارہ مفرد استمال کیا گیاہے ای الذی وصیت کے وصیت کے اس کا لذی وصیت کے میں کا کیا گیاہے ای الذی وصیت کے بہ

= عَنْ مِ الْدُ مُوْمِ - آلْعَنْ مُ وَالْعَنْ يَمَ كُلَى كَام وَقَطْعِ اوْمِتَى طُور بِرَكُنْ كَالُّهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ ال

۱۸:۸۱ اصلی و کا تصعیق دندل بنی دان مذکر حاضر و تصنیحانی و تفعیل مصدر توزیخون و تفعیل مصدر توزیخون کی دوج سے مز نزموڑ و الصنی کی دن میں کی سے میں اوراونٹوں کی ایک بیاری کا نام بھی ہدجیب ریکتی ہے تواونٹ کی گردن طیر ھی ہوجاتی ہے الصنیم کو اعمی کی نیاخت البیعی فیکٹوئی میں نام کی کردن طیر ھی بیاری ہے جو اونٹ کو مکتی ہے تو اس کی گردن طیر ھی ہوکر ھیک جاتی ہے۔

تو اس سے اُس کی گردن طیر ھی ہوکر ھیک جاتی ہے۔

اسی بنابر حب کوئی نشخص غرور نخوت سے اپنا منہ لوگوں کی طرف سے موڑ لیتا ہے توعرب مجتے ہیں قَکْ صَعَی حَکَدَ کا ۔ اس مفہوم کی تا سُد میں عمروبن جنی التغلبی کا شعرہے۔

و کنا ا دالجبار صغرخَدٌ کا ۔ اضمنالہ من میلد فتفوّ ما رحب کوئی جاربتخص ازراہ تحبر ابنارخسار بھرلیتا ہے توہم دبرورششیر ) اس کی کجی کو دورگریتے ہیں اور وہ درست ہوجا تا ہے )

عَدِينَ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّ

سے میں کے خوات کا کہ ایک اور تو کوگوں سے اپنا منہ مست بھیر ِ ای و لا متسک بھی ہم ان سے تکبرسے مت بیش آ۔

ے لاک تکنش ۔ فعل نہی و احد مذکر حاصر۔ ہنشی باب ضب مصدر۔ تہش اصل میں تہشی تھا لاء نہی جازم فعل کی دجسے سی گر گئی۔ تومت میل م

عدی الله مرح یک و مارسم ) سے مصدرے - بہت زیادہ اور شدت کی نوشی سے مصدرے - بہت زیادہ اور شدت کی نوشی سے اترانا - نازسے جیناء بوج حال منصوب ہے -

ی و فات من من من من من و احد مذکر ما فرا اختبال دا فتعالی مصدر خیل ماده ناز سے

معندوالا مغرور مستكر، الْخَيْلَة ، وه تكروكس اليي فضيلت كي تخيل بربني بوجوانسان لين اندر خیال کرتابو اوروه دراصل اس میں نرہو۔

و ف خیر مبالذ کے صیفے ہیں سببت زیادہ ازانے والا۔ ۱۹:۳۱ = اِقصِد ، قصَلَ کِفْصِ کُ رضاب فَصْلُ مصدر سے قعل امرد احد مذکر ماخر تومیاردوی اختیار کر- تواعتدال اختیار کر-

منثیك معناف مضاف الیه و تیری چال و

= إُغْضُفْ و نعل امروام مذكر ما مزغض لغض غَمَن رنس مصدر سع. العَضَى كے معنى كمى كرنے كے ہن نواه نظرادرصورت بين ہو ياكسى برتن ميں سے كھم كرنے كى صورت بى بو ماغضض ميث مكونك اور زارك وقت، آوازيجى ركوب

اور مُكَة قران جبدين ب فَتُلُ لَلْمُورُ مِنِائِتَ لِعُنَفَى إِمن الْبُسَادِهِم ١٢٠،١٣ مَوْمَن مردوں سے کہہ دو کہ ای نظریں نیمی رکھا کری ۔

<u> \_\_\_ أَنكُورَ بهت زياده فجار بهت زياده فلح رببت زياده وحثيانه - وحث تناك - تكورًا</u> سے اسم نفضیل ۔

= لَصُوْتُ الْحَمِيْرِ بِين لام تاكيدك لقب حَمِيْرٌ حِمَارٌ كى جَع بِ كُرْهِ

دیبال حفرت نقمان کابیان ختم ہوا ہ ۳: ۲۰ ﷺ اکٹ ڈیکو ۱- ہمسنہ استفہامیہ سے ۔ کیڈیکوڈا مضارع نفی حجد کیم کیا تم

\_ سنجی ماضی واحد مذکر غاسب راس نے تابع کردیا۔ اس نے کامیں سگادیا کسی میز كوجرًا وفهرًا كمي خاص مقصدك لي مصوف كريين كو تسخير كية بيء سِيَخْ كَ لَكُعْمَ بَهاكِ كامين تكاركاب، متهك اختياري كردياب - جيسة كَذَٰ لِكَ سَخَتُونَهُا لَكُمُ لَعَرِيْكُكُورٌ لَهُ شُكُرُونُ كَ ١٢٠، ٣٦) ہمنے یوں ان (جانوروں) کو تمہا کے لس میں کردیا جم سَخُورَ تَسْتَخِيْرُ ولَقْعِيلَ مصدر مُسَخَرَعُ وه سے جے کسی کام يرمجبوركرك سكايا جائے سَخُومادّہ ۔ تیکن اِسی ما دہ سے باب سمع (سُحرُ کَینِخُرٌ) سے پھیٹھا کر نا ہے معنی میں آتا'

جيه إنْ تَسْخَرُ وَامِناً خَإِنَّا نَسُخَرُ مِنْكُهُ كُمَا تَسُخَرُ وْنَ (١١: ٨٣) ٱرداح، تم

مم بہنتے ہو توحب طرح تم ہم بر) ہنتے ہو راسی طرح ) ہم راکی دن ) تم بر ہنسیں گے۔ == اکشکنے ۔ مامنی وامد مذکر فائب (سنبانے رافعاً گئ، معدر اس نے مکل کیا ۔ اس يوراكردياء حِرِنْ عُ سَا بِعُرُ بِورى اور وسيح زره بَضِ ابَ اعْمَلُ طِبغني ١١:٣١١ کتاده اوربوری پوری زریس بناؤ۔

ں پریوں ہونہ ہے۔ اس سے استعارہ کے طور پر اِسْبَاغ الْوَصُوٰ پر ( پوراوضوکرنا، اور اِسْبَا

النِّعب ( بورا بورا انعام كرنا) كا محادره استعال بوتاب،

آیه حلیدایس اً سُنکِرَ عَلیک که نوسکهٔ اس نے تم پر این فعتس تام کردی اس۔ خَاْ هِكَ لَا تَاطِئَةً يَا لِعِن ظاہری وباطن ، محموسہ وغیر محدوث وغیر معرو

منصوب بوحر نعمترسے حال ہونے کے۔

ے وَ مِنَ النَّاسِ مِن واوَ حالیہ اور حلم صمیر التر تعالی ما فبل سے موضع مال مِن اى أَكَدُسُوا ان الله سجانه معل مأنعل من الدموزال دالتعلم وحلة سبحانه وتعالی وقد رته عزوجلٌ والحال من الناس من بنازع و يخاصم فى اللهِ كيام ف مني د كيها كرالله كسجان في النوع تعمير عطاكس جواس كم کی قدرت و صدیت بر دلالت کرتی ہی اور حال برسے کہ لوگوں میں وہ سخص بھی ہے جزاح اور جار اکرتاب الترک بارہ میں دلین اس کے ساتھ نزیک کھراتاہے، فی الله ای ف

عَلَيْنَ اللَّهُ مَنَارَعُ والمدمذكر فات مُجَادَلَةٌ رمُفَاعَلَةٌ مصدر جِدَالٌ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّا ا

بھی اس کامعدر سے ۔ حمار اکر ناسے ۔ 

مجور ہوتاہے جیسے لِغَیْدِ عِلْمِه - اور حب فقره بی عَبولی نکرار در کار ہوتواس کی بحا لكة السنعال كيا جانائي - أوراس كيورج مستثنى مجود بوكا بيس ولد حمل ي وَك كَوْب

منینیرہ منیوصفت سے کتب کی اور لیے اعراب میں موصوف کے تابع ہوگی! أس كى اكب ادر نتال قران مجيدًي : غير المغضوب عليهم ولا الضَّا لين (١: >>

اكمي اورشال: اعرف غيوحسود وكل ظلوم: بن لي أمانا بون نه يماسر

مُنِيْدٍ- الم فاعل واحد مذكرة إناديَّةُ (افعال) مصدر - نوئ ماده - بابافعال

نواص میں سے تعدیہ ہے مین فعل کو متعدی بنانے کی صفت۔ بیسے خور کے (وہ نکل) سے اُخور بی راس نے نکال) سے اُخور بی راس نے نکالا) اور دیگر فاصیت تعییہ ہے تعیی کسی چیز کو صاحب ما خذبنانا۔

اہذا بہلی صورت میں مُنیٹر کامطلب ہو گا دو نین کرنے و الا۔ اور دوسری صورت میں دونتنی

والا - خود روكتن النها منيو خود ردكتن ، روكن كرن والي -

۱۱:۱۱ = اَوَكُوْتُ السَّيُطِلَّ يَدُعُوْهُ مِنْ اللَّي عَنْ السَّعِيْرِهُ مَمْ وَالْهُمْ مَا السَّعِيْرِةُ مَمْ وَالْهُمْ مَا السَّعِيْرِةُ مَمْ وَالْهُمْ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللِّكُولُ اللللِّلِي اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللِّلِي اللَّهُ مِنْ اللللْلُلُّلُولُ الللللِّلِي اللللللِّلِي اللَّهُ مِنْ اللللْلِي اللَّلْمُ الللللللِّلْلِي الللللْلِي اللللْلِي الللللْلِي الللللِي الللللْلِي الللللْلِي اللللْلِي اللللْلِي الللللْلِي اللللْلِي اللللْلِي اللللْلِي اللللْلِي اللللْلِي اللللْلِي اللللْلِي الللللْلِي الللللْلِي اللللْلِي اللللْلِي اللللْلِي اللللْلِي الللللللْلِي اللللللْلِي اللللْلِي الللْلِي اللللْلِي اللللْلِي اللللْلِي الللللْلِي الللللْلِي الللللْلِي الللللْلِي الللللللْلِي الللللللللْلِي اللللللْلِي الللللللْلِي اللللْلِي اللللللْلِي اللللْلِي اللللللْلِي الللْلِي الللللْلِي اللللللْلِي اللللللللْلِي اللللللْلِي الللللللْلِي الللللللْلِي الللللْلِي الللللْلِي اللللْلِلْلِي الللللْلِلْلِي اللللللللْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْ

لُوْكَانَ ... . السعار - حملات اليه سے الين كياده برجى اس كى بيردى كرتے رہيں كے دراك عاليكہ وه شيطان ان كو بھر كتى ہوئى أگ كے عذاب كى طرف بلار ہا ہو۔

۱۱- اگراس کامرجع وہ لوگ ہیں ہو کہتے ہیں بک نُتَّبِعُ مَا دَجَدُ ذَا عَلَيْدِ الْبَاءَ فَا تُوطلب سیہوگا کرمشیطان ان کو لینے آباء وامبادے مذہب کی طرف ماک کرکے عذاب جہنم کی طرف سے جارہا ہے۔ طرف سے جارہا ہے۔

۲:- ادراگراس کا رئ آباء او المطلب ہوگا کہ کیااس حال میں بھی کر خیطان ان کے آباء ، داراگر اس کا ربا کے اباء ، داری کریں گے رای داری میروی کریں گے رای

ایتبعونهد. ۲۲:۳۱ سن پُسُلِم مَنْ شرطیب رجوتا بع کرنے۔

کیسُکِنہ مضارع مُجْرُوم بالشرط اسٹ کُنگ مصدر یہاں اسلام معنی تفویض ہے لین کینے نمام امورکو الشر تعالی کے والے کردینار بینی فضا و قدر البی کے سامنے سر لیم مم کرفیے جیساکہ و رحیگہ ہے اُڈ قال کے دیگئ اسکار قال اسکارٹ کوت الصلوبی ، ۱۳۱۲) جب اس سے اس کے پروردگارنے کہا کہ ھیک جاد تو اس نے عرض کی کمیں رب العلمین کے سرت پرخم کرتا ہوں۔

حَمَّتُ يَسُلِمُ وَجَهَا كَاللَّهِ الرَّهِ النِّهِ الرَّهِ لِينَ آب كو السَّكَ سِرِ وَكَرِف ريعَي جو لِينَ تَام امور اس كوتفولين كرف -

ے کھو مکیسٹ رحبحسالیہ ہے۔ درآل حالیہ دہ محن ہور محسُن احسان سے اسم فاعل احد مذکر ہے۔ فرلفہ سے زبادہ اداکر نے والا۔ مرشم کی تو بی بید اکر نے والا۔ احسان کی تعرفیہ حدیث جبر بیل میں ہے الاحسکان آٹ نگعبُ کی الله کا نگ توکی خَارِحُ لَدْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَوَالَق لِين احسان اس كيفيت كوكيته بي كم م السُّلَّعَالَ كي اس طرح عبادت کردگو مائم اس کنور جال کا مشایده کرسیم و اور اگرتماری اس منزل بررسانی تنهين لو كم ازكم اتنا تصور تولخية موكه وه تنهي د كيدر باسه! د صيارالقرآن

= فَقَلُو السُّمَّسَكَ مِين فادجواب خرط كے كے سے اِسْتَحْسَكَ ماضى كا صغروا صد مذكر فات إستينساك (استفعال) مصدر كسى حبركو كمر نااور مفام دكفنا - بس اس في مضبوطي سيركم

ليام يا تقام ليا-

= العُرُورَةِ الْمُ نَعْى موصوف وصفت . العُرُورَةِ مروه جز جس كَرُكركونَ لنك ماتُ كڑا۔ملة، كسى جزكا قبضہ بادكستہ۔ اس كى جع عُوگً سے۔ عرو يا عُوكَى مادّہ۔ اس مادہ ہے مختلف منتقات مختف معانی میں آئے ہیں۔

ے کے سے سے ماں یں اسے ایں ۔ اکو تھی ۔ اسم تفضیل کا صغیوا صریونت ہے اُلاکو تُق دامد وَثاَقَةَ مصدر رباب کرم، بمعن بهت مضبوط را لعروة الولقى بهت مضبوط علة ياكرا-

مطلب بہے کی سن قضادقد اللی کے سامنے ساسے مرکبی اور لیے قلب وقالب کو اس کے احکام کے آگے سرافگندہ کردیا۔ اور حسن عل سے اس کی تائید تھی کی گوبا اس نے ایک تنایت مضبوط صفہ کو کیرالیا۔ اور عقام لیا جس کے توسیے کا کوئی اندلیشہ نہیں ہے۔

فَمَنَ يَكَفُرُ بِالطَّا غُوْتِ وَ يُؤْمِنُ إِللَّهِ فَقَدِ اسْتَمُسَكَ بِالْعُرُوَةِ الْوَلَقَى رم: ۲ مه ، توجوکوئی طا غوت سے کفرکرے اور اللہ برایان ہے آئے اس نے ایک بڑا معنبوط علقہ

\_ عَادِبَ قُهُ الْدُمُونِي مضاف مضاف البررتام كامول كالنجام الما: ٢٣ فَ اللَّهُ مَا فَكُ مَ فَعَلَ بَنِي واحد مذكر فات كَ ضمر واحد مذكر ما حر حُون سے باب نفرر وو تجهِ رنج زبنائے۔ وه تجه علین منکرے۔

مرجعهم - مطاف مفاف اليه ان كالوثناء رجوع كرناء

\_ فَنَكَبِّنُهُ أَهُ - فَار ترسيب كاب، فَنَبِّني مَفارع جَع متكم هُمْ ضَمر مِفعول جع مذكر فات اسوم ان كوخرور تبلادي كے-

عَلِيْ عُد رَادانا مِنوب جانفوالا عِدْمُوس بروزن فعيل مبالغه كاصيغه بسع الله تعالی کے اسماد منی می سے ہے۔

= ذَاتِ الصَّدُدُورِ الى بات - امرض كانف تسينوں سے ہو المعیٰ راز، بھيد- فكر عَلِيْ مَنَ ابِنَ الصَّدُدُورِ سينے كا ندرجي ہوئى باتوں كو جانے والار ذَاتُ دُوكامَون به بھيند بطور مضاف استعال ہوتا ہے ۔

وكام مي أتلي جس سے فائدہ ماصل كياجاتا ہے.

= قَلَثِلَّ مَفْتَ مُتْبِ كَم رَمِدَتَ كَ لِيَ مُعَوَّرِكَ و دُنُوں كَ لِيَ )

= نَضُكُ الله مَفْدَ مَضَارع جَع مَعَلَم هُ مُضْمِر مَفُول جَع مَذَكُر فَاتِ اصْطَارِ وَافْتَعَالَ مِصَدِد وَرَمَاده وَ باب افتقال مِن كلم كُلَّ كُو طب بدلاگیا ہے -الاضطار كا افتقال مِن كلم كُلَّ نَصُطَ الله عَد الله عَلَيْ الله عَد الله عَلَيْ الله عَد الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَد الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْهُ الله عَلَيْ الله عَلْهُ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْهُ الله عَلَيْ الله عَلْهُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَ

نے مجور کر دیں گے۔ نا چار کر دیں گے۔ = عَنَ ابِ غَلِيْظِ عَلِيْظِ عِلْظَ عَلْظَةً سے صفت مشبہ ہے۔ رسخت ، سندید ۔ اَلْغِلْظَدُّ کے اصل معنی موٹایا یا گاڑھا بن کے ہیں سکین استعارہ کے طور پہنی سخت یا سندیدیں استعال ہوتاہے مثلاً جا ہے لاگا اُرکا اُلگار وَالْمُنْفِقِيْنَ وَا غُلُظْ عَلَيْهُمُ ١٩٠٣)

کافروں اور منا فقوں سے لڑو اور ان پر سختی کرد۔ ۱۳: ۲۵ سے کیکھٹی کئی میں لام جواب شرط کے لئے سے مضابع تاکید بانون تقیلہ صیغہ جمع مذکر غائب تودہ ضرور کہیں گے۔

عاب الوده مرور میں ہے۔ الحقم کو بلته کلم شکر ہے بینی و اللیم کرتے ہیں کہ اس ارض دسماء کا احداد مرد ماء کا الحداد کا الحقم کی بات اللہ کا اللہ

کر کا اُنتات کا خالق بلا نشر کست غیرے اسٹر تعالیہ ۔

اللہ اللہ کا اُکٹر مھے کہ لکا کیف کہ کو گئے۔ کین ان میں سے اکثر نادان اور بے علم ہیں ۔ بہاں علم سے مراد علم الہمیات ہے۔ اسٹر تعالیٰ کو کہ ما ھو بدا تاہ دصفا ته جاننا ۔ یہ لوگ جورت ہم کے تعیمی اور کر کا کنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اس کی ذات اور صفات کے علم سے کما حق 'ناوا قف ہیں اور می جبالت ونا وا قفیت کی بناء پر وہ باو جود اس اقراد کے اس کے ساتھ دو سردں کو شرکی عظم اتنا یہ می جبالت ونا وا قفیت کی بناء پر وہ باو جود اس اقراد کے اس کے ساتھ دو سردں کو شرکی عظم اتنا ہیں۔ ۲۷ء سے آلف بنی سے ہے ۔

= الْحَيِيْلُ - حَمَدُ سے رفعیل ) کے وزن بر صفت مشبد کا صیفہ سے اور معنی مفعول لینی محکود سے - سنودہ - سرام ہوا۔ تعریف کیا ہوا۔ سزادارہ۔

٢٧:٣١ = لَوُاتَ مَا فِي الْدَرُضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقُلَدَهُمُ والْبَحْرُ يَمُتُهُ لَا مِنْ الْبَحْرُ يَمُتُهُ لا مِنْ الْمَحْرِيمُ لَهُ لا مِنْ الْمَحْرُ لِيمُتُلُا مِنْ الْمَحْرُ لِيمُتُلُا لا مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

لَعُلِيهِ سَبْعَةُ ٱلْبُحْرِ-

كَوْح وَ شَرط انْ حرف شبي لفعل ما موصول في الأركون صلا - صلاور موصول ملكر اسم أنَّ - اخْلُهُ مُ خبر مِنْ شَجَوَة بِيانِ ما - واؤ حاليه البَحْوُ مبتدار راس بن الفالم عبدكار يا خرك لي بهي بوسكت بع - كمدة كا فعل كا منم فعول من كامرج البحرب- سبعة ا بحر عدد معدود مل كر يمثُّ لا كا فاعل وفعل فاعل مفعول أل كر مبتدا، كى خر مِنْ أَلِعَ دِهُ متعلق خر- مكل جله مال سے موصول كا بعثد ، من فاصميكام جع البحر سے ليكن اس كے بعد

مرادم اس كفريومات كالعد-= بَمْتُهُ اللهِ معنارع واحدمذكر غاتب ومنيم فعول واحدمذكر غات مد يَمُتُ مَدُّ المَ دوات میں روستنائی ڈالنا۔ زیارہ کرنا۔ لینی سات دوس مندر سلے کے ختم ہوجانے کے

لعد اس میں رواناتی عفردیں۔

ترجم يول بوگا ١-

اور اگر زمین میں منے درخت ہی قلبی بن جامیں اور سندرسیا ہی بن جامیں را در اس کے خم ہونے یں اور سائے مندر اس کورمزید سیا ہی مہیاکری تو پر بھی اللہ کی باتیں عتم نہوں کی يهال يه بات يا در كيف ك قابل سه كه سبعة ابحر ( سات سمندر) كزت كو ظامر كرن ے لئے ہے ذکراس سے مخصوص تورادمقصور ہے لین اگر کئی السے سمندر اور بھی شامل ہوجائی تو معربهي كلمات الشرختم سربول -

مانفَي تُ كلِماتُ الله و بجواب شرط ب أو ك جواب س -

مًا نا فیہے نفند ت ما صنی کا صغروا صرت متونث غات ہے لَفَاد مصدر وباب مع عم نه بكول - كالمت الله مفان مفان الير- كلمات سے مرادمعلومات البيد عجاب قدرت

اس: ٢٨ = مَا لَعُتُ كُمْ وَ-مضاف مضاف اليه - تمهارا زنده كرنا- تمهارا جلانا- تمهارا الطانا-

موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھا کھڑا کرنا۔ \_ كَنْفُسٍ تَاحِدَةٍ - كان تَجْير ك ليّ ب اكيفس كم ماند راين تم س كوب اكنا اورما سنے کے بعد بجرزندہ کرنا۔ اللہ کے نزدیک ایک نفس کے بیدا کرنے ادر مارنے اور زندہ کرنے کے برابہ ہے۔ قلمت دکٹرت، واحدد جمع ، صغود کر سب اس کے سائے برابہ ہیں۔

اور اللہ کی لیج ۔ مضارع واحد مذکر غامت ۔ ایٹلا کی (افعال کی) مصدد وہ وا خل کرتا ہے و کیئے مادہ ۔ الوگو ہے ۔ د کئے کیلی را بل کرتا ہے د کئے قرآن مجد میں وا خل ہونے کے ہیں ۔ مثلاً قرآن مجد میں ایک کراون میں تنگ مجد میں ایک کراون میں کے ناکے سے ورد ، نکل جائے ۔

کے ناکے سے ون کا میں جاتے۔

استخور افنی واحد مذکر غاتب اس نے تیخ کر رکھا ہے ۔ اس نے کام ہیں گار کھا ہے۔

اک کے گئے ۔ ای کل واحد من الننس، والقہر - مورج اور جا ندیں سے ہراکی سے بواک سے یکھوٹ ۔ مضارع واحد مذکر غاتب بحث بحث مصدر باب طرب علی مسکمتی ۔ ایک مقرہ وفت تک ۔ الی وقت معلوم ۔ اس وقت تک جو اس وقت تک دو اس وقت تک جو اس وقت تک جو اس وقت تک جو اس وقت تک دو اس و اس وقت تک دو اس و تک دو اس وقت تک دو اس وقت تک دو اس وقت تک دو اس وقت تک دو اس وقت

اس دات کومعلوم ہے۔

= واَتَ ( ملّه بِمَا تَعَمُلُونَ جَبُيْنُ اوريك اللّه تعالى تمائے سب علوں كى بورى طرح خرر كفتا ہے۔ اس حكم كا عطف فاك الله .... والْقَمَلَ مِرسے و يعن اور كيا تو نہيں دكيمتا كد الله تعالى تملي سب علوں كى بورى خرر كفتا ہے .

اس: ۳۰ است و لك مندرج بالاصفات ينى دن اور رات كاسلسله جانداور سورج كى ليف لين معاريب كويش مندرج كاليف المناه من المركث من المناه من المركث المناه من المركث المناه من المركث المناه من المركث المناه من المنا

= بِاَتُ اللهُ رَبِهِ مظاہراسی سبب سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بری ہے۔ بالفاظ ما حبت فیر العبری: واحب الوجود حرف اسی کی ذات۔ وجودِ مقیقی حرف اسی ذات کا صفاً علود کر بائی سے متصف مرف وہی ہم عبو دیت والوہ بیت کا مستحق صرف وہی ۔

= اَلْعَلِيَّ عَكُوْكُ مِ مُنْتَى مِ الْعُكُو كَسَى جِزِكَ بِندَرِينَ مَعَدَو كَبَعَ بِي يرسُفُل كَى اصدب عَدَ يَعُلُو عَلَى الله مِ الْعُلُو عَلَى الله مِ الله مِنْ اللهُ اللهُ

کاامتعال زیادہ ترکس جگہ کے یاجیم کے بلند ہونے برہوتا ہے - شلاً عَالِبَهُ مُر بِثباً بُ مُسندُ سِ (۲۱:۷۱) ان کے بدنوں پر دیبا کے کپڑے ہوں گے۔

یا یہ عومًا مذہوم معنوں میں آیاہے۔ مثلاً اِنَّ فِوْعَوْنَ عَلَاَ فِی الْاَرْضِ (۲۰:۲۸) نرعون نے ملک میں سرامطار کھا تھا۔ نسکن عَلی کھنگی عَلاَءً (باب مِع ، سے سخسن معنوں میں استعال ہوتا ہے۔ الْعَرَلِیُ مُعَلِی کَعُلی سے شق ہے اور فَعِیْلُ کے وزن برِصف ہے شبکا صیغربے جس کے معنی ہیں بندر تربت، رفیع القدر رجب یہ اللہ تعالی کی صفت واقع ہو تواس باب سے آتاہے۔ العکیائی اللہ تعالی کے اسمام سنی ہیں سے ہے۔

الکیاؤو کی کی کی کی کر کرم کی سے نعیک کے ذرن برصفت منب کا صیغہ سے مہت بھا کی بندر بنے والا۔ یہ بھی اللہ تعالی کے اسمام سنی ہیں سے ہے۔ یہ واصر ہے اس کی جع کہا ترہے۔

الا: الا = حبيًا رِ- حسنيرً عن فَعَالُ كَورَن بِرمبالفه كامليفه ب رَرُّ العبر كرنبوالا-مُرَّا تَعْل كر بُوالا-

\_ منتگور مرائ کرگذار مرا احسان لمن والا منتگر سے فعن کئے دن بر مباند کا صیغہ کا کے دن بر مباند کا صیغہ ہوں گے! مباند کا صیغہ ہے۔ حبب اس کا استعال خداتعالیٰ کی صفات ہیں ہو تو اس کے معن ہوں گے! فراقدر دان ۔ مقور ہے کام برنہ یا دہ تواب نینے والا۔

منتكوكيتكو رنص سے مصدر بھی ہے شكور ا

یہاں مؤمن کی صفت ہی صبتار مشکور آیا ہے کہ وہی صفات مبروشکرس کامل ہوتا ہے ان دوصفات کی تخفیص اس موقو پر اس سے ہے کہ بحری سفروسیا حت میں ان دونوں صفات کے طہور کا موقع خوب ہرتا ہے ہرا لمساجدی )

آمُنُوَ اجہے۔ کواِذَا غَشِیَکھُہُ مَوْجُ کا لَظُلَلِ ۔ حب دسمندی موجیں ان کوسائبانوں طح ڈھانے لتی ہمں ہے

رب رہ سب ہی ہیں ہے۔ کے عَوْا۔ وُ عَاءِ کِسے ماضی جمع مذکر غائب۔ دَعَوُ اصل میں دَعَوُوْا مَعَا۔ واؤمتح ماقبل اس کامفتوح واوَ کو العنہ سے بہلا۔اب الفّ اور واؤ دوساکن جمع ہوگئے اس لئے العث حذف ہوگیا۔ اور دَعَنْ ارہ گیا۔ انہوں نے بکالا۔ (وہ پکالمنے گئے ہیں) = مُخْطِصِیْنَ اظلاص سے ۔ اہم فاعل جمع مذکر کالتِ نعب بوج فیمیرفاعل دَعَوا سے مال بوئی فیمیرفاعل دَعَوا سے مال بوئیکہ اختلاص کے لغوی معنی ہیں کسی جزکوم مکن ملاوٹ سے پاک دصاف کر دینا۔ اور اصطلاح نثرے میں اخلاص کے معنی یہ ہیں کہ محفی خداوند تعالیٰ کی رضاو توشنودی کے لئے عمل کیا مبات اور اسس سے علاد مکی اور مذہبری اس میں آمیز مش نہو۔

= البَّدِیْنَ - اطاعت ، شربیت کی با بندی . منصوب بوج مخلصین کے مفول ہونے کے لکھ میں ضمیروا صد مذکر فاسب اللہ کی طرف راجع سے .

مخلصین له الدین ـ این اطاعت کو الله تعالی کے لئے خانص کرتے ہوئے این خانص کرتے ہوئے این خانس کرتے ہوئے میں مانستالی کے ہم اطاعت گذار ہوکراس کوئیا سے ہیں ۔

اورجگر قرآن مجد میں ہے اِلگا الَّذِئِنَ تَاكُوْا وَاَصْلَحُوْاً وَاعْتَصَمُوا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوا وَلَيْكُو دُنِیْهُ نُد دِللهِ فَاُولِیْك صَعَ الْمُومِنِیْنَ ۲۶:۲۱) گرجنہوں نے توبری اورانی طالت کو درست کیا اور خداکی رس کو مضبوط بیڑا۔ اور خالص خداکے اطاعت گذارہوئے تو الیے لوگ مُؤمنوں کے زمرو میں ہوں گے۔

ے نَجُمُهُ مُد تَجُی مُنَجِی مُنَجِی تنجیۃ رتفعیل) سے مافی کا صیغ واصر مذکر غائب ہم

= مِنْهُمْد مِن مِنْ تبعيضيه يعن ان مين سے بعض ران ميں سے كچور

= مُفْتَصِلًا - اسم فاعل واحدمنكر - اقتصاد الفتعال) مصدر قصد ماده - اعتدالك راه بريط والار ميان رو متوسط - راه را مدان بريط والا -

الْقَصْلُ قَصَلَ يَقُصِلُ رَصِبِ رَاحَتُكُ الْسِيدَهَ المُونَاء مَاوره بِ قصدت قصلُ مِي الْفَصْلُ قَصَلُ فَي ال بن اس كى طوف سيدها گياء وَ اقْضِلْ فِي مَشْيِكَ (١٩:٣١) اور ابني جال بين ميان دوى افتارك و

اقتصادُ کَایَّهٔ بِرِاسِ حِزِیرِ بِولامِا تَا ہِے جِ نہ بالکل محود ہو اورنہ بالکل مذموم ہو مکہان کے درمیان ہو۔ مثلاً فِهَنْهُمْ خَالِهُ لِّنِفْسِهِ وَمِنْهُ نُد مُّفَتَّحِسِكُ (٣٤:٣٥) تو کچھ ان ہیں سے اپنے آپ پِ ظلم کرتے ہیں اور کچھ درمیانہ روہیں ِ۔

یباں مراد یہ ہے کہ حبب طوفان ہیں گھرے ہو فالعداً اللہ کو مدد کے لئے پکاستے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو مدد کے لئے پکاستے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو مسامل سمندر ہر بامن وامان سے آناہت توان ہیں اور شکل کشا ماننے ہیں تابت قدم قائم سہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو وحدہ لائٹر مکے تسیلے کمرتے ہیں اور شکل کشا ماننے ہیں تابت قدم

رہتے ہی سکن بعض دوسر کے لینے قول سے تھرجاتے ہیں اور نٹرک کی طرف عود کرماتے ہیں! \_\_ وَمَا يَجُحَدُ مصدر ربان عَنْ واحد مذكر غانب جَحُدُ وَ حُجُودٌ مصدر ربان عَنَ

ياآية الإ حل ختاير-

ختر بختر من ختر مورس برورن فعال مالوكا مبيغه.

تحنو سوت بونال كرنا- فرى طرح عهد كى كرنا-

خَتَّارِ عَبِيْكُن، فول كالحبوال مجرور بوجرمنات اليه ب-كَفُوْدٍ - كَفَرْ تَكِفُو و باب نعى كُوْدِ عَ الله صفت منبه كا صغرب - ناشكرا - كافرمنكم

يهان ناشكراً مرادب -اس اس الشكراً مرادب - على المربي عند كرما نز- إنَّ فَي يَتَّفِي إِنَّ قِنَاء كُر رافتعال) مصبة - 5/6

\_ لَدَ يَجُنْزِي مضارع منفى، وامد مذكر فائ وه بدله نك سك كار جزى كيخزى

رضَبَ جَوَاء مصدر مسكوبدلدونيا - جزى ماده -

= وَالِدُ عَنْ قَلْدِهِ وِنهِد مِن سَكِما وِاس دن كوئ باب ليف بي طوت = مَوْلُودٌ والم مفعول مذكر واحد ولادة مصدر باب من جنابوا - بيايا بيل

= جَازِجَوَ الْحِسَ الم فاعل واحد مذكر - كفايت كرف والا- بدادين والاركام أينوالا-

= بشيئاً كونى جز- ريعي محمي بدله ندے سيگال

= لاَ تَعَلَّى مَا مَ عَلَى بَهُ بِالْوِن تَقْيِله مِنْ وَالْدِمُونَ فَاسَبِ رَجِس كَامِرَ الْحَيْوَةُ الْحَيْقَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّ

غَرِّ لَعْرُ عَلَى وَلَا لِمَا لِمُ

ے باللہ - ای فی اصراللہ - اللہ عالم بین اللہ عادہ بین اللہ عالم بین - اللہ عالم بین -مثلاً كسى كوكناه يراس الميدى ورفلانا كرخدا غفورالرحم سعد وعيرو وغبره

= العُرَوس من من من و حور في دالا مهول المرد لا في الله مال بويا ونيا- نوابش نفس بويد الريمال بويا ونيا- نوابش نفس بويات مال من بهان بس بهوادر افراد ك خصائص المستقراق كرنے كو اسط لايا گياہے -

اور یہ گل کا قائم مقام ہے بعن دہ دھوکہ باز جو ذیب دہی کے تمام دموزی کا بل ہے بعنی سیطان۔ اس کی مثال قرال مجیدی خالف الکتاب بوبرات میں کا مل جو برات میں کا مل اور تمام نازل شدہ کتابوں کی صفتوں اور خصوصیتوں کی جائع ہے .

صاحب تغييم القرآن فرماتي ١٠

کم الغی در سے مراد مغیطان بھی ہو کتا ہے۔ کوئی انسان یا انسانوں کا گردہ بھی ہو کتا ہے۔ انسان کا اپنانفش بھی ہو کتا ہے۔ اور کوئی دو مری جیز بھی ہو کتی ہے .... جس خص نے بھی مناص طور برجی ذریعہ سے بھی وہ اصل فریب کھایا ہو۔ جس کے اثر سے اس کی زندگی کا مُرْخ صبح سمت سے غلط سمت میں مرگیا دہی اس کے لئے الغی ور ہے۔

اس: ٣٠ السَّاعَةِ الى القبامة -= يُنَوِّكُ منارع واصر مذكر غاتب نَرَّكُ يُنَوِّكُ تَنُوْيُكُ رَتَفْعِيل سے وه نازل رَبَا ہے۔ ده اتارتا ہے روه برساتا ہے )۔

= اَلْعَيْنَ مَ بِارْتُ مِ مِينَهِ عَالَتَ يُعَنِينُ رضب العلى متدى ہے ۔ غَاثَرَیٰ اس نے مجد بر بارٹ کی یہ غیر ہے ہے ہوا ہوت یائی ہے اس کے مضابر لفظ غون مے رمددگار ، جوا ہو ف واوی ہے ۔ مادہ غوث ہے ماصی دمضارع اغات یعنیت اغا تُلة اَنَا ہے رباب انعال ، اور باب استفعال میں غیرت اور غوث کی ظاہری شکل ایک طرح کی ہوجاتی ہے۔ استغاث اس نے مدد چاہی ۔ یا اس نے یا فی مانگا۔

الم را عنب نے مکھاہے کہ آمیت اِن یک شکھنی تُنگُو اِیکا تُکُوا بِمَاءِ کَالْمُهُ لِ ۱۸۱؛ وہ روز میں دونوں میں کا احتال ہے ۔ بعنی حب دوز می مدد طلب کریں گئے ۔ یا بانی مانگیں گے تو میں کہا جاتے گا۔ یا میکھلے ہوئے تانبے کا بانی اُن کو دیا جائے گا۔ یا میکھلے ہوئے تانبے کا بانی اُن کو دیا جائے گا۔

ے نما تک رِی مضارع منفی واحد مؤنث غائب دئری کی کی بری دِرای اور ا مزب مصدر سے بعنی جاننا، وہ نہیں جانتی منمیرفاعل نفشی کی طرف انجھے کوئی شخص بنہیں جانتا۔ منہیں جانتا۔ مَاذَا - كيا جِنْ دِكِياب يه - كيا - اس كى تفظى ساخت بين اختلاف ہے ؛

 البعض كے زدكيد يد بيط ہے ـ اور ما ذا بورا اسم مبنس ہے يا موصول ہے اور الذى كا مهم عن ہے ـ

 اب دوسرے اسے مركب كتے ہيں - ان كے نزدىك را) مكا استفہام اور ذا موصول سے مركب ہے ـ

 سب ، ـ ما استفہام يہ اور ذا اسم اشارہ ہے ـ

 سب ، مكا استفہام اور ذا اسم اشارہ ہے ـ

 منا دائدہ اور ذا اسم اشارہ ہے ـ

 تكسب ـ تكسب ـ تكسب مرض كا من كسب مضارع كا صيفہ وا مدمؤن فات رو مكاتى كى ـ

 فات ـ و مكاتى كى ـ



## بسما للهالرّح لمن الرّحيم و

## ر۲۲) سُورِخ السَّجِلَةُ مَلَيَّةً (۵)

٢:٣٢ = تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَاَرَيْبَ فِينَهِ مِنْ تَرْبِ الْحُلَمِيْنَ ه

اس کی ترکیب کمیں جندا قوال کہیں ہے۔ اور شانونیک مصدر دین کیائی کی نول کسے مبنی مسائق کی اور دینہ ہے مبتدا محذف ا كا أى هٰ ذَا تَنْزِنْكِ أَ...الخ

۲. تَنْوْنُلِ مِبْدَابِ آور لَارَيْبَ فِيْدِ اس كَاخِربِ اورمِنْ مَّ بِالعلْمِينَ مَا اللهُ العَلْمِينَ مَا العلمينَ مَا العَلَمِينَ مَا العَلَمُ العَلَمِينَ مَا العَلَمِينَ مَا العَلَمِينَ مَا العَلَمِينَ مَا العَلَمُ المَا العَلَمَ العَلَمِينَ مَا العَلَمَ العَلَمَ العَلَمُ العَلْمُ العَلَمُ المَا العَلَمُ العَلْمُ العَلَمُ ا

خررابع سي وغيره . . وغيره . . .

تُنْزُیُلُ الْکِنْبِ مضاف مضاف الیه اس کتاب کا زول وفیه میں و ضمیر وا صرمذکر غانب کا مرجع حملہ کا مضون ہے کا نه قبل لاکر نیب فی کا لک ای کا فی کون کا میں کوئی فی کون کو میں کوئی کون کی میکون کی میک نہیں ۔

٣٠٠٣ = أمر كيا - يا خواه - بهال معنى كبل احرف اطراب اكيا ب ريني ميكرن و کافرین مدصف اس کے منزل من اللہ بونے میں شک کرتے ہیں بکدوہ تواس سے بھی

بُرُه کریّ بہتان باندستے ہیں کہ یہ افترار (من گھڑت) ہے اف توک کے اف توک اف اف داہد مندکر خانب اف توکی بھٹ توک اف توام کے ان توام کے اس نے اس نے دراج ہے اس نے درا فتعال معدرسے ۔ کا ضمر واحد مندکر غانب الکتب کی طرف داجع ہے اس نے

اس دکتاب، کوخود گھرلیاہے۔

ے مبل ۔ حرف اضراب ہے ریباں اضراب انسکار سے انبات کی طرف ہے بعنی ان کا شکس م يان كومن كورت قرار دينا غلط سے مبك حقيقت يه سے كترے برورد كاركى طرف سے يه الحق ہے۔ وال استغراق کا ہے۔

\_ نِتُنْ نِي رَبِي لامِ تَعلِل كاب اى انوله لتندند اس نے اس كاب كونازل فرايا تاك آپ درائمی راس قوم کوئ مینت نوس مضارع منصوب (بوج لامتعلیل) صیغه واحد مذکر ماحز- د تاکه) توفرائے - اِنْدُارُ رافعال مصدر

\_ مَا الشَّهُ مُدِ مَا نافِيه ب - أَنَى ماض واحد مذكر غاتب إنْ يَاكَ مصدر س أَنْ يَا فِي رضب، حُدُ ضَمِير جمع مذكر فات اس كا مرجع قَوْمًا سِي ابا ان كياس كوتي رندر، بعنیاس قوم کے باس دکوئی ڈرانے والائنیں آیا۔ قوم سے مراد اہل عرب اور فاص کمد قوم قریش ہے۔

تفنیرالمسامدی میں سے ، ۔

قوم قرات اساعیلی مقی ..... دین ابرا مهی دارساعیلی حیوران کے بعد حب سے باقوم عرب میں آبا د ہوکر کفرونٹرک میں متبلاہوگئی تھی ۔اس وقت سے ان میں کوئی ہمیرنہیں آیا تھا۔ امام المفسرين المم دازى سے يبى تفسيمنقول سے -

عسلامه مودودی رقط از بی اس

اس ارت و کار مطلب نہیں ہے کہ اس قوم میں کبھی کوئی متنبہ کرنے والاند آیا تھا بلکہ اس كا مطلب يربع كه اكب مترت درازس برقوم اكي التنب كرف والى كى ممتاج جلى أربى تعنى إ = لعَكُونُ يَفْتُ لُونَ - اس كي تفسيريس صاحب صيار القراك للصياب -بغوی نے اپن تفسیر میں واقدی سے نقبل کیا ہے کر قرآن کریم میں جہاں مجھ لعکل استعال ہوا ہے اس کا مقصد علت بیان کرنا ہے یعن اتے درانے کا مقصد یہ سے کہ وہ ہدایت یا عامین و اور جن لوگوں نے تعبض مقامات پر لَحَت لَتُ كُو سَتَى تَتِى لِعِنى ٱرزوا درا مید کے معنی میں استعال کیا ہے تو و ہ آرزد مشکلم یا مناطب کی طرف سے ہوگی کیو بحدیہ جہالت کومستلزم ہے اورالشرتعالی اس عیسے پاک ہے ۔

مطلب بہ کہ ۱۔ يكتاب الله تعالى كى طرف سے حقّ سے اوراس مقصدے لئے نازل كى محق سے كوتو

= مِنَ السَّمَاء الى الدَّمُ و - أسمان سے زبن تك مراد تام كا تنات ہے ـ

= یعنی هج مفارع واحد مذکر فائب عَرَبَح یکفُوج عُوق مج دنص مصدر سے ۔ وہ جُرافت اللہ مفارع واحد مذکر فائب عَرَبَح یکفُوج عُوق مُح دنص مصدر سے ۔ وہ جُرافت ہے۔ یا وہ جُرافیا۔ یا لوٹے گا۔ اس کا فاعل اُمْرِب یعنی ہرامرا فاز سے انجام مک ابنی تام دیکال جزئیات کے ساتھ (مج جلدافراد جو اس سے کسی نکسی طرح متعلق نہیں) کے مثبت یا منفی کے تمام دیکال جزئیات سمیت قامت کے دوز خدا تعالیٰ کے حضور بیش ہوگا اوروہ ذات باری تعالیٰ ان کے متعلق فیصلہ

فرمائے کی ۔

= فِيْ يَوْمِ كَانَ مِفْدَ الرُّهُ الْفَ سَنَةِ - اس دن جس كى مقدار التهائي شارك مطابق الكي برارسال بوگ الكي اورجگرا ياسي في كيوم كان مِقْدَ الرُهُ خَمْسِينَ الْفَ سَنَةِ (١٠٠٠) ده دن جس كى مقدار بجاس برارسال بوگى مراد روزقيامت كى طوالت كو ذبن شين كراناس -

= مِمَّا نَعُتُ وَنَه مِمَّا - مِنْ اور مَا ع مركب مع تَعُدُّونَ مضارع كاميذ

جع مذكر ما صرعَكَ يَعَلَى كِنْ كُونَعَى مِ عَكُ مصدر سے - جوتم شار كرتے ہو - يا كنتے ہو -٧٠٣٢ = ولك رير ريبي - ولك علِلمُ الْغَيْبُ وَالشَّهَا وَتَوْ الْعَوْنُيُّ الرَّحِيْمُ ميه علم النعوبيون كامالك (جوادبربيان بوسي) وه عالم الغيب والسنهادة العزمزالرهم مجو عنيب ادر ظامر كاما سن والارسب برغالب اور برارهم كرنے والاسم. ٣٢: > == اكتست راس ني احجا بناما - اس نه احجاكيا - اس نع احسان كيا -إحْسَانُ وانعال، مصدر حَلَّ شَيْعٌ مضاف مضاف اليه مل كرا تَحْسَنَ كا مفعول -خَلَقَدُ مِن لَا صَمِيرُام مِع شَيْ إِلَى حَلِم خُلُقَدُ مَل جرمي سَفَعُ كَ صَفت إِلَا لَكِنِي اَحْسَنَ حُلَّ شَنَيًّ خَلَقَهُ عِس فع جيز بنالُ بهت فوب نبالُ سع -= متداً - اس نے شروع کیا اس نے ابتدار کی - اس نے بہلی مرتبہ کیا - طین مٹی رگارا۔ مٹی اور پانی دونوں کا آمیرہ طبین سے . \_ خَلْقَ ٱلْدِنْسَانِ مضاف مضاف اليه - انسان كى بدالنش -تَكَ آخَلْتَ الْدِ نَسُانِ مِنْ طِائِي - اس نے انسان کی بدالت کومٹی سے شروع کیا ۳۲: ۸ = نسکهٔ - اس ک نسل - انسان کینسل -سلکتٍ اسم شنن ہے سک کیسک ست ک رباب نفرہے مصدر سک الشی کا اللہ کا کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا الہ مبِنَ النَّتِي الكَيْرِ الكِيرِ عَلَيْ وَمِرى بِيرِسِ كَعِينِ لِينَا - جِيسِ الواركا يَام سوسوتنا - بالكرس جورى بیز کھسکالینا۔ باب کے نطف کو بھی سکلکتر اس نبت سے کھتایں۔ سکلکٹر بخوری ہوئی مخوار خلاصه، جوسر-= مَاءَ مَهِ أَيْ موصون وصفت - مَهِ أَنِ هُوْنُ سے اسم مفعول ہے اصلی ر ۔ ۔ ، ی بیربیر مِنُ سُلکیۃِ مِنْ مَیَّا اِ مَیْمِائینِ ۔ ایک جوہرے رسنی حقربانی ہے ۔ دوسرامِنُ مره يون عقار بمعنى حقير بیایہ ۔۔ مستوں کے سکوی ۔ ماضی وا مدمذکر غائب۔ سکوی لیسوسی تسکوی آ ۔ ویسوی آ سکوی گئی ہے۔ ویسوی کا بیان ۔ کا در تفعیل مصدر سے ۔ کسی چیز کو لمبنزی کو بینوں کے بیانا ۔ کا در بنانا ۔ کا د مر منعول واحد مذکر غاتب الد نسان کی طرف راجع سے روجر، اس نے اس کو درست کیا۔ محمل کیا ۔ ع نَفَخَ ما منى واحد مذكر غائب نَفْخُ ونعرى مصدر سے - اس نے مجونكا من فَخَهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ الله

ا کے بھونک، ایک بار بھونکنا۔ نفخ سے مرادبے کہ پہلے بے جان تھا بھراس کو زندہ اور حساس بنادیا۔

= مِنُ رُّوْجِهِ - ابن روح سے -

تفسيراجري لمي سي كه

اللَّ مَا اوْ حِي ٢١

رُوْحِهُ مِن اضافت تشرفی ہے اظہار تعظیم کے لئے جیسے بیبت اللہ میں گھرکی اضافت اللہ کی مراد نہیں کہ نعود باللہ اللہ کی بھی کوئی روح ہے اور اس کا کوئی جزوانسان کے اندر مجو مک دیا گیا۔ مراد صرف رہے کہ وہ روح جسے اللہ نے معزز دیمرم نیایا ہے ابنی خلافت سے ۔ فی خرف من روحہ اس میں اپنی طرف سے روح بھوں کی ۔

محالات سے۔ لفاح قیاہ من روحہ اس بن المراث سے دوئ ہوئ ۔

۔ وجعک کی گرات ہے تھا کہ الکہ کان اور آنکھیں اور ہوئے۔ اور ہہائے۔ اور ہہائے۔ اور ہہائے۔ کان اور آنکھیں اور دل بنا ہے ہے۔ یہاں النفات صار ہے نیب شے خطاب کی طرف اس کی دو دجوہات ہوگئی ہیں اول اور ایس نے انسان ہے جان ہیں اپنی طرف دوج ہوئک کر جان ڈال دی ۔ ایس کو اپنی خطاب کیا جائے دوم ہے۔ این اس سے براہ راست خطاب کیا جائے دوم ہے۔ اپنے احسان دکرم و کجنٹ کو انسان پر واضح کرنے اور اس کے ذہن نشین کرانے کے دوم ہے۔ اس سے براہ راست خطاب کیا ۔

= قَلِیْلاً مَّالَّشُکُرُونَ و اس مِی مَازارُه مُوکدہ ہے قلبت کَ تاکیدی ہے۔ قَلِیلاً صفت ہے مَتکواک جومخدون ہے ای مشکوًا قلیکلاً تَشکُرُونَ و او نشکووت شکوًا قلیلاً (بیفادی مُم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ یہ جلمعترضہ ہوسکتا ہے کھلم حالیہ ہو۔

٣٠، ١٠= عَ إِذَا - كِياحِب.

= ضَلَنْاً - مَا صَى جَعَ مَسَكُمْ - ضَلَلْنَا فَى الْاَثَرَضِ اى ضِعْنَا فِيهَا بِانْ صِلْكَ الْوَرْقُ الْوَكُمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

رسے ہوں واحد سرحیہ پوہور سے رَبَّنَا..... مُوُقِنُوْنَ ۔ای یَقُولُوْنَ رَبَّنَا۔.. الخ جمید حالیہ ہے ربین حب مجرمین لینے دہ کے حضود رحم کائے ہوئے ہوں گے اور حال ان کا یہ ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہوں گھ مَا بَیْنَا ..... مُوْفِنِدُوْنَ ۔

= اَبْصَدُ نَا مَاضَ جَعَ مَسَلَم وَ إِبْصَالًا رَا فَعَالَ مُصدرت مِم نَ دَيَجِ لِيا (ابِي آنكھوں ) وَ سَيِعِعُنَا اور بم نے سن ليا ر لمين كانوں سے )

یعنی اب ابنی آنکھوں سے دیکھ کر اور اپنے کانوں سے سن کرہم مبان گئے ہیں کر ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ می ساسے وعدے اور دعیدیں ، تیرے رسکل اوران کے ارشادات سب سیجے تھے اور ہم ہی دنیا میں اندھے اور ہرے تھے کہ حقیقت کو نہ یا سکے۔

عَنْ الْحِنْ عُنَاداً كَا فَالْحِنْ عَنَا إِلَى الدُّنيّا ـ

ے نَعَمَٰکُ . مضارع مجزوَم جَع مَشَكم مجزوم بوج بواب امر۔ فَا دُجِعْنَا لِعَمْلُ صَالِحًا۔ بِس توداکے بار ہمیں والبس ددنیا میں بھیج

ہے۔ ہم رحزور نکے عُل کری گے .

= إِنَّا مُوَّقِبُونَ وَ اللَّم فَاعِلْ جَعِ مَذِكُم مُوْقِينٌ واحد- إِيْغَانٌ وإِفْعَالٌ مصدر یقین کرنے والے۔ یعنی اب ہم کو یقین آگیا ہے۔ اکیونکہ ہم نے سب کھوائن آ تکھوں سے دکھی لیابے اور اینے کانوں سے شن لیا ہے) وَكُو سُنْناء اور الرسم عاسة. = لَا مَيْنَا مِين لامِ تَاكِيد كُوْكِ جِوابِين سے - آانَيْناً ، ماضى جمع مظم ہمنے دیا رہے بخشار اليتاء وإفعاك معدر داكريم جاستي توسم عطاكر فيقيه = هن نعا- مضاف مضاف اليه - اس كى بدايت - اس كى درا وز بدائيت -ھا ضمیروا مدمؤن غاتب کا رجع نَفْیس ہے۔ = حَقَّ مِاصَى كاصغِه واحد مذكر غاتب واس كافاعل أنفَوْلُ مِ حَقَّ يَجِقُّ حَتَّ وَ حَقَّلَةً ر باب صب عن ابت ہونا۔ یقین ہونا ربعی میرای قول تقیی ہے۔ یا محقق موحياس = لَةُ مُلَكُنَّ مِنْ الْجُمَعِيْنَ ويرب ووقول ولاَ مُلَكُنَّ مضارع بام تاكيد ولون نتيله تاكيد ملكة كيف لك مسكر مصدر على باب فتحى عرناء مل ما ده-ين فزور عردون كار متكور عوابوا. = اَكْجِنَكَةِ وَ النَّيَّاسِ - مِن العن لام عهر كاب - مراد ب جنوب الدانسانون مي سے ركش ادر بأعى مبياكر شيطان كقول ؛ فبَعِزَّ تِكَ لَاعْنُو يَنْهُ عُواجُمَعِيْنَ إلاَّ عِمَادَكَ مِنْهُ مُ الْمُخْلِصِينَ (١٣٠ م ٨٠ ) كِجوابِين ارشا دبارى تعالى ب قَالَ فَا لَحَقَ وَالْحَقَّ أَقَوْلُ لَا مُلَثَقَّ جَهَنَمُ مِنْكَ وَمِثْنَ بَعِكَ مِنْمُ اَجْمَعِیْنَ (۳۸: ۸۸- ۸۸) یعنی اے شیطان میں بات تویہ ہے کمبرے بندوں سے جو بھی تیری تالبداری کرے گا۔ میں ان سب کو تیرے سمیت جہنم میں تھرددنگا۔

يَوْمَ كَى صَفَت ہِے : دُوْقُوْا كامنعول العذاب ) مخدوب اى فذوقواالعذاب بسبب دِنسیًا نکُدُ لقاء هذ االیوم - ینی آن کے دن کی ملاقات کو کالا کھنے کے سبہے **عذاب كامزه حي**يهو\_

= لَيْنِانُكُور مَا فَي جَعِ مَتْكُم كُهُ صَمْير مَعُول جَعْ مَذكر ما فرر.

نشيكات عبلاديناء فراموسس كردينا ميا ترك كردينا اورنظرانداز كردينا ـ

حبب اس کی نسبت الشرتعالی کی طرف ہو تو ترک کرنے اور نظرانداذ کرنے معنی میل میگا

کیو بحر مجو لنا ایک انسانی عیب ہے اور داتِ باری تعالیٰ سرعیہ کا ہاک ہے ! ُ إِنَّا فَسِينِكُمُ مُحْقِيقَ مِم نَهُ مَنْهِي نَفُرانِداز كرديا ہے اور اپنی رحمتوں نسے محروم كرديا ہے .

= عَنَ ابِ الْخُلُهِ - مضاف مضاف الير- بهينيه كاعذاب -

 بھا۔ ب سببیے اور ما موصولہ - بسبب ان (اعمال) کے رحوتم کرتے تھے) ١٥٠٣٢ جُدُكِ وَوَا بِمَا - اسى مجول جمع مذكر فائب ، تذكيرُ وتفعيل مصدرت کا صروا مدمونث خائب اکیتنا کی طرف دا جعہد دجب ان کوہائ آیات یا دکرائی جاتی ہیں

یاسمجائ ماتی ہیں۔

= خَوْدًا ما منى مجول بنى حال ) جمع مذكر غاتب، خَتَكَ رَخِرُ رَصْبِ ، خَتَرُ معدا وہ گرر تے ہیں۔ خو کا اصل معن کسی جز کا اواز کے ساتھ نیجے گرناہے۔

یماں خُوَّدُ اکا نفظ دومعنوں برد لاکست کرتا ہے ۔ نین:۔ را ہے گرنا۔ اور رہی ان سے تبیع کی آداز کا آنا۔ اور ایس کے بعدد سکیجواً بحکملی می بہم کسے تبنیہ کی ہے کہ ان کامسیدہ ریز ہونا اللہ تعالیٰ کی سیع سے ساتھ ہوتا ہے نہ کسی اور امر کے ساتھ۔

\_ سُنْجَدًا السَاجِدُ كَ جَعِ سِ مَالْتِ نَصْبِ ، سَجِده كرف ولك . نصب بوجبه مال ہو نے کے سے ۔ یعنی سحدہ کرتے ہوئے کرٹرتے ہیں ۔

\_ وَسَتَجُعُولَ بِحَمْدِيمَ تَبِهِدُ - مِعْلِمُعَطُونَ بِدَاوراسُ كَاعَطَفْ عِلْمُ سِالقِدِرِ ہے۔ مِسَتُجُوا ماضی جَمع مذکر فاتب ربعی حال، ووتبیح کرتے ہیں۔ وہ پاکبزگی بیان کرنے ہی۔ تسبیجے وتَفِعیٰلی، مصدر سُبِعًا تَ اللّٰهِ کہنا۔ یای بیان کرنا۔

بِحَنْدِ مَ تِهِمَدُ مِن بَ ملابند يا بادالمصاحبة كيب ادرالجاروالمجرور موضع مال

یعی دہ اللّٰہ کی یا کی بیان کرتے ہی مع اس کی حدد تنار کرنے کے۔ = وَهُ مُ لاَ يَسْتُكُ بُونُونَ وَ مَلِهِ مَالَ مِنْ حَدُّواْ مِا سَتَجُواْ كَي صَمْيَرَوْا عَلْ سے۔

اوروه تجروغرور بنیں کرتے۔

١٤:٣٢ = تَتَجَافيٰ- مضارع واحد مؤنث غات، تَحَافِي وَتَفَاعُلُ مُعدد جس كے معنى جگرسے دور بونے كے ہيں ۔ جگرسے عليدہ ہونا - الگ بونا كيتے ہيں نجا في السوج عن ظهوالفوس - زين گهورد كى بين سے بث كى - تجافى جنبه

عن الفنواسى: اس كابلولترس دوررام

= جُنُو بُهُ مُ مُدر معنان مطاف اليه وجنوب ، جَنْب كى جع ران كيلو -= المَضَاجِعِ- اسم ظون سكان جع - المضجع واحد فوابكابي ركبتر- تُنَتَّجَا في ا جُنُود بُهُ مُعَنِ الْمَضَاجِعِ - ان كي بهو الناكرين سے دور رستے ہيں ـ معدات

بنیم شب که مهمست خواب خوسش باشد

من وخیال تو و نالہ اے درد آلود

= يَكْ عُوْنَ - مِنَارُحُ جَعَ مَذَكُمْ عَاسُ رُعَاءُ و دَعُولًا مصدر . دَعَا يَكُ عُوْا باب نفر- ده بكارتي بي منمر حُبُود و مُرس مال سے ـ

= خَوْ فَأَدَّ طَمْعًا - ددنون ضمريدعون سيمال يي - خالفين من عذابه وسخط وعدم قبول عبادتهم وطمعًا في محمته اس كا عذاب اورغضب سے درتے ہوئے اورانی عبادت کے عدم قبولیت کے درسے اوراس کی رحمت کی امید

= يُنْفِقُونَ - مطارع جمع مذكر فات انفاق دافعال) مصدر - ده فرج كرتے

ہیں و نیکی کے کاموں میں)۔

الله على الله المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافقة المنافق

نہیں جانتی کوئی جان ۔ بینی کوئی سخص نہیں جانا ۔ کسی کوعلم نہیں ۔ = مَا اُنْ فِنِی ۔ بیں مَا مُوصولہ ہے اُخْ فِنی ماضی مجہول واحد مذکر غات ۔ صلہ

بوكي هيادكاب- بوكي تيايا بواب

ما استفہامیہ بی ہوسکتا ہے۔ اس صورت بی ترجہ ہوگا۔ کیا جھیار کھا ہے۔ یا۔ کیا

تھیایا ہواہے -

فرور می ضمیر جمع مذکر غات کامرج وه مؤمنین بی جن کی صفت ایات ۱۱/۱۵ میں بیات بونی بین میں م

ہوں ہیں۔
ج فَرِی ﴿ اُعُیْنِ مضاف مضاف البیر آ انکھوں کی مُعَندُک قدّة قَرْبُ مُنتَقَ ہے۔
ج فَری ﴿ اُعُینِ مَن مُن اُلُونَ کُی اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّ

ا اور جده دیکھ انسان کو نوشی ماصل ہو اسے فکر کا عابی کہاجاتا ہے۔

جله كا زجم يول بوكان

بعلم کا رتبہ یوں ہو گا، ۔ کوئی متنفس نہیں جانتا ہو رنعمتیں ہان کے لئے جھپارگھی ہیں جن سے ان کی آنکھیں تُھنْدُک ہوں گی کیا آنکھوں کی تھنڈگ مُھنڈگ نصیب ہوگ ۔

ويما مين بسببيه إورما موصوله معنى اللَّهُ في -

المراس مؤمنًا وفاسقًا بوج بخركان منصوب بير فاستَّ دفسقَ كَفْسِقُ مَنْ الْمُسْتُ كَفْسِقُ مَنْ الْمُسْتُ كَفْسُقُ رَكُوم وفَسِنَ كَفْسُقُ مَنْ الله الله وضي وفسقَ كَفْسُقُ لَعْسُقُ رَكُوم وفَسِنَ وفَسُونَ سے اسم فاعل واحد مذكر سے ولين ميتومِنًا وفا سِقًا ہے بهاں مراد طقر مومنين وطقر فاسقين ہے

فَسُقَ فُلُهُ لِ كُم مِن كَي شَخْص ك دائره شراعية سے نكل جانے كے ہيں۔ يہ فَسَقَ الرَّح طَبُ ركب كرانے جيك سے بام شكل آئى )سے ما نوذ ہے .

سرعائشق کامفہوم کفرسے اغم ہے کیونکونسق کا لفظ تھیو کے ادر بڑے ہرتسم کے گناہ کے ارتکاب بر بولاجاتا ہے ۔ اور عام کے ارتکاب بر بولاجاتا ہے اگر جرعوث میں بڑے گخاہوں کے ارتکاب بر بولاجاتا ہے ۔ اور عام طور پر فاسق کا لفظ اس شخص کے متعلق استعمال ہوتا ہے جو احکام نتر بدیت کا التزام دا قرار کرنے

ك بعد تمام يالبض احكام كي خلاف درزي كرك-

اڈر کافر حقیقی پر فاسق کا نفط اس کے بولاجاتا سے کدہ جکم عقل یا نظرت کی خسلان ورزی کرتا ہے۔ = كَينُ بِس كَانَ تَنبير كَ لِيَهِ مِد ،

= کینتووُن ٔ اِسْتَوْی کینتوی اِسْتُوار اسْتِوار استِمال مصدر سے مضارع کا میخ

جع مذكر غائب لاكيئتون وه برابر بني بير يط ملك المي آيات يلك آيا عاكم كا وه جومومن سه وه اس مبياس جوفاسق سع ، جواب سد - نبير وه كيسان بني بوسكة

رہ بور جا ہے۔ ہیں ۔ وہ میسا ہے بوقائی ہے ؟ بواہب ہے۔ ہیں ۔ وہ میساں ہیں۔ اگر بہلا عبراستغہام انگاری کے معنوں میں ہیا جائے تویہ انکار مزیدہ تاکیذے لئے ہوگا۔

جلرسابقیں متومنًا ادرفا سِفًا وامدے مینغ آئے سے یہاں کیئتو و ک جے کامیغہ استعمال ہواہت میں اور طبقہ فاسفین استعمال ہواہت میں اور طبقہ فاسفین ہے۔ ابنوا اس رمائیت سے جمع کامین لایاگیا ہے ۔

٣٧: 19= أمَّا بِكِنْ سؤر بها بعور من شرط آيا ہدائ مورت مي اَمَّا الَّذِيْنَ اَمَّا الَّذِيْنَ اَمَّا الَّذِيْنَ اَمَا وَالْحَادِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

حرف شرط ہونے کی دلیل یہے کہ اس کے بعد حرف فاَد کا آنا لازم سے آ جنٹٹ المکاُوکی مغناف مفناف الیہ۔ جنٹ جمع حَبَثَة مُس کی ۔ اَلْمَعَاُولی اسم ظرف ۔ مقام سکونٹ ، کھٹکا نا۔ ال تعریف کاہے۔ لا نھاالمسکن الحقیقی کیونے حقیقی

محکورے معلق موجب ، ها مات ان تعرف کا ہے۔ لا دھا المسلن محکانادی سے تعین کے نزدیک مبنت عدن کی طرح پر مخصوص نام ہے۔

واحدے صیغرے ساتھ بھی آیا ہے مثلاً عِٹُدَ ھَا جَنَّنْهُ الْمَاوْلَى (١٥،٥٣) اسے پاس ہے کرور فور میں مان کا اُسٹ ترکز کیا ہے مثلاً عِثْلَا مِنْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ

كى بېشت ہے۔ يا فَإِنَّ الْجَنَّلَةَ هِي الْمَاوْلَى ( وه: انهاں كا مُكَانَا بېشت ہے ۔ سكن الْمُأْوَى دوزخ كے لئے بھى آيا ہے مثلاً فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِي الْمَا وَى (وه: د

وم) اس کا ٹھکانا دوزن ہے۔

اَنْمَاُونَی - اللّٰی یُاوِی د باب طب سب سے مصدر بھی ہے اُوی بھی مصدر ہے 'اُوی بھی مصدر ہے 'اُوی بھی مصدر ہے ' "اگرصلہ میں اِلّٰ ہو توبناہ بکڑنے اور شکان بنانے کے معنی بوں گے - بصبے قال سالوی ' اِلّٰ جَبْل (۱۱: ۳۲)، وہ بولا میں ابھی کسی یہار کی بنا ہ لے لیتا ہوں ۔

باب انعال سے اللیٰ یُوْدِی ایکواری نعل متعدی معنی سی وجگہ دینا میا تھا ۔ باب انعال سے اللیٰ یکو دی ایکواری نعل متعدی معنی سی وجگہ دینا میا تھا

دینا۔ مثلاً کا لکتا کے کھوًا علیٰ گئوسفَ اللّٰی اِلیّبِ اَخَالُا (۱۲: ۹۹) اورجب دہ پوسف سے یاس پہنچے توانی نے لینے رحقیقی محالی کو لینے پاس جگہدی۔

= نولاً - طعام فنیافت ، مهانی کا کھانا ، اسم ہے ، منصوب بوم، حال ہونے کے جنت

= بِمَاكَانُو الْكُمَلُونَ بايربيه مَا موصوله بعن الذي اي بسبب الذي حَانُوا يعملونه في إلى نيا من الدعمال الصالحة يعي لبيب ان اعمال صالح جوده دناس كاكرتے تھے۔

٢٠:٣١ = وَأَمَّا وَاوْ عَطَفَ كَاسِيرٍ مَلِمُ نِدَا مُعَطُّونَ مِعْدِسَالِقِيرِ -

امَّا يهال بھي اڻيمعوں ميستعلب جن ميں آية سابقروس: ١٩ ميں آيا ہے = فسَقَواً - ماضى جمع مذكر غاتب فِنْق مصدر (باب ضرب، نصى انهون في كيار وہ را ہ حق وصلاح سے سے گئے۔ انہوں نے نافرانی کی ۔ دہ صرود شراعیت سے نکل گئے۔ = أعيث وا- ما صى مجهول رمعنى تقبل جمع مذكر غاب اعادة وانعال مصدر

وہ لوٹل سے عائی گے!

و و دُوْقُول نعل ام جمع مذكر جاضر ذُوُق م باب نص تم عكمور ٢١:٣٢ كَ يُعَدِّ لُقَالَم مضارع بام تاكيرونون تعيدتاكيد-صنيد جمع متكلم هُ مُ

ضير مفول جمع مذكر عاتب، هم ان كو صرور حكمها ليس كي-مين الْعَدَ ابِ الْهَ دُنْ دُوْنَ الْعُكَدَابِ الْهُكَذَ اس بين من تبعيضيه

سے اور دون معنی سلے۔

الْعَذَابِ الْآدُىٰ سے مراد اس دیا کا عناب انقسم فحط، قتل، قید، تکست

عَذَابِ الْأَدُىٰ كَ تَعْسِر عذاب اصغر ما بلك عذاب سے بھى كى محمّى سے وقيل الاقل ردوع) اور ظاہر ہے کہ دنیا کا عذاب مصورت میں عذاب آخرت سے باکاہی ہے وكريبال مختف عذابوں كائے ايك عذاب الادنى دور اعذاب الاكبر-كىكن نقابل كے لئے بم وزن الف ظ يا عذاب الاصغى وعذاب الاكبر بونات يا يعرعذ اب الادنى اورعذاب الدقطى - عجر آ فرقر آن مجدف بجائے ان کے مقالم کے لئے ایک طرف مفت ا دنی دمعنی قریب اور دورس طون صفت اکبر کوکیوں رکھا؟

امام دازی محماللہ نے سوال بیداکرے حسب معمول کمت سنجی سے جواب دیا ہے کہ ذكر عذاب سے مقصور تخولیت رخوف دلانا) ہے اور بیا تربیدا منبی ہوسكتا ہے اگر دیا كے عذاب كو لميكا عذاب، يا آخرت كے عذاب كو "وركا عذاب" كه كريش كياجات تواس صورت میں امک عذاب کا بہاین اور دوس عذاب کی دوری گرے افر تخویف کے منافی ہے۔ اس لئے قرآن مجید نے کمال بلاغت دونوں عذابوں کے وہی خصوصیات بن لئے ہوا ٹرِ تخولیت کو رہی خصوصیات بن لئے ہوا ٹرِ تخولیت کو رہا ہو لیکن قریب کتناہے ہیں۔ لینی دنیوی عذاب گونب ہے کہا ہو لیکن قریب کتناہے ہیں آیا ہی سمحبو۔ اس طرح عذاب آخرت گو بجائے آج کے کل آئے گائیکن اس سے کس قدر شد بد! ایک بی قرب کا خیال رکھا دوسرے ہیں تندت کا ۔

الندتعالى أمام عيار حمة كى تربت كورتمت كى معيولوں سے معبر في -

ے لَعَلَمُ مُد بِدَلَثُنِ لَقَنْهُ مُرسِمتعلق سے بعنی ہم ان کو عذاب الاکبر على عذاب الاکبر على عذاب الاکبر على عذاب الله على الله عنه الل

ب مراب می بی صدر بی من الفسق وه باز آجایین وه لوٹ آدی (توبکریس)

رُجْعُ رُجُونِے رہاب ضرب، مصدر سے مضارع کا صیفہ جمع مذکرفات، ۲۲:۳۲ سے مت اُخط کمہ۔ متن استفہام انکاری کے لئے سے کون إیعن کوتی نہیں

آخُلُهُ افعل التفضيل كا صيغ، واحدم ندكر ہے ۔ زيادہ ظالم ۔ مِی نَد و کِتر ، سر جو نجر ہو ، جو اور جو کی اسم موصول پر سر

سے میتن - مرکت سے من حسرت جراور مئن اسم موصول سے ۔ مِسَّ مِن اضر محمل میں ان میں آئی یہ دیکر آئی واعر یہ

ے نُدکِیں۔ ماضی مجول واحد مذکر غائب۔ تَکُ کِینُ الْفَعْیُلُ سے اس کو سے اس کو سے عالی کو سے اس کو سمجھایا گیا۔ اس سے ذکر کیا گیا۔ اس کو بتایا گیا۔ اس کو نصبحت کی گئی۔

ے توری - بھیر - یہاں استبعاد کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ بعنی خسداد ندتعالیٰ کی آیا ` سے با وجود ان کی وضاحت دصراحت کے اور ان کے ہا دی الی سواءالسبیل و نوزالکہ پیر ہونے سے ان سے ردگر دانی کرنا عقب ل و عدل سے بعیب دہے (ا در البیاکرنے والاضخص

ببت براظ المهے-

= اَعْرَضَ - مَا مَنْ دامد مذكر غاتب إعْرَاضٌ دَانْ قَالَ ممدر.

اسس نے مزبھیرلیا۔ اس نے ردگردانی کی ۔ اس نے منارہ کیا۔ سے عَنْھا میں ھاضمبر واحد مونث غائب البت کے لئے ہے!

مُنْتَقِمُونَ لَمُ اللَّمُ فاعل جَع مذكِرة إِنْتِقَامٌ (إِنْتِعَالِ ) مصدر سے -

بدلهیں سزائینے والے۔ نَفْفِهُ النَّکَیُ کُو نَقِهُ کُسَی جِزِکُومُ اِسْمَحِنا۔ یہ بھی زبان سے عیب سلانے اور کبھی مقوبت رسزائینے پر ) بولاجا تا ہے۔ مثلاً وَمَا نَقَدُووْ اللهُ اللهُ اللهُ عیب سکانے اور کبھی مقوبت رسزائینے پر ) بولاجا تا ہے۔ مثلاً وَمَا نَقَدُووْ اللهِ ( ٥ ٨ ٤ ٨ ) ان کومؤمنوں کی یہی بات مُری سکتی تھی کہ وہ خدا پر ایمان

اُتُلُ مَا أُوْجِى ٢١

اودعقوبت مزائية ك معنون مين فَا نُنكَفَهُ مَنا مِنَ الَّذِينَ آجُرَهُ وَا ٤٣٠: ٢٨) سوجِ لُوك نافرانی کرتے تھے ہمنے انسے بدلد اے حجوارا۔ ۲۳:۳۲ = اُلْکِتْبَ - اس سے مراد جنس کتاب ہے یاال عہد کاہوسکتا ہے اور اُلْکِتْب سے

ے لاَ تَكُنَّ فِعَلَىٰ فِي واحد مِذكر حاضر - تو نه ہو - كُوْنُ مصدر

 مؤیّة - اسم مصدر - تردد - یا تنگ اوررب سے خاص سے گویا جس شک سے ترةد بدابو-اس كو مِسرُكية كنظ بير مَسرُى مادِّه -

= لِقَائِهِ - لَقِى كَلْقَىٰ رُسْح ، لِقَامُ كَمِي كَمِي كِرْ آيْنِ سائِن آنِ اور كُسے بالینے کے ہیں ۔ اور ان دونوں معنوں میں سے سرا کی برالگ الگ بھی بولاجاتا ہے اور کسی جبر کا

حس ا وربعيرت سے ادراك كرينے كے متعلق بھى استعمال ہوتائے - مثلاً لَقَالُ لَقِينَا مِنُ سَفَوِنَا هِلْذَا لَصَيّاً (١٢:١٨) اس سفرسے ہم كوبہت بھكان ہوگئ ہے -

یہاں لقاء مین تکقیقہ میں ہے جس کے معنی سی خرکوکسی کی طرف سیسکیانے کے ہی لیکن اِسّٰدی طرف سے تکفیت کے معنی دحی اور عطاکے ہیں جمیسے ارشاد باری تعالی ہے مَرَا يَكَ لَتُكَلَّقَى الْفُرُانَ مِنْ لَكُنُ تَحِلِيمُ عَلِيمُ مِدِينَ اور ثم كو قرآن ولا ] مَرَا يَكَ لَتُكَلَّقَى الْفُرُانَ مِنْ لَكُنُ تَحِلِيمُ عَلِيمُ مِدِينَ اور ثم كو قرآن ولا آ

مكيم وعليمكى طرف سے عطاكيا جاتا ہے -

لِقَ أَيْهِ مِن وَصَمِروا مَدمنكر غاتب كس طرف راجع سع؟ اس مي مختلف

ا:- صمیرمنس کتاب طرف دا جعهدای لِقَاءِكَ الْحِیْاَبَ (الیّی ہی کتاب کا عطا کیاجاً) بعنی متاب اللی کاکسی بندے برنازل ہونا کوئی اچنے کی بات نہیں سے اس سے بیلے

بھی انبیاء پر خداکی طوف سے تماہی نازل ہوتی رہی ہیں۔ مندلاً حضرت موسی علیالسلام پر توراث كانازل بنوناس يد كفارك اعتراض آمريكة وكؤن افتولية (اتت اسورة زائك جواب

٧:- ضميرموسى على السلام كاطرف راجع بداى لقاء موسى ليسلة المعواج (معراج كى رات صور صَلَى اللّه عليه وَمَم كا مصرت موسى عليه السلام سے ملاقات كرنا به وغيرہ وغيرہ -فَكَ تَكُونَ فِي مِوْرَيَةٍ مِنْ لِقَدَارِّهِ مِن الرّجيهِ طلب بى كريم صلى اللّه عليه وسلم سے بع

سین مرادمخاطبین کفنار مکہ ہی جوقران کے منزل من الند ہونے ا ورمعراج کی رات حضور صلی الشّعليه وسلم ك عفرت موسى على السسلام سع علن مين شك كرتے تھے ؛ ( يهال يرحب لمعترض 🛩 ) = وَجَعَلْنَهُ مِن فَهُ صَمِيرِ وَاحْدِمَذَكُمْ فَاسِّ الكِتْبُ كَا طِفْ مَا حَبِ ے م<sup>ی</sup>لگی اسم ومصدر رباب ضرب، ہدایت کرنا۔ ہدایت۔

٣٢:٣٢ = مِنْهُدُ اى من بني اسرائيل.

\_ أَيْمَةً من امام كاجع ببنيوا-مقتدار إمامٌ فِعَالُ كَ وزن براسم بعن من يئ تَسَدَ به دحبس كا فصدكيا جائے - چ كدر نها ادر مقندا كا قصدكيا جاتا ہے اس كے اسكو امام کتے ہیں ۔ غرض حب کی مجی بیروی کی جائے وہ امام سے یہ بیروی حق میں ہو ما ناحق میں۔ مذکر مؤث دونوں کے لئے آتا ہے۔

= قسما رجب ) یه بهال دوصورتول مین استعال بوسکتاهے ۔

ا: حسرف نترط ما وجُود لوجُود رابوت تانى بوج بنوت اول سے اس صورت مين كَمَّا فعل ماضى يُرِداخل ہوكراليے دوجبلوں كامقتضى ہوتا ہے جن بيں سے دوسر كيمبله

کا وجود پہلے جلے کے بائے بمانے کے وقت ہو تاہے۔ يهال عبارت يون بوگى إ

مرا جارب برن برن برن المرن المريخ ال

رم ، ۔ ۲ب لطور اسم طفر مجنی حیات یکی دیب تک وہ صبر کرتے ہے تب یک دہ تقدا

وبينيوا كريع -

- - -ر صبوسے مراد بیان نبلیخ اور نصرت دین میں وہ مخالف عنصری سختیاں صبرسے تھیلے کہے۔

ے فُوا یُوْقِنُون ، مامنی استمراری جمع مذکر غائب وہ دہماری آیات کا بقی میں سکھنے تھے الْقَاكُ (افْعَالُ مصرّر-

وي ورود عن الله المالي المنطق المنطق المن الله الله المنطق المنطق

وه فنصله كرك گار ٢٧: ٢٢ = أَوَكَمْ يَهُ فِ - الف استفهاميه وادً عاطفه لُمْ يَهُ فِي الفَيْحِدلِم اسمين

فاعل الله ك طرف راجع ب جس كا ذكر آية ماسبق إنَّ دَتُكِ مِين ب أورب ك تاست نیدکی قرات اُوکے نَهْ بِ لَهُدُ دِکیاہم نے ان کورا و بدایت ندد کھائے سے بھی ہوتی ہے بعض عضمر فاعل كامرج حمله مابعدكمة أهنكنا مِنْ قَبْلِهِ مُدمِنَ الْقُرُونِ كولياب تقدير كلام بوگ اولىد يهد لهدكتوناه له كتا الفرون العاضية كيامتعدد گذشته ومول کی الاکت ان کی برایت کا باعث منب سکی میا کیا متعدد گذشته ووس کی بلاکت نے ان کوراہ بدایت نہ دکھائی۔

\_ لكه مدرس مين ضميرجمع مذكر غاتب ابل مكه كى طرف راجع سي

\_ كَمُ .... مِنَ الْقُدُونَ - حَكُم التقهام ك لِعُ أَتَابِ كُتَى تَعداد كُننى مقدار کتنی دیر راس کی تیز ہمین فرد منصوب ہوتی ہے مثلاً گئے دِئی هگا کتے درہم-

مین یہاں گھ خبریہ آیا ہے جو مقداری بیشی اور تعداد کی کثرت کوظاہر کرتا ہے اس کی تمیہ بمجرور ا تی ہے۔ کے فَوْرَیَة سِسْنی بی بین بین بہت لبتیوں کو میمی تمیزے بہلے مین آتا

جید کند مِن فِئة کنن بی گرده - بین بهت سے گرده کند مین الفرون مستن بی قویں۔ بینی بہت سی تومیں - القُروُن جمع سے اکفَ رُن کی معنی قوم جوایک خاص زمانہ

متعلق ہو۔ القرون وہ توہم جن میں سے مراکب کا زمان دوسری سے حبدا ہو۔

\_ يَهْ شُونَ مضارع جمع مذكر غالت مَنْهُ عُ مصدر- ده چلته بن رضمير فاعل كامرجع لَهُمْ کی ضمیرے مطابق اہل مکدہی ہیں۔

ت \_\_\_ مَسُلِمَنِهِ ثِمَّهِ مِفاتِ مِفانِ البِرِ ان کے مکان ۔ ان کے سکن ۔ ان کی سکونٹ کے مقا د وجہ و میں میں اس هِ مُصْمَير جَعَ مَذَكُر عَائب كا مرجع القدون سے ديين ان بلاک شدہ توموں کے دیا ر-

ر بوبرباد را در اوربدابل مك شام ومن آتے جاتے ہوئے ان بسے گذرتے ہيں) ٣٢: ٢٧ \_ أَسُوْقُ مضارع جع شكلم - سَاقَ كَيْسُوْقُ رَنْص سُوْق مصرر سے -

مم حلات برو - مم روال كرتے بي - مم الائك كركياتے بي .

= آلْمَاءَ بِإِنْ الْمُنْ الول كى صورت، بادلول كى صورت ـ

= إِنَى الْاَ نُهُضِ الْحُبُرِيْدِ موصوف وصفت والحدنداس زمن كوكت به جو فيه توزين الدَّ نُهُضِ الْحُبُرِيْدِ ويس توزرض زبو گر با فنول اور كربول نے اسے جركر ختم كر ديا ہو۔ اور اب وہاں سنر تنكائك دكھائي دد بتا ہو۔ اكف محبُرُونَ وَ وَ وَ وَ وَ وَ مِن مِن مِن سِل كَاس جركر ختم كر ديا ہو۔ اور اور اور اور الله الله و صَعِيْدًا احْبُرُنَّ الله ١٨ ، م مِشْيل - بِ آبِ وكيا ه زمين -

= مِنْهُ اِی مِن نَرْمُعِ - اس اُگر ہوئی کیسی ہے ۔

یافیعلہ قرآن مجد میں متعدد مگر آیا ہے مثلاً ۔ دُبّنا افْتُحُ بَیْنَنَا وَ بَایْنَ قَوْ مِنَا بِالْحُقّ وَا نَتَ خَیْرَ الْفَاتِحِیْنَ ہ رے: ۸۹٪ کے ہما سے بروردگار ہما سے اور بھاری قوم کے درمیان ڈی کے ساتھ فیصلہ کرتے اور تو ہی سے بہر فیصلہ کرنے والا ہے ۔

يا - قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كُذَّ بُوْنِ فَا نُتَحُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مُ فَتُحًا

كان المسلمون يقولون: ان الله يفتح بينناوبين المشركين فاذا سمع المشركون قالوا رمتى هذاالفتح

مسلمان کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماسے اور مشرکین کے درمیان فیصد فرمائے گا مشرکین سے کو مشرکین سن کر کھنے لگے کہ بہوگا وہ فیصلہ،

فتحريمين فتح - كول كربيان كرنا كهولنا بهي سے-

= اِنْ كُنُ تُمْ صَلِّ قِلْنَ هُ - اى ان كنتمصل قاين فى انه كَانْنَ اللهُ اللهُ كَانْنَ مَا اللهُ كَانَنَ مَا اللهُ الل

\_ يَوْمَ الفَيْحِ مضاف مناف اليه فيصله كادن - يوم القيا متر لاَ يَنْظُورُونَ ـ معارح مجول في مِنْدَرْ فاسب كاصيفه ع نَظَرَ مَيْنُظُى دباب نعر تَفْوَ ے ۔ ان کومہلت نہیں دی جا کے گی !

مهلت اس امرکی که دنیامی جمیع کر ان کا ایمان قبول کیا جائے ۔ ای لا یده لون

بالاعادة الى الدنها ليؤمنوا

علی علی کا میاں سوال بیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے سوال تو رہے کیا کہ رفیصلہ کا علی کا دن جس کا تم دعویٰ کرتے ہو کب آئے گا؟

اس کے جواب میں فیصلہ کی نوعیت بیان کی محکیٰ ہے "حقیقت یہ سے کہ ان کا اصل مقصد جبلدبازی دکھانااوراستہزار کرناتھا۔ سواس کے مقصد کے متنظر کہاگیا ہے کہ:۔

لا تستعجلوا ولانسته ودوا - (تم جدى مت مجادَ ادر استزار مست كرو) فيصل بوكردسيگا اور اسس دفت تهارا ايمان تهن تحيوفا مدّه نه ايمان نا فع دي سے جو اس دينايس ل یا جائے ورن روزقیامیت حقائق کو آپنی آ نکھوں سسے د کپھکر تو کیے سے کیے کا فرکاہتہ بھی

یا نی مو مائے گا- اور وہ ایمان پڑمجبور ہو جائے گا ﴾ ٣٠: ٣٠ فَأَعْرِضَ يَوْمُ مِيرِكِ مِ تُوكِناره كرما - تواعسداص كرا رُح كرداني كرا (ان

کی د لآزار با توں برعم ندکر

= إِنْتَظِنْ فَعَلَ امروامد مذكر ماضر - نوانظار كو، تومنظره ، إنتِظارُ دافتعالى مصدر بعنی ان کی اسخام کار بلاکت کا انتظار کر۔

\_ إِنَّهُمْ مُنْتَظِورُن، الم فاعل جمع مذكر ماضر- انتظار كرن والدر تحقیق ریمی دانی انجام کار بلاکت وبربادی کا) انتظاری کراسے ہیں نہ

## بِسُرِد اللّٰهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِبِيمُ 4 ,

## (٩٠) سُورَة الأَحْزَابَ مَنْ قَالَة (٩٠)

۱٬۱۳۳ ہے باکیٹھکا البِّنگی۔ بجائے اسمعلم (محتقدی کے اسم وصفی سے خطاب کرنا رسُول کریم رسلی السُّملیہ وسلم کی عظمت واکرام کے اظہار کے لئے ہے۔

ای نا دا ۷ جل وعد بوصف دون اسمه تعظیگاله و تفخیگا (ردح المعا الله تا کا کا دوح المعا الله تا کا کام کے آنجفرت (صلی الله علیہ دسم کو آپ کی وصف بنوت سے خطاب فرطیا ان کی تعظیم و تکویم و اظهار شان کے لئے ۔ جب که دور ب انبیار علیم السلام کو ان کے نام سے خطاب کیا ہے۔ یا موسلی ۔ یا اادم م یا نگو م دو غیرہ ) ان کے نام سے خطاب کیا ہے۔ یا موسلی ۔ یا اادم م یا نگو م دوغیرہ ) سے اتبی ۔ فعل امر واحمد مذکر ما ضرب اتبیاء کو افتعالی معدد ۔ تو ڈر در تو گورتارہ ۔ وقی ما دو۔

= عَلِيْمًا حِكِيْمًا مِنصوب بوحبِر فبركان م

۲٬۳۳ عے اِتَّبِعُ۔ فعل امر واحد مذکر ماضر اِتِّبَاعُ (افتعال) معدر بہم ماده توبروی کر اُتوا باع کر۔

سور بر سے تکو کے ک دفعل امر واحد مذکر ما صرب (اس کا نقد به ندر لید عَلی ہوتا ہے) تو کل اتفعیل مصدر تو بحروساکر تواعماد کر ۔ تو توکل کر۔

ے کفی بالله وکیلائے کفی نکیفی ورضب کفایة کانی بونا۔ کا ف رصفت کانی کفیٹ کے فی رصفت کانی کفیٹ کے شرکے میں نے اس کو اس کے دشمن کے شرسے بیادیا ۔

کفی کے فاعل پر حسرت ماء زائد بھی آتا ہے جیسے اتب ہزا میں کفی بیاللہ و کیا گہا ہ

یعیٰ اللّٰہ کی وکالت دوسرے کسی کی وکالت سے بے نیاز کردیتی ہے۔ فظ اللّٰہ حالت رفعی میں ہے۔ فظ اللّٰہ حالت رفعی میں ہے اور و کینے گئے تمیز ہے !

( و کالت ، کو کی کام کسی کوسونینا یا اس کے سرد کرنا)

\_ مَاجَعَلَ اللهُ كُورَجُلِ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي بَحُونِهِ - الشرتعالي في بمن آدى كرسيني مين دودل منبي نبائ بين (يرامك تحفيقت سيجو اكثرومبنتر بهاك مشاهرهي آتی ہے۔ اگر شا ذو نادر کسی کے دو دل فی الواقع اس کے سینے میں یاتے جاتیں تو علم الابدان میں اس کی کئی وجو ہات ملیں گی اور ایسے انسان کے زندہ سے کی کوئی مثال آپ کون ملیگی۔ رحم ما درمیں جنین کی ابتدائی نشوونا کے دوران کسی امرک کمی بیٹی اس کاسبب بن سی سے جو بزات خود اس خالق حقیق کی قدرت کے مظاہر میں سے سے

اس مثال کے بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ حس طرح ایک آدمی کے دو دل نہیں ہوسکتے امی طرح اس کی دو مائیں بھی بہیں ہو گئیں۔ راس کی مال دیکی ہے جس نے اسے بنم دیا ، اور نہی ا کمی اولادک ربیا ہو یا بیٹی ، دوباب ہو سکتے ہی ربیٹے یا بیٹی کا باب وہی سے جس کے نطفہ سے وہ بیدا ہو بانفا فردگر آدمی اُسی اولاد کا باب کہلاسکتاہے جو اس کے لینے نطفے کی بیدادار ہو) ر بانی کھنے سے اپنی حقیقی مال کے بغر زکوئی مال ہو گئی ہے اور اپنے نطفے کی اولا د کے علادہ

، نہ کو تی اولاد ہو<sup>سکتی ہے</sup>۔

په جونت مه اندرونی حصه حو خالی یا کھو کھیلا ہو جوف کہلا تاہیے انسان کے بیٹ کو حوت کہتے ہیں کین ہو دکیے دل بیلے میں نہیں سیزمیں ہو تاہے اس لئے ترقبہ میں اسے سینہ ہی کہیں گے! \_\_\_ إَلِي مُ مِهِ البِّي كى جمع سے اسم موصول جمع متونث (ده سب عورتیں) جو جنبول م بِ تَظْهِدُونَ مِنْهُ تَ - الظُّهُوكِ معنى بيطِه بشِت كم إلى - اس كى مع ظُهور القَصْ طَهُ وَكَ ومم و. ٣ عِس نَهِ بَهُارى بِيعُ تُورُدكُ عَى حَى - ظَهَرَ ظاهر بونا مِثلًا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا لَكَنَ ( ٦: ٥١) كابرِبول يا يوثيده - ظَهَرَ بَصِيلنا- مثلًا ظَهَرَ الْفُسَادُ فِيْ الْبَرِّوَ الْبَحْدِرِ ٢٠٠: ١٢٢) حشكى ادرترى ميں ( يُوكُون كے اعال كے

سبب، فساد تھبل کیا ۔ وغیرہ -تُظْعِ رُوْنَ - مِنارَعَ جَع مذكرِ ما ضرب مُظَا هَوَةٌ دِمْفَاعُلَمٌ ﴾ وَظُهَا رُ مُعَدِّر تم ظهار كرت ہوَ۔ الظهار كے معنی خاوند كابيوى سے يہ كہنا: اَنْتِ عَلَى كُظَهْ وَالْمِى الْوَمِير لئے اس طرح ہے جس طرح میری ماں کی ہشت، چنانچہ کہاجاتا ہے کطھوَ مِنْ اِ حُسَواً تِنْهِ اس نے اپنی بیوی سے ظہار کر لیا۔ فقرہ ظہار بول کر عرب میں مرد اپنی بیوی کو ہمیت کے لے اینے او برحرام کرلیا کرتا تھا۔

مِنْهُنَّ مِي هُنَّ صَمِيرِ جَعِ مُؤنَّ عَاسِ أَنْوًا حَبَّكُمْ كَيْ طُرِفِ وَاجْعَ

= آ کے عیدآ آ کھن ا کے عیدائے۔ دیعی درون فعیل بعن مغول ہی جمع ہے مضاف کمنے ضمیر جمع مذکر مضاف الید ۔ متبالے مند ہوئے بہائے۔ دیم عند کر مضاف الید ۔ متبالے مند ہوئے بہائے ۔ بوج جَعَل کا مفعول آ کی عیدا کے منصوب ہے ۔ یہ جَعَل کا مفعول اول ہے اور ا بناء مفعول تانی ۔ کی متا جُعَل کا دُعِی اول ہے اور ا بناء مفعول تانی ۔ کی متا جُعَل کا دُعِی اور کی آ اُن اُء کے اور در اس نے متبالے مند ہوئے بیٹوں کو تمہا ہے بیٹے بنادیا ۔

دع و مادّہ ہے

= أَفُو الهِكُدُ مِنَانِ مِنَافِ الدِيهِ مَهَاكُ مُن ، أَفُو الْخُفَدَى فَعَ مِع مِع فَكُمُ اللهِ مَهَا كُمُن ، أَفُو الْخُفَدَى فَعَ مِع فَكُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

﴿ لِكُدُ قَوْلُكُدُ بِافْوا هِلَدُ يرمرت تَهَاكُ مَن سَ كَبْ كَا بَات بِ ﴿ وَكُدُ مِنْ اللّهِ اللّهُ اللّه

سس، ه = اكْنْعُوْهُ مُدُا دُعُوا فعل المرجع مذكر ماضر هم مُدمن من منكر غائب بس كامرج ادعياء ب دُعُوَة من معدر د باب نص تم ال كو كارو-

قِسُطُ مَ مُون ا ضداد میں سے ہے۔ قسط بعنی انصاف بھی ہے مثلاً قرآن مجید میں دَ اَ وَکَیْمُ الْہُوزُنَ بِالْقِسُطِ ( ۵ ، ۹ ) اور انصاف کے ساتھ تھیک تولو!

اور قسط سے معنی دور کے کا حق مارنا بھی ہے اس کئے یہ ظلم و ہود کے معنی میں استعمال ہوتا ہے مثلاً و اُلْقَا سِطون کَ فَکَا نُوْل لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۔ (٢٠: ١٥) اور وہ جو

بے راہ گہنگار ہیں تو وہ دوزخ کے ایندھن ہیں۔ باب افعال سے انصاف کے معنی میں آتاہے مِثْلاً کَ اَفْنْدِطُوْ ا إِنَّ اللّٰهُ يُحِبُّ مِمْرِدُ اِللّٰهِ اِلْعَالَ سِے انصاف کے معنی میں آتاہے مِثْلاً کَ اَفْنْدِطُوْ ا إِنَّ اللّٰهُ يُحِبُّ

ورو بجب من صفح من و المعلق المن من و المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق ا المقسيطين ما ( ٩٠ ; ٩ ) اور انصاف سه كام لو - بيتيك خدا انصاف كرنے والوں كو يك ندكر تاسيد .

ے مَسَوُ الْمِيْكُمْدِ ، مفاف مضاف اليه۔ مَوَالِيٰ جَع د (ديني) دوست كُنْهُ ضميرُ ع مذكر حاضر۔ تتها مے دینی دوست ۔ مَنْ لیٰ و احد ۔ وَ فَیْ طارّہ ۔ اَكُولَاءُ وَالتَّوَالِي كَاصِلْعَنِ دويادو سے زياده جيزوں كا يكے بعد دير اناكه ان کے درمیان کوئی الیسی جیزنہ آئے ہواُن ہیں مے منہو۔ میراستعارہ کے طور برقرب کے معنى مي استعال بون الله وه قرب نواه ملجاظ مكان بهو ما نسب ما ملحاظ دين ادر دوستى ما نفرت کے ہویا بلجا ظراعتقاد کے ہو۔

ے بجنا مے۔ گناہ ، جُرم ، رجُنو م سے مانوذ سے جس کے عنی اکس طرف مائل ہونے ے ہیں۔ جیسے کہ دوسری مجد قرآن مجدس آیاہے وَ اِنْ حَنْعِیْ اللسَسْلَمِ فَا حُبْحُ کَھَا رِم: ٢١) اور اگريه لوگ صلح كى طرف مال بوس توتم بھى اس كى طرف ماكل بوجاف- لهذا و گناہ ہو حق سے مائل کرنے اور دو سری طرف تھکا نے جُنامے سے موسوم ہوا۔ مجرسرگفاہ

كے لئے استعال ہونے لگا۔

مطلب یہ ہے کہ اگرتم کومعلوم نہ ہوکدان کے ماں باب کون ہی تووہ تہا ہے دىنى بىجاتى إدردوست بى تم ان كو يااننى يا يامولاى كىركىكارسكة بود \_ آخطاً تُمن ماضى جع مذكر ماصر إخطاء وافعال مصدر سے . تمن خطاك -

فَيْنَمَا المَحْطَانِ مُعْدِبِهِ مِن مَا موصوله بِعادربه مِن المضميروا مدمذكر غاسبكا مرجع مکا ہیے۔ ہوتم بھول کر کرو۔ تم سے بھول ہوک ہوجائے۔ بوتم نا دانستہ طور پر کرمجھ

ر اس میں مکم بنی سے قبل کی خطائیں اور بعد کی نادانت خطائیں شال ہیں)

\_ وَ لَكِنْ مِثَّا لَعَمَّدَ ثُنُ فُنُونُكُمْ - اى ولكن الانْدعليكه فيما تعمد فُكُونَكُمْ \_ لكن الرقبها ك دل قصدًا الساكس تواس كالكناه تم يربهوكا -

تَعَيِّمُ اللهِ مَا فَيْ وَا حَدِيُونِتْ غَاسَ لَكُتَمِينًا وَلَفَعُكُ الْمُعَدِر سِي رَصِي معنى التَّحْمُ الله سمی چزکے قصدً اوعمدًا کرنے کے ہیں دجو، انہوں نے ارادةً کیا۔ تعتد سبو کی صند ہے

سرم، و عد آؤلی - افعل تغضیل کا صیغرے ای احق د افترب ایسم- زیادہ مسخق ادرزياده قرسب ديز ملاحظ مواتيت سالقه

جب آؤ لی کاصلہ لام واقع ہو تو یہ ڈانٹ اور د صکی کے لئے آتا ہے اس صور میں خرابی ادر برائی سے زیا د ہ نز دیک ادر زیا دہ مستحق ہونے کے معنی ہوں گے۔ جیسے کہ

ادْ لِي لَكَ فَا وْلِي ره ٢٠١٥) تيرك لي نواني بي نواني سه-

اكَنْبِتُى أَوْلَىٰ بِالْمُؤُ مِنِينَى مِنْ أَنْفُسِهِ فَرَكَا رَحْمِهِ دُوطِح بوسكتا ہے ۔

۱۹۔ اہل اہمان کے لئے بنی کی ذاست ان کی ابنی جانوں پر مقدم ہے ۔

۲: بی کی اہل ایمان سے ساتھ قربہت اہل ایمان کی اپنی جانوں کی قربت سے بھی زیادہ ہے ربعتی اہل ایمان متنا اپنی جانوں کی خیر ٹواہی کا خیال سکھتے ہیں بنی کریم اصلی انڈ علیہ دسم ، اس سے زیادہ ان کی خیر ٹواہی کا خیال رکھتے ہیں ۔

اقلُ: اس مدیت نترلف کی شبت تبیر ہے جے بخاری وسم وغیرہ نے روایت کیا ہے ؟

لاّ یہ مث احد کے حتی اکسون احب الیہ من والد ، وولد ہو والناس اجمعین: رقم یں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوسکتا جب تک کر میں اس کو اس کے باب اور اولا دسے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر مجبوب زہوجا وّں ہو دو تکہ ، کے مضمون ہیں صدب شریف ہے ما من سوسن الدور نا اولی به فی الد منیا والد خوتا اقد والن شکت ، النّب گاؤٹی بالمئو مینی مین آئی اولی بالمئو مینی مین الفی مین کافو ا ۔ ومن تول و ایسما میں میں والد ہوا تا وہ کی مورالیا انفی مین میں دول کا دیا والی میں جس کا دنیا واقوت میں تیں والی نہیں ،اگرتم جابو تورائیت بڑھو المذبی اولی مالک و منین مین انفسہ حوالاً ہے : اور جو مومن فوت ہوا در اپنے ہیچے مال جھوڑ جا ہے ہواں کے قریبی رکنتہ دار وارث ہوں گے اور جو مومن قرنہ وغیرہ جھوڑ جائے تو وہ تیر اس کا والی ہوں ۔

حضور سلی الدُعلیہ و کم مومنوں کی خیرخواہی کاعب قدرخیال تھا اس بارہ بیں ارشاد باری تعالیٰ کا اس بارہ بیں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ حَدِیْنِ حَکَیدُ مَا عَنْ یُمْ حَولِی عَکَیکُمْ کَیا لُمُوْ مِنِیْنَ دَوُفُ کُلُمْ مِنْ اللّهُ عَلَیْ مِنْ کَا مِنْ کَا مِنْ کَیْ مِنْ کَلُمْ مِنْ اللّهُ عَلَیْهِ کَا مُنْ کِی مِنْ اللّهُ عَلیْهِ کَا کُو بِهِنْ کُلُمْ مُنْ اللّهُ عَلیْهِ کَا کُو بِهِنْ کُلُمْ مِنْ اللّهُ عَلیْهِ کَا مُنْ کَا مُنْ کُلُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

= بَعْضُهُ مُ بِبَعْضِ ٱلبِي مِن - الكِ دومرك ك ساته -

= فِيْ كِينْ ِ اللهِ أَى فَى ماكتبه فِي اللوح بطابق اس كر جواس ن اوح محفوظ

میں ککھ رکھا ہے یا اللہ کے احکام (درانت) کے مطابق ۔

= مِنْ - ابت البَهِ عَدَ سَعَ اللهِ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل وَ الْمُهَاجِدِينَ وَ اللَّهُ كَا نَرْلِدِيت كَل روس سُكَمَى رُنَّة دار دوس مُومنين ومهاجرين سَفِ

زیا دہ آئیس کیں قرابت داری سکھتے ہیں دلینی دینی مھائی مچارہ سے خونی رکنتہ داری نزد کیے تر

ہے۔سیاق وسباق کے مطابق میراث کے متعلق سے، ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جو

مومنین ومبابرین کومیرات میں حقد دار بنادیا گیا تفا وہ اکیب عارضی انتظام تھا۔ حکم بوتا ہے کہ در اصل میران میں متوفی کے نونی رکشتہ داروں ہی کاحق ہوتا ہے۔ ہاں مہا جرین ومومنین کے

ساتھ اگرحسن سکوک مطلوب ہو تواس بارہ میں دصیت ہوستی ہے جو انگلے علمیں ندکور ہے

= الدَّر مسرف استثناد - مگرة = أَنْ تَفْعُلُوا بِي أَنْ مصدريه بِ

= أَوْلِيْكُمُ مِناف مضاف اليه منهاك دوست المهاك رفيق -

أولياء ولي كم جعب

مَوْ وَوْقًا - اسم مفعول واحد مذكر سفوب ، دستورك مطابق راحيا مسكوك ، دستور معسر وقاً - اسم مفعول واحد مذكر سفوب ، دستورك مطابق راحيا مسكوك ، دستور

الدَّانَ نَفْعَكُو اللهِ الْدُللِيمِكُمُ مَعْوُوفًا - مَرْبان لين دوستون كرساته دستورے مطابق مصبلانی کرناجا تزہے دیپی شرع کےمطابق ان سے تی میں وصیت کر سکتے ہو)

ے فی اُلکتب الکیب سے لوح مفوظ مرادہ بانسرآن مجید-

مَسْطُونًا المَمْفَعُول وأحد مذكر انصوب ( بوج خِركانَ) تكما بوا-سَطَوَكِيسُطُوْ ( بابِنعر) سَكُلُوْ بعن تَكْفاء

٣٣٤ ٤ == وَإِذْ أَخُذُ نَا - اى واذكر حين إخذنا وه وقت يا دكر جب مم نے

وعهدر ليا تقار

\_ مِيْتَ اَفَهُ مُ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّ احکام شرادیت کی تبلیغ اور اس کے اتباع کا وعدہ ؟

= وَ مِنْكَ وَمِنْ لَنُوحٍ وَابْرَاهِنِيمَ وَمُوسَى وَعِيْسَى ابْنِ مَوْلِيمَ - اورآبِ تبهى اورنوح اور ابراميم ادر موسى اور عديلى بن مريم وعليهم السلام ، سيمهى - اكنيتين كي

بالتفسیص آپ کا اور دور بینم ول کا نام لینا ان کے اولوا العسنیم اور صاحب نرلعت ہوئے کی وجرسے ہے اور ان کی عظمت و نتان کو دامنے کرنا مفصود ہے ہمرآپ صلی الدعلیہ وسلم کا ذکرمبارک دوسرے بینم برس سے قبل لانا ، حسالا بحد زمان کے لحاظ سے آپ بعد میں تشریف لائے آپ بناب کی دوسرے بینم بول پر افضلیت ظاہر کرنے کے لئے ہے۔ یا بقول عسلام ذرجی وہ حضور صلی لند کی دوسرے بینم بول برائنا دومایا :۔
علیہ وسلم سے حب اس آبت کا مطلب بوجها گیا ۔ توآپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دومایا :۔

مکنٹ اگر کھے فی ال کھی قرآ الحق کے الحق ہے ہو ہے گیا البعث یہ بیال شور میں سے بیلے مقا اور بعث بیال سے بین سب بیوں کے بعد۔

فَويًّا - ايك بنايت عظم وعده اور بنايت بنة ميثاقى عهد عظيم الشان ادونيقًا قويًّا - ايك بنايت عظيم وعده اور بنايت بنة ميثاقى - بعض كزديك يدعده ابناع وتبلغ المكام شراعيت على جعد ملعن كرمزيد مؤكد كرديا كيا - يجله بنات خود إذا حَدن نا مِن النبيبين مِنيشًا فَهُ هُ ك بعد تاكيد مزيد ك ك لايا كياب -

سرس: ۸ = لیستک بین لام کی کامرادن سے اور میثاق لینے کی خابت کو ظاہر کرنے کے اس بین کی ماردن سے اور میثاق لینے کی خابت کو ظاہر کرنے کے لئے سے کی کائی کا میں ضمیر فاعل اللہ کی طوف را جع سے میتان کارب پوچھے ۔ الصابی قریمن ماعل جمع مذکر منصوب بوج کینٹ کے مفعول ہونے کے ۔ الصابی تقین سے مراد بینچر ہیں ۔ لفظ الصارفین لاکر یہ خود بتادیا کہ انبیار نے الصاحقین سے مراد بینچر ہیں ۔ لفظ الصادفین لاکر یہ خود بتادیا کہ انبیار نے

ابناعہد پوراکیا اور وہ لینے اقرار میں سیجے تھے۔ = حیب کی قربھے کمر بینی تبلیغ رسالت و دعوۃ الی الحق کے بارے میں ۔

= اَعَدُّ مَافَى، واحد مذكرفائب إعْدادُ (افعال معدرجس كمعنى تياركرف كم بي - معدرجس كمعنى تياركرف كم بي - يرعث معتارس إعْدادُ كم بي - يرعث سيمن تقريب حبس كمعنى شاركرف كم بي اسى اعتبارس إعْدادُ كم معنى كمده فتاركر في جاسك -

= أَنْكَا فِنِوْتَيَّ - اسم فَاعلَ جَعَ مَذكر مجرور - انكاركرنے ولك يحق كون مانے ولك ، صاحب وحى كا تيام كيم منكر -

= عَنَّ ابًا اَلَيْهًا- موصوف وصفت منصوب بوم اَعَدَّ كَمَ مَعُول ہونے كَ = عَنَّ ابًا اَلَيْهًا- موصوف وصفت منصوب بوم اَعَدَّ كَمَ مَعُول ہونے كَ = جُنُود ، ٹولياں، پارٹياں، = جُنُود كَ جُنْد كَى كَمَ مِعْ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

سالاروں کی کمان ہیں ۔

ے زیجاً۔ و بجنو گا دونوں بوج ادسکنا کے مفعول ہونے کے منصوب ہیں! مر المرائع وہ ہوا متحرک ہے ہو اُسمان اور زمین کے درسیان مستخر ہے۔

ر فی اصلیں رؤ مح تھا۔ ما قبل سے مکسور ہونے کی بنار رواؤ کوی سے بدل دیا گیا؛ اصل کے اعتبارے اس کی جمع آرو اس اور کسرو ماقبل کی بنار براس کی جمع ریائے ہے۔

حُنُونُكُ ( رلائكه كي فومين)

ے لَدْ تَوَوْهَا مِن حاضمير واصد مؤنث غائب مجنودًا كے لئے ہے جن كوتم نہ

سر، العلى مِنْ فَوْقِ كُمْ الباك اديركى طوف يعنى مشرق كى طرف سے -

مِنْ أَسُفَ لَ مِنْكُدُ عَهَاك نِيجٍ كَ طُون سے يعنى مغرب كا طرف سے . رمدینه کی شرقی سمت اونجی ہے اور عنسر بی سمت نیمی اکسفکل افعال تعفیل كاصيغه اور فيرمنصون لمندالام بركسره كى بجائے فتح ب بنعن سب ينچا- أعنالى كى

صدب اور سُونُولُ معدر سُفُلُ لِبِتى -

سَفُلَ كَيْسُفُ لُ رُمومٍ اورسَفَلَ لِيَسْفُكُ ونفرى سے معنى أذني مونا-كمينه ونا; بست کے معنوں یں اور حبگ وات جیرمی آیا ہے و جھک کے کمہ الکو ٹین کف والسفلی

اور کا فروں کی باتیج بست کردیا ۔

ں ہیں ہیں رہیا ہے۔ اور ادنی اور کمینہ کے مغوں میں: تُحَمَّ رُدَدُ مَا کُھا اَسْفَالَ سَافِلِیْنَ ہ (97: ۵)

بچرہم نے درفتہ رفتہ اس کی حالت کو (بدل کر) پست سے لیست کردیا -\_ زَا غَنَتْ ر ما منى وا صرمونت غائب ذَيْخ وضهب سے مصدر ،

زَ يُغُرُّ كِمِعَى حالتِ استقامت سے ايك جانب مائل ہوجا نے كے ہيں - إِذْ مَا اعْتِ الْدَ بُعِمَارُ حبب أنكمين اني حالت استقامت عير كميّن . بوج ديهشت وحيرت كي يا دومركا

تام بيزوں سے مهار دمشين يرمركوز ہونكي وج سے -

كَ يَحْسِ كُولَى كُلُولِ وَمُحَى عَنِين سِيقِواكُنَى عَنِين . اورسِكُ قرآن مجيد مي سِي فلكتا زاً غُولًا ذَ اغِي اللهِ صُلْحَ بَهُ مُعْتِمَ (١١: ٥) عبيده ولاز خود) صحِح راه سه سط مُمِّين تو الشرتعالى في بنى ان ك دلول كو اسى طوف جمكاديا -

= مَلَغَتِ الْقُلُوْبِ الحَنَاجِرَ - اور كليم منهوان كُفت - الْحَنَاجِرَ

حَنْجُورَة کی جمع ہے۔ صلق اگلا۔ نزنرہ ۔ حنجو مادہ ۔

الکھنے کے مفادع جمع مذکر حاضر یہاں مضادع بمنی ماصی آباہے . نم گمان کرنے گئے ہے ۔ کلی راب نھی سے مصدر ۔

الکھنے ۔ کلی راب نھی سے مصدر ۔

الکھنے تی باد الصاق کی ہے ۔ اللہ کے بارہ میں ۔ اللہ کے متعلق ، اللہ کے ساتھ ۔

الکھنے تی ا دھنی نکا ۔ خلیون کی خوج ہے اور العن اشباع کا ہے ربینی العن کے ماقبل حوف کی حرکت کو بوری طرح ادا کرنے کے لئے الفت کا لانا حالا نکہ دہاں کی ضرورت نہے یہاں النظنون میں بھی درست تھا۔

یہاں النظنون میں بھی درست تھا۔

مثال : ان أبًا هَا دَ أَبَا أَبَا هَا قَلْ بَلَغًا فِي الْمُخْدِعَ أَيْتًا هَا عَايَتًا هَا

اصلىس غَايَتَهَاب الف رعايت شوى كے لئے لايا كيا ہے -

توجیہ ، عفیق ان کا بابِ ادر ان کے باب کا بأبِ بزرگ کی انتہا کو پہنچ گئے ہیں ) الظنون کے متعلقے روح المعانی میں ہے الظنون جمع الظنّی و مقومصدی مشامل

القليل والكثيروانها جمع للدالة على تغدد انواعه

رظنون جع ظن کی ہے اورظن گومصدرہے اورقلیل وکٹرسب کو شامل ہے تا ہم جسع کو اس کے خان کی ہے تا ہم جسع کو اس کے متعدد انواع پر دلالت کرے ۔ لھن او تظنون بالله النظمونا: اور تم لوگ الله کے متعلق طرح طرح کے گمان کرہے تھے، منا طبین میں مخلص اور راسخ الایمان اور منافقین سب شامل ہیں۔ گوہر فرقے کی سوچ مختلف متی اور اندیشے بھی

بھی مختلف تقے۔

۳۳: ۱۱ = هُنَا لِكَ - المُ طوفِ مكان وزمان - السَ عَبَد، وبال - الل وقت - السَ موقع بر = أُبْتُ لِمَى - ماضَ مَجهول واحد مذكر غاسب - إنبتِكَ عُرُ ( افتعال ) مصدر، وه أزمايا ليا الس كامفول مالم ليتم فاعله المئو منون سن لهذا ترجم بهوگار الل موقد برايمان والول كوتوب

اَزالیاکیا ۔ \_ زُنونونو کُوا۔ ما منی مجبول جمع مذکر فائب۔ وہ بلا ڈالے گئے ۔ وہ حجنجعور سے گئے ۔ زِنوکالگ

مصدر ۔ زُنْدَوْل مُنْ الْنُوْلِ كَا مصدر نے ۔ بحالت نصب ۔ اس كوزلزال كى كيفيت كے

کی صفت میں آیا ہے :

214 ١٢:٣٣ = وَإِذْ لَقُولُ الْمُنْفِقُونَ - اس كاعطف إِذْ مَ إِعْبَ الْدَبْصَارُمِ مِ. ماس كى تقدر بول عبى بوكتى ہے أُخْرُكُو الْحَدُ لِيُقُولُ المنفِقُونَ مِا وكروب منافقين كم \_ قالَ ذِيْنَ فِي قُلُو بِهِ مُّرَضُ اور وه عِن ك دون مِن ما اس مراد منافقتن كے علاوہ كوئى كروہ تھاجن كى طوف منافقين مالى نفے تاكدان كومنته ظاہركيا جائے يا اس سے مراد وہ ضعیف الاعتقاد سلم تھے جوعنقرب ہی ایمان لائے تھے، یا اس سےمراد خود منافقین بھی ہو کتے ہم اورعطف محض تغایروصف کے لئے ہے۔ \_ مَادَعَكَ نَااللهُ مِي مَا نافيه ب = غُرُون المصدر والم عجول اميد وهوكه و بيار غِر عبولا . فريب فورده . نا بخربه كار- منصوب بوج مفعول بونے كے . سس: ١١= طَالِفَة فَ- كرده -جاعت عن لوك، كجدوك، طَوْفَ عدام فاعل كا صيغه واحدمونت غاب-= مِنْهُ مُ ين مِنْ تبعيضيه ، هُمْ ضمير جمع مذكر غائب يا منافقين كيك ياسب كے لئے وللجمع حن كا ذكر الجى الجى كذرات. = يتوب مديد منوره كايك يهي نام عنا عيرمنفرف ب بوج تارف ومعرفه ، يا بوج = لا مُقَامَ لَكُ مِعْمِ نَ كُ يَكُ مِعْمِ نَ كُ مِكْد عَمْرِ فِي كَامُوقد ( مَنَا لِي لِيْ كُونَى عَمْرِ فِي كاموقد يَهِنَ \_ إنجعُوْا فعل امرجع مذكر مافر رُجُوْع و بابنس مصدر تم والبس عجر جادً \_ ق كَيْسَتَأْذِ في -مضارع واحد مذكر غات (مضارع بعن حكايت مال مامني) اس كاعطف قَالَتْ برب وه اجازت مانكت سكا لين ان مي سے ايك كرده بنى كريم صلى الله عليه و لم سے (رالان سے والیس جانے ک) اجازت الحفے نگار = يَقْنُ لُوْنَ - يَا يَسْتُ ذِنُ سِ حَالَ بِ يَا اس كَى تَفْرِمِضَارِعَ مَعِيْ حَكايت والماضي = عَوْمُ لَهُ - اى ذات عودة - العودة انسان كے مقام شركو كيتے ہيں - گريم عنى كناية ہیں۔ اصل میں یہ عار سے متن ہے ۔ مقام سترے کھلنے سے بھی چو نکہ عار محسوس ہوتی ہے اس لئے اسے عُورہ کہا جاتا ہے۔ عورت کونعی عورت اس لئے کہا جاتا ہے کہ ان کے مستر سنے

کوعار سمحاجاتاہے یا ان کے مردوں کے سامنے آنے سے عارہوتی ہے۔

مرحبرجس کو جھپایا جائے اور کھنے سے شرایا جائے عور ہ کہلاتی ہے اس کی جمع حورات ہے کھل جگر جہاں ہے۔ اس کی جمع حورات ہے کھل جگر جہاں سے جو جاسے اندر کھس جائے اسے بھی عورت کہتے ہیں، اس معان ہیں اس مااستعال آیت نہا میں ہوا ہے اِتّ مُیٹُو مَنا عور کَا اُل ہماسے کھر کھلے رہے ہیں حال کو دہ کھلے نہیں تھے میا مبالغہ نفی سے لئے ہے اور وادّ حالیہ ہے۔

دوسری جگہ ہے قرائن بحید میں تلکہ تُ عُوْسُ است لَکُیْدُ و ۲۲: ۵۸) سے دہ اوقات مراد ہیں جب بردہ کیا جاتا ہے اور اس کے گاہ دفت میں کسی کا ندراً جانا موجب عار ہے ۔ هستنگار عادمتی استعال کے لئے لائی گئی جیز کومستعار اس سائے کہتے ہیں کہ اُسے دائیں

لینا موجیب عارسمجهاجاتاہے ۔ = راٹ گیر میک ٹوئ سیس اِن نافہ ہے ۔

= فِوَّادُا - منصوب مصدير (باب فرب)

۳۳: ۱۳ و کَوْ دُخِلَتْ عَکَیْهُمْ - دُخِلَتْ مائنی مجول حَس کا مفول ما لم استم فاطلر البیوت ہے ؛ ای دلو دخلت البیکونٹ عکیهم میں ہے مدرضم مذکرخات اُن قائلین کے منعلق ہے جو کہتے تھے اِن کی بیکو تَن کیوں کا مقال کے اُن کی منعلق ہے جو کہتے تھے اِن کی بیکو تَن کیوں کا م

مطلب بہت کہ اگر کہیں کا فردس کا کشکر مدینہ ہیں ( یاان کے گھروں ہیں) واخل ہوجائے اوران منافقوں سے کچے کہ آؤ ہم تم مل کرمسانوں سے مقابلہ کریں تو یہ لوگ باتا ہل آما دہ ہوجائیس مسلمانوں کی لوٹ مار بر اُ تھ کھڑے ہوں اور اس وقت ذراخیال نہ کریے کہ آ نزاب غیر محفوظ گھروں کی کون حفاظت کرے گا۔ یہ سب ان کی انتہائی مذمت ہیں ادنتا دہورہاہے۔ رتف الماجدی )

اس باب سے حرف اسی اَیّہ میں استعمال ہواہے باقی جگہ قرآن مجید میں باک سے سے آیاہے۔ مبنی مطہرنا۔قیام کرنا۔ بھا میں ت طرفہ ہے اور ھاک ضمیر بُنیُون کی طرف راجے ہے ترحمه به اوروه (ان گهرون میس) مخورًا روفت ہی عظمرتے۔

ے بَسِائِدًا - صفت مشبه کاصی واحد مذکر منصوب د بُسَرُ مادّه ، مفوراً . آسان ، سهل

را سور المعمل المعارع مع مذر عاب توليَّةٌ وتفعيل بيتم د كاكر معاكنا.

\_ اَلْدُدْ بَارِ - دُبُر کی جع میشیس -

لاَ يُوَلِّونَ الْدَ ذَبِارَ - دَكِيهِ وَهِ بِيهُ عَجِرِكُ نَهِي بِعَالِينَ مَعَ .

= وَكَانَ عَهُـ لُ اللهِ مُسْلُولًا -

حَانَ فعلِ اقص عَهْدُ أللهِ مضاف مضاف اليه مل كراسم. مَسْتُولاً - كأنَ كي خبر ادراللہ سے کئے ہوئے وعدہ کی بازیرس ہوتی ہے۔

٣٣ : ١٦ = كَنْ تَيْنُفَعَكُمْ مَارِعْ نَفَى تَاكِيدِ لَبَن صِيغِ وامِد مَذَكِرِ غَاسَ - كُمُ ضمه

مفعولِ جمعِ مِذَرَ طاحرِ- تهدي مركز نهب نفع ديگا دكيو كت نفذر كا مكعا تو بهوكر بسي مهيگاتم نستر رِناک رکور کو کر مرد کے یا جہا دیں سنہید ہوگے۔ سب مقدر ہو چکا ہے اس سے کو نک

مفرنہیں ہے ؟ مفرنہیں ہے ؟ = قاردا ب جی ۔ اس صورت میں جی ۔ انگا اصل میں اِذک مقا وقف کی صورت بی = قاردا ب جی ۔ اس صورت میں جی ۔ انگا اصل میں اِداد کا ادار اُداد کا ادار اُداد کا ادار اُداد کا ادار اُداکہ نون کو العَث سے بدلا۔ حرف خرار ہے جلد شرط محدوث ۔ ای ان نفغ کہ الف واک کھ

تَكُنُّ ولك الاستمان قليل.

سَدُ لَدَ تُعَمَّدُ مَا مِنْ مِنْ مُجِول جمع مذكر وافر مم كوفائده واصل كرنيس دياجا الم

نم كوفائده تنبي ديا طائع كالتَّمَتُع وتَفَعَلُ ) مصدر فائده الطانار ے قرکیٹا ہوں ای نوانا قلیلًا - بہت تقوری ہی مدت کے لئے تعینی عمر مقدر کا

بیر میر ایستان ای قُلْ یا محمّد رصلی الله علیه وسلم) سیگا در ایستان ای قُلْ یا محمّد راباب ضرب) و دیجا می مفارع و احد مذکر غاتب عَصْمُ مصدر راباب ضرب) و دیجا می گینوسهٔ کُدُد کَیْنُوسِهُم مفارع و احد مذکر غاتب عَصْمُ مسدر راباب ضرب) و دیجا

كُنْ مُنْ مُنْ مُعُول جَعْ مَذَكُر مَا صَرِ ركون) بجائے گائم كو ! عِصْمَةً مُرَّ حَفَاطَت ، بجادً - كن بول سے باكيزگ،

= نَهُدُ - ان کے لئے، لینے نے

۱۸:۳۳ = اَ لَهُ عَوِقَائِنَ - الله فاعل بهم مذكره منصوب المعوّق واحد . دوكن والهو دوكن والهو دوكن والهو دوكن والهو دوكن واله و كول كوفير اور محلائي سے روكن واله و لوگوں كوفير اور محلائي سے روك كر انبي طرف متوج كرنے والا - عاق كوئى و باب نعر ) من و مرد و مرد

عَوْقَ مُ وعِیْقُ مصدر - عاق کردینا - کسی کوجانداد سے محروم کردینا - اَعَدُق ایک بُت کانام سے جو حفرت نوح علیالسلام کی قوم کا معبود تھا -

مَعْ سب كَ كَ أَنَا به بِمارى طرف آجادً - هَدُمُّ المَ فعل معنى امر به واحداتنيه مع سب كَ كَ أَنَا به بِمال بطور فغل لازم إيكب لسين بطور منعدى بجى استعال بواجع مثلًا قُلُ هَدُمُ أَنَ شَهُدَ الْاَكُمُ اللَّذِ ثِنَ يَشْهُدُ وُنَ اَنَّ اللَّهَ حَدَّمُ اللَّذِ ثِنَ يَشْهُدُ وُنَ اَنَّ اللَّهَ حَدَّمُ اللَّذِ ثِنَ يَشْهُدُ وُنَ اَنَّ اللَّهُ حَدَّمُ اللَّذِ اللَّهُ اللَّهُ مَدُلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ

= قَلِيْلَةً اى لزمَانِ قليل ، تقورُ وقت كے لئے - بہت كم - برائے نام سوء 19 = اَشِحَة مَ جراص لَوگ ، كسى جز برلوٹ برنے والے - شحیح كى جمع جس كے معنی حربص كے معنی حرب كے معنی حرب كى عادت بن داخسل ہو جبكا ہے - قد مَنْ يُنُوقَ شُخَة لَفُسِهِ (90:9) اور بوضن عص حرب كى عادت بن داخسل ہو جبكا ہے - قد مَنْ يُنُوقَ شُخة لَفُسِهِ (90:9) اور بوضن اور بخیل ہن الله عدق الله عدق الله عدال ہونے كے با المعدق ابن سے حال بونے كا المعدق ابن سے حال ہونے كے منصوب ہے ۔

ے مَیْظُرُونَ مضارع جمع مذکر غائب، وہ دیکھے ہیں. یوسَ اُنیتَ هُنْد سے حال ہے۔ یعنی تو دیکھے گاان کو راس حالت ہی کرے وہ دیکھ اُنے مو

مطلب بیکه ان کودیکیمیں گئے کہ وہ آپ کی طرف دیکھے رہے ہیں اس حالت میں رہے

که ان کی آنکیس جیکرا رہی ہوں گی۔

= كَالَّذِي مَ لَ لَشِيه كَلِهُ اللّذِى المم موصول السَّخْص كَى مانند = يُعنُشَى عَلَيْهِ فعل مضارع مجول واحد مذكر غائب عَشْمَى قَهَ عَشْمَانُ رسمع) عُشِي عَكَيْرِ بيهوسش بوناء عنشى والا بهونا (حالت مفولى) يُعنُشَى عَكَيْرِ مِنَ الْمُوَّتِ

تعلیمی علیه در او سن موجه مسلی وان موجود مان موجود می پیشنی تعلیم رف العلمود جس برموت می هنتی طاری ہو۔

ے مسکفو کُدُ ۔ سکفی اماض جع مذکرفات سکفی رباب نعر) مصدد۔ سکتی الْبین جسس دینایا ابالنا۔ سکتی الْبین جسس دینایا ابالنا۔

سلق بالكلام باتس كسى كو اينا ببنجانا-عد السُدَة حِدَ الدِ موصوت وصفت السِنة جمع لسانٌ كى زباني و حِدَادِ حَدِنهُ كى جمع ريز و رصفت وحدَد تُ السِكِين مِي نے چرى كى دھار تيزكى ، ہردہ جير جو بلجاظ فلفت يا بلجاظ معنى كم اكب ہور جيسے نگاه اور بھيرت اس كى صفت ميں الحد يد كالفظ بولاجا تاہے جنائج كتے ہيں هي حكوك يُن النظر وہ تيز نظر سے اور هو حديد الفائد عروة تر

فہ ہے اور قرآن مجیدیں ہے فبک وک الیکو مرکب نیک (۲۲:۵۰) تو آج تیری مکاہ تیزے اور حب از ان مجاظ تیزی کے لوسے کی سی تاثیر رکھتی ہو تو اسس کی صفت حد ید بھی

آجاتى ب اَلْسِئَةِ حِدَادٍ تيززبان -

بس سَلَقَائِ کُنُهُ بِالنِّنَةِ حِلَ الِهِ کاتر جَمِهِ ہوا: توتزز بانوں کے ساتھ تہاکے بلا میں نززبانی کرتے ہیں۔ بینی سور کلام سے آپ کوا ندار بہنجاتے ہیں ۔ انٹیجی علی النخیر و مال غنیت ریا محف مال ہے معالمہ میں سخت تربیق و بخیل و آئیسی تھی انٹیجی کا میں کا صیفہ دا صر مذکر غائب انٹیجی طرافعا)

كِنْ هَبُوْا در رُثَمَن عِمَاكَ عِي كُنَّ نِكِن يرزدل يهي بنال كرتے ہيں كه (دشمنوں كے معتصابعي منس گرنے ،

ے میانت مضارع واحد مذکر خاسب را گرب نفدید مفول بر ہو تو تعلی متعدی ہوگا) اِنتیافیکا رباب حرب مصدر - میانت اصل میں میانی مقارات نترطیہ کی وجرسے مضادع مجزوم ہوکر یاء کو حذب کیا گیا - اِن میکانتِ اگروہ ( دوبارہ میٹ کر) آجائیں ۔

ے یکو دُوا . مضارع مجزدم رہوجہزار انجع مذکر غات مَوَدِّ کَا مصدر وہ آرڈوکریں گے۔ وہ نواہن کریں گے۔ دہ چاہی گے۔

= كؤر كائش ـ

= اَلْاَ عَنْوَا هِ : سُكَان البادية خاصة والواحل منه الاعرابي مواكرية والاعرابي مع الاعرابي مع الاعرابي مع الاعرابي مع الاعرابي مع الاعرابي مع وب شرول من بسن واليمول ان كوع بي كتة بي .

يُودُّوُ النَّوْ النَّهُ مُ بَاحُوْنَ فِي الْهُ عُوابِ - وه يرجابي كَ كُرُكُاشُ ده حُوا بين بسن ولمك بدؤون بين بوت (جهان دشمن كے مُلے سے بچے بہتے ) سے بَسُنَكُونَ عَوْنُ اَنْهَاءِكُمْ - يرجلهِ فاعل بَا دُوْنَ سِيرِ حَال ہے - روہاں سے ہی آنے جانے دالوں سے دریافت کرتے بہتے ہیں کہ الاحزاب کے ہاتھوں متہاراکیا حال ہوا ابنی بزدلی کی دجہ سے ان میں قتل دقتال کو ابنی آنکھوں سے مت ہرہ کرنے کی بھی ہمت نہ تھی جو جا سیکہ اسس قتال ہیں وہ خود حصّہ لیتے ہیں ہمت نہ تھی جو جا سیکہ اسس قتال ہیں وہ خود حصّہ لیتے ہیں ہوتا ہے نہوں قبل و کا انسان کو اس قالت کو گئے ہیں کہ جس میں وہ دور سے کا متبع ہوتا ہے نبواہ وہ حالت اجھی ہویا ہوگی کی اس مالت کو کہتے ہیں کہ جس میں وہ دور سے کا متبع ہوتا ہے نبواہ وہ حالت اجھی ہویا ہوگی ہوگی ہے۔

المن کئی ہے۔

لائی کئی ہے۔

معنترین نے اُسْتُو یکی کمنی کتے ہیں ؛ چال، دُھنگ، نمونہ عمل، مینوا، رہنا، الم ، غمکسار، مقتدی ،

حقیقت بر سے کہ حضور بنی کریم سرور دوعالم صلّ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ داصحابہ وہم کئے وندگی سے ہر بہلو (انفرادی، اجتماعی، خانگی و ملی و معاشر تی داختلاقی ) کے لئے شمع ہائے لیکن بہاں انتارہ خصوصی معرکہ حنگیں تبات داستقامت سے متعلق ہے ۔ اس حبگ بیں آپ نے معنت و مشفت کی صعوبتیں سہیں، بھوک وبیاس کی کلفتوں کو ہرداشت کیا ۔ حضور کا رُخِ انور زخمی ہوا، دندانِ مبادک شہید ہوئے ، قریبی عرمز داحبّاء کی جانیں تُر بان ہو گئیں ۔ لیکن ان تمام حالات میں صبوت کر، ثبات داستقامت کا بہتر مزی فور میایا۔

ر کلام میں اس کوصنعتِ بخرید کہتے ہیں ادرصفات سے قطع نظر کرے مرف ایک صفت غرض رکھتا) اُسٹو کا اس سے ساس و ما دہ ۔

سفت غرض رکھتا) اُسٹو کا اس سے ساس و ما دہ ۔

سفت غرض رکھتا) اُسٹو کا اس سے ساس و ما دہ ۔

سفت بی جی ا

ور تاہے۔ اندیشہ رکھتا ہے یا امیدر کھتا ہے الشرتعالی سے طفی اور قیامت کے فاری کی اور قیامت کے فاکن کے فاری کی ا

لِمَنْ كَا كَا مُقْصُود مَنَاطَبِين سودى اللهِ اللهُ كَا كُمْ كَا كُمْ مَقْصُود مَنَاطَبِين سودى الله بين جوالله تقال اور روز قيامت سے دُرتے ہيں اور اللّٰد كو بَبْرْت يا د كرتے ہيں مثال : قيال المُسكَدُ النَّهُ نُونُ اسْتَكْبُرُوا مِنْ قَوْمِ لِلَّذِيْنَ اسْتَضْعِفُوا لِمَنْ قَوْمِ لِلَّذِيْنَ اسْتَضْعِفُوا لِمَنْ عَلَى اللّٰهُ اللّٰلّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

ان سے مقاالیّ ذِینَ اسْتُضْعِفُرًا حرف توطیہ دیمہیدے لئے آیاہے۔ ۱۲:۳۳ سے کمناکا المُسُومُنُونَ الْاَحْوَابَ: اور حبب الرایان نے (دسمنوں کے) جنخول كودبكهار

راس سے قبل من فقین دمعوفین کا حال بیان ہوا اب ان کے برعکس دستمنوں کے خلا

مومنین کا ردعمسل ملاحظ ہو)

سے تسکیلیٹیگا۔ انٹرتعالیٰ کی قصا وقدرت واحکام کے *آگے رتسیم نم کرنائینی* ان کی ا طاعت و فرمامبرداری اور سجنه هو گئی ۔

٣٣: ٣٣ فِنَ الْمُنْ مِنِ إِنْ مِنْ تبعيضيه بِ ادر مومنين سے مراد مطلقًا أن سے سے جوا خلاص سے ایمان لائے ہوئے تھے۔

= رِجَال ﴿ مِاحب صَياء القرآن رقمط از بي :

رِ جَالَ عُ بِرْ مُنوِینِ تَعْظِم کی ہے اس سے مرا دوہ لوگ ہیں جو قوت دمردا ٹنگی میں بے نظیر تھے ۔ يُقال فلان رحبل في رجال اى كامل الرجولية بينهم والمندرين ابل ایمان میں سے ایسے بواں مرد اور پاکباز عشاق بھی ہیں جنہوں نے اپنے دسب کریم سے جو دعدہ كيا تقا أسه يوراكر دكهايا،

بعض کے نزد کیے رحفرات انس بن نفر، عمّان بن عفان ، طلح بن عبداللہ، سعید بن زبد بن عرو من نفسيل احمسنره ومصعب بن عمير دغيره عقه رصني التُدتعالُ عنهم اجعين -

مِ حفرات بعض وجوه کی بنا پر حنگ مدر میں شرکے نہیں ہو سکے تھے عیس کا اُن کو از سافسوت مِعاد انْهُولِ نَے اللَّه مَدِياً عَمَا كُولُ السَّالِ كُونُ السَّالُوقِدِ أَيَا تُوده ائِي جا بَازى كے بوہر

صَلَ تُوا مَا عَاهَدُواللهَ عَلَيْرِ - صَلَ قُوا ماض بَع مذر عائب ، صِدُق مَعُ دِباب نَعر سے معدر - انہوں نے شیج کرد کھایا ۔ صبک ق بی الْحَدِیْتِ سیج بولنا۔ وصد ق فی الوعد - دمدہ پورا کرنا۔ وصد ق فی القتال رہے جگری سے

علت علی کرد الله عکید حب منعلق انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا۔ معاهدة (مفا) عام کہ منعلق انہوں نے اللہ سے عمد کیا تھا۔ معاهدة (مفا) = مِنْهُمُ دِ مِن بَعِي مِنْ تَبعيضيہ بِ لِعِض - کچھ، هُنْ مُنْمِين مَنْ مُنْمِين الله مُؤْمِين

سے متر ہے مس کا تنارہ ما عَاهدَ کُوانلَٰہ عَکیْرِیں ہے یارِ بِحَال جواس قبل مذکورہے ۔ حوق موصولے سے م

= فَضَى نَحَيُهُ مَ قَضَى مَاضَى وامدِمذكر عَاسَ فَضَاءُ رَبَابِضِب قَضَى يَقْضِى لَقَضِى وَمَدَوَدَ وَمَاءُ رَبَابِضِب قَضَى يَقْضِى حَكَبَهُ اس فَصْودَت وَلِوا كِيا مَقَطَى وَطَوَة ابْنَامُ اللّهُ فَضَى الصَّلُولَة مَا لَا كُواداكُرَا وَ نَحْتُ نَدُر كُو كِيْنَ بِينَ وَ نَحَبَ يَنْحُبُ اللّهُ اللّهُ عَلَى نَحْبُهُ اللّهَ فَعَلَى نَحْبُهُ اللّهَ فَالْمُواداكِيا واللّهُ اللّهُ فَاللّهُ مَنْ إِولَى وَنَعْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

کردی کمجی نکفی سے کائے موت مرادلی جاتی ہے کیونکموت می ہرجا ندارے گلے میں نذر کی طرح لازم مے سے کائے میں نذر کی طرح لازم مے سوفضی نخیلہ یا قضی احبلہ سے مراد موت اَجاناہے میاں مرادیہ ہے کہ ان میں کچھ ایسے تھے جو اپنی نذر پوری کرم کے ۔ یعنی شہادت باگئے۔ (مثلاً سفرت جزوادر صفرت

اوران میں وہ بھی ہیں جوراہ د کھے ہے ہیں در کہ کے شہادت کی سعادت انہیں نصیب ہے) ان میں محرّیت عثمانِ اور محرّیت طلحہ وغیرہ رضی اللّہ تعالیٰ عنہم ہیں ۔

ے مابکہ کو اسکو نیلا کر ماضی منفی جمع مذکر غات، انہوں نے نہیں بدلار بتکونیل کر انہوں نے نہیں بدلار بتکونیل کر افعی منفی جمع مذکر غات، انہوں نے نہیں بدلار بتکونیل مصدر مصدر منصوب تاکید کے لئے لایا گیا ہے۔ لین دہ لینے ارادہ وعہد برتا بت قدم

رتفعین مفتد مفدر تنفوب نایید کشت دیا یا ہے۔ یک و جب اور در بعد پر دار اور بچتہ بیں انہوں نے سرگز ایناارادہ نہیں بدلا۔ ال فغر سامہ بی میں سیاس ہیں کہ زیادہ کتنہ ہیں تصفہ کے لیزے سریعن کمی فوع ،کسی تسر کی ادنی

لا تغییر ما بدی میں ہے کہ نبٹ کیلاً تنوین تصغیرے لئے ہے لین کسی نوع کسی تسم کی ادنی ا تبدیلی بھی ان میں نہیں ہوئی۔ اسس جلہ کا عطف صدّ قوّا پر سے اور ضمیر فاعل کا مرجع .... منتظریت ہے۔

= الصُّدُ قَايَنَ رَاى النَّهُ بِنَ صدة وأما عا هذه والله علير جنون في اللَّه عليد جنون في اللَّه عليه والموارديا - ساته ايناكيا بوادعده بوراكرديا -

علامية في الأور على المرابعة ع

پوراکردکھانے کا فعل ۔

بِيدِ مَرَ مَاكِ مَنْ مَنْ الْرَحْ واحد منذكر فائب منصوب بوج عمل لام تعليل ، تاكروه عستزاب ، و من منابع واحد منذكر فائب منصوب بوج عمل لام تعليل ، تاكروه عستزاب ، و من من من منابع واحد منذكر فائب منصوب بوج عمل المنابع واحد منذكر فائب منصوب بوج عمل المنابع واحد منذكر فائب منطق المنابع واحد منظول المناب

دیرے . = آؤ یکٹون کے عکیم ۔ یاان کو معاف کرنے م ناکب میکون کو با راب نصرے مصدر اگر الی کے صدے ساتھ ہوں گرکے اللہ کی طرف متوج ہونا۔ اور اگر علی کے صلا کے ساتھ ہو تومعنی ہوگا اللہ تعالیٰ کا کسی کے گناہ معاف کرے اس کو لینے فضل و کرم سے نواز نا ۔

= عَفَوْنَ الْرَامعان كرنيوالا ، م حَيْمًا رنها بت رقم والا ) منصوب بوج فركان كي سود و عَفَوْنَ الْرَامعان كرنيوالا ، م حَيْمًا رنها بت رقم والا ) منصوب بوج فركان كي سود و و و مذكر غائب و و كراب نمر اس في بهرديا و السياكر ديا و يهال معنى بين نامراد بي ياكر دية الله تعالى الله المنافي الله تعلى المناف مناف مناف مناف مناف مناف عنه عنه م عنه م عنه م عنه م عنه م المنه كراب العضب و سعنت عقد ، وه كرى جو انتها في عنسب كونت دلي محموس بوتى بيد و ينتها في عنسب كونت دلي محموس بوتى بيد و ينتها في عنه الم موصول الذين سي مال سيد و الم موصول الذين سي مال سيد و الم موصول الذين سي مال سيد و الم موصول الدين سي مال سيد و الموسول الدين سي مالوگون الموسول الدين سيد و الموسول الدين سي مالوگون الموسول الدين سي مالوگون الموسول الدين سي مالوگون الموسول المو

= كَهُ يَبَنَا كُوْا مَعْنَارَعَ نَعْى جَدِنْكُم مَيْكُ مُ مصدر باب مع - وه نها سك -= خَيْدًا - حِلانى - مراد فتح وكاميابى - خَيْدًا مال بهى بوكتاب جيباقران مجيد ب

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْحُنُولَشَدِيْنَ لَا ١٠٠٨) اوروه مال كى مجت بى بہت سخت ہے ، وَدَدَّاللّٰهُ الّٰذِيْنَ كَعَوْوُا بِغَيْظِهِ خَلَدْ يَنَا لُوّا حَيْوًا: اور اللّٰهِ تعالى نے

دَرَدُواللهُ النه مِن كَعْمُووُ الْبَغِيْظِيْ هُدُكُمْ مَيْنا لُوَا خَيْوًا: اور الله لعالى الله ان كو جنبوں نے تفری تفاوالب لوٹادیا درآن مسالیکہ وہ لینے ہی عضه وغضب میں کھو

رہے تھے اور وہ کوئی کامیابی عاصل شکرسکے تھے۔

ے کفی یہ ماضی واحد مذکر فائب ، (باب ضرب) صیغہ ماضی کاسے لیکن مراد استمرار ہے۔
کفا یا معدر ونیز اسم مصدر ۔ و وجیز جو صرورت بوری کردے اور اس کے بعد کسی کی حاجت مدر ہے ۔ کفی الله الموڈ ومنائ الفتال (متعدی بدو مفعول سے) اور اللہ ہی کافی رہامؤنو کے لئے حیگ میں ربینی ان کو جنگ رونے کی نوبت ہی ند آئے دی ۔ اور دشمن نود ہی لینے

عضد من معرب يعظم ناكام واليس ہوئے)

= قَوِيًّا رَ صَفَت مَنْد طاقور عَزْنَيًّا (مبالغ كاصِف نهايت زبردست) ددنوں منصوب بوم نبر كان كے ہيں۔

اکی بن کی کی کی کی کی کی کی کی کی الکت الکت الکت الکت میں سے وہ لوگ جنہوں نے دستمنوں کے جنے وں کی کی نفت میں جو اکنوک کا مفعول ہے اور مراد اس سے بنو قر لطے ہیں جو اگر جہ سلانوں کے ساتھ معاہدة دوستی کے بابند سے الکی کفار کے ساتھ معاہدة دوستی کے بابند سے الکی کفار کے ساتھ میں ہو کی میں کا طواق کا اس کا سامان سرب دیکھ کر بنونضیر (ایک اور مہودی قبیلہ ) کے ایماد میر عب کشنی کا ارتباب کرکے لئے کرکھار کے ساتھ مل گئے ہتے ۔

مطلب ہے کہ۔ اللہ تعالیٰ ان کوان کے قلع سے باہر اتارلا یا ﴿محاصرہ کے طول سے تنگُ اکروہ خود باہرائے اور صلح کی جارہ ہوئی پر مجبور ہو گئے ﴾

الملی معنی نیرکو دور بھینکے کے ہیں بھرتیرکی نیرط کو ساقط کرکے دُور بھینکے کے معنی ہیں استعال ہونے لگا۔ اسی بنا، پر دور درالز کے سنہرکو کبلک کا گئی گئی گئی گئی استعال کیونے لگا۔ اسی بنا، پر دور درالز کے سنہرکو کبلک کا گئی گئی گئی اور ہمطرف سے ان پر دانگائے) بھینکے کمین میں استعال ہونے لگا۔ مثلاً فَاقْدِ فِیلِهِ جانب دُسٹونی کو دریا ہیں ہی استعال ہونے لگا۔ مثلاً فَاقْدِ فِیلِهِ جاتے ہیں مجموعی الرف کے اس د صندوق کو دریا ہیں وال دو۔ بہاں ایت نہا ہیں بھی ڈالنے معنی میں سمال ہونے لگا۔ مثلاً فَاقْدِ فِیلِهِ فِی الْکُونِ مِن مُوال دو۔ بہاں ایت نہا ہیں بھی د دوں ہیں کے معنی میں ستعل ہے۔ وقت فَ فَی قُلُ بِہِ مُوال گانا کے معنوں ہی بھی سنعل ہے۔ دہشت ڈال دی۔ مجادًا گانی دینا۔ تہمت زنا نگانا کے معنوں ہی بھی سنعل ہے۔

<u> </u> فَرِيْقًا رَفريق ، گرده ، (منعوب برج مفول بونے کے ) ایک فریق کو ، يهاں فريق سے مراد آدميوں كاگروہ ، لات القشل و قع على الوجال لركبوبكرفيملريم، بوا

*مقا کمنبوقر لظیسے بالغ مردوں کوفتل کردیا جائے) مفعول کوفعل سے مقدم بوجہ اعتبا، دہاتعظا* 

تَقْتُ لُونَ رَمْ قُلْ كرت مو، تمقل كروكي بهال مضارع معنى حكايت حال ماضي أياب! (ا**کی** فرلتی کو) تمنے قتل کر دیا ۔

= تَا سَوْوُنَ - تم الرِرَت بوء تم قبدكرت بوء السُورُ وباب صب) سعب كمعنى قیدیں با ندھنے کے ہیں۔ مضارع معنی حکایت حال ماضی ، تم نے فیدکر لیا۔ راس می عور نوا ادر بچوں کوغلام نبانے کی طرف انتارہ ہے م

سمم، ٧٧ = أُوْرُ تُلكُدُ - أَوُرَتَ ما حنى واحدمذكر غاسب - أيوًا بيُ (افعال، سے كُفْرَضمير مفعول جمع مذکرحاهز اس نے تم کودارٹ بنایا۔ اس کا عطف اُنْزِکَ پرہے۔منمیرفاعلِے ا متُدی طرف اجع بها دُصَهَ صغر مضاف مضاف البيه مل كرمفعول نانی ، (مبعنی زير كاشت اراضي مشمل بر با خات وبُصلاتم جيكا وُهِمُدُ مضاف *مضاف البيل كرم*فعول 'نالث، (يمين ان كيحصبِ ونف مال، وأرُضًا كُمُ لَكُ طَوُكُها مِزاورز بين حبس براجى تم نے قدم تنبي ركھار جو بعد مين سلمانون كى تويل مين آن ولك ملك عظى كم تُطَوُّ المضارع نفى جدملم صيفه ع مذكر ما ضر-وكطئ يكطأ دباب سمع ، وكلأ مسدر وطي الشئ بوجلم بأوس كي نيج روندنا -پِامالَ كُرِنا - قرآنَ مِيدِمِي سِے إِنَّ نَا شِيئَةَ النَّيْ لِ هِيَ أَمَشَكُ وَكُلُّ (٣٠:٧) كِمِد سُک بنیں کرات کا اعضا (نفس بہی کو) سخت یا مال کرتاہے۔

كُمْ تَكُونُ هَا حِس كُومٌ ن لين ياؤن تك نهي روندا - بعنى جهال دائهي نكى من في باؤں نہیں رکھا۔ ھا منمر آنضًا کے لئے ہے، و طعر ما دہ ۔

 فنک میرًا صفت مشبه کا صیفه احد مذکر بحالت نصب دنسب ابوم خبر کان ہے ۔ قَارِيْرُ وہ سے جوا قتضار مکمت کے موانق جوچا ہے کرے ۔ شرعی اصطہاح میں قلع

كااطبلاق غيرالتُدرينيْن ہوتا س

= فَتَعَاكَنِينَ فَارْ رَبِّ كَابِير تَعَاكَيْنَ فَعَلَامِ جَمِع مُونِثُ مَا صَرْ - تَعَالِي وَتَفَالُ اللهِ المركاصية بعق لبندمقام كى طرف بلانا - مجر على المركاصية بديم لبندمقام كى طرف بلانا - مجر

مربکر بلانے کے لئے استعال ہونے نگار یہ عمر فوج سے ما خوذ ہے جس کے منعنی رفعت منزلت کے ہیں۔ گویا تُعاکث امیں رفعت منزلت کے معول کی دعوت ہے۔ تُعالِ ۔ ھے گُمدٌ کا ہُمُ معنی ہے۔ فتعی کینی تو تم آؤ۔ اکھنے کئی آکستے کے منتج کہ منتج کی تعین د تفعیل سے مضارع کا صیغہ واصد متکا ہے۔ تھنین کے کمعنی تقور ابہت فائدہ بہنچانا یا مقور ابہت اسباج مال دینا کے ہیں۔ کئی ضمیر مفول جمع مؤنث ما مزکا صیغہ ہے۔ میں تنہیں کچو مال دمتاع دیدو ے اُستوخائن اسکونے ۔ ستوج یسکوج نسکو نیخ رتفعیل سے معنی حبور نے یا رخصت کرنے کے ہیں۔ م

تسكر فيوك كاصل ملى جانوروں كو جرنے كے لئے جھولاننے كے ہيں استعارة اسك معنى طلاق نيف يحمى بي - نود طلاق كالقظ إطلاق الديب دادث كايات نبد

کھو لنا) کے محاورہ سے متعاریے = سِسَوا جَاجِيدِيلَة موصوف وصفت ـ سَوَا حًا رفصت كرنا . حِيورُنا ـ طلاق

دینا۔ نسٹو بھو سے اسم ہے۔ جیسے تکبلیغ سے سکا بھے ہے نوبی کے ساتھ رخصت كرناك أُستِوْ حُكُنَ سَكُو أَحَاجَين لاء متهي نوبجورتى كے ساتھ (ابردمندان طريقے)

روں۔
۲۹:۳۳ اعک ۔ مامنی وا مدمذکر غائب اعک اگر افعال سے اس نے تیار کیا ہوا ہے۔ اس نے تیار کیا کہ اس کے معنی سناد کرنے کے ہیں۔ اِنچ کہ اگر کا مطلب ہوا کہ کسی جزیو اس طرح تیاد کرنا کہ دہ بن کے اسک

= مُحْسِدنت ، مُحْسِنَكُ كَ جَع ب جوهُسِنَ سے مُونث ہے۔اسم فاعل جمع

مُونٹ ہے۔ نبِّ کو کارعوزنیں ، و دینکگٹ ۔ میں وٹ تبعیض کے لئے ہے ، تم میں سے وہ جو نیکو کار ہیں ۔

= أَجُوَّا عَظِيمًا مُوسُونَ دصفت نسب بوم أَعَدَّ كِمفول مونى كرم -٣٠: ٣٠ = يُلنِسَاءَ النَّرِيِّ يا مسرفِ نداد نِسَاءَ النَّبِيِّ مضاف اليرل كر

مُناديٰ - لے بني كي بيبو! بيولو!

= مئن شرطیہ سے میجو کوئی۔

ے یک تب مضارع واحد مذکر غائب إنتیان (باب حزب، مصدر۔ یہ اصل میں یک تی تھا۔ شرط میں واقع ہونے کی وجہ سے یا حدف ہوگئ۔ بدفعل لازم ہے معنی آناہے یا آئے گا۔ سیکن اگر اسس کے بعد مفعول بر سب ہو تومتعدی ہوگا: اور مبنی لاتا ہ یا لائے گا ہوگا؛ مسک یتانت بف احیث تی جس کسی نے بے ہودگی کا ارتکاب گیا۔

یا لائے گاہوگا! من میات بعن احدا حیثہ کی جس کے بے ہود کی کا ارتکاب کیا۔ عند مِنْکُنَّ میں مِن بتعیض کے لئے ہے کئی ضمیر جمع مؤنث عافر، تم عورتول میں سے فیا حِشَةِ مُبَیِّتَ تَہِ موصوف وصفت کھلی بیہود کی رحالتِ جر بوج عمل باز

يُضَعَفَّ . مضارع مجول مجزوم بوجه شرط دا حد مذكر غاتب كاصيفه - دوگناكيا مائة و مضاعفة تن ومفاعكة على معدد سے . ضعف ماده الله مندر عائب كا مرجع من من سے د الله مندر واحد مذكر غاتب كا مرجع من من سے د حضفائي - دوجيد - دوگنا - حِنْ فَفْضِ كَانْمُنيه -

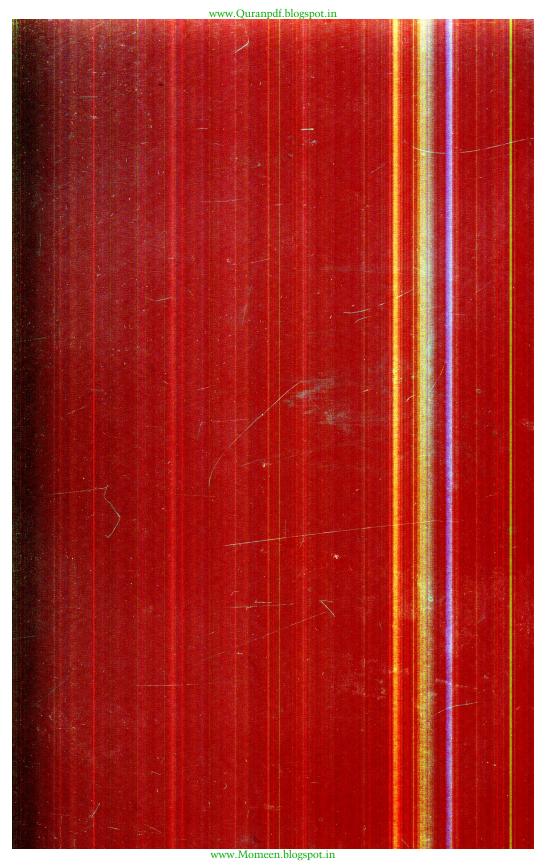